

## مئترتق كشاني

مِكْتَبِئُرُمُعَا وَالْعَالِثَ كَالْحِكَةُ (Quranic Studies Publishers)

جهاني



# جمال ديده

محترتقي عثاني



### جمله حقوق ملكيت بحق مِهَ يَحْتُ بَهُمْ مَعَالِفُ الْفَيْلِ الْحَالِيْ الْحِيْلُ مَعْوظ مِين

ابتمام خضرافي فاليجئ

طن جديد فيعبان المعظم المهم الهرجولا في ١٠١٠ و

مطبع : احمد براورز برنترز

ناثر متخبئة عاولة التجري

(Quranic Studies Publishers)

فون - : 92-21) 35031565, 35031566

info@quranicpublishers.com: ای میل

ويب ماكت: www.quranicpublishers.com

#### ملنے کے پتے:

- مكنين المالكان المال
- اَذَارَةُ الْمُعَنَّارِفَ كَرَّابِهِيَّ فِن: 35049733 - 35032020

کس کاخیال کونسی سنے؟ صدیاں گزرگئیں کہ زمانہ سسے! صدیاں گزرگئیں کہ زمانہ سسے! t • . .

#### بشسيرالله الميكمين الرَّيَمَيْنِ الرَّيَمَيُّ وَ الجدلله وكف، وسلام على عباده الذين اصطفى

## پ**ریث** س لفظ

اپنی ذات کی طرف د کھیوں آوا پناسفرنامر تھے کا خیال بھی ایک خیط معلوم ہو آہے ہیں۔
والدہ اجدر رحمۃ اللہ علیہ ) کے بقول کوئی تحتی محتی الب بھرسے دو سری جگرا اور کیو جا سے تو اسس کا
سفرنا مرکون تکھے ؟ اور کیوں تکھے ؟ لیکن جب بیس نے سات اللہ میں براد رمحۃ م جناب مستدول
رازتی صاحب کے ساتھ عمرے کا سفر کیا تو سفرنا مرکھنے کا شوق اس بے پیدا ہواکداس کے بہانے
جازے مقاماتِ مقدسہ اور ان سے وابستہ آدری کے دہش واقعات لکھنے کا موقع مل جائے گا۔
جنانچ سب سے پہلے میں نے وہ سفرنا مربوسے ذوق وشوق اور تفصیل سے تھینا شروع کیا ،
وریہ واقعہ ہے کہ ج

لذيذ بود حكايت ، درا ز ترگفتم

سکن اس سفرنا سے تی تھیل اورا شاعت مقدر میں نہتی ۔ اسی سفر سے والیسی میں ایک دوز بحری جہار کے عرشے سے اس کا مسودہ الیسا کم ہوا کہ ہزار الاش اورا علانات کے باویجودیل نہیں سکا، او اس کے بعدا سی ہمنت ٹوٹی کوئی اسے دوبارہ نہ کوسکا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مجوسے میں جہاز کا مفقل سفرنا مرشال نہیں ہے۔

اس واقعے کے بعد مرقوں جھاڑے علاوہ کسی جگہ کا نہ کوئی قابلِ وکرسفریش آیا، ما سفرام کھنے کا کوئی داعیہ بیا پڑوائیس ابنا مراس البلاغ "کی ادارت کے دومان جوسفریش آتے رہے ان کے با سے میں اپنے بیکے کینے گاڑات میں البلاغ "کی احمد اور آیا کہ سفر جزوز ندگی بن گا۔
میں اپنے بیکے کینے گاڑات میں البلاغ "میں مکھتا رہا۔ با لاخرا کیس ایسا دُور آیا کہ سفر جزوز ندگی بن گا اور پے مکی اور غیر مکی معفروں کا ایسا سلسلہ شروع ہوگیا کہ میرسے ایک وعصد عسے ایک مرتبہ۔

یہاں کہ کہد دیا کہ اب تمہیں و غیر دائشی ( ۱۹۵۰-۱۹۵۱ ) باک نی قرار ہے دینا جاہیے۔
ان سفروں کا آغاز عالم اسلام کے ان خلوں سے ہواجن سے نادیخ اسائدم کی بڑی قبمتی یا دیں
وابستہ تھیں اور جہیں دیکھنے کا شوق اس وقت سے دل میں پرورش پاریا تھا جب سے ناریخ اسلام
کی ابحد پڑھنی نٹروع کی تھی۔ لہذا ایک بار پیران علاقوں کے سفر کی سرگز شت نکھنے کا داعیہ اسس
حیال سے پیدا ہواکہ اس بہانے آائے کے ان گم گشتہ اوراق کو ساسنے لانے اور بہت سی مائی از شخصیتوں
کا تذکرہ کرنے کی ملاوت نصیب ہوگی۔ جنا پنج مئی نے واق بھر ما انجزائر، ارد آن، شام اور ترکی و فیرو کے
سفر نامے اس جذبے کے ماتحت مجھے اور قسط واز البلاغ " میں شائع ہوتے دہے۔

اگرچابی گوناگون مصروفیات کی بناپریدسفرنامے بھاگ دوڑ ہی کی حالت میں تھے گئے اور دلجمعی کے ساتھ بھی نے کاموقع کم ہی ملا ، لیکن چونکہ وہ سفرنامے کم اور تاریخی اور حفرا فیائی معلومات کے جموعے زیادہ تھے ، اس سیسے قاریتین نے انہیں بہت دلجیبی سے پڑھا ، اور میرسے پاس ایسے خطوط کا ایک انبار نگ گیاجی میں ان سفرناموں کو مستقل کی ای شکل میں شائع کرنے کی تجویز بڑی تا کید کے ساتھ بیش کی گئی تھی ۔

یہ کتاب ۔۔۔ وہ بھان دیدہ ۔۔ اپنے کرم فراق کی اسی فرائٹس کی تعیاب اوراس میں ۔ میردے اب کا ک کے تھے ہوئے ایم سفرنامے کی بو گئے ہیں ۔ ان سفرناموں کو آری ترتیب مرتب ہیں کیا گیا ، بلکہ بہتے عالم اسلام کے سفرنامے دینے گئے ہیں اور ان کے بعد فیر شم مما لک ۔ عویز گرامی مولانا محرود انٹرف عثمانی سل اور در در در در در در در در عزیز سعود انٹرف عثمانی سلائے لاہویں ابنی نگرانی میں ہوگی ۔ پھرکتا ہت ہیں جو لیسپی لی ، اس کا ذکر نہ کرنا ناسیاسی ہوگی ۔ پھرکتا ہت تیاں ہونے دیر بیرے بینے عور زیم عراق انٹرف سلائے کا احراد ہوا کر اس کے ساتھ انٹار یہ بھی ضرور ہونا چاہیے ۔ ہونا نے ابنی اسلام کے ساتھ انٹار یہ بھی ضرور ہونا چاہیے ۔ چنا پنج انہوں نے عربے میں معلومات اور فا مذے کا باعث ہو۔ آمین

محدَّنقی عثمانی ۱۵رنحرم سناسی ایم

دا رانعلوم کراچی ع<u>ال</u>

رخت سفر

ایک مسافرجب کسی طویل سفر پردوانه ہوتا ہے، نواہ وہ سفر کھتے شوق اور کتنی امنگوں کا کیوں مزہو، تواس کے دل میں ہے بُطے جذبات کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے، وطن اور گھروالوں کی جدا گن اُن کی خیروعا فیت کی فکر اپنے سفر کے مراصل کا خیال ، منزل کی دُوری کا احساس ، نئے اور اور نئے فک کے بارے میں تخیینے اور اندیشے، واپس خیرست وسہولت کے ساتھ گھر نئینے اور اگد والوں کو بغایت پانے کی ارزُو، فرض نہ جانے کتنے خیالات واحساسات ہوتے ہیں جن کے ملاحم میں ۔ ن گھر سے روانہ ہوتا ہے۔

خیالات واحساسات کے اس بجوم میں مجھے ہمیشہ جس چیزنے بڑی سکیں بجنی ول چاہا ہے کہ سفرنامے شروع کرنے سے پہلے قارئین کوہس کا تھذی پیش کر دیا جائے، اور وہ جی جفور مرور دو وہ مالم صلّی الشّرعلیہ وسلّم کی وہ پاکپڑ واور پُرا تر دُی بیّن جرآت سفر پر روار نہوتے وقت فرماتے بنے اور واقعہ یہ سب کہ ایک مُسافر کی صروریات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے ۔ جران اثر تعبرے الفاظامی سمت نہ ایسا نہیں ہے ۔ جران اثر تعبرے الفاظامی سمت نہ آت سے زیادہ کون واقف ہوسک تھا، چنانچ آت نے ایسا ہو ایک کوئی پہلونہیں جھیوٹراجس کا اصاطہ ال دُعاوَں میں ، کر لیا سو ۔ دُعا بیّن پر ہیں۔

ِيسُسِوِاللّهِ وَاعْتَصَمَّتُ بِاللّهِ وَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا إِلَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ وَاللّهُ اكْبَرُ -

اللهُ عَ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهُ لِلهَا الْاَهُ لِلهَا الْاَهُ لِ

اللَّهُ حَمَّ إِنِيْ اَعُوْدُدُ بِكَ مِن قَاعْتَاءالسَّفَرِ وَكَا بَادِ الْمُنْظَبِ وَسُوءَا لَمُنْقَلَبِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ .

اللَّهُ مَّرَهُ وَنُ عَلَيْنَا هُ ذَا اللَّهَ ضَ وَاطُوعَنَّا بُعُدَهُ ،

اللهُ حَرَانِيْ ٱشْأَلُكَ فِي سِفَرِى لِهٰذَا سِبَرَ وَالتََّقُولِي وَمِنَ الْعُكُولِي وَمِنَ الْعُكُولِي وَمِنَ الْعُكُولِي الْعُكُولِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ان دُعا دَن کی اصل مانیراوران میں چھے ہوئے معانی کا صمح ادراک توانہی عربی الفاظ میں ہوسکتا ہے جوزبان رسالت ما ت سے ادا ہوئے، اور کون ہے جوان معانی اور کیفیات کوسی اور ذبان میں منتقل کرسکے تاہم مرکزی فہوم سمجھنے کے سالے ان کا ترجمہ یہ ہے :

التُدكنام سے ، میں التُدكا مبارالیتا ہوں ، میں التُدرِ بجروسرگراً ہوں ، التُدك سواكوئى معبود نہیں ، التُدبی سب سے بڑا ہے ۔ اسے اللّٰد إ تو ہی میرے سفر كاسائقی سبت ، اور تُو بی میری فیروج وگی میں میرے گھروالوں میرسے مال اور اولا و كا محافظ ہے ۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگ ہوں سفری مشقت سے ایسے ظرے جوغم انگیز ہوا اور اس بات سے کجب میں اپنے گھروالوں اور مال و اولاد کے پاس کہ بیں آئوں ۔ اولاد کے پاس کہ بیں آئوں ۔

یا الند! همارے بیصفرکوآسان بنا دیجتے ۱۰ وراس کی مسافت کو ممالیت کا دیا ہے تا ہمالیت میں میں مالیت کی ممالیت کی ممالیت کی ممالیت کا ممالیت کی کرد کرد کرد کی ممالیت کی ممالیت کی ممالیت کی ممالیت کی ممالیت کی ممالیت کر

اے اللہ! میں تجھ سے اس سفرین میں اور تقویٰ کی توفیق مانگنا ہوں ا اور ایسے مل کی سب سے تورا منی ہو .

جب سواری پرسوار ہوتے تو فرماتے ،

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا لَمُ ذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِبِنَيْنَ وَ إِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے سیے اس سوادی کودام کر دیا، جبکہ ہم میں اس کی طاقت نریقی ، ۱ وربلا شبہ ہم اسپے پرور زگار کی طرف لُوٹ کرجائے واسے ہیں۔

اورجب كسى نى ستى يائى شى تىمى قى المام كى غوض سے داخل بوتے تويد دعا فرات كد :

ٱللَّهُ عَرِّانِيَّ ٱسْأَلُكَ مِنُ خَيْرِ هُذِهِ الْعَرْمَةِ وَخَيْرِاهُلِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَحُودُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّ اَحُلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

اسے اللہ ! بین آپ سے اس سے کی اس کے رہنے والوں کی اور اس سے رہنے والوں کی اور اس سے رہنے والوں کی اور اس سی مجرکھے سب کارمبوں اور اس سی اس کے باشندوں اور اس میں جو کھے سب اس سے مشرسے آپ کی بنا و مانگ ہوں ۔

قلب ونگاہ اگرما دیسے سے پارکچہ دیکھنے کی صلاحیّت سے محروم ہوں توبات و کو سری ہے، ورن ایک مُسافر کے بیے اس سے بہتر رخت سفر کیا ہوسکتا ہے ؟

## فهرست

| صفحنبر     | مضمون                      | صنحتبر     | مضمون                        |
|------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| 44         | حصرت عبدالله بن جابر       |            | بييش لفظ                     |
| 66         | ايك عجبيب إيمان افروزواقعه |            | دخنتِ سفر                    |
| ۵n         | کسرگی کا محل               |            |                              |
| 44         | كوقه كاسفر                 | ٣ (ر       | وادئ وجله و فرات رعراق       |
| 44         | جامع كوفه                  | ٨          | مسعودى عرب                   |
| 41         | وارالامارة                 | 9          | اسلامی فقة اکیڈمی            |
| 47         | حصنرت علىضكا ميكان         | 10         | عراق                         |
| 4 14       | نجفت میں                   | 414        | اولیائے کرام کے مزارات پر    |
| 10         | كرَ بَلِ كَا سَفِر         | 70         | حفرت معروف كرخي              |
| 44         | بغدآ د میں آخری دات        | 74         | عضرت سرى سقطى                |
| <b>A</b> ( | مصراورالجزائر بين جنيدرم   | <b>r</b> 4 | مضرت جنبيد بغدا دئئ          |
| A( >       | مصرور برجارين فيدرجا       | ٣٢         | کا ظمیّہ میں                 |
| A1"        | ا ہرآم مصر                 | ٣٦         | امام ابوبوسف کے مزار پر      |
| 14         | ايوائهول                   | ړ ۲۰       | حضرت امام الوحنيفة تشكهمزارب |
| 11         | جامع عروبن العاص           | ٣٣         | كتب خانوں بيں                |
| 9.         | سفرا كجزاتر                | 44         | وزارتِ ا وقاف میں            |
| 4.         | بجآيه ميں                  | هم         | مدائن میں                    |
| 94         | كا نفرنسس                  | ar         | حضرت حذيفية بن يمان          |

| نمبرشار  | مظیمون                            | فميشار     | مضمون                                  |
|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 104      | حافظ بلقيني كمعزاد پر             | 94         | تديم شهر بجآيه بين                     |
| 101      | جامع انحاكم                       | 99         | بالمعمسجدا ودباب البنوو                |
| IDA      | ا بن مشام نوی                     | 1••        | علام عبدالحق أتبيلي كيمزار پر          |
| 109      | علامرنبینی کی مسبحد               | 1-94       | وا دئ صومام سي                         |
| 171      | علاّمه ور دیر مالکی ده            | 1.0        | المجزائر والبيى                        |
| ITT      | مجموعی تاثرات<br>ر                | 1•4        | عقبه بن مافع اوران کی فتو ح <i>ا</i> ث |
|          | المحدسي فالمسبون                  | jji        | الجزائر كىمختصر ماريخ                  |
| شعم) ۱۶۷ | (سعو د <i>یعزب ار</i> دن <i>،</i> | 119        | مجموعي مأثرات                          |
| 179      | خيتبر                             | ir.        | دوباره کابره پین                       |
| 144      | تیآریں                            | 177        | روض ادراس کی فتح کا دا قعہ             |
| 169      | تبوک میں ایک دات                  | IFA        | سئورالعيون                             |
| 144      | عنان ميں                          | INV.       | سنطان صلاح الدين كأقلعه                |
| 144      | دومی است شیدیم                    | 144        | جبل المفقم                             |
| ريد ۱۷۹  | حضرت بوشع عليانتلام كمازا         | 119        | المام تمانعي كيمزاد بر                 |
| 144      | وا دئ شعيت مين                    | 1 <b>m</b> | حضرت لیت بن سعد کے مزار پر             |
| 19-      | اغواري                            | زادير ۱۳۵  | یشیخالاسلام ذکریا انسیادی کیم          |
| , 19 r   | حضرت ابوعبيده بن حرائح            | 189        | فسطاط كاعلاقه                          |
| · r      | حضرت ضرآرين الذورة                | ולר        | حضرت عشبه بن عا مرط                    |
| ر ۲۰۰    | حضرت ثمرصيل بن حريق كامزا         | 471        | دریائے نیل                             |
| 4.4      | جرمیت کے کمارے                    | الايما     | جامعة الأزعريي                         |
| 110      | اصی ب کہنٹ کے غارمیں              | ت اها      | يشخ الازمرا وروكيل لازمرس ملاقا        |
| rrs      | مُوتَّة كا سغر                    | 167        | حافظ الرنجر كمسجدين                    |
|          |                                   |            | •                                      |

|             | مطنمون                              | صغيبر       | مضمون                         | صفحنبر           |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| غزوة مو     | <i>.</i>                            | 774         | جبل فالمستيتون پر             | <b>74</b> 6      |
| ميدان مُو   | Ī                                   | ۲۳۴         | شيخ محمالتين ابن عربي         | 710              |
| حفرت ز      | برم <i>ن حار</i> تهٔ <sup>رمو</sup> | 444         | ممتب خانے                     | Y A A            |
| حفرت        | فرطيقا رمفت عزارير                  | rr q        | دارَيَا مِين                  | fay              |
| حصرت س      | بدائتين رواحرخ                      | ۲۱۰۰        | حضرت ابوسسيمان داراني         | ۲4۰ <sup>:</sup> |
| دریائے ا    | روکن                                | ٣٣٣         | حضرت الوتعلبه الخشني          | 494              |
| مجموعي مات  | رات                                 | 44.4        | حضرت ابمسلم خولانی            | <b>19</b> 2      |
| شام کی م    | _                                   | 444         | حضرت حز قبيل عُليه السّلام كا | زار ۲۹۲          |
| حامعہ وم    |                                     | ۲۵۲         | مزه میں                       | <b>194</b>       |
| شهرومشق     |                                     | 727         | حضرت وحية كلبي                | 19A              |
| غوظه بين    |                                     | 100         | علماء كالاجنماع               | ۳.۰              |
| البالب لصغ  | ر کے قبر تنان میں                   | 406         | ومشق كاعجاثب ككر              | p-1              |
| حمذمت بلا   | ل عبتنى <sup>رو</sup>               | 101         | حضرت معاوية كيمزاريه          | ۳.۲              |
| حضرت ابر    | ه ام مکتوم ٔ                        | ***         | علامرابن عامدين نشاميٌ        | لها مها          |
| الم المؤمنة | ن حضرت ام حبيبة                     | 440         | مجموعی ماکژات<br>درمین        | r- 1             |
| حنرت ا      | ماءع بنت يزيد                       | 74-         | سلطان محدفاتح كيشهر           | پل               |
|             | رم<br>ماء منبیب عمیس                | 741         | رترکی)                        | ۳۱۳              |
| جامع ایم    | ی دمشق میں                          | 747         | التيمصنز                      | MIN              |
| نورا لتريُّ | ربگی کے مزار پر                     | YEA         | استنبول شبركا تعارف           | m14              |
| سلطان ۵     | سلاح ال <b>دّ</b> ين ايّو بيُ       | <b>Y</b> A• | قسطنطنيه برجمك                | <b>119</b>       |
| بازارحي     | آيه ميں                             | YAI         | سلطان محدفا تحريج             | ۳۲۳              |
| إب الجأ     | بيبر                                | tar         | نخشكي برجها ز                 | 440              |
|             |                                     |             |                               |                  |

.

| صغيمنير    | مضمون                          | مفرنبر     | مضمون                                        |
|------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 774        | ر.<br>اخری دن                  | ۳۲۷        | أخرى حمله اورنستنج                           |
| r 74       | ا پر نیگا ن یا رک              | ۳۳-        | مذاكري كاافتيآح                              |
| 744        | دومیلی حصار                    | 444        | سلطان آحمدکی مسجدمیں                         |
| <b>711</b> | باسفورس كأبل اورايشاني أسنول   | 770        | اُنت میدان                                   |
| 421        | والیسی کا سفر .                | 444        | توپ کلیے مطنے اور کس کے نوا در               |
|            | جزيروں كا مك                   | ۲۳۸        | تبر کات                                      |
| rea .      | رسنسگا پوروانڈونیشیا)          | ٠/١٠       | دوسرے ماریخی نوا در                          |
|            | بنگله دسش میں چند دن           | ۳۲۳        | آيا صوفيا                                    |
| PA 4       | ر مِنْظُلُه وکیش )             | ۳۴۸        | آبنائے باسفورس اورطرا ہیں۔<br>میں سے         |
| masi       | قطربيرت كانفرنس رقطر)          | <b>779</b> | قصر بليدزين                                  |
| ·          | ,                              | 767        | بار بروسا                                    |
| •          | دُورةٌ جين (چين)               | ror        | متفرق معه وفيات                              |
| 1412       | بیجنگ کی نمیوجے مسجد           | المحاد     | جامع ابو اتبوب انصاري                        |
| 411        | جا مع مسجد دونگ سی             | rac        | فاتح نمازگاہی                                |
| ٣٢٣        | شهرممنوعه کی سیر               | roc l      | خشكى پرجها ز <u>جالانے كى ح</u> كمة قاسم بإت |
| 410        | د يوا رچين                     | 73A        | بمن غلاً كمه                                 |
| 444        | منگ مقبرے                      | <b>709</b> | <i>جا مع س</i> یتمانیه                       |
| ٠ سوله     | گرمیش بال میں ضیافت<br>ریست    | 441        | سييمانِ اعظم                                 |
| بر ۲۲۴     | نائب صدرسيريم كورث كي طرف ظهرا | ۲۲۲        | زيبان معمار                                  |
| 440        | حثوبه كانسو كاسفر              | 444        | حمتب خانه سيمآينه                            |
| 424        | مِن شَاكاسفر                   | ٣٦٢        | بندبازار دقبالی جارتشی)                      |
| ٣٣         | بن شاك جامع مسجدين حميد        | ٦٢٣        | عردسه تحفينط الغراكن                         |

.

| صفحتمر | مصمون                                    | صنح نمير   | مصنمو ت                 |
|--------|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 00"    | دوسرا سفر 🔒 🗼                            | ۲۲۵        | چھینگ وائی کاسفر        |
|        | د يارمغرب مين تمين سيفة                  | 444        | سالار كاوَنشْ ميں       |
| 345 (  | ر فرانس ، امریکه ، کنین <i>دا</i>        | 40.        | شنئگ شهریں              |
| 029    | تورشوسي                                  | ra r       | بيحبنك كحطرف وابسي      |
| ۳۸۵    | نیا گرا آبشار                            | مهر        | مجموعى مأثرات           |
| 414    | سأينس سينطر                              | مهم        | جين مي اشتراكيت كانخربه |
| DAA    | ما نبر بال ميں                           | 404        | ثقافتي انقلاب           |
| 019    | ميكنكل يونيورستى                         | 440        | عام نظامِ ذندگی         |
| 490    | معهدا لرسشبيدا لإسلامى                   | 414        | مسلمانون كأمال اورستقبل |
| 494    | اولمپیک استطیع مے                        | لاسفر      | امريكه اور بورپ كاپېا   |
| 4.1    | J. C.                                    | 460 (      | وامركيير بمبطانيه       |
| 4-0    | ر اخری دن برس میں<br>۱۰ اخری دن برسس میں | ريا) ١٩٧   | بهندوشان كأسفر دانأ     |
| 1-1    | بمجمّوعی ما ترات                         | مغر        | جنوبي افرلقبه كے دوس    |
| 4.9    | انٹر کسس داش <i>اری</i>                  | رلقير) اله | ركينيا أورجوبي اف       |
|        |                                          |            |                         |

# وادى دجكه وفرات

جنوبی آفریقه سعودی غرب ورعرآق ربیع الاول سفرسالته زمبر سامولهٔ قا فلهٔ حجاز میں ایک حسن ٹن بھی نہیں گرچیر ئبیں مابدار ابھی گعیئوئے دجلہ و فرات

# وادئ دجكه وفرات

میراصفرکا پورامبینہ، اور اس کے بعد رہیں الاقل کے کھا آیا م برون ملک سفر ہیں مرف ہوئے۔ پانچ ہفتوں کے اس سفر میں مجھے کہتیا، جنو تجا فریقہ، سعودی عرب اور عراق عارماکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس دور ہے کی بہت سی باتیں یقینا گا رتین کے بیے باعث و لیجنی ہوں گئے۔ اس بیے اس کے تصرحالات و آلڑات پیش فدمت ہیں۔ آج سے تقریباً دوسال قبل مرزا غلام احمد قادیا نی کے لاہوری میں میں نے کیٹ آئو آئن کے لاہوری میں میں میں کے بیاں کے اس میں اپنی سیریم کورٹ میں مسلمان ہوں کے ضلاف یہ در خواست دائر کی تفی کہ بہاں کے مسلمان ہیں اپنی سجدوں میں نما زیر ھے اور اپنے قبر ستانوں میں دفن ہونے سے روکتے ہیں اور ہمیں غیر شم فرار دیتے ہیں حالا کم ہم سلمان ہیں اس بیے اس سے ہماری ہیا جوت ہوئے ہوں کہ ہم سلمان ہیں اس بیے اس سے ہماری ہیا جائے کہ وہ ہموں کے مارٹ میں کا فرکھنے اور مسجدوں اور قبرت اوں کو ہمارے بیے منوع قرار دینے اس دوران ہمیں کا فرکھنے اور مسجدوں اور قبرت اوں کو ہمارے بیے ممنوع قرار دینے سے بازر میں اس وقت وہاں کی سپریم کورٹ اس قسم کا عبور ی حکم امتناعی جاری کے حکم امتناعی جاری کے مارٹ کا جائے۔

جب اس علم امتناعی کی توثیق کا مرحله آیا نو و ال کے مسلمانوں کی فرمائش پر پاکتان سے ایک و فدم سلمانوں کی فرمائش پر پاکتان سے ایک و فدم سلمانوں کی مدد کے بیے گیا نفاجس میں راقم الحروث بھی شامل تفایف لم استاعی و ایس سے کرمسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے ہیا۔ اس مرصلے پرعدا مستند اپناحکم استناعی و ایس سے کرمسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے ہیا۔

جس کی مفضل رودا دمئیں دوسال قبل البلاغ کے محرم وصفر سن کا بھے شمارے ہیں کھوچکا ہو۔

اس کے بعدم زائی صاحبان نے سپریم کو رہ میں اصل مقدمہ دا کر کر دیا۔ وہاں کے عدائتی طریق کا رکے مطابق دعویٰ، جواب دعویٰ اورجانبین کی طرف سے ان کی تحسر پری وضاحتوں میں نقریباً دوسال مگ گئے ، اور بالآ خرمقدمے کی سماعت کے بیے بکم نومبر کی قرمیر کی مقرر ہوگئی ۔

نا دیخ مقرر ہوگئی ۔

اس مقدمے کے مختلف مراصل کا جائزہ لینے کے لیے پاک ن میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی۔ اس مرحلے پرکیپٹاؤن کے مسلمانوں نے اس کمیٹی سے دوبارہ فرائش کی کروہ تقدے سے کچھ پہلے وہاں پہنچ کر آن کی مدد کر ہے ،اور ایسے ماہر گرا ہوں کا بھی انتظام کر ہے ، حو بوقت ضرورت مسلمانوں کی طرف سے گواہی دے سکی ۔ جنا پنج یہاں سے را بطۃ العلم الاسلای کے زیرا بہمام اور جناب مولا ناظفر احمد انصاری کے ذیر قیا دت ایک گیا رہ دکنی دف ریک نیار میں فائم و فد اور احفز کے علاوہ جنا جسٹس دریٹا رُدی محد افضل چیمس بن شکیل دیا گیا ہوس میں فائم و فند اور احفز کے علاوہ جناب مولا نامحد لوسف لوجیا نوی جناب میا میں مولا ناعید اور احفز کے علاوہ جناب مولا نامحد لوسف لوجیا نوی جناب عالمی غیات محموما حب سابق اٹارنی جنرل علام خاکہ طفر اسحان انصاری اور جناب بروفیر شرخورت بدا حمد مصاحب سنا بن اٹارنی جنرل پاکتان جناب اور فیر محمود احمد غازی صاحب شامل تھے ۔ پروفیر محمود احمد غازی صاحب شامل تھے ۔ پروفیر محمود احمد غازی صاحب شامل تھے ۔

 جمعہ کے بعد وفد کے تمام ارکان مولانا ابرا ہم میاں کے مدرسے اسلامی مرکز واٹر فال اسلاک انسٹی ٹیوٹ ہے تا ور دات وہیں گذاری ۔ اس دوران انسٹی ٹیوٹ کے کتب خلنے سے استفادہ ہو تا رہا ۔ مولانا نے اس دور دراز مقام پڑھی کنا بوں پر بڑا اچھا ذہرہ ہماں جمع کر لیا ہے ، جو غالباً جنوبی آفریقہ میں دینی کتب کا سب سے بہترین ذیخرہ ہے ۔ جمع کر لیا ہے ، جو غالباً جنوبی آفریقہ میں دینی کتب کا سب سے بہترین ذیخرہ ہے ۔ کہ بعد بارہ نجے کیپ ما قان کے بہوائی اور کے آب کی بڑوا نہ کے بعد بارہ نجے کیپ ما قان کے بہوائی اور کے بہتے گئے۔ اگر چرجنوبی آفریقہ میں گرمیوں کی مدا مد کھی ، لیکن موسم بڑا خوش کو ارا و رہمارے لیا تطبیح کئے۔ اگر چرجنوبی آفریقہ میں گرمیوں کی مدا مد کھی ، لیکن موسم بڑا خوش کو ارا و رہمارے لیا تطبیح کئے۔ اگر چرجنوبی آفریقہ میکوائی آفریکہ کی مستمنظیموں کے نمائندے اور عام مسلمان بڑی تعداد میں استقبال کے لیے موجو دیتھے ۔ کی مستمنظیموں کے نمائندے اور عام مسلمان بڑی تعداد میں استقبال کے لیے موجو دیتھے ۔ کی مستمنظیموں نوازری کا غیر محولی نفتش دلوں پر جہنوں نے ہمیشر کی طرح اس با ربھی اپنی رواپنی مہمان نوازری کا غیر محولی نفتش دلوں پر جہنوں نے ہمیشر کی طرح اس با ربھی اپنی رواپنی مہمان نوازری کا غیر محولی نفتش دلوں پر جہنوں نے ہمیشر کی طرح اس با ربھی اپنی رواپنی مہمان نوازری کا غیر محولی نفتش دلوں پر

سر وع میں مقدے کی تاریخ کی نومبر مقر رضی ، بیکن مدعی کی طرف سے چار دوزکی مزید مہدت طلب کی گئی جوعدالت نے دے دی۔ الہذا مقد مرہم رنومبر کو بیٹر وع ہوا مقدمے کے پہلے دن سماعت کے بیے کیپ می قاون شہر سے باہرا کی مضافا فی بستی کی عدالت کو منتخب کیا گیا تھا جو شہر سے تقریباً تنہیس میں دور مبولگ یکن مقدمے سے عام مسلما فول کی دلیسی کا برعالم تھا کہ وہ مسیح ہوریہ سے دو بال پہنچنے شروع ہوگئے تھے ، اور جب مقدر مرشوع ہوا تو اتو ہز مرف بال کھیا کھی مجرا ہُوا نی المیکہ دا برا رایوں میں بھی تل دھرنے کو جگہ مذہقی ، اور ملحقہ برا مرب بال کھیا کھی محبوا ہوا نی المیکہ دا برا رایوں میں بھی تل دھرنے کو جگہ مذہقی ، اور محمد ملحقہ برا مرب بیل کھی کھو ہے سے کھوا چسل دہا تھا۔ ابتدا رمیں ملمانوں کے فاضل وکیل اسمائیل محمد محب نے عدالت سے درخواست کی کہ اصل مقدمے کی کا دروائی سے قبل وہ اس نکتے پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت اس عدالت کے بیے منا سب نہیں ہے ۔ بج کے اس مقدمے کی ماعت اس عدالت کے بیے منا سب نہیں ہے ۔ بج دائل بیش کتے۔ بعد میں جج نے مدعی کے وکیل مسلم فوق کہ اس بارے میں ان کا کیا درقت نہیں ہے انہوں نے ابہوں نے باہر ان کی کیا کہ اگر مسلم اسمائی کی کہ میں موضوع پر بحث کرنا چاہیے۔ اس بہنے کو کئی موضوع پر بحث کرنا چاہیے۔ اس بہنے۔ اس بہنے اس بہنے۔ اس بہنے کہ اس بہنے کو اس بہنے۔ اس بہنے کی میں بہنے کی دو اس بہنے۔ اس بہنے کو اس بہنے

كېاكەئىي اس بات كافىصلەكلىڭ ئاۋل گاكدان ابتدائى قانونى ئكات برىجىڭ شىنى جائے بابنىي؟ اوراس پرۇس دن عدالت برخاست ہوگئى .

اگےروز جے صاحب نے بہ فیصلہ دیا کہ مسٹرا سماعیل محدکوا بتد کی قانوا الکہ ت، پربٹ کی اجازت دی جاتی ہے ، البنہ وہ اپنے نکات کے نبوت میں صرف بحث کربر گے ، کوئی گواہی بیش بہیں کریں گئے ۔ چنا بخہ بھرشام مک مسٹرا سماعیل محدایت نکا بچے ہی ایر فرار کی بیٹر کرتے بسین بہیں کریں گئے ۔ چنا بخہ بھرشام مک مسٹرا سماعیل محدایت نکا بچے ہی ایر واسلوب بیان سے رہیے ۔ ان کی نقر برما شاعرا لٹرا ننی مدلل ، عمیق ، حوالوں سے بھر لورا ورا سلوب بیان سے لیا فرات کی نظر سے ان کی نقر میں کہ سارا دن گذرگیا ، اور دفت کا انداز ہجی نہ ہوسکا مقدمے کی اتنی بھر لور تیا ری اور اُسے بہیں کرنے کا ایسا دل کش اور مرتب انداز مہمت کم لوگوں کو نصیب ہونا ہے ۔

ا برزمبر کوفری مخالف کے ایڈوکریٹ مسٹر فارکم نے مسٹر اساعیل محد کے دلاکل کا جواب دیا تروع کیا ، ابنوں نے ابنی تفریع بین تفریع بین معدو فانونی نکات المحائے ، اور ابنی بیٹیہ ورا نہا تا کا شوت دیتے ہوئے کا فی مفتل مجٹ کی جوشام میں بچے کے جاری رہی ۔ اس کے بعد شراعیا تھے کا شوت دیتے ہوئے کا فی مفتل مجٹ کی جوشام میں بچے ک جاری رہی ۔ اس کے بعد شراعیا تھے کے تفریع بیا ایک گفتہ ہوا بی نفریر کی ، اور مسٹر فار لم کے اعتراضات کا نکتہ ہو کہ جواب ہیا ۔ اس کے خفو ظرکرتے ۔ اس کے خفو ظرکرتے ۔ اس کے جواب ہیا ، اور اس پر عدا است بر فاست ہوگئ ۔ اس ابتدائی قانونی نکات پر اپنا فیصلہ محفو ظرکرتے ۔ ابن اور اس پر عدا است بر فاست ہوگئ ۔

اب صورت مال برسب کران ابتدائی نکات پرعدالت کا فیصله بظاهر خوری همایی بر سلیمنز اسکے باز اگر عدالت نے مسل استان کی اور پرقرال دیا کہ عدالت کے بیاس مسلے کی تفصیلات میں جانا مزاسب نہیں ہے تو مرزا نی صاحب ن کی وزو است ناقابل سماعت ہو کر فادج ہوجائے گی ، اور اگر فیصله پر ہؤاکہ بیم فقد مرقابل عمام وزو است ناقابل سماعت ہو کر فادج ہوجائے گی ، اور اگر فیصله پر ہؤاکہ بیم فقد مرقابل عمام ہے تو پھر مقدم تاقابل سماعت ہو کر فادج میں دو نوں طرف سے طویل گواہیوں کی نوب آئے گی ۔ مقدمے اور اس کی مزید تیاری کی مزید تفصیلات اگر زندگی رہی اور مراسب بنوانو انشار اللہ مقدمے اور اس کی مزید تیاری کی مزید تفصیلات اگر زندگی رہی اور مراسب بنوانو انشار اللہ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد عرف کی جائے گی میں کی کیپ ٹیاون کے پندرہ دوزہ قیام بیں جس قابل و کراور بی آموز بات کا نقش دل پر قائم ہوا و دو اس علاقے کے مطابوں فیام بین جس قابل و کراور بی آموز بات کا نقش دل پر قائم ہوا و دو اس علاقے کے مطابوں

کا پر تجون دینی جذرہ ہے ،کیپ آفن کو جنوب میں دنیا کا آخری سراسجی نا چاہیے۔ اسس دُورا فقا دہ علاقے ہیں جوصد لوں سے مغربی اقوام کے زیرِ تسلط ہے اور جہاں قدم قدم پر بے دینی عیش وعشرت اور عربانی و فعاشی کے محرکات شب وروز کار فراہیں یہ سلمان اپنی دینی روایات کو بڑی صد ترک فعالے بیسے ہیں' اقلیت ہونے کے با وجود انہوں نے اپنے دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بیان کی بازی لگائی ہوئی ہے 'اور جب کہمی کسی دینی سئے پر آنی ہے آئی ہے توان کا جذبہ بیتا ہے قابل دید ہوتا ہے۔

اس مقدمے کے موقع پر کھی ماک کے تبینوں صوبوں ڈانسوال ، نظال اور کیپ سے مُسلما نوں کے نما مُندے کیپ تما وَن میں جمع ہو گئے تقے، اور ان میں ایک وصرے کے ساتھ تعاون کا قابل دشک جذر بکھی آنکھوں محکوس ہوتا نفا۔

ان حضرات نے خالص دینی جذبے کے تحت جس طرح پاکتانی دفد کے ہے دیدہ و دل فرشِ راہ کئے ،اور حس محبت اور گرم جونشی کا معاملہ کیا وہ ہم میں سے ہرایک کے لیے ایک نافا بل فراموش یا د گارہے ۔

کیپ آون و نیا کے مین ترین مقامات میں سے ایک ہے، یہاں سمندروں پہاڑوں جمسیوں اور سرسز میدانوں ہرطرے کا فطری شن موجو دہ ہے۔ اور اسی شہر کے جنوب میں تقریباً ، ، ۔ ، ، کیلومیٹر کے فاصلے پروہ شہور تاریخی شاہ ہے جسے اردو میں راس آمیڈ عربی میں دائس الربجاء الصالح اور انگریزی میں کیپ آف گڑ ہوپ کہا جاتا ہے اور ہو اس میں کیپ آف گڑ ہوپ کہا جاتا ہے اور ہو اس سمت میں آباد و نیا کا آخری کنارہ ہے۔ یہیں سے واسکوٹ ی گا ماتے ہندوتان کا راستہ دریا فت کیا تھا، اور اسی مقام پر دُنیا کے دوبڑ سے سمندروں جراوقیانوس اور مراستہ دریا فت کیا تھا، اور اسی مقام پر دُنیا کے دوبڑ سے سمندروں کرا ہے۔ اس سے جومس جوالب حدین میلتھیان کا دِلا ویز منظریش کر ناہے۔ اس سے بہاں آنا ہوا تھا، لیکن اس وقت ارا گود موسم کی وجہ سے دونوں سمندروں کا رمتیا زواضی نہ تھا۔ اس مرتبہ موسم صاف تھا، اس لیے وہ امتیازی کیرمیاوں دور تک نظرار سی تھی جے قرآن تکیم نے بین ہما برن خ لا یب غیان سے تعبیر فرما کیا ہے اور جسے دیکور انسان بیساخت یکارا کھتا ہے کہ: فتبادی الله آحسن المخالفتین .

### سعودى عرب :

کیب فاؤن کے مقدمے سے فراعنت کے بعدایک دن جوبا نسبرگ اورا رَادویل بہت میں قیام رہا ، جہاں قدیم احباب سے ملاقات ہو تی۔ اور اار نومبری شام کو والس نیرو تی کے بیے روا نہ ہوئے۔ رات بارہ بجے نیرو تی پہنچے۔ دو گھنٹے وہیں دی آئی پی لاؤنج میں گذارے۔ دو بچے شب سعودی ایئر لائنز کے دریعے جدّہ روا نگی ہوئی۔ اور صبح ہ نبکے کے قریب جدّہ آئیر لورٹ پر جہاز اُڑا۔ یہاں رابطۃ العالم الاسلامی کے بروٹوکول اُفیسر وفدکے استقبال کے بیام وجود تھے۔ چنا نی چید گھنٹے جدّہ کھر نے کے بعد کہ مرّ مردوا نہ ہوئے، اور نما نو ظہرے کا فی پہلے کہ مرّ مردوا نہ ہوئے، اور نما نو ظہرے کے بعد کہ مرّ مردوا نہ ہوئے، اور نما نو ظہرے کا فی پہلے کہ مرّ مردوا نہ ہوئے۔ خارے پہلے ہی عمرہ شروع کر دیا، اور مرکے بعد اس کی کھیل ہوئی۔

احقر کو ڈویڑھ سال بعدیہاں عاضری کا موقع میں تھا، اور ایک بار پھراس بات کا احساس بٹواکریہاں کے احوال دیدنی ہیں، شنیدنی نہیں۔ موسم نہا بہت نوشگوار تھا، اور ہجوم بھی کم نھا، اللہ تغالیٰ نے بڑے سکون واطمینان کے سانھ حاضری نصبیب فسسرائی۔ اپنے ناگفتہ یہ حالات کے بیش نظر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بیخیال ہمہ وقت دائیگر دہا کہ اپنے ناگفتہ یہ حالات کے بیش نظر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بیخیال ہمہ وقت دائیگر دہا کہ سے ناگفتہ یہ حالات کے بیش نظر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بیخیال ہمہ وقت دائیگر دہا کہ ا

نسيم منسبع! تبري لهب رابي

الشّرتعالیٰ نے اس مقام کو جو رفعتیں بختنی ہیں اور اُسے اپنے جن انوا روتجلیات کا مہبط بنایا ہے ان کی عظمت نشان کا تفاضا تو بین نفا کہ ہم جیسوں کو پہاں پُر ارنے کی بھی ا جا زت نہ ہونی بلین میں ایڈ علیہ وسلّم کا صدقہ ہے کہ با ربا ر ماضری کا موقع عنایت فرمایا جا تاہے۔ السّرنعالی اسس عاضری کو خالص لوجہ یا کریم بنا ہے اسلّرنعالی اسس عاضری کو خالص لوجہ یا کریم بنا ہے اور اپنی با رگاہ میں نثرف قبولیت سے نواز دیے ۔ آئیں نُم آئین ۔

ابک دن مکر مکر مکر می بعدا گلے روز مد بنہ کھیتہ روانگی ہوئی۔ اب مکر مکرمہ سے مدینہ طبیتہ جانے کے بیے جوجد بدسوک اسی سال تعمیر ہوئی ہے وہ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسمّ کے سفر بھرت کے داسنوں سے گذرتی ہے اور قبائی طرف سے مربیہ طیبہ بیں واضل ہوتی ہے۔ اسی بیے اس کا نام طریق الہجرہ سے ۔ اس سڑک کی وجہسے مسافت بھی کم ہوگئی ہے اور دورویہ کتادہ مائی و سے ہونے کی نبا پر سفر بھی تیز رفتار ہوگیا ہے اور اگر بیج میں وقفے زیادہ نہ ہوں نو نفریا جار گھنے ہیں انسان مدینہ طیبہ پہنچ سکتا ہے ۔

میم مدینه طیتبه پہنچے توعشار کی ا ذان ہورہی تھی، سامان گاڑیوں میں جھوڈ کر ہی نماز میں شامل ہوئے مسجد نبوی کا بُرنور ماحول ، اور اس بیں شیخ حذیفی کی سادہ مگرانتہائی دکش ملاوت 'ایسامحسوس مہواکہ کائنات کا ہر ذرّہ قرآن کریم کی نورانیت میں غرق اور اس کی

تلاوت کے سرورسے سرننارہے۔

وفد کے دوسے رفقار اکھے روز واپس مگر مراور وال سے پاکتان چلے گئے ، مجھے چونکہ ۱۸ نومبر کو اسلامی فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی، اس بیے مجھے چند روز مزید مد بیہ طیب میں تقیم رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ، اور بہ آیام حضرت والدصاحب کے الفاظ میں اس کیفیت کے ساتھ فبسر ہوئے کہ سے

پیمرپیشِ نظرگنبدِ خضراہے، حرم ہے پیمرام خدا، روضۂ جنّت میں فدم ہے پیمرپیشِ نظرگنبدِ خضراہے ، حرم ہے پیمرمنتِ دربان کا اعزاز طاہعے بیا نے دن بعداس احساسِ ندا مت کے ساتھ مدینہ طبقہ سے رخصت ہُوا کہ یہ گرانقد رلمحات جو کھن رحمتِ خدا و ندی سے نصیب ہوئے تھے ۔ اُن کی شیحے قدر وقیمت بہجان کران کو مجمع مصرف میں مرف نہر کرسکا ۔ اُن کی طرف سے رحمت کی بارشوں میں توکو مَن کمی نہ تھی بیکن مین میں ان بارشوں کی جذب کر نے کی صلاحیت ہی نہ ہو توکیا کہ ہے ؟ لیکن اُنہی کی رحمت سے اُمید ہے کہ جب اُنہوں نے اس منبعے فیض پر حاصری کی تو نین بخشی نو سے وہ نا المبیوں کے علی ارتم ہے انہوں نے اس منبعے فیض پر حاصری کی تو نین بخشی نو سے وہ نا المبیوں کے علی ارتم ہے اُنٹار النہ محروم نہ فر ما میں گے .

### إسلامي فقته اكيدمي :

" تنظيم اسلامي كانفرنس مسلمان ملكول كي وه واحد مي سي جو چندسال سيعالم سلام

کے ایک مشترک بلیٹ فارم کا کام کر رہی ہے۔ کستنظیم کے نخت مختلف ملکوں میں الم مرراہ کا نفرنسیں اور سلمان ملکوں کو مرجو ڈرکر کا نفرنسیں منعقد ہوتی رہنی ہیں اور سلمان ملکوں کو مرجو ڈرکر بیٹھنے کاموقع فراہم کرتی ہیں جوانتشار وافترات کی موجودہ فضامیں بساغیسمت ہے۔ پھراس تنظیم نے حسب کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہیں سے متعددا یہے ادارے فائم کئے ہیں جن کے سخت مسلمان ممالک مختلف شعبہ ہے زندگی میں با ہمی تعاون واشتراک سے کا کرہے میں۔ اور جمدالشرسان معیشت بچارت اور اطلاعات کے شعبوں میں یہ با ہمی تعاون رفتہ رفتہ فروغ یا رہا ہے۔

ا جے سے نین سال پہلے جب طاکف بین سلم سربراہ کا نفرنس منعقد ہوئی توشاہ خالد مرحوم نے برنجو برسیس کی تفی کر شنطیم اسلامی کا نفرنس کو ایک ایسی مجمع الفقۃ الإسلامی وقد محمیلی نائم کرنی چاہیئے جس میں عالم اسلام کے علما رہا ہمی صلاح مشورے اور مشترک غور و تحقیق سے ان فقہی مرائل کی تحقیق کریں جو عالمگیرنوعیت رکھتے ہیں۔ نیز فقہ کے مشترک غور و تحقیق سے ان فقہی مرائل کی تحقیق کریں جو عالمگیرنوعیت رکھتے ہیں۔ نیز فقہ کے قدیم ذخیرے کو جدید ایا سس میں شاکع کریں اور اس سے استفادے کو آسان نبایش۔

اس مجوزے مطابق منظیم اسلامی کا نفرنس نے اکیڈمی کا قیام منظور کر لیا، اور اس کا دستور کا مودہ شارکا گیا ، جو کئی مرحلوں سے گذر کر تھے ایک عالمی کنوشن منعقد کیا جس میں اس کے دستور کا مودہ شارکا گیا ، جو کئی مرحلوں سے گذر کر تھے ایک عالمی کنوشن منعقد کیا حس میں اس کے دستور کا مودہ شارکا گیا ، جو کئی مرحلوں سے گذر کر تھے لیا اس کے فیار منظور ہوگیا .

اس دستوری روسے اس ایگری کی رکنیت کے لیے بیضروری قرار دیا گیا کرگن اسلامی فقہ پر عبور رکھتا ہو، اور عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر پر تھیک تھیک قادر ہو۔
اسی دستور میں یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اس معیار کے حامل افرا د میں سے ایک ایک رکن تم اسلامی ملکوں سے لیا جائے گا۔ اور نمام ملکوں سے نامز دگیاں آجانے کے بعدا کیڈی کا اور پہلا اجلاس منعقد ہوگا جس ہیں اُس کا طربی کا رباہمی مشور سے سے طے کیا جائے گا، اور اس مرصلے پر مختلف اسلامی ملکوں اور اُن ملکوں سے جہاں مسلمان اقلیت ہیں ہیں مزید رکان کا انتخاب کیا جائے گا ۔

جِنَا بِخِهِ مجمع الفقة الاسلاميّ كايبِلا اجلاس ٢٠ رنومبركوط كيا كيا- ياكتّان سے احقر

کوبطورِرکن مامز دکیا گیا تھا۔ بنیا بخدی مدینہ طبقہ سے ۱۹ نومبرکو داہیں مکہ مکرتمہ حاضر ہوگیا۔
۲۰ نومبرکی صبح کو مجمع الفقۃ الاسلامی کا پہلا افتتاحی اجلاس منعقد ہڑا جس کی صدارت ثناہ فہد کی نیابت میں امیر ماجدین عبدالعزیز امیر منطقہ کمۃ المکرمہ نے کی نیظیم اسلامی کا نفرنس کے سیکریٹر ی جزل جناب حبیب شطقی دابطۃ العالم اسلامی کے جزل سیکریٹری شرخ عرعیداللہ النصیف اور مجمع النفۃ الاسلامی کے نامز دسیکر میڑی جزل شیخ عبیب بلخوجہ رجو تیج عرصور دیجے۔ افتتاحی احبلاس ان سب حضرات کی رسمی تقریروں برختم ہوگیا۔

اس کے بعد جُمع الفقۃ الاسلامی کے صدر کتین ناسب صررا ورمبئیۃ المکتب محلملم) کا انتخاب ہونا تھا، چنانچہ شام کے اجلاس میں حسب ویل انتخاب عمل میں آیا ہے۔ صدر : مشیخ بکر الوزید - وکیل وزارۃ العدل رسعودی عرب)

نائب صدر: (۱) ڈاکٹر عبدالسّلام عبادی۔ (۱ردن) (۲) ڈاکٹر عبدالسّدابراہیم۔ رطائشیا) (۳) الحاج سیدعبدالرحمٰن باہ رگینیا)

وستوركى رئوسے بهئیۃ المكتب و BEUAREAU ) پھواركان پر پشتمل ہونی تھی ، چنانچہ اكبلہ می كے سيكر پلری جنرل كے علاوہ رجوبہ لی ظاعبدہ ) ہئیۃ المكتب كے ركن ہیں ، مندرجۂ ذیل چھوا فرا در پشتمل ہیں تہ المكتب كا انتخاب عمل میں آیا ۔

(۱) و اکر صالح طوغ عمید کلیته الشریعی ، مرما را یونیورسٹی - ر ترکی) (۱) محد تقی عنانی

رس) اسّا ذسبيدروان بهائي، مديرا لمعهدالاسلاميُّ واكار رسينيكال)

رمالی) سیدی څراوسف جیری ۔ سفیرالی برائے ریاست استے جلیج (مالی)

(۵) اشاذعجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة كوسيت (۵)

ر ۱۷) اسّاذ عبدالرحلُ شِیبان - وزیرانشنون الدینیه ، الجزائر و البحزائر) موجوده اجلاس کا اصل مقصدُ مجمع الفقه الإسلامی کا دا رُهُ عمل اورطریق کا در طحرُ کا تها، تاكه آننده اس كے مطابق كام شروع كيا جا سكے بينانچه دستور كے مطابق" جُمع "كة ببنول شعبة ولا كے ليتے مين كميٹيال قائم كردى گئيں ؛ شعبة التخطيط، شعبة الدراسات والبحوث اور شعبة الا فقار- راقم الحوف تبيسرى كميٹى ميں شامل بُو احس كن شستيں دور سرے تمام دن جارى رہيں - احقر نے اسس شعبے كے دائرة عمل اور طربی كار شے تعلق مندرج تو بال جادئي ميں بیش كبیں : -

دا) "جُمْعٌ کی جانب سے کوئی فتوئی جاری کرنے سے قبل عالم اسلام کے افتار کے اُن مراکز سے جو" مجمع 'کے رکن بہیں ہیں متعلقہ مسئے بین فقسل استفتار کیا جائے، اور عالم اسلام کے جیڑے ملمار کے فتاوی اور دلائل سامنے آنے کے بعب رکوئی فیصلہ کی جائے ۔

رم) جن مسأمل کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی زندگی سے ہے۔ اُن کے بارے میں کوئی حتمی فتوی جاری کرنے سے قبل متعلقہ علوم وفنون کے ہرین سے صحیح صورت واقع سمجھنے میں مدد لی حائے۔

رم) مذاہب اربعہ کی فتوئی کی وہ کتب جواب تک مخطوطات کی سکل میں ہیں یا کہیں انع ہوکرنایاب ہو کی میں ''جمع' کی طرف سے اُن کی اثنا عت کا انتظام کیا جائے۔ رمی فقہ و فتو کی کی جوکتب ثابع شدہ میں' اُن کو ترقیم و ترتیب کے جدیداسلوب کے مطابق ثنا نع کیا جائے۔

ر۵) تمام اسم فقہی کتابوں کی مفصّل فہرستیں اور اشار ہے تیار کرنے کا استمام کیا جائے جس کے ذریعے ان کتب سے استفادہ اور ان سے مسائل کا استخراج آسان ہوجائے۔

يەتمام تجاويز باتفاق رائے منظور ہوئيں' اور ان کو' مجمع کے دستو رامعمل میں شامل کر لیا گیا .

بعد میں تبینوں کمیٹیوں کا مشترک اجلاس ہٹوا حبس میں مرکمیٹی کی تجاویز پرمشترکے غور ہٹوا، مکرار کو حذرف کیا گیا، اور کچر تبینوں شعبوں کا ایک جا مع دستورالعمل تیا رہٹوا۔ اسس دستورالعمل کا خلاصہ بہ ہے کر مجمع الفقہ الإسلامی مندرجہ ندیل کام کریے گی ۔ دا ، حن فقہی مسائل کا تعلق بورے عالم اسلام سے ہے اُن ریجھنیقی تصانیف اور مفالات کی تیاری ۔

ر۲) ففذ کا ایک جامع موسوعه را نسائیکلو پیڈیا) تیار کرنا جس میں تمام فقہی مذا ہب کی تفصیل اُن کے اصل مستند ما خذسے بیان کی گئی ہو، اور جونا تمام موسوعات ابنک تیار ہوئے میں ان کی تکمیل۔

رس) جوفقهی کتب اب یک تشنهٔ طباعت میں بانایا ب میں ان کو تحقیق کے ساتھ شالع کر ذکران نیز فارہ

رہم) نوریم فقہی کمتب کو زقیم و ترتیب اورتصیح کے جدیداسلوب کے ساتھ ثنا کئے کرنے کا انتظام ۔

ره) فقد کے مُتند ماخذ کی مفصل فہرستیں اور اشاریے تیا رکرنا جن کے دریعہ فہی مسائل کی مراجعت آسان ہوجائے .

رو) عالمگیرنوعیت کے فقہی سوالات پر اجماعی طور سے غور و ککرکر کے اُن کا جواب مفصل فقہی مسائل کے ساتھ تبار کر کے اس کی اشاعت ۔

(2) ایک جامع محبوعة توانین اسلام کی تیاری، جوان نمام اسلامی ممالک کا قانون بن سکے جواپنے یہاں اسلامی توانین ما فذکرنا چاہتے ہیں ۔

جن میں اس ربورٹ کومنظور کیا گیا ، نیز 'مجمع' کے ابتدائی ٹاسیسی اُمورا وربحب وغیرہ پر بجٹ ہوئی حس کے بعد مجمع' کا یہ پہلاا عبلاس جس کا مقصد دستور امل طے کرنا تھا ، زماست ہوگیا۔

"مجمع الففنة الإسلامي نع جواغراض دمنه اصدابيت بيش نظرر كھے ہيں ان كى يمكيل بلاشبه دقت كماتهم ترين ضرورت ہے۔ اگرجہ عالم اسلام كے مختلف علا نوں ہيں بہت سے افراداررادا رہے اپنے اپنے وسائل کے دائرے میں یہ کام انفرا دی طویر ا بخام دے رہے ہیں، لیکن وہ اکٹر دبیشتر وسائل کی قلت کے شکار ہیں۔ اگریہ عالمی ا داره ا ن نمام کا دستُوں کومنظم کر سکے ، ا درا نہیں مطلوبہ وسائل فراہم کرکے اس کام کو اك حا مع من دب كے تحت كے آئے بلاشبہ اس سے نها بت مفيدنا كم برآ مربوسكة ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے میں کہ ہمارے دُور کے نو کی صلاحیتوں اور مصرد فیات کو مدِنظر کھنے ہوئے انفرا دی طور بیان کی تھیل بہت دشوا رہے اس کے یے وا فدی کسی برائے ادارے کے پیچے تمرات کاحصول درحقیقت اسی وفت ممکن ہے جب اس کوالیسے مخلص؛ تابل ا درجذ برّ خدمت کے عامل افرا دمیشراً بیں جو سنجیدگی ا و ر خلوص کے ساتھ اس کے مفاصد کو پوراکرنے کی مگن رکھتے ہوں اُن کے پیش نظرنام ومود ا ور د کھلا وے کے بجائے اللہ کے دین کی خدمت ا وراس کی رصنا کا حصوطل ہو جو رسمی کار واثیوں اور خلا ہری طبیب ٹاپ کے بجائے واقعۃ کچھ کام کرنا چاہتے ہوں' ا ورسب سے بڑھ کریہ کہ وہ اسلامی فقتہ کی خدمت اُسی طرح کرنا چا ہتے ہوں جو فقتہ کے صول ادرمزاج کا تقاضاہے، اوراپنی نفسانی خواہشات کی بیروی کے لیے فقہ مو زینربنانے سے کوسوں ڈورہوں،جومسلی نوں کی واقعی صرورت اور زمانے کے جھوکتے پر دیں گندھے میں امتیاز کی صلاحیت رکھتے ہوں اور جن کے میش نظروا قعۃ اللّٰہ اوراس کے رسول رصلی اللہ علیہ وسلم ) کی اتباع ہو، اور وہ اس مقدّس نام کو غیروں کی دسہی غلامی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے استعال نرکریں۔ رجس کے اثرات غاباً متقبل میں کا فی دُوررس ہوں گے) ایسے ہی مخلص افراد مہتا

فرمادے، ان کوملمی اور عملی ہراعتبارسے بیٹطیم کام انجام دینے کی واقعی صلاحیت عطا فرائے، اور انہیں توفیق نختے کہ وہ اس اوارے کو اپنے مالک دخالق کی رصا کے مطابق چلاسکیں۔ آبین

### عراق .

عراتی کے ساتھ ہم مسلانوں کو جوقلبی تعلق اور سگا و سیسٹہ رہا ہے وہ مختاج ہان ہنیں مدینہ فیتہ کے بعد عالم اسلام کا پہلا دارا لحکومت عراق ہی میں فائم ہنوا۔ دینی علوم کی جومرکز سنت حرمین شریفین کے بعد اسس خطے کو حاصل ہوئی ، وہ عالم اسلام کے کسی ادر خطے کو تصبیب نہیں ہوسکی ۔ بھرلبند آ وصد ہوں کہ پاد ہے عالم اسلام کا بیاسی علمی ادر ثقافتی مرکز بناریا ، اور اس نے ہرشعبہ زندگی ہیں جیسے مثنا ل شخصیت س بیدا کیں من ہماری تاریخ کا سنہری باب ہیں ۔

ان تمام د جوه سے عراق دیکھنے کی خواہش تو مذت سے تھی، لیکن عراق کی فرارت اوقاف نے تھیے دنوں اسلامی علوم کی وہ ناور ونایا ب کتا ہیں شائع کی ہیں جواب ک نظوطات کی شکل میں تھیں، اور پہلے تعجم جہیں ہوئی تھیں یہ مثلاً المجم المبیل طبران کا مون حوالہ ہی دو مری کتا ہوں میں مثن تھا، اصل کتاب دستیاب مذتھی یخراق کی وزارت اوقاف اسے بہتی ہا رشائع کر رہی ہے اور نے کی چند حبلدوں کو حجود کر کر اجن کا مخطوط اسے دستیاب مذہبی ہا رشائع کر رہی ہے اور نے کی چند حبلدوں کو حجود کر کر اجن کا مخطوط اسے دستیاب مذہبی ہا رہ کا اب کا اس کی جہیس حبلہ یں شائع ہو گئی ہیں، اسی طرح کی صحور کا نوری وارت اوقاف نے شائع کو دیا ہے ۔ ان کتابوں کے حصول کا شوق عراق کے دیا ہے ۔ ان کتابوں کے حصول کا شوق عراق کے دیا ہے ۔ ان کتابوں کے حصول کا شوق عراق کے مدھر کا نوری داعیہ بن گیا ۔ اور مدینہ طیکیتہ میں ہما رہے عیب محتر میں مذہبی اس مغربیں رفاقت کے لیے تیا رہو گئے۔

خیال یہ تھاکہ بہ سفر خانص نجی نوعسیت کا ہوگا۔ بیکن اتفان سے کم کم کم کریم کی مجمع الفقہ الاسلامی بہ موآن کے نما مندے او اکٹر محد شریف صاحب دستشار دزیرا لاَو قاف ) کومیرے اس ارا دیے کاعلم مجواتوا نہوں نے اصرار کیا کہ ہم عراق کے اس سفریں وزارت نوہ کی امور کے مہمان بنیں۔ اپنی افقا وطبع کی بنا پر ئیں نے اس بات کو دو سری با توں بیں ٹالا دیا۔
میکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیلیکس کے ذریعے وزا رت کو میری آ مد کے باہے
میں مطلع کر بھے ہیں ، اب ان کی میز بانی قبول کرنی ہی پڑے گی.

چنا بخبر ۵ ۲ رنومبر کی شام کو مغرب کے وقت ہم جدّہ ابتر لورٹ سے عراق اببروند
کے طببار سے بیں سوار ہوئے۔ عراق جس افسوسناک جنگ میں منبلاہے ، اُس کی وجہ
سے اپنی سیٹ کہ ، بہنج نے سے قبل کئی جگہ لاشی دینی بڑی ۔ ما بھد کا بربعب کسیں بھی ندونی
سامان میں بھجوا دیا گیا۔ جنگ کی حالت میں اس کے جہا نہ وں کی پر وازوں کاجاری
رہنا ہی غنیمت ہے ، اس لیے بہغیر معمولی احتیاطی اقدامات قابل تعجیب نہ تھے ۔

نقریباً دو گفته کی پروا ذکے بعد ہم بغترا دابئر بورٹ بر اگرے تو دہ اس ورات مزہبی امور کے سیکر بٹری وا ذکے بعد ہم بغترا دابئر بورٹ ور بر استقبال کے لیے موجو دیھے، بغترا دکا نیا ایئر لورٹ بُور طار متدام "کہلا تاہے اپنی وسعت ، حسن ادر تعریبی دکلتنی اور رعنائی میں معض مغربی ممالک کے ہوائی افدوں کومات کر رہا ہے۔ استقبال کے بیان اندوں کومات کر رہا ہے۔ استقبال کے بیا آنے والے افسان نے ہوائی اورت باکہ انہوں نے بہلے ہی سے ہما رے لیے رہائش، گاڑی اور ایک رہنا کا انتظا کا ورت باکہ انہوں نے بہلے ہی سے ہما رے لیے رہائش، گاڑی اور ایک رہنا کا انتظا کر رکھا ہے کسی دوسے رہا کے بخی سفر میں اس تسم کے انتظامات یوں بھی ایک بڑی اس میر بیان کو پھی ایک بڑی اس کے بیش نظر اس میر بانی کو پھی کرانا ہم روٹ کے بھی خلاف تھا ، اس لیے ان انتظامات کو غیبی نعمت سمجھ کر دقبر ان کو پھی کرانا ہم روٹ کے بھی خلاف تھا ، اس لیے ان انتظامات کو غیبی نعمت سمجھ کر دقبر ان کر کیا ، اور لبعد بیں اندازہ ہو اکران انتظامات کے بغیرا تنے مختصر دقت میں وہ کام ممکن یہ تھے حوال ہوگئے۔

موالی افره شهرے کانی دورہ میزباندں نے بغداد کے مشہور فائیواسٹا رہولل اسٹا رہولل اسٹا رہولل اسٹا رہولل اسٹا رہولل اسٹا میں نیام کا انتظام کیا۔ یہ ہولل دراصل غیرجا بندار کی کوں کی سرباہ کا نفرنس کے لیے بنا تھا ، لیکن جب یہ کا نفرنس بغدا د میں منعقدر نہوسکی تواسے نجارتی ہولل میں تبدیل کر دیا گیا ۔ چنا نچواس کی تعمیر رقبہ اور متعلقات عام فا بیوا شار ہولئوں سے زیادہ وسیع

کشاده اوراً رام ده بی - اوراس کے ساتھ کھی لان نو ایک بنتقل پارک ہیں جوشایدایک مربع کمبلومیٹریس تھیلا ہڑا ہو۔

ہوٹل کی دسویں منزل پر قیام ہوا۔ بہاں سے بغدا و کا نصف علاقہ نظروں کے سامنے تھا، اور حدِنظری بھری ہوئی روشنیوں نے زمین پر تا روں بھرے آسان کا سمال پیدا کر رکھا تھا۔ دات کا ٹی گذر کی تھی۔ بستر پر بھا تد ذہن بغداد کی تاریخ کے وال اسلان بھرا کہ رکھا تھا۔ دات نیں دعھی ہیں ؟ اسلان بھرا کہ دات نیں دعھی ہیں ؟ مہاں علم وفضل کے کیسے کیسے بہاڑ منو دار ہوئے ہیں ؟ علم وا دب کی کسبی کسبی مفلیں بھی ہیں ؟ میں ؟ ورع ونقوی کی کی کیا مثالین نقش ہوئی ہیں ؟ اوراج بھی اس فاک ہیں ہما ری جگم گانی ہوئی تا ریخ کے کیسے کیسے کے میں آفاب وہا شناب روکوشس ہیں؟ استدا کر ا

جید مسلما نوں نے عراق نیچ کیا تو بغداد کوئی قابل دکر شہر نہ تھا، کسری کے ڈسانے میں دھکہ کے مغربی کناریسے پر ہر ایک جھوٹی سی بستی تھی ، کہتے ہیں کہ کسری نے ایک جمست پر سی مستی تھی ، کہتے ہیں کہ کسری نے ایک جمست بر مستی غلام کو برعلا قد بطور جا گیرو یا تھا ، وجسس بنت کی پرستش کرتا تھا ، اس کا نام ہم بنے کھا ، اس ایسے کھا ، اس سے علما اِس سے کہا کہ '' بنع داد'' ریعنی یہ علافہ مجھے تئے نے دیا ہے ) اسی سے بہت سے علما اِس شہر کو بغدا دکہنا یہ ندنہ کرتے ہے ۔

حضرت عرض کے زمانے میں کو قد اور لقرہ جیسے تہریسائے گئے، لیکن بیعت لاقہ حسب سابق رہا ۔ ہنوعباس کے زمانے میں خلیفہ منصور نے کو قد اور چرہ کے دربیان ایک شہر کا شہر کا اشہر کا ایک سے بسایا، لیکن را و ندبوں کی بغاوت کی وجہ سے اُسے اپنا مستقرنہ بنا مسکا۔ کو قد کی بغا و تبی نومشہور رہی تھیں ، اس بید وہ اں اسے وارا لیکومت بنا 'ابندر نقا۔ الا غرائس نے کو قد سے موسل کے کا دُورہ کو نے کے بعد و حبار کے کا درمیان کو ک اور کہ کرنے کے ایک طرف و حبار ہے ہیاں سے جما دے اور حبین کے درمیان کو لگ چیزجا کی درمیان کو ک جیزجا کی درمیان کو ک جیزجا کی درمیان کو ک جیزجا کی درمیان کو ک بیر کا کا دور دو سری طرف و حبار سے ہماں سے جما دسے اور حبین کے درمیان کو لگ جیزجا کی درمیان کو گ

بنا پنمنسور کے مشکرے وحلہ کے مغربی کی رسے پریڈاؤڈالا اور سالیا پیمیس اس

کے ملم سے بندا دکر تعیر منل مون منٹوری نے اس شہر کا نام مد بنۃ اتلام دکھا۔ کیونکم المحداد در کے نام بین بیباکرا دیر دکر بڑوہ شرک کا شائبہ تھا۔ اور یہ بی عجائب بین سے ہے کہ یہ میرین انسلام صدیوں خلفا ماسلام کا دارا کی کومت رہا ، لیکن اُن بین سے کسی کا اس شہرین انتقال نہیں ہوا ، صرف اردن رشید کے بیٹے امین کے بارے بین شہر در سیسے کہ وہ بغذا دی تقل کرتے ہیں کر در حقیقت دہ بھی بغدا دی تقل کرتے ہیں کر در حقیقت دہ بھی بغدا دی تقل کرتے ہیں کر در حقیقت دہ بھی بغدا دی تقل کوت میں کر در حقیقت دہ بھی بغدا دیں تس نہیں ہوا ، وروین تسل کیا گئا تھا، وہیں گرفتا رہوا ، اور وہیں تسل کیا گئا ۔ (ناریخ بنداد للخطیب ص ۱۹ ، کا) رفت رفت بغذا دو بی گرفتا رہوا ، وروین تسل کیا گئا ۔ (ناریخ بنداد للخطیب ص ۱۹ ، کا) دفت رفت بغذا دس کی نظر بندی شکل کھی جسس دھال ، ترتیب و نمذن اور تام وان کا وہ گہوارہ بٹ کر وثنا میں ان میں ان میں میں میں ان میں میں اور تبذیب و تباید کر ایس میں عبدالاعلی سے پر چھاکہ کیا نم نے بغذا دیا جا بندا دیوں نے جواب دیا، میں ان قبل میں نے فرایا ، "ربیس نے دنیا ، راہیں دکھی یہ میں میں نیوں نے درایا ، "ربیس کر کھی یہ انہوں نے درایا ، انہوں نے درایا ، درایا میں نا فری کرنے درایا ، "ربیس کر کھی یہ انہوں نے درایا ، "ربیس کر کھی یہ کر ایس میں عبدالاعلی سے پر کھا کہ کر درایا ، "ربیس کر کھی یہ درایا میں نام کر ان ایس کر کھی یہ در نہیں دیا ہوں کہ کو درایا ، "ربیس کر کھی یہ کر انہیں دیا ہوں کی کھی یہ درایا کہ کہ کو درایا کھی کے درایا کر کھی کیا کہ کو درایا کہ کو درایا کی کھی کو درایا کہ کو درایا کہ کو کو درایا کہ کر کھی کے درایا کہ کو درایا کہ کو درایا کر کھی کے درایا کہ کر کھی کو درایا کہ کو درایا کہ کو درایا کہ کر کھی کو درایا کہ کر کھی کو درایا کہ کو درایا کی کو درایا کہ کر کھی کے درایا کو درایا کہ کر کھی کو درایا کہ کر کھی کے درایا کہ کر کھی کو درایا کر کھی کو درایا کو درایا کر کھی کو درایا کھی کو درایا کر کھی کو درایا کو در کھی کو درایا کہ کو درایا کہ کو درایا کر کھی کو درایا کی کھی کے درایا کہ کو درایا کر کھی کو درایا کر کھی کو درایا کے درایا کر کھی کھی کو درایا کر کھی کھی کو درایا کر کھی کو درایا کر کھی کو درایا کر کھی کے درایا کر کھی کھی کو درایا کر کھی کے درا

رالخليب ص ۲ ج ۱)

اس وقت بندار وریائے و مبتہ کے دونوں طرف آبا وہے۔ ابستدابیں ملیدہ مسفکورٹے یہ شہر د مبتہ کے مشرقی کا دیے پر بسایا نفا۔ بعدیں اس کے بیعے خلیعہ مہتری نے مغربی کارے کو اپنی جھا گئی بنایا ، اور رفتہ رفت ہوہ حبتہ بھی شہریں شامل ہوگیا ، اور مشرقی حقد کرنے اور مغربی حصتہ رصاً فرکے ام سے موسوم شہریں شامل ہوگیا ، اور مشرقی حقد کرنے اور مغربی حصتہ رصاً فرکے ام سے موسوم بھوا۔ ان وونوں عصتوں کے بہت بھوا۔ ان وونوں عصتوں کے بہت سے ماری تاریخ کے بہت سے نامور علیا ('کرخی'' اور رصافی'' انبی حقوں کی طرف منسوب ہیں۔

### (**Y**)

اگل مبیح اتوا دیته از باشته کربدین بازد که نما ندر عبدالرزاق صاحب دروتوکول بخیسر مول بنیج گئے بم نے مب سے پہلے معزت اوا م ابو منیعة بمعزت بادلقا درگیلانی وربزدگوں کے مزادات پر حاضری کی خوامش ظاہر کی۔ انہوں نے مہولت کے لحاظ سے صفرت بشیخ عبدالقا درگیلانی تذمی میز کا کے مزاد پر پہلے حاصری کا پروگرام نبایا .
دن کی دوشنی میں بغداد کی مرکمیں اور عمارتیں بہلی با رنظرا میش تو بیبویں صدی کا ایک جدید شہر نفا ،عمارتیں خواجو درست ،مرکمیں صما ف ستھری اور کش دہ جا بجا چورا ہول

کا ایک جدید مہر کا دعمار میں تو جنورت دستر یں ملاک عرف اور مسادہ جا جا ہور ہو رسنے ہوئے گیوں اور زمین دو زراستوں نے ایک طرف رشیفک کا مستلہ بخوبی مل کر دیا ہے ، اور دوسری طرف راستوں کے شن کرجا رچا ندلگا دیتے ہیں۔ کہا جا آہے کہ صدر صدام حسین کے زمانے میں بندآ دکو جو تمدّنی ترقی ہوئی ہے ، اُس نے تاہر کو کہیں سے کہیں ہنجا

دیا ہے۔ خطیب شنے تاریخ بغداً دمیں لکھاہے کمنصور نے جب بیشہر بایا تواس کاطول می دومیل تھا، ا درع ض می اور بیر دُنیا کا پہلاشہر تھا ہے دا کرے کی شکل میں بسایا گیا۔ اور

اج حال برسبے کراس کا ایک ایک محقہ بھی میلوں میں بھیلا ہوا ہے۔

جدید شهر کے مختلف علاقے کے بعد دیگرے گذرتے چلے گئے ، یہاں کہ کہ کا رشبر کے قدیم حصتے میں داخل ہوگئی ، اورگل کوچوں سے جہد گذسشة کی بگوہاس کنے لگی یقولڈی دیر میں گاڑی ایک نے ایک کا ایک نے کا کہ کا ایک ما ایشان سجد کی دیواز نظر ایک کا ڈی ایک نیا بیٹ کی تھی کا در واز ہ گل میں کھلٹا تھا۔ دموازہ قدیم تناہی ممالال کی برابر میں ایک گلی تھی اور مسجد کا در واز ہ گل میں کھلٹا تھا۔ دموازہ قدیم تناہی ممالال کی طرح بڑا بُرشنکو ہ تھا۔ برحضرت شیخ عبد القا در گیلائی قدیس مرو کی مسجد اوران کا مدرسہ تھا ہجس کے ایک حصتہ میں حضرت میشنے معنود میں ۔

یرمبیدیبال حضرت مشیخ شکے ذمانے ہی سے قائم ہے ،اوراسی کی دیوارِ فنبہ کے ایجے حضرت شیخ سے اوراسی کی دیوارِ فنبہ ک پیچے حضرت شیخ سوکا مزارمُبارک ہے۔ وہاں ما منری کی سعا دت نصیب ہوئی . حضرت شیخ عبدالقا درگیلانی قدس مترؤ دراصل ایران کے شمال کے مغربی صوبے گیلآن میں پیدا ہوئے تھے، جسے دیم بھی کہا جا تاہے، لیکن اٹھارہ سال کی مراتقریا شہرائی میں بغداد تشریب لاسے اور پھراسی کو اپنامستقل ستقربنا ہا۔ اسے کہنے واسے توشاید اتفاق کہیں ہمین پریقیناً قدرت کی حکمتِ بالغہ کا نتیجہ تفاکہ ہم، وہ سال ہے جس پر حضرت امام غزال شف بفداً دکو خیر ما در کہا ۔ گویا پر شہرایک مسلح سے محروم ہو، تو الٹرتعالیٰ فی حضرت سیسیخ سیم مطافع میں فوداً ہی است دو مراعظیم الشان مسلح عطافه ما دیا۔

میمخد صفرت کا جہاں مزارہ، قدیم زمانے ہیں بغدا وکی فصیل کے قریب واقع تھا اورا سے باب الاَن می سکتے سے حضرت شیخ گیلانی قدس سرہ کے استا دوشیخ حفرت قاصلی الرسمہ کڑی وہ کر سرنے ہوار، ایک بیٹوٹ ما مدرسہ بنایا تھا جوان کی وفات کے بعد حضرت شیخ عبداتھا در حبیلا فی مختصر میں دکر دیا گیا ۔ صفرت نے اسی مدرسے کو اپنے افا دات کامرکز بنایا ۔ عبداتھا در حبیلا فی محکسیر دکر دیا گیا ۔ صفرت نے اسی مدرسے کو اپنے افا دات کامرکز بنایا ۔ اور ایسی درس و تدرسی تصنیف وافت را وروعظو وارشا دکا سلسلہ جاری و سرمایا ۔ اور ایسی درس کی شکل میں تصفیف وافت را در وعظو ارشا دکا سلسلہ جاری و سرمایا ۔ یہاں کہ برایک کریر ایسی کی شکل میں حضرت کا یہ فیض آئے تک جاری ہے۔ اس مدرسے کی شکل میں حضرت کا یہ فیض آئے تک جاری ہے۔

حفرت کے ذمائے بین پر مدرسر جوناص وعام تھا۔ او دکیوں یہ ہونا ؟ پہال پُ بِنفر لِفنیس درس دیتے تھے۔ دوزا نہ ایک بی تفییکا ، ایک حدیث کا ، ایک فقہ کا اور نفر لِفنیس درس دیتے تھے۔ دوزا نہ ایک بی بی تفییکا ، ایک حدیث کا ، ایک فقہ کا اور فعل فلا فیات کا بذات خود پڑھا یا کرتے تھے ، صبح اور شام کے اوقات بین تفییل و فقہ اور خود خود فی بین تفیل و فقہ اور خور نے تھے ، اور ظہر کے بعد خور نئے تھے اس کے علاوہ فیا وئی کا بھی سلسلہ جا ری دہتا تھا ۔ آپ بھر ہا ٹا فنی اور صبی فرایا کرتے تھے اس کے علاوہ فیا وئی کا بھی سلسلہ جا ری دہتا تھا ۔ آپ بھر ہا ٹا فنی اور صبی فرایا کرتے تھے ۔ دالطبقات انکر کی للشعران ص ۱۰ ہے ایک منبیل مرتبہ ایک خفص نے بیسم کھا ان کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا کہ دُوے کے ذمین کا کوئی شخص اُس وفت وہ عبادت نہ کر دہا ہو ۔ ایسی عبادت کرسے کا کہ دُوے کے ذمین کا کوئی شخص اُس فیت وہ عبادت نہ کر دہا ہو کہ منبیل ہوا سی منبیج کر بہنچ کر بھا ہراس شخص منبیا کہ منبی کے پاس کیا۔ عام طور سے علماریہ موال سن کر اسی منبیج پر پہنچ کر بھا ہراس شخص کے پاس کیا۔ عام طور سے علماریہ موال سن کر اسی منبیج پر پہنچ کر بھا ہراس شخص کے پاس طلان سے بیکے کر بھا ہراس شخص کے پاس طلان سے بیکے کر بھا ہراس شخص

رے میں تقین ہوجائے کر دُرکے نہ ہے کا کوئی شخص وہ عبادت نہ ہے رہے آخر میں وال خرت شیخ عبدالفا درگیلانی قدّس سرّہ کی خدست ہیں پہنچا تو آپ نے برجستہ جواب دباکم س شخص کے بیے حرم کمہ میں مطان نالی کرا دیا جائے اور وہ اس حالت میں طواف رے کہ کوئی اور شخص اس کے ساتھ شرک نہ ہو۔

حضرت کے بیشما دارت و ملفوظات اتباع شریعت وسنت او دبدعات سے اجتناب کی تعلیم و تلفین پر شاہدعدل ہیں۔ آپ کے مواعظ سے منا شہو کرتفریا ہر بیس میں بیسیوں افرا دیا تب ہوتے تھے۔ اما مشعرا نی جمی نے حضرت کا بیمقولہ تقل فرما یا ہے کہ '' ایک مرتبہ میرے سامنا اُن ہوگیا۔ پچر ہی اور اُن ہرگیا۔ پچر سے ساما اُن ہوگیا۔ پچر سے میں میں سے مجھے ایک صورت دکھائی دی اور اُ وا ذا آئی کم اے عبدا لفا درا میں تمہا را رب بعوں ' میں نے آج سے تمہادے بیا تمام حرام کام حلال کردیتے ہیں۔ میں نے فورا کہا؛ مرد کود وُدر ہوبا۔ بس بی کہتے ہی وہ فورا ندھیرے سے بدل گیا ء اور وہ صورت ھواں بی کرشم ہوگی۔ پیراً وا ذا آئی کہ '' اے بعدا لفا درا تم میری چال سے اپنے علم کی برولت نکے ، ور مذہبی نے اس کے جواب ہیں میں نے کہا! کہ برسب زمبرے علم کی بدولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم میں نے رب سے دربرے انکری میں میں اُن میں اُن کرتا ہی ہوا۔ اُن کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنل دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنال دکوم کی برولت نہیں بلکہ ) محض الٹرتعالیٰ کے فعنال دکوم کی برولت نہیں بلکہ اُن کے ا

منائے نے فرایا کہ ستیطان کا دوسرا حمد زبادہ مکا دانہ اور زیا دہ سکین تھا کیونکم پہلے دارسے بخوبی بچے جانے کے بعداس نے حضرت کو ان کے علم کا حوالہ دے کر بنیارعلم پس منظا کرنے کی کوشش کی تھی بیکن الٹر تعالیٰ نے انہیں سس مازک حملے سے ہم محفوظ رکھا۔ اس تسم کے دا تعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کر شیخ عبدالقا در جبلائی قدیں سرّہ کو طریقیت کے ساتھ ساتھ علوم طاہرہ کا کس قدر اہمام تھا، جانچہ آئے وقت مک علوم دینیہ کی تدریس اور افتار وغیرہ میں بندائی خود

> متغول رہے ہے در کفے جام مشریعیت در کفے سندا اعشق

بربوسناك ندداندج وسدال باختن

مین دومرے بہت سے او بیار کرائم کے مزادات کی طرح نٹریعیت وطریقت کے اس امام عالی متقام کے مزاد رہی جا ہلانہ عقیدت کے منطا ہرے بدعانت کی شکل ہی نظراً کے حس دانتِ والاصفان کی سادی زندگی اتباع شریعیت کی تعلیم میں حمر من ہول ہاس کے مزارِم بارک پر بہ خلاف مشرع امورخوداک کے بیے کئنے تکٹیف دہ ہوں گے ہاکس احساس سے دِل مُرِثرم در، رہا۔

مزادِمارک سے باہر کل کو قریب ہی وہ مدرسہ آج کک تا مہے جس کی نیار خود حضرت شیخ نے ڈال تھی۔ اسکے دن بعد مغرب اسی مدرسے میں ایک مقدس نرائی شیخ محد عبدالکریم المدرس رحفظ اللہ کی زیارت بھی نصب ہوئی۔ دہ حضرت نیخ انجاز لاحاد کا رحمۃ الشوطلیہ کے دفقار میں سے میں اور انہوں نے عصری جامعات کے ڈاکری ڈرہ کا طریقے کے بجائے قدیم طریقے پر اہرا ما کڑہ کوشیونے سے علی دینیہ کی تحسیل فرائ ہے۔ طریقے کے بجائے قدیم طریقے پر اہرا ما کڑہ کوشیونے سے علی دینیہ کی تحسیل فرائ ہے۔ میں بیک سے قویہ ہے کہ علم دین کی جو نوشیو اور شریعیت وسٹ کی جو نوٹ ان رہنے بیا میں میں میں سے کہ جاسے کہ معلم دین کی جو نوشیو اور شریعیت وسٹ کی جو نوٹ ان برتا ہے اور شریعیت وسٹ کی جو نوٹ ان میں ہوتی ہے۔ اور ان کے پڑ کھف ما حول میں نظر نہیں آتی واسے کے بہلو میں ایک ساوہ سے تلیسے میں تقیم میں۔ قدیم عرف طرف میں میں ہوتی ہے۔ ایک ساوہ سے تلیسے میں تقیم میں۔ قدیم عرف طرف کو دھیں دو از و ہرانے والے سے میں تقیم میں۔ قدیم عرف اور میں بلاکی مصوریت جربنگی اور بیت تعلق تھستے اور کی محدودیت جربنگی اور بیت تعلقی تھستے اور و کھا دے سے کوسوں مورودی دور بہلی ہی نظریاں نیں بلاکی محدودیت جربنگی اور بیت تعلقی تھستے اور و کھا دے سے کوسوں مورودی ہوں میں نظریاں نیں بلاکی محدودیت جربنگی اور بیت تعلقی تھستے اور دیا ہوگیا۔

ڈاکرٹ محد شریف صاحب استشارو دارہ الاوقاف ہنے شیخ کو پہلےسے نوں پر ہمارسے آنے کی اطلاع کر دی تھی ہما ورشیخ برش کر بہت مسرور تھے کہ ناچیز کو انہی پُرانے طرز کے دینی مرا رسس او را ان کے علما رسے خاد ما نہ نسبت حاصل ہے جہائی اشدا کی سلام دکلام کے بعدان کا پہلاسوال ہما رسے مرازس کے نصاب ونظام سے متعلیٰ تھا۔ اور جب میں اپنی درسی کتب میں سے کا فیہ ، نٹرے جامی شرح بہذریہ ، نورا لانوا زاور زونبسے

جىسى كىنب كا نام ليانووه نقريباً چىخ پر ہے، اور وصبت فرمانی كر اس تسم كى كھوس استغدا دبیدا کرنے والے نظام تعلیم کو آپ سجی نہ چپوڑیئے ، کیو کمیم اس نظام کوجیوڈ کے نتائج بدایتی ہی مکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی دوسری وصبت یہ کی کہ عراق جس جنگ میں منتلاہے اس سے رہائی کے لیے دُعامیں ہمیں فرا ہوش یہ کرین اور علمار

ياكتان سے بھي اس كے ليے دُعاكدوائيں .

شیخ اصلاً کُرُدی سل سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کرُدی اور عربی دو نوں زبانو رمین بیسیول کتابین مالیت فرمانی میں۔ ان کی زیا دہ زرتصنبیفات گردی زبان میں ہیں جنہوں نے کردعلا قوں میں دینی تعلیمات کی نشروا شاعت کا فریضہ بطراقی احسن انجام<sup>د</sup> ما ہے۔ کر دی زبان رسمجھنے کی بنا پران کتب سے استفادہ ہمارے بینے مکن رہ نخاء اسس بے شیخ نے اپنی عربی کا بول کا ایک سیٹ عطافها یا۔ ان میں سے ایک کتاب علما ونا فى العدل ق عان كردى علمار كالذكره ب جولة يا أبيسوه فعان يرث من من سب

دوسرى كتاب علم عقامد ريس

يشخ ك رخصت بوكرم مدرس كاست بالمان مال المناع يكتب خاله طبي حضر بشنخ عبدا تقادر حبلانی قدس سرّه بی کا قائم فرموده ہے، اور تقریباً عابیس بزار کتابول پر مشتمل ہے۔ اس کتب خانے کے صرف مخطوطات کا تعارف یا بخ صحیح علدوں میں شائع بڑواہے علم کے اس سدا بھارگلش سے استفادے کے لیے تو مہینے درکارتھے ہیکن مختصر وقت بین بہت سے ما درمخطوطات کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت سی نئی کتابو<sup>ں</sup> كابية حيا - سكن ان تمام مخطوطات مين ايك مخطوط و مكد كرول برجو كيد كذري استحبطة تخرير میں لانامشکل ہے۔ میں تفسیر کی ایک کتاب کامخطوطہ دیکھ رہا تھا کہ ناظم کتب خانہ نے ا جا بک ایک اور قلمی نسخ میرے سامنے کردیا ، اور کس طرف منوتیم ہونے کامشورہ دماییں فے نظر الحانی توبیدا مام راغب اصفهانی وسکی مفردات القرآن کا ایک علمی نسخه تھا جس کے حوف عِرُعِرُ سے اُرطے ہوئے تھے، جیسے بھی ان برمانی گرگیا ہو - ابھی میں اس نسنے کی كوئي خصوصيت دريافت مذكر سكاتها كوناطم كتب نهامة فنهاس كظ أنظل يرتكهي بوتي ابك

عبادت كى طرف الثامه كيا، اوركها: "است يرشيطة" ميك سف يرشعا توعبارت يرهى و . گفت انتشلت هذا الكتاب من نهس دجلة بعداً ن رماه التتن و ذلك سسنة ٢٥٢ه - وانا الفقيس إليه تعالى عبد الله بن محمد ابن عبد القادس المكيّ "

میں نے مشکلے میں یہ کتاب دریائے وَجَلّم میں پرطمی ہموئی یائی تھی جبکہ اسے تا فارلی سے نظالی تھی۔ اسے تا فارلی سے نظالی تھی۔ فقی میں سے نظالی تھی۔ فقیر عبد اللہ بن محدین عبد القادر کی۔

اس عبارت نے ذہن میں ساڑھے سات سوسال پیلے کے دلگداز واقعات کی ایک فلم مبلادی تیاری میں بڑھا تھا کہ آما آریوں نے بغدا دیر فیضے کے بعد سیمانوں کی آبوں سے دربائے دحیر پر کی تعام اور کہ بوں کی دوشن کی سے دربائے دحیر پر کی تعام اور کہ بوں کی دوشن کی سے دہیر کا دیگہ کرتنے پر ہوگی تھا ۔علم و حمشت کے کیسے کیسے فرانے اس و حمشت و بربریت کی نذر ہوئے ؟ ان کی تفسیل الٹیسکے سواکوئی نہیں جانیا ۔ بہن یہ فی نسخه اس تاریخی واقد کی اصلیست کی آئی بھی شہاوے وسے رہا ہے .

(۳)

# أوليات كرائم كيمزارات ير:

تصفرت شیخ عیدا لقا درگیلانی قدس مترهٔ کے مزاد مبالاک کے بعداسی شام کوبقداد کے ایک قدیم قبرستان میں حاصری ہوئی جو مقبرہ باب الدین کے نام سے شہورتھا۔
یہاں ایک مجھوٹے سے احاطے میں حضرت معودف کرخی جمفرت جنید بغدادی اور حضرت متری سقطی رحم التدتوالی کے مزادات ساتھ سانھ دوا قع ہیں۔ تینوں مزادات میں محاصری کی سعادت نصیب ہوئی۔

### حضرت معروف كرخي ?.

حضرت معروف بن فیروز کرخی رحمتاً الله علیه دوسری صدی مجری کے منہوراویا رکرام میں سے میں مضرت علی بن موسی الرضائے آزا دکردہ غلام تھے، اوران کے ملفوظات افادات صوفیا رکرام کے لیے ممینی مشعل راہ رہے ہیں۔

آپ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے ہیں آپ کے بھائی عیسی کہتے ہیں کہا لیڈ تعالیٰ نے اسی زمانے سے ان کوعقبدہ توحید کے لیے جن لیا نخا، میں اوروہ ایک عیسائی اُسنا دکے پس پڑھا کرتے تھے، اُسنا دہمیں معبائی اُسنا دکے پس پڑھا کرتے تھے، اُسنا دہمیں معبائی اُسنا دائہ ہیں ارتے تھے، عیسائی اُسنا دائہ ہیں ارتے تھے، عضرت معروف کرخی جبواب میں اصارا کروہ جاگ کھڑے ہوئے اور لاپتہ ہوگئے کان کی والدہ رورو کرکہتی تھیں کہ اُرا لٹر تعالیٰ نے معروف کو میرے پاس کوطا دیا تووہ جو دی چاہے گا سے اختیار کرنے سے ہنیں روکول گی۔ کئی سال بعد آپ واپس آپ اسلام پڑاس اُر والدہ بھی سلمان ہوگئیں اور ہما را گورا گھرمشرف باسلام ہوگیا۔

رصفة الصفوة الأبن الجوزي ص١٨٠ج٢)

آب ان اوببائے کام میں سے ہیں جن پر کمڑن نوا فل سے ذیا دہ ذکر وکر کا غلبہ مقا-ان کے ایک معاصر را وی الوکر بن انی طالب فرماتے ہیں کہ بین حضرت معووف کر خی تا کے پاس ان کی مسجد میں گیا۔ جب نہوں نے افران شرع کی تویں نے دیکھا کہ حضرت معووف کر خی تقدس سر و براضطراب کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی ۔ اور جب بو دن نے اکتھا کہ ان لا اللہ اللہ کہا نوان کی کرشیں مبارک اور ایروٹ کے بال کھڑے ہوگئے اور دی و اللہ اللہ اللہ کہا نوان کی کرشیں مبارک اور ایروٹ کے بال کھڑے ہوگئے اور دی ہو کہ اور جو کہ اس درجہ جھکنے لگے کہ مجھے المدیشہ ہوگا کہ وہ افران پوری بھی کرسکیں گے یا نہیں ۔ لے قالو ہو کہ اس درجہ جھکنے لگے کہ مجھے المدیشہ ہوگا کہ وہ افران پوری بھی کرسکیں گے یا نہیں ۔ لا علی مرتبہ ایک حضرت معروف کرفی رحمۂ الٹر کا خطربنا رہا تھا، حضرت اس

وقت بھی بیسے میں صروف تھے۔ تجام نے کہا کہ ہ آپ بیسے پڑھتے رہیں گے تومونجیں نہ بن سکیں گی "حضرت نے فرمایا ہ تم تواپنا کام کر دسہے ہو ہیں اپنا کام نہ کروں ہ '' رایضاً ص ۲۹۲)

آپ کامعمول تھا کرجوکوئی دعوت دیتا، سنت کے مطابق اس کی دعوت قبول فرالیے۔
ایک مرتبدایک وایمہ میں گئے تو و ہاں انواع و اقسام کے پڑ تکلف کھانے چخنہوئے تھے۔
وہاں ایک اورصونی بزرگ موجود تھے، ابنوں نے یہ پڑ تکلف کھانے دیکھے توحضرت معروف کرخی سے فرایا ڈ' آپ و کھے دسے ہیں' یہ کیا ہے ؟"ان کا مقصد یہ تھا کہ لتنے پڑ تکفف کھانے مناسب نہیں حفرت نے فرایا کہ' میک نے یہ کھانے بنانے کونہیں کہا تھا'' پھر معروف من جنرت نے نوایا کہ' میک نے یہ کھانے بنانے کونہیں کہا تھا'' پھر جوں من بدکھانے اسے وا مایا کہ' میک او مصاحب اپنی سا بقہ شکا میت و مبراتے رہیں۔
آخ بین حضرت معروف، کرخی شنے فرایا :

مناعید مدبس کی مابطعه بی و آنس ل حیث بنزلنی و میر نوندان بر میر نوندان میر نوندان میر نوندان میر نوندان میر از آق بورجه کی از میر نوندان میران میران

نے ان نوجوانوں کو دُنیا میں مسترتیں کخشی ہیں ، ان کو حبّت میں بھی مسترتیں عطا فرما ہے۔''

### حسرت سرى قطى:

مضرت سرّی بن مخلس مقطی رحمة الله علیه رمتونی ملائله می انجی صفری مون المحلیه می انجی صفری مون المحلیه می محلیه می المین المین

رحلينة الاولب رص ١٢١ج٠١)

حضرت مسرِّی مقطی رحمتُ السُّرعلیه کواس بان کا خصوصی ا بننام تفاکه دین کے کسی کام . میں طلب و نیا کا شامبر مزالے بائے ۔ بینانچہ دہ ایسے معتقدین سے کوئی صدیبہ سے دل نہیں فریا تے تھے ۔ حدیہ ہے ۔ ایک ہر تب ہیں لمانسی کی شکابیت ہوئی تو ان کے معتقدین ہیں سے سے کے لھائسی ئی آیا ہے جائے ہیں جھیج معتقدین ہیں ہے کہ ایس کے بالی ان کی اسینے بیٹے کے باتھان کے باس جھیج وی بہتے ہے جائے ہوئیا: اس کی کیا تیمت سے بابیلے نے جواب وی بھیج وی اور کہنا کہ میرے والد نے جھے تیمت ہیں ، بتازی حضرت نے فریایا ہم ہے والد کو میراسلا کہنا کہ اور کہنا کہ سم پیکس سال سے لوگوں لور تعلیم دے رسیع ہیں کم اپنے دیں لوگینا خوری کا ذریعہ نہا دی ہے جم خورا ہینے دیں کی گوش کا فریا خوری کیا خوری گائے کہ ہے ک

وحليرص ١١٤ ج ١٠)

حفرت متری نقطی فراتے ہیں کہ : حضرت معروف کرنجی کی اس دُعاکی بدولت میرے دل کی بہ حالت ہوگئی ہے کہ دُنیا مجھے حقیرسے حقیرت کے مقابلے میں بھی کم علوم ہو ت سے سرحانیوں ۱۲۳ ج -۱)

یرہی حضرت متری تقطی رحمۃ الٹرعلیہ ہی کا وا تعہدے کہ وہ ایک مرتبہ ہیا دیجے کے توکچھ لوگ عیادت کے سیاے آئے۔احا دبیٹ کی دُوستے عیادت کا مسنون طریقہ بہرسیے کچولوگ بیمار شخص سے بے لگف نه بیول ان کو مختصر طور پر بیمار پُرسی کرنے کے بعب میمار کے پاکسس زیادہ دیر بر بیٹھنا چاہیئے۔ تاکہ اُسے تکلیف نه بورسکن خرب سفطی کی بیمار پُرسی کرنے والے دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہیئے، لکفف والے افراد کے دیرتاک بیٹھے رہیئے کو بھی بوئی جب کے دیرتاک بیٹھنے سے بیمار کو طبعی طور تربیکیف ہوتی ہی ہے، حضر کے کو کھی بوئی جب کا فی دیرگذر گئی تو آنے والوں نے کہا کرد ڈی فرما دیجئے "اس پر حضرت تفطی نے ہاکا والی ما دیجئے "اس پر حضرت تفطی نے ہاکا فرما دیجئے "اس پر حضرت تفطی نے ہاکا والی اسلا اسلا اسلاما اللہ اسلامی عیادت کے آداب سکھا دیجئے "رایضا میں ۱۲۲)

## حضرت تُجنيد بغدادي :

سیدالطائفہ حضرت تبنید بن محد بندا دی گئیسی تعادف کے محتاج نہیں آپ حضرت مرسی تعالی کے بھائے بھی اور ان کے خلیفہ بھی۔ آپ کے آبار و اجدا دنہا دند کے باشندے نظے ایکن آپ کی ولا دن اور نشود نماع آتی ہیں ہوئی۔ آپ صوفیار کرام کے برخیل ہونے کے ساتھ ساتھ علوم طاہرہ کے بھی زبر دست عالم نقے اور فقتہ ہی عموماً حضر مربی اور تو کہ دہیں۔ اور نتوی ویتے تھے جوام شافعی کے شاگر دہیں۔

(طبقات الشعراني ص٧٧ ج١)

ا مام الونعيم اصفها في تنه آت كا يمنقول نقل فرما يا ہے كه بوشخص حافظة قرآن ندمور اس نے كتا بہتِ احاد بہت كامشغله بندركھا ہو، اورعلم فقد حاصل بند كيا ہو، وہ اقتدار كے لائن نہيں " رحلية الاوليارص ٢٥٥، ج٠١)

ا ب کے بیٹے ارملفوظات اوبلار کرام نے محفوظ کر کے ہم کہ پہنچائے ہیں ہجن ہیں علم علم وحکمت اور فراستِ ایمانی کے خزانے نیہاں ہیں۔ امام ابونعیم اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب حلیتہ الاولیا رکی دسویں حلد میں آپ کے ملفوظات سیب صفحات ہیں بیان فرائے ہیں ۔ حق میں سے چند بطور مثال بیس خدمت ہیں د۔

(۱) فرمایا کم:-

من ظنّ أنه يصل ببذل المجهود فتعن ومنظن أنّه

بصل بغسب بهذل المجهود فمتمنّ -جوض بيمجنا بوكروه اپني كرشن سے الله كار بنج جائے گاء دہ وا دنواه اپنے آپ كوشنىت میں ڈال رہاہیں ا درج شخص بیمجنا ہے كہ وہ بغیر محنن اور كرشنش كے بنج جائے گا، وہ خواہ مخواہ آرزو يَں باندھ رہا ہے۔ رصفحہ ۲۹۷)

مطلب یہ سبے کر بے عملی کے ساتھ آرزو یک سگانا بھی غلط ہے اور بحنت وکوشش کر سکے اس پڑنا زا ور اعتما دکرنا بھی غلط میں جو راست بیسبے کہ کوشیش میں سگارہ ہے اور اُرڈو آفا کی سے اس کے نصل ورحمت کا طلب گارم و بہو کمہ استداس کے نصل و رحمت کا طلب گارم و بہو کمہ استداس کے نصل و کرم و رحمت ہی سبے وصول ہوتا ہے ۔

(۴) فرمایا که:

لا تیاس مسند نفسك و آنت تشفق مسن دنبك و تندم علیه بعد فعلك . (ص ۲۹۱) جب بک تم این گابول سے فاتف بور اور اگر کمبی گاه مرز د بو جائز اس یر ندامت محسوس کرتے ہو، اس وقت یک لینے آپ سے ما یوس نر بو۔

ر۳) اکپ سکے مشیخ حضرت مرّی تقعلی شنے آپ سے بِوچھا کومشکر کی حقیقت کیہے؟ آپ سفے جواب دیا ۱

اً لا پستعان پشیئ من نعسه علی معاصیه -شکریسپے کرانڈنعال کی سی نعمت کواس کی معصیتوں ہیں استعال نہ کی جائے ۔

معفرت متری تعطی گئے اس جواب کو بیجد پیند فرایا ۔ دص ۱۱۹ و ۲۹۸ ج ۱۰) دم) فرایا کم

الإنسان لايعاب بما في طبعه، إنها يعاب إذا تعليما في

طیعیه - رص ۲۲۹)

جب به کوئی بڑی بات انسان کی طبیعیت ( د ل) میں دہے اس قت یہ وہ کوئی عیب بہیں ، ہاں جب وہ طبیعیت کی اس بات پڑھل کے لے 'نویرعیب کی بات سبے ۔

یرببینه و ، بات ہے جو حکیم الانت حضرت تھانوی قدس سر و کے مواعظ و ملفوظ ات میں ملتی ہے مواعظ و ملفوظ ات میں ملتی ہے کہ دوائل ملتی ہے کہ دوائل محمق نصف ایر عمل نہ کیا جائے ، اس و فت کا وہ روائل مُضربنیں ہوتے یہ

(۵) ایک اورموفع برارشاد فرمایا کرز مجھے ویا بین پیش آنے والاکوئ وافخه ناگوار نہیں ہوتاراس ہے کہ میں نے یہ اصول دل میں طے کرر کھا ہے کہ یہ ویلی وخم اور بلارا و رفتنہ کا گھرسے ، لہٰذااس کو تومسی پیس بڑائی ہی سے کرائی چاہیئے۔ لہٰذااکر کہمی وہ کوئی بیندیدہ بات سے کر آسے تو یہ الندتعالی کا فغیل ہے ورنہ اصل وہی ہیں بات ہے " رص ۲۰)

رو) ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کا دنیا" رجس سے پرمیزی تاکید کی جاتی ہے) کیا ہے؟ اور سے برمیزی تاکید کی جاتی ہے) کیا ہے۔ جا فرطایا ،

مادنا من القلب، و شغسل عن الله
جودل کے قریب آجائے، اورالٹرتعالیٰ سے فافل کرنے ۔ دص م ۲۷)
ر) ایک مرتبرایک شخص نے آپ سے پوچپاک<sup>وو</sup> متی تصدیرالنفس دارھا دواءھا ہ ایساکب ہوتا ہے کہ نفس کے امراض خود اس نفس کا علاج بن جا بیں ؟ آپ نے برجستہ جواب دیا ہ

از اخالعنت حسوارها حدادها دوادها جب تمنیش کی مخالفت کروتواسس کی بیماری بی اس کا علاج بن جاتی سبے۔ رص ۱۲۷) یہ توجید مثالیں ہیں درن آپ سے تمام ملغوظات اسی تسم کی عکمتوں سے ہرزیں۔

ا بوئبرعطائش کہتے ہیں کرحضرت مجنبید بغدا دئ کی وفات کے وقت میں ا ن کے یاس حاضرتھا، وہ اس وفت بینے نمازیڑھ رہسے ننے، اورسجدے کے وقت ہینے یا وَل کودُمَرا کرسیسے شخصے پہاں تک کہ اسی صا است میں ا ن سکے یا وَں سسے رُوحِ مُحَلِّمُتی ۔ ا دراس کو حَرات دیناممکن به ربا - میکن آب پیربھی عبادت بین شغول رسہے ،کسی نے کہا كُرُّ آپ ليٺ جائے ٽوا حيما عمّا '' فرما يا كم جهي توا لله آمال كى طرف سے احسان & و تست بسكَ التداكيرة اور كيراسي مانت مين آيكى وفات بولكى يسن وفات منفي يسن ان بینوں بزرگوں کے مزارات ایک ہی اصلے ہیں واقع میں اورامسس کے تهم یاس دکورتک فبردن کا ایکسلسیدنظراً تاجه ان حصفرات سے مزارات نومعنوس سوکے ایکن اس فدم قرمسنان میں نہ جاسے علم ونعنل ، زیروتسوی ا ورجیرومل سے ا كيسے كيسے آفاب دما تناب رويوش ہوں گے، بغداً دصديون ك عالم اسسال م كا دا را لحکومنت علمار و ا ولبارا و دمجا بدین وشهدا رکا مرکز دباسید. اس کے فرت نول کا بحتیجت عالم اسلام کی برگزید و شخصبات کے انوا رسے مؤرسے و میکن بندرصور صدی کے ایک انجان مسافر کے لیے ان شخصیات کی ملاش اور یہجان نامکن تھی <sup>ہ</sup> حضرت والدهاحث كاشعر مايرا گيا ؎

> د صوند ی مم اب نقوش سبک رفتنگال کهان ؟ اب گرد کاروال بھی نہیں کاروال کہاں ؟

بینا نیماجالی طور برفرستان کے تمام کمینوں پر فاتحہ پڑھ کرا گئے دوا نہ ہوئے بعنرجارہ نہ نفا .

# كاظمىيىت بى :

ان بزرگوں کے مزارات برحان کی بعد بہ حضرت موسی اسکا لم رحمتہ الدعلیہ کے بعد بہ حضرت موسی اسکا لم رحمتہ الدعلیہ کے مزار کی وجسے اس پورسے علاقے کا نام کا ظمیتہ شہے ۔

حصرت نموسى الكاظم رحمته الترعبي حضرت جعفرصا وق رحمة التدعيب كيصاحبزافي

میں ورع و تقوی اور علم وضل میں خانوا دہ نبوت کے اوصاف کے این اور اپنے فر ملنے میں میں اپ مقام ملند کے حاص تھے۔ فرملنے میں میں آپ مقام ملند کے حاص تھے۔ اور امام نفے علم حدیث میں میں آپ مقام ملند کے حاص تھے۔ اور امام نفے علم حدیث موایت کی ہیں۔ والخلاصة المخ رجی ص ۱۹۰ اور آئی این ما گرزی کے آپ کی احادیث کی واب میں مقیم نفے ، خلیفة و تقت مهدی کو بیغلط قہمی ہوگئی کہ شاید بیماس کی مکومت کے نبلاف بناوت کر بہ سے ، اس ہے اُس نے آپ کو قید کر دیا۔ لیکن اسی قید کے و دران اسے خواب میں حضرت علی رضی احد تحال عن کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ خوت علی حقومت علی میں دیا۔

توكياتم سے يہى تو قع ہے كہ اگرتم كومكومت بل جائے تو تم زمين ميں فساد بچاؤترا وررشے دا رياں كاش ڈا لو۔

مہتری کی اکھوگئی تورات ابھی باتی تھی، نبکن سے کہ انتظار کرنے کا وصلہ نہوا،
اپنے وزیر کو اُسی وفنت بوایا، اور حکم دیا کہ حفرت موسی کا ظمر حد الشرعلیہ کو اسی وقت
یہاں ہے آ و ، حضرت تشریف لائے توجہ دی نے اعزاز واکرام کے ساتھان سے معانقہ
کیا، ابنے پاسس جھایا، اور خواب بیان کرکے کہا کہ ? کیا آپ مجھے براطینان دلا سکتے ہیں
کہا گریس آب کوریا کہ دوں تو آپ میرے یا میری اولاد کے خلاف بغاوت نہیں کر کھے بہا حضوت نہیں کر کھے بہا کو رہا کہ دوں تو آپ میرے یا میری اولاد کے خلاف بغاوت نہیں کر کھے بہا کو رہا کہ دوں تو آپ میرے یا میری اولاد کے خلاف بغاوت نہیں کر کھے بہا کو رہا ہو تہ ہوں نہیں ہوا رہیں ہوا دور اور اور نہیں میری فوات ہے کہ بہن کر جہدتی نے وزیر بہر بیر ہوئی اور اور اور کی خطرہ نخا کہ بیری کو تک اور چونکہ خطرہ نخا کہ بیری کو تک اور اور نہیں نا کو بدیر نظیر نہیں نہا کہ بیری کو تک اور اور نہیں نا کو بدیر نظیر نہیں نے دوا نہ کا وظیر بیش نے اس کے وکھیٹنے سے پہلے ہی ان کو بدیر نظیر نہے دائی کے دائی والے کہ دوا نہ کہ دوا نہ کہ دیا۔

بیکن بعد میں حبب مارون رسشید خلیفہ بنا تو اس کو بھی شاید اسی تسم کی غلط فہمی پیدا ہوگئی مینا پی حبب وہ جج کے سب حجازگیا توویاں سے حضرت موسی الکاظم رحمۃ اللہ علیہ کوساتھ ہے کرآیا، اور بغداً وہیں آپ کو دوبارہ قید کردیا، اور اسی فید کی حالت میں آپ کی وفات ہُوئی۔ اس دوسری قید کے دوران آپ نے بارون رشید کو جوایہ مخفر خط کھی ہے وہ اپنی بلا عنت او تنا شرکا شاہ کا رہے اور اس کو حبنی بار پڑھاجا ہے، اس میں حکمت و موغطت کی ایک کا نبات ہمٹی ہوئی نظرا تی ہے ، فرایا و۔

میں حکمت و موغطت کی ایک کا نبات ہمٹی ہوئی نظرا تی ہے ، فرایا و۔

امعہ لین مین نقضی عنی ہوم من المب الاء الله انقضی عنك معه ہوم من المب الاء الله بوم لیس له انقضی حمید المحلون ، وصفة الصفوة ص ۱۵۰ کے ۲)

انقضاء کی بی المب فیس المبطلون ، وصفة الصفوة ص ۱۵۰ کے ۲)

اس وریا بکوزہ فقرے کی اصل نا شرقوع کی زبان ہی ہیں ہے ، ایکن اُردوییں اسس کا مفہوم یہ ہے کہ و۔

مومبری اس آزمانش کا جو دن بھی کھتا ہے، وہ تمہاری عیش دعترت کا ایک دن اپنے سانند کا ہے کرسے جانا ہے: بہارۃ کک کومم دونول کی ایسے دن تک ہنچ جائیں کے جو کہی کٹ نہیں سکے گاء اُس فن خسارہ اُن لوگوں کا ہوگا جو باطل پر ہیں۔

حضرت موسی کاظم رحمهٔ الله علیه ساحب کشف دکرامات بزرگ نفخ کترت بجادت کی بنا پر ان کا لفت العبد الصالح مشہور نظام ہو دوسخایس بھی کیا تھے ہجب کسی شخص کے بنا پر ان کا لفت العبد الصالح مشہور نظام ہو دوسخایس بھی کیا تھے ہجب کسی شخص کے بارے مبرم علوم مبوتا کہ وہ آپ کی علیبت کتا ہے تواس کے پاس کوئی مال بریر بھیج دیتے۔ اورون رشیدی قید ہی میں درجب سلال احکو وفات ہوئی .

والطبقات (کبری للشعرانی صس۳ سج ۱)

الترتعالی نے وفات کے بعد بھی ان سکے مزا رکویہ تفام بخشاکہ بزرگوں کے تجربے کے مطابق و بی جو دعائی جائے ، الشرتعالی اسے قبول فرماتے ہیں۔ ابوعلی خلال کہتے ہیں کم اسے قبول فرماتے ہیں۔ ابوعلی خلال کہتے ہیں کم معلاق و بی جو دعائی جائے ، الشرتعالی اسے قبول فرماتے ہیں کہ معرف کرتی ، اوران کے توشل سے دعائی الشرتعالی نے ہمیشے میرسے مقعد کو آسان فرما دیا ؟ رای خبندا دلاخلیب ص ۱۲۰ ہے ا) سے دعائی الشرتعالی نے ہمیشے میں حدود کی فیم نہ دیکھنے والے نا دان محتقدین نے اس

مقدس بزرگ سے مزار کو مذجلت کیا بنا دیاہے ؛ ویا ں ہروقت بدعات اور بدعقبدگی کا وہ طوفان بریا رہتاسہے کہ ایک اسبسے تعض کوجو شنّت سے مطابق قبرک زیا دست کرنا چاہست ہو' ویاں تھوڑی دیر پھھرزامشکل معلوم ہو اسے ۔

یونکرا باتشین کے زودیک حضرت موسی کا ظم رحمترا الله علیه باره ا مامون میں سے ایک میں،اس سیے ان کے مزار پرجوعمارت تعمیری گئی سیے، وہ فق تعمیرکا بھی ایم نو منسبئے اس کے میناروں اور دروا زوں پرسونے کا یانی چڑھا ہو اسسے جو دُورسے حیکتا نظرآ ہاسپے اوراس مزار پربروقت ایک سیلے کا سماں دہتاہیے۔کوئی عما دست کانٹسن دیکھنے آرہ ہے ،کوئی کسے دمعا ذانند) کعبہ بناتے ہوئے سبے اور مزار کی جا ایاں چوم جوم کراس کاطوا ف کررہسے۔ کوئی صاحب مزا دکوبدات خود حاجت رواسجه کر اہی سے آپنی مرادیں مانگ راہیے ۔ مزار کے آس پاس ڈورنک زائزین کے قیام کے میے سرطرح کے بوٹل بنے بوتے بین کچھ ہوگ مزا رکی زیارت کرانے سے بیے با فاعدہ مزور پہنے ہوئے ہیں کچھ لوگ بھیونوں کی تجار<sup>ہ</sup> کررہے ہیں کہ آنے والے ان سے بھیُول خرید کرمزار پرنجیا ورکریں ، کچھلوگ نقد رہے اور سكے لالاكرمزارك حاليوں ميں ڈال رسبے ہيں اوراسي كواسين ہے ماعدت تجات سمجھ بيھے ہیں ۔۔۔جالت اور بداعنقادی کے اس سیلاب میں بہسو چنے کی فرصت کیے ہے کہ خو دصاحب مزاران نمام لغویات سے بُری ہیں ۔اگر اپنی وفات کے بعداُن کا اختیار جِلَّا توان كامزا رسنت كے مطابق ايك ساده تميمی فتر كے سوا كيدنہ ہونا، نہ قبر بختہ ہوتی ا نداس پر چھلمل کڑا ہخامحل بنتاء ندکسی کی یہ مجال ہوتی کہ وہاں کسی برعست یا مشرک کا ا د نن شائبه رحصنه والبيمسي فعل كالرَّيكاب كريسكه .

بدعات ورسوم کی ایک فاصیت برجی ہے کہ ان کی کوئی فاحش کل عمراً عالمیر بہیں ہوتی، مبکہ ہرعلانے میں اس کی کوئی الگ صورت نظراً تی ہے بچ نکہ ان رسوم و برعا کی کوئی بنیا و قرآن وسنت میں بہیں ہوتی، اس بیے ہرعلانے کے لوگ اپنی ا بنی طبیعت کے مُطابق کچور میں گھرمیت ہیں جن کی دوسے علاقے میں بعض اوقات خبر بھی نہیں ہوتی اور وال لوگ کچھ اورطرح کی دسوم کے یا بند ہم جاتے ہیں۔ مزار ان پر کی جانے والی برعات ہیں میں بھی یہ بات نظراً تی ہے، بعض رسمیں توعرات کے مزارات میں وسی نظراً میں جو ہم یاکتان ہندوشان میں دیکھتے استے ہیں اور مبض ایسی نئی نئی رموم بھی نظراً میں جو ہما رسے ملکوں ہیں رائج منہیں ہیں -

ایک بے کسی فران بزدگوں کے مزادات کے ساتھ ہونے والی ان نہا ڈیوں پرکھ طفے اور اُک فرہی دینا فران بزدگوں کے حق میں دعاستے ہرا بہت کے سوا اور کیا کر سکتا ہے جہوں نے بھوسے بھالے اُن پڑھ عوام کوان بزدگوں کی حقیقی تعلیمات سے دوست ناس کر انے سے بھالے اُن پڑھ عوام کوان بزدگوں کی حقیقی تعلیمات سے دوست ناس کر انے سے بچاہے اُن لغو برعات ورسوم میں اُنجھا کر دکھ دیا ہے۔

(مم)

# ام الولوسف كم الريد:

تحضرت موسی الکاظم شکے مزار ہی کے اصلطین جو بی جانب یک بحد کیا مع الی لوسٹ ' کے نام سے بنی ہوئی ہے ۔ اسی مجد کے ایک حقے میں حضرت امام ابو یوسف دہمۃ الٹرعلیہ کا مزاد ہے۔ جعنرت موسلی کا ظم دحمۃ الٹرعلیہ کے بعد بہاں حاضری ہوئی ۔

حفرت الم الويومن شك والدا بابيم ال كيمبن بي مي انتقال كريك تعن الن كال و والدا بابيم الن كيمبن بي مي انتقال كريك تعن الن كالنوق والده نف كرد با اليكن البيس يشفف كالثوق تقاديه ما كراما م الوحنيف ي ومرس مي بينف كك والده كوعم بموا توانهون ف منع كيا اور

اس بناپر وہ کئی روزام م ابو منیفہ کے درس میں مذجا سکے۔ ذهبین اورشوقین طالب کمی طرف استاذکی توج لمبھی بات ہے جب کئی دن کے بعدوہ درس میں پہنچے تواہ میں بنے تواہ میں بنجے تواہ میں بنجے تواہ میں نے بیرحاصر ی کی وجر بھی ۔ انہوں نے سالاما جرابیان کر دیا۔ صفرت امام ابو صنیعہ کے در انہیں بلایا ، ایک تعییل حوالے کی جس میں سود رہم تھے ۔ اور فرایا کم جا سے کام جلائ ، اورجب ختم ہوجائیں تو بھے بتانا " صفرت امام ابو یوسف مخود فرائے میں کہ اس کے لعد کھی اورجب ختم ہوجائی تو بھے بتانا " صفرت امام ابو یوسف مجموعی ہے ہمید ہوجہ بہر ہوئے ہوئے امام صاحب کو یہ بتانے کی فربت نہیں آئی کو تعیلی انہیں ختم ہونے کا ابھام ہوجا آ ہو۔ امام صاحب کو یہ بتانے کی فربت نہیں آئی کو تعیلی انہیں ختم ہونے کا ابھام ہوجا آ ہو۔ ان کی دالدہ شاید رہیجہ تن ہوں گئی کر پر ملسلہ کب کہ چل سکتا ہے ہوئی کہ تعیلی در ایو میں ممائن ہوں کہ کوئی کام سیے ایک مرتب ابوں نے امام ابو صنیعہ کہ سے ہیں ہوں کہ کوئی کام سیے کہ کہ کہ کہ کہ کہ سے ابنے در ان میں جونے سے دو کتے ۔ لیکن حضرت انام ابو صنیعہ تنہ جواب دیا کہ جو ہے گئی میں طوری کہ ہوئے سے دو کتے ۔ لیکن حضرت انام ابو صنیعہ تنہ جواب دیا کہ جو ہے گئی میں طوری کہ نا سیکھ رہا ہے تا والدہ نے کہ المق موجواب دیا کہ جو ہے گئی میں فالودہ کی نا سیکھ رہا ہے والدہ نے اُسے مذاتی مجھا اور چلی گئیں ۔ فرائوں کے المام کوئی گئی کوئی کام سیکھ والدہ نے اُسے مذاتی مجھا اور چلی گئیں ۔ فرائوں کے المام کی کوئی کام سیکھ والدہ نے اُسے مذاتی مجھا اور چلی گئیں ۔

ایکن ۱۱ م ابولیسف خود فراتے بین که الله تعالی قریم کی بروست وه قدر و مزات عطافر مائی کرمی نفندار کے منصب کر اپنجا، اوراس دوران کرزت خلیف وقت مرد و ن درشید کے دستر خوان پر کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک روز میں ارون درشید کے پار بیٹھا تھا کہ اس نے ایک بیالہ جھے پیش کیا، اور تبایا کہ "یہ برطی فاص جیزہے ہو ہما دے لیے بھی کمبی کمبی مبتی مبتی ہے تا بیش نے لیے جھی کہ اور تبایا کہ "یہ برطی فاص جیزہے ہو ہما دے لیے بھی کمبی کمبی مبتی مبتی مبتی ہے تا بیش کے فیار "امرالمومنین! یہ کیا ہے ؟ کہنے گئے کر?" یہ لیست کے دون میں بنا ہوا فالودہ ہے ، یہ اُن کر تجھے جرت کی وجرسے بنسی اُنگی۔ بارون درشید نے مبننے کی وجرسے بنسی اُنگی۔ بارون درشید نے مبننے کی وجرسے بنسی اُنگی۔ بارون در کہنے لگا کہ مبننے کی وجربی تو دو کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کے دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے وہ کھی دیکھتے تھے جو شیم مبتی کی انگی سے نظر نہیں آسکتا ۔ " (نا برنے بغدا د للخطیب ص ۱۹۷۵ء جو بھی ا

الله تعالی نے امام ابولیسف رحمۃ الله علیہ کو صفرت امام ابوصنیف<sup>ار ک</sup>ی صحبت ک*ر برکت* سے علم وفقہ میں وہ متھام بخشا جو بہت کم کسی کونصیب ہوتا ہے ، فقہ کے علاوہ علم حدیث میں بعی ان کامتعام سم سین بهان کک کرجن حضرات نے غلط فہمیوں کی نبا پرحضرت ام ابوعنیفہ م اور ام محکر پرعلم حدیث میں جرح کی ہے، وہ بھی امام ابویوسٹ کوحدیث میں تعاطفت میں ۔ رویکھے کتاب الثقات، لابن جائ ) بلکہ امام احمد بن منبل فرماتے ہیں کرجب بئی نے علم حدیث حاصل کرنا چا ہا توسب سے پہلے قاضی ابویوسٹ کے پاس گیا، اس کے بعدد دسرے مشارکے سے علم حاصل کیا ۔ را اربخ بغدا د، ص ۲۵۵ سے مما)

حفرت امام الوحنيدة في وفات كى بعدت تربياً ستره سال آپ فاضى كے تعسب برر فارّ رہے ، اور اسلام بین قاضى القصّاة "كالقب سب سے پہلے آپ بى كے ليے استوال بئوا۔ ليكن حضرت بحيٰ بن عين سے مردى ہے كرمنصب قضار كى زبر دست مصروفيات كے با وجود آپ يرعهده سنجه اسلنے كے بعدد ن اور رات بي طاكر دوسور كعتيں اور پر چوا كرتے تھے ، رمراة الخبان الميافى مس سر ۱۹۸۴ م ۱)

حضرت ام ابریوسف کوسب سے پہلے خلیفہ موسی بن المہتری نے قاضی بنایا تھا۔
اتفاق سے اسی کا ایک عام شہری سے ایک باغ کے سیسلے میں کچر تنازعہ بیش آگیا ، اور
مقدر قاضی ابو یوسف کے باس آیا فیلیفہ موستی کی طرف سے اس کی ملکیت پرگواہ میش ہو
گئے۔ اور گوا ہوں کی گوا ہی کی بنا پر بنطا ہر فیصلہ خلیفہ ہی کے مقی میں ہونا تھا ، لیکن امام
ا بو یوسف کو کچوسٹ برموگیا کہ شا پر حقیقت اس کے خلاف ہے جو گوا ہوں کی گوا ہی سے
مطاہر ہو رہی ہے ، اس بے انہوں نے موسی بن المہدی کو عدا است میں طلب کرکے ان
سے کہا کہ آ میرا لموسنین ا آپ کے فرات مخالف کا مطالبہ ہے کہ آپ سے یہ ہم کی جائے۔
کے گوا ہوں نے ہی گوا ہی دی ہے "

عام قاعدسے کی دُوسے مرعی اگراپنے دعوسے پرتابل اعتماد کواہ بینیں کردسے ورجی کوقسم کھانے پرمجبور آہیں کیا جاتا ، اس لیے موسلی نے پوچھا مدی کو درجی کا رائے میں اس طرح مدعی سے قسم لینا درست ہے ہیں اس طرح مدعی سے قسم لینا درست ہے ،"
امام الدیوسٹ نے جواب دیا ، قاصنی ابن ابی بیان کامسلک ہیں تھا کہ وہ مدعی سے قسم لینے کوجا کر سیمھتے ہتھے ۔"

خلیفہ کوکسی ما دی تنازعے میں قسم کھانا گوارا نہ تھا، اس بلے علیفہ نے کہا بعد میں باغ سے مدعا علیہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں ۔"

چنانچہ باغ مرعاعلیہ کو دلوا دیا گیا۔ رتا ریخ بندا دص ۹ م ۲ مج ۱۵)
سنرہ سال تضارکی نازک ذرتہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب دفات کا وقت
آیا توامام ابو یوسفٹ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ الحمدیثہ، میں نے جان بوجھ کرکسی مفدمے
میں ناحق فیصلہ نہیں کیا۔ ہمیشہ کتاب دستنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اور

جس مئلے میں تھی کو نک مشکل پیش آئی، اس میں امام ابوصنیفہ سے قول پر اعتما دکیا بمیونکم میرے علم کے مطابق وہ التٰد تعالیٰ کے احکام کے بہترین شارح تھے ۔''

برو مسلم معروف کرخی رحمۃ اللّٰدعدیہ اجن کے کچھ حالات اسی مضمون میں بیان موجی ہے۔ موجی میں) امام الویوسف کے کے معصر تھے، ایک دن انہوں نے اپنے متوسلین میں سے کسی سے کہا کہ جوم اسے توجیھے خرور کسی سے کہا کہ جوم امام الویوسف میں ایک بیمار ہیں' اگر ان کا انتقال ہوجائے توجیھے خرور

تبانائه)مقصدیه تھا کان کی نماز جنازه میں شرکت کریں) ۔

وه صاحب فرما تے ہیں کہ میں امام ابولوسٹ کی حالت معلوم کرنے کے لیے ان
کے گھر ہینچا تو وہاں سے جنازہ باہر کیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ اب اتنا وقت نہیں
ہے کہ حضرت معرد ف کر فی گواطلاع کی جائے، اور وہ جنارے ہیں نثر کی ہوسکین اس
لیے میں خود ان کی نماز جنازہ میں نتامل ہوگیا، اور لبعد میں حضرت معرد ف کر فی گوسالا
واقعہ تبایا۔ حضرت معروف کر فی جا رہا رہ آنا بٹر و آنا الیہ راجون پڑھتے رہے ، اور
جنازے میں شرکت نہ کرسکنے پر بہت انسوس کا اظہا رکرنے گئے۔

جو عالم سترہ سال کک قصا کے سرکاری منصب پرنا کزرا ہوں، اُس کے بالے بیں معاصری کو اگر بدگا نیال پیدا نہوں تو کم از کم اُن کی بزرگی اورورع و تقویٰ کا ایسا احساس با تی نہیں رہتا کہ صرت معروف کر فی جیسے سوفی بزرگ ان کے جنا زے بیں شریک نہیں و بنا کہ جنا رہ سے اُن کے اُن صاحب نے حضرت معروف کر خی مختل سے اوجھا کہ اُن کے جنا زے میں مشرکت نہ کرنے پر آپ کو اتنا افسوں کیوں ؟

سفرت مروف کرخی شف فرایا بیمی سفرخاب میں) و بھاہے کہ صبیع میں جست میں گیا ہوں و بال ایک ممل بی کرتیار مروا ہے اس کے دروا زوں پر پرف شکائے گئے میں ؟ بیس سف پر چیا کہ : بیمل کس کا ہے ؟ مجھے جواب ملاکہ یہ خاضی الویوسٹ کلہے۔ میں نے بوجیا کہ ان کو یہ مرتبکس عمل کی بدولت طا ؟ جواب دیا گیا کہ ؛ وہ لوگوں کو عبلائی کی تعلیم بھی ویت ہے ، اورخود بھی اس کے حربیس نف اورلوگوں نے انہبی تعلیفیں بھی بہت بہنچا میں " والدیخ بغدا و المخطیب میں ۱۲۲۱ ہے ۱۸)

# حضرت امام الوحنيف رسكيمزار بير:

حضرت المم الویوسف دحمہ الدعدید کے مزا دست نکے توسورج ڈھلنے کے آب تھا، اور اب دل میں شدید آشتیاتی حضرت المم الوحنیف دحمہ الدعلیہ کے مزار برما ضری کا تھا ہو بہاں سے کا نی ڈورو اقع ہے، لیکن ہما دے ڈرایٹور نے جو صرف ڈرایٹونگ بنیں بلکہ مہمان نوازی کے فرائفن بھی بڑے خلوص و محبّت کے ساتھ انجام دسے رہا تھا ،مغرب کے وقت جا مع الامام الاعظم میں بہنچا دیا۔

حضرت الم م الوصنيف دهمة المترعليه عدا رمبارك كي وحبس بربوراعلاقه الخرائية المنطقة المرافقة ا

هم مسجد کے دروا زے پر پہنچے توا دائی مغرب کی دیکش صدا گرنج رہی تھی۔ مزار پر حا ضری سے پہلے مسجد میں مغرب کی نمازاد اگی۔ پھرشوق و زوق کے جذبات دل میں لیاہے مزار پرما خری ہموئی ابا محسوس مواکه مرور دسکون اور نورا نینٹ نے بھتم ہوکہ اسس مبارک مزار کے گروایک عالہ بنا بیاہہ ۔ سامنے وہ محبوب شخصیت آسودہ تھی جس کے ساتھ بچپن ہی سے تعلق خاطر کی کیفییت بہ رہی ہے کہ ان کا اسم گرا می آنے ہی دل میں عقیدت و محبت کی پھواریں محیوسی موتی ہیں ۔

صنرت امام ابومنیفدد مرت الدُملیداس کورسی کُوتسیں پیدا ہوئے جب پینہملم و فعنل کامرکز بنا ہُوا تھا۔ اس کے چیہ چیہ پر بڑے برٹسے محدثین اور نقہائے صلقہ اِسے درسس اُراست سے اور علم حدیث کاکوئی بھی طالب کو فرکے علما رسنے ہے نیا زنہیں ہوسکا تما چھڑ اور است سے بنیا زنہیں ہوسکا تما چھڑ اور است ماحب کے والدِما جد کا نام ما است تقاءا وران کا انتقال امام صاحب کے چیپ ہیں ہیں ہوگیا تھا۔ بلکہ ایک روا بہت یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے بعد میں حضرت جعفرصا دق رحم الدُملیہ سے نکاح کریا تھا، اور آپ ان کی آخوش زبیت میں پروان چرشھے۔

رحدائق الحنفييس ١٣ بجواله مفتاح السعاده)

شروع بین حفرت ا مام صاحب تجارت میں زیا و مشغول دیے، لیکن ساتھ ملاحظیات اللہ سے بھی شغف تھا۔ حضرت عام بن شراجل شعبی دحمۃ اللہ علیہ نے اپ بی و ہانت وفطات کے آثار دیکھے تو تحصیلِ علم میں اہماک کی صیحت کی ۔ نیصیت کارگر ہوئی، اور اسنے تجارت کے مشغلے کے بجائے تحصیلِ علم میں اہماک کی صیحت کی ۔ نیصیت کارگر ہوئی، اور اسنے تجارت کے مشغلے کے بجائے تحصیلِ علم کو اپنا اوٹر ھنا بچھونا بنا لیا زمنا قب الامام الاعظم ملکی صورت ہے اور اسنے عہد کے بیشتر جلبل القدر مشائخ سے علم حاصل کیا، یہاں کا کو بعض حفرات نے امام صاحب کے اسا تازہ کی تعداد جا رہزادہ کر شائ ہے ۔

بچرا لندنها بی فیصفرت اما مصاحب رحمة المندعلیه سیطلم و دین کی مخطیم خدمت لی وه محتاج بیان نہیں ۔ اور اسی کا تمره بیے کہ آج اوعی سے ذائد مسلم دنیانے قرآن وسنت کی تشریح و تعبیر میں ابنی کو اپنا امام اور مقتدا ما نا بھوا سے ۔

شروع بین حفرت امام صاحب کوفہ میں ہی تقیم اسب ، لیکن کوفہ کے امیراب بہتر نے مجامیرا ہی بہتر نے معنی سب بین کوفہ کے امیرا ہی بہتر نے معنی سب بیت قید معنی سب بیتے کے بیدے مکامیر کا اُرخ کیا ، اور کئی سال وہا مقیم سے دیا ہوئے کے بیدے مکامیر کا اُرخ کیا ، اور کئی سال وہا مقیم

رہے، بعد میں جب عراق کے حالات ساز گار ہوئے تو دوبار ہء آق تشریف لائے راس وقت عياسى خلافت كا آغاز ہور ہا تھا۔ شروع ميں آپ نے اس اُ تيربي عبّاسی خلاف کلج خِرنفیم کیا کہوہ دبنی اعتبادسے بنوامیّہ سے بہتر کا بت ہوں سگے میکن جب یراً متبد بررز آئی توعباسی خلفا ستصحبي آب كا اختلاف مشروع هو گيا خليفة منصور اين عهدهكومت ميں به جا متنا نفا که ا مام صباحث کونی سرکاری منصب قبول فراییس تاکدلوگون کوان کی حابیت کا تأثیر دیا ما سكے ، نيكن حضرت امام صاحب اس بيے كوئى منصب قبول كرف كے بيے تيا درنہ تھے كہ اس میر بعض خلاف شرع امور میں سرکاری احکام کی تعمیل کرنی پڑے گی، بالآخرجب احرار زیا وه بهها تواکیب سند بغداً دیے معادوں کی گرانی ا در اینٹیں شار کرنے کی وقر دا ری قبول فرمالي - بعديبن منعمور كى طرف سے عهدة فضا قبول كرنے پراصرار كيا گيا ، تيكن حضرت الم صاب اس پرکسی طرح داحنی نه بموستے جس کی پا دکشس میم نصور سنے آپ کو قید بھی کیا ،اور ایک سو دس كورسي كلواسة - بيرلعض روايات سية ريمعلوم بوتاسب كراسي قيد كي الت مين آب کی وفات ہوئی، اور بعض سے علوم ہوتا ہے کررہائی تو ہوجی تھی ہمین حکومت کی طرف سے فتویٰ دینا اور گھرسے باہر لوگوں سے میل جول رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اسٹالت میں وفت موعود این یا ، اور آپ 'دیاسے رخعیت موگئے - اور اس طرح بغداد کے اس حصے کو آپ کی آرا منکاہ بننے کی سعادت حاصل ہونگ ۔

جنیسا کہ بیط عرض کیا جا پہا ہے ، یہ نگر جہاں امام اعظم کا مزارہ کے ایک قبرتان مقابخ مقبرة الحج مقاب کی تدفین کے بعد تقابخ مقبرة الحج مقاب کی تدفین کے بعد یہ اعظم بین مقبود ہو الم مسلم مقبود ہو ایک مسلم مقبود ہو ہے ایک شاندار جا مع مسجد بن گئی ، اور اس کی ایک شقل تا دین ہے جس پر مسجد ہو جودہ الم مسلم مسلم مقبود ہو الم مسلم مسلم مقبود ہو الم مسلم سے اللہ کتاب مقبود ہو الم مسلم سے ۔

حضرت امام ابوحنبیصه رحمته الله علیه کامز! رهبیشه مرجع خاص وعام را به بنکه خطبیب بغدا دی اپنی بسیندست امام شافعی کا به قول روابیت کیاسے که ب إِنَّى لاَ مَت برك بابی حنیفت، و آجینی إلی قبره فی کل یوم یعسنی ذاشدا - فإذا عرضت بی حاجة صلیت رکعتین و بعشت إلی قبره وساکت الله تعالی المحاجة عسنده و بخت إلی قبره وساکت الله تعالی المحاجة عسنده فیما تبعد عنی حتی تقضی - رتارخ بندادم ۱۲۳ تا)

« بین اهم ابوحنیفرس برکت ماصل کرنے کے بیے روزانزان کی فبر پر جات بوت موت سے بیئر وکرتیں جاتا ہوں اور وہ ال الدّ تعالی سے بیئر وکرتیں پر محد کران کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور وہ الله تعالی سے ابنی حاب کا سوال کرتا ہوں الدّ نعالی میری حاجت جد پوری فرادیتے ہیں کا موال کرتا ہوں الله تعالی مرتبداهم شافی محصورت الم م ابوحنیف میک کے خلاف نما نوبی تنویت بنیں پڑھا ، کیونکم الله بیرحاضر ہوئے تو وہ ال ایپ مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکم الم ابوحنیف میک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکم الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی تعین بیا تو دیا ل ایپ مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پڑھا ، کیونکما الم ابوحنیف مسلک کے خلاف نما نوبی قنوت بنیں پر کھا کیونکما ہے ۔

حضرت ا مام صاحب کے مزار برببی کدا یسا سرور وسکون مسکوس بُراجیے کوئی ایسا سرور وسکون مسکوس بُراجیے کوئی ایکا ان کا عنوش میں پہنچ کرسکون محسوس کر ناسیے ، دل چا بت خاکر برکیفیت طویل سے طویل ترموتی مبلی حالت ، نیکن کافی دیر ہو کی متمی ، اُسٹھے بغیر حالی د نہیں تھا۔ بادل اخواست بہال سے مخصصت ہوئے ۔

### كتب خانول ميں ،

رات ہو حکی تھی، اس بے صفرت ام صاحب کے مزاریہ صاضری کے بعد وہم ش یہ تھی کہ یہاں کے تجارتی کتب خانوں سے اسبی کا بیں خریری جائیں جو پاکسان میں سنیاب مہیں ہیں۔ جبانچہ دہاں سے بغداً دکے سبسے بارونق اور مرکزی علاقے "اباب الشرق" پہنچے، عرصة درازسے ذہن پر آئڑ یہ تھا کہ کا نیا بھر ہیں عربی کا بوں کا سہتے بڑا اسٹا کسٹ بغداً دکا مکتبۃ المنتی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے اس کی کتابوں کی فہرست منگوائی تھی تو وہ سینکڑ وں صفحات پرشمل تھی ماس ہے اپنے رہنا عبدالرز زان صاحب سے ہم نے وہی جلنے کی خواہش ظاہر کی ،خیال یہ نفاکہ نہاا س ایک مکتبہ ہی سے آنی کہ ہیں مل جائیں گ کہ کہیں اور جانے کی صرورت نہ ہوگ ۔

کین جب بر پرچے بوجے محمد المتنی بہنچ تویہ دیمہ کرجرت کی انتہانہ رہے کہ برایک جب تی تویہ ویکہ کرجرت کی انتہانہ رہے کہ برایک جب تی تعلیم میں کا بول سے زیادہ اسٹیشزی کا سامان برائے فروخت رکھا تھا، میں سجھا کہ م غلط جگر آگئے ہیں ، لیکن تھیں سے معلوم ہج اکراب کمتبۃ المثنی کی میں جشیبت ختم ہو جب بے عالباً اصل مالک کا انتھال ہوگیا، اور وار تول میں کوئی ایسانہ تھا جو اسے البھی طرح سنبھال سکے ، اس بیدو ہ ختم ہوتے بوتے درسی کا بول اور وار شیشنری کو دکان بن کردہ گیا ۔ انتہ بات زمانہ کا پینظراس درجر جبرت نیز افسانوں اور اشیشنری کو دکان بن کردہ گیا ۔ انتہ بات زمانہ کا پینظراس درجر جبرت نیز مقاکد کا فی دیر بک دل اس سے متنا تر رہا ۔ انسان کو نیا کی کس چیز پر جروسہ کرسکتا ہے کے ماعد دو ماعد داللہ باق ۔

#### وزارىنِ اوقاف ميں :

انگلیمسیح دس نیچیمیزبانوں نے وزارت اوقاف کے دفتر میں مدعوکیاتھا ، و ہاں عراتی وزیرا و قاف عبدا دلند فاضل صاحب سے ملاقات ہوئی جربشے خلیق ہنس محدّ ملنسار ا درعلم دوست آ دمی ہیں ۔ پچھلے دنوں پاکسان آئے تو دارا تعلوم بھی آئے تھے اویفضلہ لکا پہاں کے اندا نِه درس وُندرسیں اورحنِ انتظام سے بڑے مثارٌ ہوکر گئے تھے ، انہوں نے بڑی مختبت اورگرمجوشی کا معاملہ کیا ۔

عزان کی درارت اوقاف اس محاظے مالم اسلام کی تمام ورارتوں میں مما ر سے کہ اس فے ایاب اور زادرعلی و دینی تا بوں کو بڑھے سن انتہ م سے شائع کر کے ان کا ایک بڑا فیضرہ تیا رکر دیاہ، وہ اب یک سوسے نہ اندائیں اور دانایاب کہ بین شائع کرچکی ہے جو اس سے پہلے مخطوطات کی شکل میں تھیں اور عام علمی دُنیا ان سے استفادہ نہیں کرسکتی تھی۔ ان کہ ابول میں المعجم الکیر للطبرانی میں امام صحاف کی اوب القاضی پر حضرت صدر شہید رحمۃ الشرعلیہ کی شرح ، امام البولیسف کی کہ ب الخراج کی شن ارارائ ی امام شعدی کی النتف فی الفتا وی معلام تا میں من قطلو بنا رحمۃ الشرعلیہ کی موجب الاحکام المام کی الب رسلہ کہیں وغیرہ بطور خاص قابل دکر ہیں ۔ اگر عراق کو حباک کا سامنا نہ مونا تو اب یک پر سلہ کہیں سے کہیں ہنچے گیا ہوتا ۔

ان میں سے بہت سی کتا ہیں شاتع ہوکر نایاب ہو گئی ہیں ۔ ان میں جو کتب موجود تقین تین کا دطنوں کی تقین تین کا دان کا ایک سیٹ بھی وزیر موصوف نے ناچر کو ہدتے دیا ، جو احقر کا احقر کے لیے انتہال گرانقدر تحف تھا ، اور سے بھیتے توسفر عراق کے مقاصد میں سے احقر کا ایک اہم منفصد بھی تھا ۔ فیصنا ہے حدالے حدال خیرالحب ناء۔

#### مدائن میں ء

وزارتِ ا وقاف سے فارخ ہوکرہم نے مدا تن کا رُخ کیا، جوبغدا دست نظریباً کا پہر کینوم پڑے فاصلے پرواقع سے ۔ بغدا دسنے کل کرمدا تن کی روک پر روا نہ ہوئے تو دو نوں طرف پھیلے ہوئے نخستانوں کا سلسلہ نظرا فروز ہونا رہا، لیکن مک چونکرہ الت جنگ ہیں ہے اور بہاں سے ایران کی مرحد کچھ زیادہ دُور نہیں، اس سے جا بجامور ہے اور د مدمے بنے نظر آئے جن میں مستے فوجی توہیں سنیعائے کھڑے تھے ۔ عرائی میں د اخل ہونے کے بعد پہلی بارموں ہوا کہ یہ ملک حالت جنگ میں ہے ور ندلغدا دکی جہل پہل ران کے و نت روشنیوں کے بچوم اورمعول کے مطابق دوال دوال زندگی کو دیکھ کراندا رہ بھی نہیں ہو ماتھا کہ اس مک میں کوئی جنگ ہورہی ہے۔

سین ان حگی مورچول و مرمون اوران مین نظر آن و الے بیابمیون اوران کے اسلی کو و کھے کہ برخی محسرت ہوئی ۔ حقیقت میں دشمن کوئ تھا ؟ اور لوا ائی کس سے شروع ہوگئی ؟ عواتی ہویا ایران دو نوں شم ملک ہونے کے دعویدا رہیں۔ و بنیا بھرکی سامراجی قابل دونوں کی شمن ہیں ، یہ دونوں ملک محتی ہوکران دشمن طافتوں کا مقا بلکرتے تو بداسلئ یہ بہا ہم بہا ہم بہا ہم اسلی کے مقابل میں اورع بیت و آزادی کیلئے استعال ہوتا، بہن ہویہ رہاہے کر بر دونوں ملک آلیس میں لا بھر کو کر دورسے کر ور تر ہو دہ ہیں۔ ہوتا، بہن ہویہ رہاہے کر بر دونوں ملک آلیس میں لا بھر کو کر دورسے کو ور تر ہو دہ ہیں۔ دونوں طوف سے دوزانہ کو ٹروں دو یہ یا یک بیامقصد جنگ میں گھینک رہاہے دونوں ملکوں کے جیسیوں خاندان رونیا ندا ہینے رکھوالوں سے حروم ہورہ ہیں اورا ملام دشمن طاقتیں مزے کے ساتھ قاش دیکھ رہی ہیں۔ اب تو ان ملکوں میں کوئی خاندان شریکی ایساطے طاقتیں مزے کے ماتھ قاش دیکھ رہی ہیں۔ اب تو ان ملکوں میں کوئی خاندان شریکی ایساطے کا جیس کا کوئی ندکو فرزع زیر اسس ہے معرف رہائی کی کھینے ہیں نہ چیڑھ حیکا ہو۔

جنگ کی ابتدا کس نیے کی ؟ اس بارے میں و ونوں مکوں کے بیانات مختلف ہیں ہیں ا اگرا بتدا رکی منگیر خلطی عرآتی ہی سے مُرز و ہوئی ہو، تب ہی اب کچدع صدسے عسراتی نے غیر مشروط جنگ بندی کی پٹیش کی ہوئی ہے 'جسے قبول کر کے مسائل کو مفاہمت کے فریلے مطے کیا جا سکتاہے ، مگرا یرآن کی موجودہ مکومت کسی قیمت پر جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں خدا جانے ان کے سامنے کونسی مزل ہے ؟ اور اس تباہ کن لڑائی کوجاری رکھنے سے کیا مقصدان کے پیش نظر ہے ؟

العبى ميں انہى خيالات ميں تحويقا كرمداتن كى آبا دى بشروع بوگئ -

#### (4)

تھوڑی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے کا رمدائن شہر میں داخل ہوگئی۔اب تو یہ ایک چھوٹماشہر ملکہ قصبہ ہے ، نیکن ساسانی حکومت کے دُور میں یہ ایران کا یا پیر تخنت تھا، اور كسرى اسى شهرىبى را كرنا تھا -أس دُورىي دربائے دَعَلَماس شہركے بيجے گذراتا، ا ورد حله کے مغربی حصے کو بہرہ شیرا و رمتنرتی حصے کو مدآئن کہا جا نا تھا،اب در ہااستنہر سے ذرا دُورمبط كياہے اورشہراس كے مشرقی حصے ہى ہیں آباد ہے ۔ ا برانی با د نتا ہوں نے مدائن کو اس کی بہترین آب وہوًا اورعمدہ محل و توع کی بنا پر ا بنا دا رالحكومت فرا ر دیا تهاءا د راس میں ایک ا بیامتعکم فلعہ تعمیر کیا تھاجھے اپنی صنبولی کی بنا پرنا قابلِ تسخیر سمجھاجا تا تھا،لیکن عرب کے وہ صحرانشین جن کے ہاتھوں سرکارِدوعلم صتی التعلیه و تم کی کیمیا انز صبت نے قبصر وکسری کے استبدا دسے انسانیت کی نجات مقرد کردی تھی ، نبطا ہرہے سروسانی سے عالم میں اپنے بوسیدہ لباسس ا درہے آب ملواروں سے ساتھ بہاں پہنچے ، مشروع میں کسری نے ان کوغیرا ہم مدِمقابل سمجھ کرنظرا ندازگیا، مکن قادسیہ کے بلاخیز معرکے نے کسریٰ کی کمر توڑدی نو وہ مرا تن میں محصور ہو کر رہ گیا، وہ سمجھتا تفاكداس كانا قابلِ تسخير قلعه اوراس كے سامنے بہتا ہُوا دربائے د حله اسے سلما نوں كى دست برُ دسے بچاسکے گا، نیکن الٹر کے جو بندے اس روئے زمین پر الٹر کا کلم ملند کرنے کے لیے تکلے تھے ، کوئی دریا اور کوئی پہاڑاُن کی ملیغار کا راسنہ نہ روک سکا ، اور بالاً خر مدائن كايشهر حونا قابل تسخير بمحهاجا نا نفاراس پرسے كسرى كى سطوت وجلال كا رجم إييا ا الربير المربير المارية المراسكاء أس دن كے بعدسے آج بك بيشېرسلانوں ہى كے تصرّف بي عياماً تا تاتھے۔ مدائن میں داخل ہو کرسب سے پہلے ایک جا مع سبحراتی ہے، اس جا مع مبحد کے احاسط میں میں صحابۂ کرام زرصنوان الشعبیہم) مدفون ہیں بحضرت سلمان فارسی بحضرت خالفیہ بن بیان اور حضرت عبدالتدبن جابر ان تبینول کے مزارات پرحا صرب کوسلام کرنے کی سعادت نصیب بڑی .

حضرت سلمان فارسی اصلا ایآن ہی کے باشندے اور ایک استی بیست کے فرد تھے، لیکن می کی نلاش سے انہیں آئش پرست سے متنقر کر دیا تواہد آئش پرست باپ کے فرد تھے، لیکن می کا نلاش سے انہیں آئش پرست سے علی الرغم عیسائی فرہیں جول کرے شام چلے گئے ، اور شآم اور عراق کے فتلف عیسائی علم الرکی صحبت اختیار کی بالاخر عمو آریہ کے ایک نصرانی عالم کے یاس پہنچی اوران کی صحبت میں رہنے گئے۔ جب ہس عالم کی وفات کا وقت آیا تواہوں نے اس سے پوچھا کہ اب کہ میں داہوں آب کہاں جا وی ؟ اُس نصرانی عالم نے کہا اب کہ میں نہیں سین میل ملاں علمار کے پاس را ہوں ، اب کہاں جا وی ؟ اُس نصرانی عالم نے کہا کہ میں تہدی ہوگا ، اور ایک مرز مین میں ہوت کو جو یہ ایل میں پر ہوگا ، عرب کا کرمین میں ہوت کو جو یہ ایل ہوت کی مرز مین میں ہوت کرے گا ، جو نخل اور سے معود ہوگ ، اگر تمہارے لیے اس نبی کے پاس ہونیا مکن ہوت کرے گا ، جو نخل اور سے معود ہوگ ، اگر تمہارے لیے اس نبی کے پاس ہونیا مکن ہوت کرے گا ، جو نخل اور سے معود ہوگ ، اگر تمہارے لیے اس نبی کے پاس ہونیا مکن ہوت کر دو میں ہوت کر دو میں تھول کر لیں گے اور تمبیری یہ کہ وہ حد نہ قول کر لیں گے اور تمبیری یہ کہ وہ عربہ قبول کر لیں گے اور تمبیری یہ کہ وہ میں قبل کو اس کے شانوں کے درمیان میں ترقیت ہوگ ۔

حض سلمان خود فراتے ہیں کہ حسب وقت یہ عبد میرے کان میں پڑاتو میرے جسم پر
کیکی سی طاری ہوگئی، اور ایسا محس ہونے لگا جیسے میں اپنے آفا کے اُور گریڈوں گا۔
دل کو تھام کر درخت سے نیچا ترب اور یہودی سے پوراوا قعہ معلوم کرنا چاہا ہوں جواب میں بہودی آفائی طانچہ رسید کیا، اور اسی وقت حضور کی فدمت میں بہنچنے کی آرزودِل ہی میں رہ گئی ۔ بیکن شام کو کام سے فراعنت کے بعد اپنی تھوڑی سی پونجی نے کر قبار پہنچے، اور جا کروہ پونجی آخضرت میل الشعلیہ وقم کی فدمت میں بیش کی اور عض کیا کہ آپ حضرات ما موں اُر پہنے کے اور جا کروہ پونجی آخضرت میں اس لیے میس آپ کے اور آپ کے دفقائے اور عض کیا کہ آپ حضرات عاجت مند ہیں ، اس لیے میس آپ کے اور آپ کے دفقائے اور صحابی کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے اپنے بے صدقہ قبول کرنے سے آب کا اور کو گئی۔ اور صحابی کی اجازت دی حضرت ملمان شکے سامنے ہی علامت ظاہر ہو گئی گئی۔ اور صحابی خوب آپ قبارے مدینے گئے ہر یہ پیش کیا ، آپ نے اسے قبول فرما بیا ۔ یہ خوشرت میمان شکی کے لیے دو سری علامت تھی ۔ کے لیے دو سری علامت تھی ۔

س انسوۆل كى سوغات أس كى مذركر دى ـ

آنخفرست منی الشرعبیہ وسلم کوان کے دونے کا اسماس بہوا اپنے سامنے گا ایان سے ماجے اللہ اللہ اللہ ماجرا دریا فت کیا ، ا نہوں نے اپنی ساری سرگزشت سنائی ، ا دراپ کے دست بربارک پر مشرّف باسلام ہوئے۔ آنخفرت میں الشرعبیہ دستم نے ان کومؤیب الوطنی ا وراسلام کی را ہ میں شقتیں جھیلئے کا جو اسلام عطا فرایا ، اس پرحضرت سلمان من حرف وطن ا و رضا ندان کی بلکہ ونیا وہا کی میں شربان کرسکتے تھے ، آپ نے ارشا د فریایا ،

#### سلمان منّا أهل البيت

سلان ہمارے اہل بیت ہیں سے ہیں ۔

ایک طرف عزّت و تکریم کا برمنفام تفاکه سَرورِ کا مُناتَّ نے اُنہیں اپنے اہل خاندان میں سے فرارد باء اور دوسری طرف بہو ڈی کی غلامی اب بھی باقی تھی۔ آنچھزت صلّی النّیولیدو تلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اس ہودی سے کتا بٹ کا معاملہ کروہ بینی ہے کہ اُسے کچے رقم دے کہ اً زا دی حاصل کر لو، یہو دی نے آزادی کی جوشرائط عائد کیب وہ تقریباً نا قابلِ عمل تعبیں ، كهاكه جالبس اوقيهوماا واكرووءا وركعجورسكه تبن سوورخيت لگاديرجب ان درختوں پر کھیل آ جائے گا تو نم آزا د ہوگے۔ تین سوکھجور کے درختوں پر کھیل آنے کے لیے ایک عمر وركا دنقى ديكن دحمنه للعالمبين متى الشعليه وسلم نعصحابة كرام المناكو ترغيب دى كروه كهجود كم پودوں سے حضرت سلمان کی امدا دکریں ۔ جینا ٹیے صحابۃ کرام کے تعاون سے مجبور کے بین مو پو دے جمع ہو گئے۔ آ تحضرت صلّی الشّعلیہ وسلّم نے حضرت سلمان سے فرما یا کران بودوں سکے كيكر شصة ياركرو يحبب كرمص تيار موسكة نواب بنفس نفيس تشريف سه سكة اورتمام ورضت خود اسینے دستِ مبادک سے لگائے ، اور برکن کی دُعا فرما تی۔ پودسے اس مقدس ہا تھے۔ کے تقصیب نے دلول کی ویران کھیتیاں سیراب کی تقبینًا ورحب نے چند ہی سالوں میں حق سکے تناور درخست الگستے سقے، اس مبارک بالتھ کا پرمعجر ہ ظاہر پُوا کہ ال نمام کھجود کے درختوں پرایب ہی سال ہیں کھیل آگیا ، اورحضرت سلمائٹ کی آزا دی کی سبسے مشکل مشرط لوری ہوگئی ۔

اب چالیں اوقیہ سونے کی شرط باتی تھی، ایک مرتبہ آئے کے پاس کہیں سے سونا
آیا تو آئ نے خورت سلمان کے توالے فوما دبا کہ اس کے دریعے آزادی حاصل کر لیں۔
بطا ہر سونا چالیس او فیہ سے بہت کم تھا، لیکن حبب حضرت سلمان نے وزن کیا تو بُورا چالیس
اوقیہ سکلا اور اس طرح رحمۃ للعالمین صلّی اللّه علیہ وسلّم کی برولت انہیں غلامی سے رہائی
نصبیب ہوئی۔غلامی کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللّہ عنہ عزوہ بررا ورغزوہ احد
بیں شرکی نہیں ہوں کے، آنحضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم کے ساتھ آپ کا پہلا غزوہ عزوہ احزاب
بیں شرکی نہیں ہوں کے، آنحضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم کے ساتھ آپ کا پہلا غزوہ عزوہ احزاب
تھا، اور اس عزدوے میں آپ ہی کے مشور سے خدن کھودی گئی۔

آنحضرت عرض کے زمانے میں جب ایران پرٹ کرنٹی ہوئی تواس میں آپ نے خاص طور پرحضرت عرض کے زمانے میں جب ایران پرٹ کرنٹی ہوئی تواس میں آپ نے ایک نما بال سالار کی حشیت سے حضہ لیا سینکٹو وں بھکہ ہزاروں عرب سلمان آپ کی کمان میں جہاد کرتے سے اورجا مع نزمذی میں روا بہت ہے کہ جب ایران کے سی قلعے پر حملہ کرنا ہتوا تو پہلے حضرت سلمان فارسی ابنیں دعوتِ اسلام دیتے ،اوریہ بناتے کہ میں ایرانی ہونے کے باوجو د اسلام کی میرولیت عوالی کا امیر بنا ہوا ہوں۔

ایران سنح ہونے کے بعدا پ نے مدائن کو اپنامستقر بنا بیا تھا، کچھے ہے وہاں کے گورز بھی رہے ہلین اپنی امارت کے زمانے میں بھی اتنے سادہ رہتے کہ دیکھ کرکوئی شخص انہیں امبرمدائن نہ سمجھ سکتا تھا۔

ابک مرتبه تنام کا ایک ناجر کچه سامان کے کرمدائن آیا توحضرت سلمان ایک عام ادمی کی طرح سطوکوں پر پھر رہے تھے۔ شام کا وہ ناجر انہیں مزدور سمجھا، اوران سے کہا کہ یہ گھڑ ہی اُ کھا لو۔ حضرت سلمان نے کسی نامل اور توقف کے بغیر گھڑ ہی اُ کھالی کچر پر پعد مدائن کے باشندوں نے انہیں بوجھ اُ کھائے دیکھا تو اس شامی ناجر سے کہا کہ نیہ امیر ملائن مدائن کے باشندوں نے انہیں بوجھ اُ کھائے دیکھا تو اس شامی ناجر سے کہا کہ نیہ امیر ملائن کے باشندوں نے انہیں جو جھ اُ کھائے دیکھا تو اس شامی ناجر سے کہا کہ نیہ امیر ملائن کے سانھ درخواست کی کہ وہ بوجھ آتا ردیں ، لیکن حضرت سلمان ٹراضی مذہوئے ، اور فرمایا کے سانھ درخواست کی کہ وہ بوجھ آتا ردیں ، لیکن حضرت سلمان ٹراضی مذہوئے ، اور فرمایا کو میں نے ایک نیٹ کی لیے ، اب جب یک وہ پوری مذہور یہ سامان بہیں آتا وں

گا،چنانچه وه سامان منزل مک پهنچا کرې دم بیا۔ رطبقات ابن سعدص ۸۸ ج م) حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی و فات حضرت عثمان رضی الله عمنه کے عہدِ خلافت میں مدائن ہی میں ہوئی ، اور پہیں آپ کو ونن کیا گیا ، آپ کی قبرِمبارک پر آج بھی بے صدیث کندہ ہے کہ :

تُسلمان منّا آهـل البيت"

(4)

### حضرت حديفيه بن بمان ،

حضرت سلمان فارسی نکے مزار کے قریب ہی دو مزادات اور ہیں ٔ ان ہیں! برجشن مذارع من اور ہیں ٔ ان ہیں! برجشن مذارع م حذلیفہ بن بمیان رضی النڈ عنہ کاسپ 'اور دوسرے صاحب ِ مزار کا نام بحضرت عسب را رنڈ بن جا برش کھھا ہو کہ ہے .

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عندمشہور جلیل القدرصحاب کرام ہن بیں سے ہیں۔ یہ قبیلة بنوعبش سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے وطن ہی ہیں اپنے والدما جدکے ساتھ اسلام کے اسے بین کا اصل کا می حسل تھا اور لقب کیاں '۔ اسلام لانے کے بعد کی تحدید کے بعد کی تحدید میں حاضر ہونے کے سیے دوانہ ہوئے ۔ الفاق سے بہ ٹھیک حدید انتخاب و تقی اور آپ وہ وفت نفاجیب آنخضرت میں حاضر ہوئے مقر وہ بررکی تیاری فرما دہے تھے اور آپ کے مقابطے سے بیے ابوجیل کا لشکر کم ترمہ سے دوانہ ہوجیکا مختا۔

حضرت صدیقہ بی بیان اور ان کے والدکی داستے میں ابوجہل کے سنے گرجیڑ ہو گئی۔ ابنوں نے دونوں کو گرفنا رکر ہا ، اور کہا کہ تم بوگ محدّ رصق اللہ علیہ و تم ) کے پاس جا رہے ہو؟ انبوں سنے جواب دیا کہ 'میم تو مدّ بین جا رہے ہیں ؟ اس پر ابوجہل کے شکر والوں سنے ان سے کہا کہ ہم تہیں اس وقت یک آزا دہنیں کریں گے جب یک تم ہما رہے ساتھ یہ معاہدہ نہ کروکرصرف مدینہ جا دیکے ، میکن ہمارے خلاف جنگ بیں ان کا ساتھ بہیں دوگے؟ مجوراً ان حضرات نے معاہرہ کر لیا، اوراس کے بعداً مخفرت صلّی اللّٰه علیہ دستم کی خدمت یں بہنچ کراً ہے سے سارا وا قعہ ذکر کیا ۔

اس و قت حق و باطل کاسب سے پہلامعرکہ در پیش بخنا۔ مفا بلہ ان کفّا رقریش سے تفاجو اسلی بن بنائے سے تفاجو اسلی بن غرق ہوکہ آئے گئے ہے سے تفاجو اسلی بن غرق ہوکہ آئے گئے ہے بھی زائد تھی۔ اور جن کی تعدا دسلا نوں کے مقابلے بین نین گئے ہے بھی زائد تھی۔ اور شلمانوں کے لیے ایک ایک آ دمی بٹراقیمتی تفا یسکن سرکارِ دوعام صلّی اللہ علیہ وسلّم نے سنگین حالات میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی کو گوارا نہ فرما یا اور ارشاد فرما یا کہ ا

نفی بعہد ہے، ونستعین الله علیہ و "ہم ان کے عہد کو پورا کری گے، اور کفّار کے خلاف الله تعالیٰ سے مدد مانگیں گے "

رصیحی سلم، کتاب لیجاد، باب الوفار با تعبد رنبر ۱۵۷۸) دمندا حدج ۵ ص ۹۵ س و متدرک عاکم ج ۳ ص ۳۷۹)

س بنا پر آپ غزوهٔ بدر میں شریب نه ہوسکے۔ امانت اور وفاک ایسی تابناک ثنالیں کسی ور نوم کی تاریخ میں کہاں مل سکتی ہیں ٠؟

عزوهٔ احدیمی حضرت حدیفہ بن میان رضی الله عنه شریک ہوئے بیکن ایک فسوناک غلط فہمی کی بنا پران کے والدہا جد حضرت بیان رضی الله عنه خودمسلم نوں ہی کے ہانھوں شہید ہوگئے ۔ چونکہ یہ حادثہ غلط فہمی میں بیس ایا تھا، اس لیے حضرت حذیفہ سے نے اپنے بھا تیوں کو خوں بہابھی معاف فرما دیا۔ رضیحے بخاری وعیرہ )

عزوهٔ احزاب میں حضرت حذافیہ بن میان خور کے کاریائے نمایاں انجام دیتے ، کخنرت میں التی کو کفا رکے سٹ کہ کی خرت میں التی کو کفا رکے سٹ کہ کی خرت میں التی کو کفا رکے سٹ کہ کی آخری رات ہیں آپ کو کفا رکے سٹ کہ کی گری کے کے بھیجا تھا، اور انہوں نے انتہائی جرائت وشجاعت اور حکمت و تدتر کے ساتھ بیخطان کی مہم انجام دی ، پہال کا کہ کہ کفار کا تشکر یجا گری کھوا ہوا۔
ایک مرتبہ آنج خرت مستی الشرعلیہ ہے تے مسلما نوں کی مردم شما ری بھی آپ ہی کے سیرد

فرمانی تنی - بیسے آب نے بطریقِ آمسن انجام دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعدا د دی گھر ہزارتھی۔ رصیحے مسلم ، کتاب الایمان نبرہ ۱۲

انجیزت سی الدعلی دستم نے آپ کو آنے والے فیتنوں کے بارسے ہیں بہت کچھ بتا دکھا تھا، اور بہت سے منافقین کی نشان دہی بھی فرما رکھی تھی۔ اسی بیے آپجی صاحب لنز الشخص الله منافقین کی نشان دہی بھی فرما رکھی تھی۔ اسی بیے آپجی صاحب لنز آپ المحضرت عمر شنے آپ کو تمنی الدعلیہ دستم کا داز دار) کہا جا آپا تھا۔ حدید سبے کو ایک مرتبہ صفرت عرف نے آپ کو قسم دسے کر بوجیا کہ دمیرانا مرتومنا فقین کی فہرست میں شامل بنیں کے صفرت حذیفہ شنے انکار فرمایا۔

ذری ایا۔

(کمنز العمال ص ۱۲۴ س) کے ۱۳

آنے خفرت صلّی اللہ علیہ و تم کے بعد بھی آپ سلسل مصروف جہاد رہے، دینورکا علاقہ آپ ہی کے مبارک المخفول سے فتح بڑا۔ عراق اور ایران کی فتوحات میں آپ نے غیر عمولی خدیات انجام دیں۔ کمسری کے درباریں آپ ہی نے دہ ولولہ انگیز نقر پر فرائی حبس نے مسری کے ایوان میں ذلز لہ بریا کر دیا۔

ایرآن کی فتے کے بعد حضرت عرب نے آپ کو مدائن کاعامل رگورنر) مقرد فرما دیا تھا۔
آپ کسریٰ کے دارا لیکومن کے گورزن کر پہنچے تواس شان سے کہ ایک دراز گوش پر
سوار تھے ، جس کے پالان کے ساتھ تقور اسا زا دِ را ہ رکھا ہموا تھا۔ اہلِ مدائن نے آپ
کااستقبال کیا، اور پیشکش کی کہ ہم آپ کی ہرخواہش پوری کر نے کہ بیاد ہیں۔ آپ دنے
جواب دیا :

طعاما آکله، وعلف حمادی هذا من سبن « بس میرے بیے کھانا فی سبے کہ مجھے اپنے کھانے کے بیے کھانا فی عاشے۔ اورمیرے اس دراز گرمش کا جارہ یہ

عرصهٔ دراز کک حضرت حذیفه خواسی سادگی کے ساتھ مدائن کے گورنمذکی حیثیت سے کام کرتے دہیے، ایک مرتبہ بہاں سے مدینہ طلیتہ گئے توحفرت عرب پہنے سے راستے ہیں حیپ کر بیٹھ گئے بمقصدیہ تضاکہ اگر مدائن سسے پچھوال و دونت سے کر آتے ہوں تو بہۃ چل جائے سیکن دیجھاکہ و حس صال میں گئے تھے، اسی حال میں واپس آگئے۔ حضرت عرشے یہ دیکھ کرانہیں گئے سے دلگا ہا۔ رسيراعلام الغبيل اللذهبي ص ٦٦ ١٦٠ ٢٠ ٢)

حضرت مذیفیرین میان آخر میں مدائن ہی میں مقیم رہے ادر حضرت عثمان رضی اللہ عندور رضا و کی تشہادت کے چامیس ون بعداً بہت مرائن ہی میں وذات پائی. رضی اللہ تعالی عندوا رضاہ

### حضرت عبدالله بن جايرة.

### ايك عجيب إيمان افروز واقعه:

حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جا بھے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب وغرب اور ایمان افروزوا قعہ رُونما ہوًا جو اَجل بہت کم لوگوں صدی میں ایک عجیب وغربی اور ایمان افروزوا قعہ رُونما ہوًا جو اَجل بہت کم لوگوں کومعلوم ہے۔ بہوا قعہ بئی نے پہلی با رجناب مولا ناظفرا حمدصا حب انصعا ری مزطلہم سے سناتھا۔ بھر بغداد میں وزارتِ اُوناف کے ڈائر کیا تعلقاتِ عامر جناب خیراللہ صدیتی صاحب نے بھر بغداد میں وزارتِ اُوناف کے ڈائر کیا تعلقاتِ عامر جناب خیراللہ صدیتی صاحب نے

ىجى اجمالاً اس كا ذكركي .

ربر المالی اور العرب اس وقت عراق میں با دشا بہت تھی مضرت مذیدی میں ان میں با دشا بہت تھی مضرت مذیدی میں بان اور حضرت عبداللہ بن صابر رضی اللہ عنہا کی قبری اس وقت بہاں (جامع مسجد میان اللہ عنہا کا فی خاصلے میں) بہیں تفین بائم یہاں سے کا فی خاصلے پر دریائے دخلہ اور مسجد میمان کے درمیان کسی مگر داقع تقبیں .

ملا الله المراه المراه

سین اس کے بعد بیر سے نیا کے سے نیا دہ مرتبہ ۔۔ وی نواب دکھائی دیا۔

میس سے باد شاہ کو بری تشویش ہوئی، اور اس نے سا راو ہے کرکے ان کے سامنے بیاقہ

بیان کیا۔ ابسایا دیر ناسے کو اس وقت عرق کے سی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے ہی بیان کیا۔ ابسایا دیر ناسے کو اس وقت مشورے اور بحث وتحبیس کے بعد رائے برترا رائی کہ دونوں بزرگوں ئی قبر میا رک کو کھول کردیکھا جانے ، اور اگر پانی وغیرہ آریا ہوتوان کے حبول کو مشتقل کیا جائے ۔ اُس وقت کے علما ۔ نے بھی اس داست سے اتفاق کر لیا۔

یونکم قروب اول کے دوغلیم بزرگوں اور صحابہ رسول انڈوسی الله علیہ وسلم کی قبروں کو کھو نے کا یہ واقعہ تاریخ میں بہلا واقعہ تھا، اس بیے حکومت عراق نے اس کابڑا میں برکسیس ، قبروں کو کھو نے کا یہ واقعہ تاریخ میں بہلا واقعہ تھا، اس بیے حکومت عراق نے اس کا برا اور سے کی اِطلاع تجانی بوکیس ،

اتفاق سے وہ تاریخ آیا م جے کے قریب تھی بجب اس ادا دے کی اِطلاع تجانی بی کو نذر سے دانوا سن کی کو اس ماریخ کو نذر سے دانوا سن کی کو اس ماریخ کو نذر سے مؤخرکہ دیا جائے تاکہ جے سے فارغ ہوکر جو گوگا عراق تا جائی ہوئی کو نذر سے مؤخرکہ دیا جائے تاکہ جے سے فارغ ہوکر جو گوگا عراق تا جائی کو ناریخ ہوکر دیا جائے تاکہ جے سے فارغ ہوکر جو گوگا عراق تا جائے ہوکہ کے تاکہ کوگا عراق تا جائے ہیا کہ جے تاکہ ہوکہ عراق تا جائے ہوگا کو ناریخ ہوکر جو گوگا عراق تا جائے ہوکہ کو ناریخ ہوکر دیا جائے تاکہ جو سے فاریخ ہوکر جو گوگا عراق تا جائے ہوکہ کو تا ہوئی کور کوگا تا تیا تا کہ جو سے فاریخ ہوکر جو گوگا عراق تا جائے ہوگا کوگھا تھا تا کہ جو کوگھا تھا تا کہ کور کوگھا تھا تا کہ کے تاکہ کوگھا تھا تھا تا کہ کور کوگھا تا کہ کوگھا تا کوگھا تا کہ کور کوگھا تا کہ کوگھا تا کہ کوگھا تا کہ کوگھا تا کہ کھوکھا تا کہ کوگھا تا کی کوگھا تا کا کھا تا کہ کوگھا تا کوگھا تا کہ کوگھا تا کی کوگھا تا کہ کوگھا تا کی کوگھا تا کہ کو

#### نے جے کے بعدک ایک ماریخ مقرد کردی ۔

کیاجا آئے کہ مقررہ آلریخ پر منرص اندرو نِ عراق ، بکہ دو سے ملکوں سے بھی خلفت کا اس قدرا زوجا م ہوا کہ حکومت نے سے بھی خلفت کا اس قدرا زوجا م ہوا کہ حکومت نے سب کوریمل و کھانے کے لیے بڑی برشی اسکرینیں دُکورتیک فیصل نے دکھے کیں ہا کہ جو لوگ برا ہِ راست قبروں کے پاس پیمل نے دکھے تھے ہوں اللہ اسکرینوں پراس کا عکسس دیکھ لیں ۔
ان اسکرینوں پراس کا عکسس دیکھ لیں ۔

اس طرح برمبارک قبری کھولی گئیں۔ اور ہزاد ہا فراد کے مندر نے یہ حیرت انگیز منظر
اپی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً تیرہ صدیاں گذر نے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعمش ایک غیر مسلم ما ہرا مراض حیے وسا کم اور ترف نازہ تھیں۔ بلکہ ایک غیرمسلم ما ہرا مراض حیم و ہاں موجود نفا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھے کہ بنایا کہ ان کی آنکھوں میں ایھی تک وہ چیک موجوش ہو کیسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر برمدیھی موجود نہیں رہ سکتی مجنا پی وہ شخص بیمنظر دیکھے کومسلمان ہو گیا ۔

نعش مبارک کوئنتغل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فا دسی رضی اللہ عنہ کے قریب جگہ تیار کر کر گئن تھی، د ہا ہے کہ الے جانے کے لیانعش مبارک کوجنا ذرہے پر دکھا گیاءاس میں مجید بلید بلید کے بائس مبارک کوجنا ذرہے پر دکھا گیاءاس میں مجید بلید بلید بلید بائس مبارت نصیب بحدتی ، اور مبزا ر ہا افرا د کوکندھا د بینے کی سعا رت نصیب بحدتی ، اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبری موجودہ جگر پر بنی ہوئی ہیں ۔

محفے یا دستے ، اس زیاستے ہیں اخبارات کے اندراس کا بڑا جرچا بڑوا تھا۔ اوراس وقت بہدوسی نیاستے ہیں اخبارات کے اندراس کا بڑا جرچا بڑوا تھا۔ اوراس وقت بہدوسی نے بدوا تھا۔ اُن دونوں میاں بری بندوسی نے بدوا تعزیجہ خود دیکھا، اورغا بٹا بہری نے اسپنے اس سفر کی رو داد ایک سفرنا سے بری کے بیار اندا بی سفرنا سے بری کے اسپنے اس سفر کی رو داد ایک سفرنا سے بری کے بری کی جوکہ بی نیاست میں نا کے بڑوا ، اوراس کی ایک کا پی معنرست مولا نا بھلہم کے باس محفوظ ہے۔ اس سفرنا ہے بی بریکی فرم کے وربیعے اس پر سے عمل کی عکس بندی بھی ندکورہ ہے کہ اُس وفت کسی غیر ملکی فرم کے وربیعے اس پر سے عمل کی عکس بندی بھی کہ گئی تھی۔ اور بہنت سے غیر مسلم بھی یہ وا قدما صطور پر کھیے آئے کے میں از ابھر مسلم بھی یہ وا قدما صطور پر کھیے آئے کے اور بہت ما کڑے ہوئے ، بھر بہت سے لوگوں سے اس منظر

كود يميم كراسلام قبول إيا.

الله تعالیٰ ابنی تدرتِ کا مله اور اپنے دین کی خفائیت کے ایسے بجزے کی مجانی دیوں کی خفائیت کے ایسے بجزے کے مجھی کہوں د کھلاتے ہیں .

سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتسبين لهم أسد الحقّ -

ہم ان کو آفاق میں بھی اور خودان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں در کھا میں گے ، تاکہ ان پریہ بات واصنح ہوجائے کہ بہی ردین ہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ دکرہے کہ اگر عبراللہ بن جا بڑے حضرت جا بڑنہی کے صاحبراد میں تو برعجیب وعزیب اتفاق ہے کہ حضرت معا دین کے زیانے بیں ان کے دادا کے ساتھ بھی بعینہ اسی طرح کا واقع بہن آج کا ہے۔

وا تعدید کیے اور آنحضرت جا بینے کے دالدعبدا سدرت کا اللہ عنہ عزوہ ا مدکے سب
سے بیجے نبید تھے اور آنحضرت می اللہ علیہ دہم نے ان کو حضرت عمروب بھی کے ساتھ
ایک ہی قبر میں دنن فرا یا نقا، اس وفت سیالوں کی نشارستی کا یہ عالم تھا کہ شہدار کے بیے
کفن نک بہتر نہ تھے ہائے سے بیے حضرت عبداللہ ن کو ایک جیا درمیں کفن دیا گیا جس میں چرچ
تو محقیب گیا ، لیکن یا دن گھلے رہے جن پر گھا می ڈالی گئی ۔ اتفاق سے یہ فبرلشیب برج افتح
تقی ۔ چاسیس سال بعد حضرت معادیم کے ذیائے میں بہال سیلاب آگیا، اور و بال سے
بزرگوں کے اجسام بالحل صبح و سالم اور ترو تا ذہ تھے ۔ بلکما بک روایت یہ ہے کمان
کے چہرے پر جو زخم کھا، اُن کا یا تھا س زخم پر دکھا ہوا تھا ، لوگوں نے ہا کھ دو ہا سے
بطایا تو تا زہ خون بہنے لگا ۔ بھر ہا تھ دو بارہ و ہاں رکھا توخون بند ہوگیا۔

رطبقات ابن سعدص ۲۲۵ و ۲۳۵ و ۳۳)

كسري كالمحل:

ان صحابة كوام عن مزارات كى زبارت كے بعد م آگے براسے تو مرائن شہر كے تقريباً

اختتام پرکسری کے محل کی ایک دیوارا ب یک باقی ہے ادر عرت کا مرتح بنی ہوئی ہے ہوگاروں میں زمانے میں وُبنا کی عظیم تربن ما دی طاقت کسری کا دسی محل تفاجس کے کنگر سرکاردوع کم صلی الشرعلیہ و تم کی ولادت باسعادت پر گرگئے تھے ،اور جس کی نشان دشوکت انحضرت سنی الشرعلیہ و تم کی ولادت باسعادت پر گرگئے تھے ،اور جس کی نشان دشوکت انحضرت موشخبری دی گئی تھی کہ بچل مسلما نوں کے تبضیریں آنے والا ہے جس وقت پر خوشخبری دی جا کر یہ خوشخبری دی گئی ہوئی جنگ میں موا تو سے خود مدینہ طیبتہ میں کہلے میں کو اور کے جملے کی دجہ سے خود مدینہ طیبتہ میں کہلیجے میں کوارہ سے نظام ہوت کے جاکل کے متحدہ محاوی کی دجہ سے خود مدینہ طیبتہ میں کہلیجے میں کوارہ ہے تھا۔ اور کھیوک کی شدّت سے صحابۂ کرائش نے لیے بہٹ سے خدہ کی کھوائی میں عملاً شر کہا تھا۔ اور کھیوک کی شدّت سے صحابۂ کرائش نے لیے بہٹ بیشتہ موا ندھے ہوئے تھے ، کون تصوّر کر سکنا ہے کہ یہ بے سروسا مان اور نہتے افراد دُئیا کی ظیم ترین طاقت کسری کا عزور خاک میں ملاکر رہیں گے ۔

سین دُنیانے دیمائے اس واقعے کو بندرہ سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اہنی مخدع بی صلّی النّدعلیہ و کم کے نام میواا بن رب کہ نام سے کراُ گئے اوراس عظیم طاتن سے مخمرا گئے بحس کے جا ہ وجلال سے بھی روم کے محلّات تک لرزا کرنے تھے کسری کے محل کی یہ ایک دیوارچ وہ صدبوں سے زائد کے تھیمیڑے بہتے کے با وجو دائج بھی ننانج شکوہ کی یہ ایک دیوارچ وہ صدبوں سے زائد کے تھیمیڑے بہتے کے با وجو دائج بھی ننانج شکوہ کی تھا وہ اوراس کے بنیچ کھر اے ہوکرائے بھی کوئی شخص سطون کا ما تربیع بین بہتے ہیں اور اس کے منعتر و برج ابھی تک سلامت ہیں : بیج میں ایک بلند قامت محرابی دروازہ ہے ۔ مس کے بعدایک دیم وعریف یا لکے آثا رنظراتے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ باتو بیک مربا روا درا بیامعلوم ہوتا ہے کہ باتو یہ کے سری کا دربار رہا ہوگا ، یامل کا کوئی اور اسم حصہ ۔

ایک روایت کے مطابق اس ایوان کے دردا زیے پرجوپردہ بڑا ہوا نفاء فتح ملائن کے ونت اس کوآگ نگا دی گئی تفی، بعد ہیں اس پردے سے دس لا کو فتقا ل سو فابراً مرہوا، حس کی قیمت ایک کرد ڈردریم تھی۔ (آریخ بغدا در للخطیب س ۱۳۱سی ۱) جب اس بوسیدگی اور فرسودگی کے عالم ہیں اس عمارت کے شکوہ کا یہ حال ہے توجب برخل اسین عبدسِ اب پر بوگاء اس وقت اس کی شان وشوکت کاک عالم ہوگا ۽ اسس کی سان وشوکت کاک عالم ہوگا ۽ اسس کی سربغل فصبل اُس دُور کے کی طریعت بقینا ناقا بل نسنج برگ ۔ اُس زمانے ہیں دحکم اس فصیل کے نیچے بہا نظاء اس ہیے دریا عبور کرے اس نصیل پرچڑھنا اور اُسے نیچ کرنا ہجکفسیل کے ہرقدم بر کھڑھے ہوئے ہمرن دار ہر کھے نیروں ' نیزوں ' اور کھولتے ہوئے تبل کی ارش کر دسے ہوں ہوئے تبل کی ارش کر دسے ہوں ہوئے تبل کی ارش

میکن رز جلنے مرکار دوعا کم سنّ الله علیہ دستم کے فکا م کونسا جذبراور ایمان کی کونسی طاقت ہے کرائے تھے کہ برب کرسطوت عاربی ان کی بیغار کورز روک سکیں کچے کلاہ ایران کی حدیوں کیا آئی کی مان میں بیوند فعال موکئی اوراس کا تنہرہ اُفاق وہ بہ می ایران کی صدیوں کی اُن میں بیوند فعال موکئی اوراس کا تنہرہ اُفاق وہ بہ می ہدن کے فیار را ہیں گم موکر رہ گیا ۔

مشلمانوں۔ نیکسرئی کے اس اہوان کو ایک عبرتناک یا دگار سکے طور پرہاتی رکھا۔ خلیفہ منصورہ ایک مرتبہ ہے۔ اس پر ان کے ایک ایرائی مشہر نے مشورہ منصورہ ویا۔ اس پر ان کے ایک ایرائی مشہر نے مشورہ ویا کہ آپ اگراس ایوان کوہاتی رکھیں تو اسے ہردیکھنے والے پریا کا ڈر قائم ہوگاکہ کم انوں کے ساتھ بقینا اللہ تعالیٰ کی کرد شامل تھی ورن عرب کے بے سرو سامان صحرانشین اس جیسے ایوان کو ہرگذشنی مذکر سکنے ۔

منعتورنے منور کے منادیں دل میں پنیال ہواکہ شاید پر شیرا یائی ہونے کی بنا پراپنے
آبا دا جداد لی یار گرفائم رکھنے کے بیے پر منورہ دے دیا ہے ، چنا پی خلیفہ نے شورے کی پروا
من کونے ہوتے اسے منہدم کرتے کا حکم دے دیا۔ سین جب ایو آن کو توڑنا شردع کیا تو مقور اللہ ہی سعتہ تو رشنے کے بعد معلوم مجوا کہ اس کے توڑنے پر اننی زبر دست لاگٹ آئے گی کہ اس کے طبعے سے اس کا بہت کھوڑا حقہ وصول ہوگا ، ادر اس طرح بہت سی توی دولت منانع ہو جائے گی۔ اس موقع پر منفورہ اسی مشرکہ بھر کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت سی توی دولت منانع ہو جائے گی۔ اس موقع پر منفورہ دیا تھا کہ اسی مشرکہ بھر کہا کہ میں آپ کے بیے یہ بات ما رسم جنا ہوں کہ بہت ہی کہا ہے منہدم کرنے پر بہتے ہی منفورہ دیا تھا کہ اسی مقارت بنا آب تھی کہ آپ لوگ اسے منہدم کرنے پر بھی قا در مذہوئے ۔ المبند کا منازہ بول کا سے منہدم کرنے پر بھی قا در مذہوئے ۔ المبند کا منازہ بول کا سے منہدم کرنے پر بھی قا در مذہوئے ۔ المبند الب میرامشورہ بیر ہے کہ اسے خرور توڑا جائے ۔ ا

غلیفہ منصور کورٹشش دینج میں پڑگئے ، سین غور ذفکر کے بعد آخر میں فیصلہ ہی کیا کہ کام بند کراد یا جلئے ، کیونکہ اس میں دولت کا پڑا ضیاع ہے۔ جنانچہ برابوان اس وقت سے باتی جیلا آتا ہے۔ زماریخ بغدا دللخطبیب ص ۱۳۰ و ۱۳۱ می ا

عربی کے مشہور شاعر بحتری نے کس ایوان کی منظرکشی میں ایک معرکر الارا تھیدہ کہا ہے جس کے بارے میں کہا جانا ہے کہ عربی زیان میں اس سے بہتر تصیدہ سینیہ نہیں کہا گیا ، اور بحتری کے دو تصیدے ایسے بہن ایک ایوان کسری کی منظرکشی میں اور دوسرا متوکل کے بنائے ہوئے ایک تا لاب کی تعربیت میں کہ اگر وہ ان دو تصیدوں کے سواکچھ مذکر ہے وہ اس کی ننا عرام عظمت کے بیے کافی نجھے۔ ابوان کسری کے بارے بیل س کے تصیدے کے ابتدائی شعر بر ہیں ہ۔

صنت نفىي عمّايد ننَّ نفسى وترفقت عن جداكلَّجبس وكأن الإبيوان من عجب الصَّن عَبْرَ جُوبٌ في جنب أرعن جلس

طاق کسری کے نیجے کھڑے ہوکرچو وہ صدیوں کے بیٹیمار واقعات کی ایک فلم منفی جو دل و دماغ میں جات ہوں کے بہر کو کھی یہاں وہ کج کلاہ نظرائے جن کے جہد کو مت میں سورج غروب نہیں ہونا تھا، تبھی کبر وغرد رکے وہ میتلے دکھائی دیئے جنہ ولئے رکار دوعام صتی اللہ علیہ و تم کا نامہ مبارک جاک کرنے کی حیارت کی تقی، تبھی اس ایوان کے ذرنگار میں حضرت مدیفہ بن بمان اور حضرت ربعی بن عامر کی گونجتی ہوئی تقریبی صنائی کہ وں میں حضرت مدیفہ بن بمان اور حضرت ربعی بن عامر کی گونجتی ہوئی تقریبی صنائی دیں بمعی اس کی فصیل پر چراہ صفتے ہوئے وہ سرفروش مجاہدین نظرائے جن کے مانفوں اس کی فصیل برچراہ صفتے ہوئے وہ سرفروش مجاہدین نظرائے جن کے مانفوں اس عوام اور ان کے دفقار کو فتح کے اس کے میں سعدہ ربز دیکھا۔غرض بن جانے ماصنی کی کنتی موفور اور ان کے دفقار کو فتح کے تاب سیدہ وربز دیکھا۔غرض بن جانے ماصنی کی کنتی دلا ویز نصور سے بہتی جاگئی زندگی کی طرف والیبی ہوئی توصیین نصور رات کا یہ سا رامحل زمین برا کرنے نام لیوا و ل پر تنگ ہورہی ہوئی توصیین نصور رات کا یہ سا رامحل زمین براگر رہے کہاں انہی صحران بین ذمین پر کھڑا نفا جو فائخین بدا کن کے نام لیوا و ل پر تنگ ہورہی ہو بہال انہی صحران شیدوں کی ہم جیسی ناخلف اولا دوسائل واسباب کی فراوانی کے با وجود جہاں انہی صحران شیدوں کی ہم جیسی ناخلف اولا دوسائل واسباب کی فراوانی کے با وجود

ایمان دلقین کی اس دولت سے محروم ہوتی جا رہی ہے جو روم و ایران کی تسخیر کا حوصلہ پیلا کرتی تفی اور اس کے نینچے میں وہ تبیھر و کسری کے ماڈرن جانشینوں سے آنکھیں جا ر کرنے سے بجائے ان کے دبد ہے کے سامنے متعببارڈ الے کھڑی ہے 'اور زندگی کے ہر کام میں ان کے بیچھے چلنے کے لیے تیار ہے ۔

اس عظیم اور المنال تضاد کا تصور کرکے دل بھی کابیا ، جیرت بھی ہوئی ، لیکن کھر تنام شکوک وشبہات کا جو اب ایک ہی شعر میں مل گیا سے منام شکوک وشبہات کا جو اب ایک ہی شعر میں مل گیا سے جورت مذکر مبرن کو مرب بچو کر دیکھ کر میں اس کے گور دیکھ کر اتھا بیں مان رفعنوں کو دمکھ جہاں سے گراتھا بیں

#### (6)

دراصل اس بال کی دبیاروں پر جھیت تک انسی سب العبا دی ( THREE میں اسلامی سب العبادی ( THREE میں کہ میں کا رنگ بالتر تبیب اسمان فضا اور

زمین کے دنگ کے اتنا مطابات ہے کہ وہ فطری آسمان، فضا اور زبین معلوم ہوتے ہیں،
اور پینٹنگ کے سہ العبادی ہونے کی بنا پر ان تمام انٹیار کے فاصلے حقیقی نظرائے ہیں،
انتی کی پھیلے ہوئے کس میدان میں جنگ قادسیتہ کے تمام اہم واقعات دکھاتے گئے
ہیں۔ ایرا نیوں کے ہا تحقیوں کا حمد ہمسلما نوں کی طرف سے ان کی شونڈیں کا طبخے کا منظر،
جوابی طور پر سلمانوں کی طرف سے برقع پوش اُ ونٹوں کا حملہ، چا روں طرف کے افق سے
امڈتے ہوئے سوسونٹہ سواروں کے دستے جو حضرت قعقائع کی نفیاتی تدبیر کے مطابق ہر
تقور ٹی دیر بعد کسی اُ فق سے مودار ہوتے تھے۔ ایرانی فوج کی ابتری عگر حکم ترطبتی ہوئی
لاشین اور میدان میں حدِ نظر کا بھیلے ہوئے مختلف اسلی جنہیں دیکھ کر انبیش کا یہ بند

بے کُٹ کمانین بروسے بیٹے کماک گور رچھی سے کیا گئے۔ بھے نے نے کماک دور سے دور برچھی سے کیا گئے۔ بھے نے نے دار سے دور سے قال دکور تہوّرجواں سے دور تینوں کی کچھ خبرتھی، نہ ڈھالوں کا ہوشش تھا نیزہ ہراک سوار کو اک بارِ دوسٹس تھا

عرض بر پتورا ما فن کا ایک عجوبہ بن کین کاش! اس کے بنانے والے اس بات کا خیال دکھ سکتے کہ جنگ تا دستہ کے بلیشر شرکارصحابۂ کرام تھے، اوران کی فرضی نصوبریں بنانا شریعیت کے خلاف توہے ہی، ان حفرات کی شان میں سوءِ ادب بھی ہے۔ استعفراللہ انعظیم۔
ایوانِ کسریٰ کے قریب ہی ایک میدان میں عراق کے محکہ سیاحت نے ایک قدیم طرز کا دسیع وع بین خیمہ بنا با ہو اسے ، یہ ٹھیک اس طرز کا خیمہ ہے جبیبا قدیم ذمانے میں شکر کے مردا روغیرہ کہ بیں بڑا و ڈالئے وقت لگا یا کہتے تھے۔ اُس خیمہ کے اندر قدیم عربی تہذب کا نقشہ اس طرح کھینیا گیاہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی ایسا معلوم ہونا ہے جیسے ہم صدیوں کو نقشہ اس طرح کھینیا گیاہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی ایسا معلوم ہونا ہے جیسے ہم صدیوں کی نقشہ اس طرح کھینیا گیاہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی ایسا معلوم ہونا ہے جو لئے اوراندر بیٹھے ہوئے کے اوراندر بیٹھے اوراندر بیٹھے ہوئے کے دور میں بروی بروہی برویا نہ نباس ۔ غرض ہر چیز پرانی عرب تہذیب کی آ میٹنہ داد۔ ہوئے عرب کی آ میٹنہ داد۔

بہ خیے میں داخل ہوئے نوہاں بیٹے ہوئے بروی نماء بوں نے روایتی ہمان نوازی کا تبوت دستے ہوئے میں نہاں نوازی کا تبوت دستے ہوئے تباک سے فیرمق م کیا ، اوربڑے احرار کے ساتھ عزاتی فہوہ بیش کیا جس کی کلمی کی یا داب یک ذہر سے محونہیں ہوئی ، فہوے کا دستورسعو دی عرب اور ترسیمی ریاستوں میں بھی ہے ، اس کی تلخی کا عادی بنتے بھی کام و دہن کو خاصا و قت لگاء کی سیمی بیستے ہی کام و دہن کو خاصا و قت لگاء کی سیمی بیست ہے ، اس کے میں آگے ہے ، اور اندازہ بر ہو اکر اس کا عادی بنتا ہم جیسوں کی استواعت سے باہر ہے ۔

مداتن کے بعد دعبہ کا دسے فراعنت ہوئی تونما نوظہ جامع مبحد ملمان فارسی ایس اور کرنے کے بعد دعبہ کا دسے ایک خولفردت ہوئیل میں دو پہرکا کھانا کھابا ہوٹل کے دالان کے ساتھ ہی دعبہ کو بری دعبہ کو بری دعبہ کو بری دعبہ کا بیاری کے دالان کے ساتھ ہی دعبہ کو بری دعبہ کو بری دعبہ کو بری دعبہ کا نول کے ساتھ ہی دیا تھا۔ یہ وہی دعبہ کو اور کے ایک ایسا سی معنبوط حصار قرار دیا تھا ہ اُن کا خیال تھا کہ جا ہم ین اسلام کے گھوڈ سے جوعرت اور عراق کے لق و دق صحوا دیا تھا ہ اُن کا خیال تھا کہ جا ہم ین اسلام کے گھوڈ سے جوعرت اور عراق کے لق و دق صحوا دارا لیکو مدن کے ان کی بہت رہ جا سکے گ

لیکن مجابدین اسلام کے وہ قافلے جوا لٹارکا کلمہ مبندکرنے کے بیرتسخیرکا ننات کا مجزاتی حصلہ ہے کہ آئے تھے، دحِلَہ نے اُن کے سیے اپنی اُغوش محبّت کھول دی اُنہوں نے گھوڈے در باکی موجوں کے محالے کردبیتے ۔اور پُورانشکرمیمی وسلامیت یا راُنزگیا ،

# كُوفه كاسفر:

اگلے د صبیح نو نبے کے قریب ہم کا دسے دربیع بغد آ دستے کو فہ روانہ ہوئے۔
کو فہ بند آ دسے تقریباً ڈیڑھ سوکیلو میٹر جذب میں واقع ہے۔ اور وہاں جانے کے لیے
بغدا دسے صاف ستھری اورخاصی کٹ دہ مردک موجو دسہے۔ راستہ اکثر دونوں طرف مرسبر
نخلتا نوں سے معمورہ ہے ، مجو دعراتی کی خاص زدعی پیدا واں ہے اور کہا جاتا ہے کہ کہنیا میں
مسب سے ذہا دہ کھجو رہیں بیدا ہم نی سے ۔ تھوٹ سے تھوٹ سے فاصلے پرچھوٹی ھجوٹی بستیاں

اور قصبے راستے بیں آنے رہنے ہیں 'ان میں اہم ترین شہر چکہ ہے 'جوع آق کے آبار کی شہروں میں شمار ہو تاہے۔

عِلَهِ کے آس پاس ہی ڈنیا کا فذیم ترین ناریخی شہر ہا بل ہا د کھا، آبل کا دائی تہذیب کاعظیم مرکز تھا۔ کہا جا آہے کہ بیشہر حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد آبا دکیا تھا، اور یہاں سے ان کی اور ان کے رفقار کی نسل بھیلی۔ انہوں نے دخیلہ اور فرات کے آس پاس بہت سے شہر آبا دکتے۔ یہاں تک کہ دخیلہ کے کنا رہے وہ کسکر مک اور فرات کے کئا رہے کو فہ سے شہر آبا دکتے۔ یہاں تاک کہ دخیلہ کے کنا رہے کو فہ سے شہر ایس بہتے گئے، اور یہ سا را علاقہ سوآ دکے نام سے شہور تھا۔ انہوں العموی میں ہور ہوا۔ انہوں سے شہور تھا۔ انہوں سے کہ کا اور یہ سا را علاقہ سوآ دکے نام سے شہور تھا۔

انهی کی او لا دمیں کلد انیوں نے جنم ایا ہجوان کے سیا ہی سمجھے جاتے نظے بہاں کہ کہ دہ دفتہ رفتہ باد نشاہ بن گئے۔ کلد انیوں سے پہلے با آبی کا نام جبتا رف تھا۔ کلدانیوں نے اس کا نام با آبی رکھا، با آبی ان کی زبان میں شتری شارے کو کتھے تھے اسی کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے عورج کے دُور میں با آبی بارہ فرسخ میں پھیلا ہُوا کھا، اور اپنے زمانے کے فن تعمیر کا شاہر کا رسم جبا جا آنا ہا۔ اس شہر کے بارے میں بہت سی طلسماتی وات نبی بھی اور جا دوگروں کی کثرت کی سب پریٹ مدینہ انسی سے مشہور ہیں اور جا دوگروں کی کثرت کی سب پریٹ مدینہ انسی سے مشہور ہیں اور جا دوگروں کی کثرت کی سب پریٹ مدینہ انسی سے مشہور ہیں گا ور جا دوگروں کی کثرت کی سب پریٹ مدینہ انسی سے مشہور ہوگیا تھا۔

قرآن کرم نے بھی سورہ بقر میں بآبل کا ذکر فرما کرارشا د فرما باہے کہ بہاں ہارو و ما روآت دوفر شتے بھیجے گئے تھے ،اور اُنہیں ایک خاص علم سکھا کرا ہل با بل کی از مانش کے لیے مبوث کیا گیا تفاء یہاں ایک اندھا کنوال جب دانیال علیہ استلام کے نام سے شہور نقا ،جس کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ وہی باروّت و ما روّت کا کنوال تھا۔

(آنارالبلاد واخبارالعباد للقزونيي ص ١٩٠٧)

با بل کے کھنڈراب کک اس علاقے بیں پائے جلتے بین اور کو فہ جانے والی موک سے بھی ان کے کچھ آٹارنظراتے ہیں۔

يهراسي علاقے ميں هو من مين الدوله صدقة بن منصُور نے عِلْمَتْهِ رَا ما دكيا ، اور

یراس کے زمانے میں عراق کے صیبن ترین شہروں میں شما دہ دانخا، دحوی ص م ۲۹ ہے ، اوراس کی طرف بہت سے علماریجی منسوک ہیں۔ اب یہ ایک جھوٹا سا شہرسے اور لہنے ضلع کا صدر منعام سہے ۔

رست المرست منوب مشرق میں واقعہد، اورجدّسے بحلے کے تھوٹری ہی دیر بعد کو فہ کے آثار شروع ہوگئے .

کُوف قَرُونِ ا ولاکی تا ریخ اسلام کابڑ اعظیم الشان مرکز ریا ہے۔ پہلی اور دومرجی می بس يشبرم كذ كے خلاف سياسى تركموں كامنيع را، اوراس في ماريخ كے بنجاف كتے انقلابات ديكھے، اس كے ساتھ ہى حضرت على خاصرت عبداللَّه بن مستورُّدا وربعض دوسرے صحاب كرام م كى بنا يرعلم وفعشل كانجى برّاعظيم الشاق مركز بنا د؛ ، جبال سي حضرت إم ايونيية حضرت عبداً لتُدين مُبَا رُکُ مِصْرِت وكيع بن الجرائح ، ا ورمذجائے علم وفعنسل كے كتنے بِما زُخوا، ہوتے، اس بیے مجھ سے طالب علم کے بیے کو قریمے ساتھ خاص قلبی لگاؤ ایک فطری ہانت بھی، چنانچه عران کے سفر میں جن مقامات کو بطور خاص دیکھنے کا شوق نفاء ان میں کُوفہ مرفہ **رس** تھا گوفة حصارت عرض كه زمانے ميں فاتح عراق حصارت معدين الى وقاص رصني الله عنه نے . اكب جهاؤنى كے طور يربسايا تفاء اوراس ميں عرب كے مختلف قبيلوں نے اسبے اسينے محقيناسيه يته اسسيفيل بعلاقه ورسنتان كبلانا تفا- شروع ير ج مكريه ايك چھا وّ نی تھی، اِس سے پیال کے باشندول نے پختہ مکا نامٹ کے بجائے بانسول اور کھجور کے يتول سے عارضی مكان بنائے تھے، جب كہيں جا ديرجانا ہو ما توبير سكان نور كرصدة، كرجات، اورجب واس آتے تو دوبارہ بنایتے۔ جب حضن مغیرہ بن تعییم یہاں کے گورزموسے توان کے زمانے میں افٹوں کے مکانات بنائے سگھ ۔

کوکی سے پہلے حضرت عمر خمنے بھترہ آیا و فرما یا تھا ، ایک مرتبر عبدالملک بن مروان کی محبس میں دونوں شہروں سے درمیان موازر کامسّلہ ذیر بحث آیا ، توجیاج بن بوسٹ نے کہا کہ امیرالمومنین ایجھے دونوں شہروں کا اچی طرح علم سبت ارتجاج دونوں شہروں کا گورزرہ چیا تھا ) عبدالملک نے کہا کہ بھرتھیک تھیک بتا ہ کردونوں شہروں میں کہا فرق ہے ، اس پر چیا تھا ) عبدالملک نے کہا کہ بھرتھیک تھیک بتا ہ کردونوں شہروں میں کہا فرق ہے ، اس پر

#### خاج نەمشبور فقرەكباكر: -

آما السعوفة فبكرعاطل لاحلى لها ولان بيئة، وآما البصل فعجوزشمطا دبخوارد فساء آوتيت من حكل حلى و ذبيئة. ورضا المعنى و ذبيئة من حكل و ذبيئة . ورضا المربي و في المربي المربي و في المربي المربي و في المربي المربي المربي و في المربي المرب

رأنارالبلاد المقروبني ص ٢٥٠)

گوف کامل و قدع ایساتهاکه ینهراط اف وان ف کے نبائل کامرکز بنگی اوراس آبادی بیستی چی گئی۔ یہاں عابدین اور نوسلم تورشی تعدا دمیں آباد تھے ، کین مشروع میں انہیں ین کا تعلیم دینے والی کوئی ایسی تنصیب رفتی ، جمعلیم ہی کوا پنامقصد بنا کران کی ترست کرے۔ حضرت عرض نے حضرت عرض نے جدا لندبن مسعود کی جمعل میں کو ایل کوف کو کھا کو اس کے معل ملے یک کی خضرت این مسعود کی ضرورت تو جھے تھی ، میکن تہاری ضرورت کی نباید ایشاد کو کے تہا درسے کے سس میں دیا ہوں ۔

حضرت عبدالنہ بن سی خود نے اس ٹیر کویلم فضل سے مگر گا دیا، اگن کے شاگردوں نے ان سے علم حاصل کر کے پہال اپنے علقہ ہائے درس قاتم کے اور حربین تریفین کے بعد پہلم حدیث و فقہ کا سب سے بڑا مرکزی گیا جب حضرت علی ہا کو قد تشریف لائے تو انہوں نے علم کا یہ چرچا دیکھ کر فرایا کہ الشرابی ام عبد لاحضرت عبدالشری سے وگا کے درم فرائے انہوں نے اس شہر کویل سے بھر دیا ہے یہ فرائے اس شہر کویل سے بھر دیا ہے یہ

محق می نے کھا ہے کہ کوفہ اپنے جہرع وج میں رتقریباً سلنے ہیں سولرسل کے اندر بھیلا ہُوا تھا اور اس میں ستر ہزار مکانات ستھے دہم البلدان ص ۱۹۶ ، ۱۹۳) - بیکن اب تقد فی حقیدت سے اس خہر کا کوئی خاص مقام نہیں رقبہ اور آبادی دونوں کے اعتبار سے یہ کہ فیڈ میں داخل ہونے کے ویرسب سے پہلے گوفہ میں داخل ہونے کے بعد سب ہے کہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد سب ہے کہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد سب ہے کہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے گوفہ کی ادبی مساجد ہیں سے ہے ۔

# جامع گۇن*ت* .

برمبجد حضرت سعدبن ابى و قاص رضى التُدعنهُ نے تقریباً سواھ میں نبائی تھی جس مِر عالبیں مزار آ دمیوں کے نما زیڑھنے کی گنجائٹس تھی۔ بعد میں زیا دین ابی سفیان نے اس میں اورا حنا فه کیاجسب سیم پیرمبیں ہزاراً دمیوں کی گنجائش پیدا ہوگئی - آج بھی انسا ن اس ہر داخل ہوکراس کی غیرمعولی وسعت کا آاکٹر لیے بغیر نہیں رہتا ،اس کے چارو ل طرف فیسل نہ متحکم د بوارہے جس بیر قدامت کے آثار نمایاں ہیں اور اس کے اندرونی جانب دسیور جرئے بنے ہوئے ہیں جن کے دروا زے سجد کے حن میں کھکتے ہیں۔ برجر کے سی زمانے ہیں طالبان علم كامتعر تھے اور ان میں مسافر طلبہ تقیم رہتے تھے۔ مبحد کے معن کے بیچوں بیچے بہت سی چیوٹی چیوٹی محرا میں بنی ہوئی میں ایک جگہ جوکو ا حاطرسا ہے۔ ہرجگہ کتنے لگے ہوتے ہیں۔ اور ان مقامات کے بار سے میں طرح طرح کی بيسرويا روايتين شهور من كسى على لكها سي كريها ل حضرت الراميم عليه السلام في نما زيرهم ہے، کہیں مکھاہے کرہمال نوح علیہ السّلام نے نماز بڑھی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ در حقیقت ان با تول کا ما خذا یک بے اصل روایت ہے، جو حموی نے معجم البلدان رص ۹۹ م ج ۱۶) اور قرز وینی شخه آثارا لبلاد رص ۲۵۰) مین نقل کی ہے جس کا خلاصہ ہے كم ايك يخص كُوفَه سے بيت المقدس جانا جا ہتا تھا ، حضرت على نے اسے منع كيا، اور فرما ياك تہیں وہاں جانے کی صرورت بہیں ، کوفد کی جامع مید بڑی فصنیلت وال ہے بہاں دورعت دوسری مبحدوں کے مفلیلے میں دسس گئا فضیلت رکھتی ہیں اسی کے ایک گوشے میں حفرت نوج عليه الشلام كه زماني مين تنوّر كيومًا كفا رحب سي طوفان نوح إبريا بوا) اسي يانيوا ستون کے یاس حضرت الا ہم علیدا نسلام نے نماز بڑھی اور بہاں ایک ہزارا نبیارا ور ایک ہزارا ولیارنماز پڑھتے رہے اسی میں حضرت موسلی علیہ السّلام کاعصما مدفون ہے اوراسی وه كدُّو كا درخت نفاجس مصحفرت يونس عليه السّلام كوشفاعطا بهو تي ، . . . . وغيره وغ سیمن به برشی وا بی تبابی دوا بیت ہے ، حموی اور فز دینی گوونوں نے اسے ایک شیخے

صِرِّ بِن بُحُ بِن العُرُفَى سے روابیت کیا ہے ، ما فظ وَصِبِی اسکے بالے میں مکھتے ہیں ، ۔ 'مُن غلاۃ الشیعة ، وھوالّذی حدّث آن علیاً کان معہ ہے ہیں ۔ بصفین شعادون بدریا ، وھدا معال ۔"

یرشخنس غالی شیعوں میں سے ہے، اسی نے یہ بیان کیا ہے کرحضرت علی کے ساتھ جنگ صفی میں استی بدری صحابہ شامل تھے، حالا ٹکریعقلاً محال ہے۔
ریزان الاعتدال للذصبی ص ۲۸ میزان الاعتدال للذصبی ص ۲۸ می ا

عافظ ابن مجر شف بھی تہذیب التہذیب رص ۱۷۱ ج میں اس کا تذکرہ کیاہے اور اکثر علی ردجال کی اس پر شدید جرح نقل کی ہے۔ البقہ شیح کرتب رجال میں اس کا تذکرہ مدح و توصییف کے ساتھ آیا ہے۔ ما مقانی نے بڑے شد ومد کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے ، لیکن ساتھ ہی کی عاہے کہ ان کا تعلق اُس قبیلہ عُرینہ سے ہے جس کے لوگ آنے خوت صلی الشرعلیہ وتم کی خدمت میں آگر مرتد ہوگئے تھے ، اور صدقہ کے اُونٹ بھگا کہ لے گئے تھے ، اور صدقہ کے اُونٹ بھگا کہ لے گئے تھے ۔ رطاح خلہ بوتنقی المتعال علما متعانی ص ۲۵ میں ا

یه توروایت کے اصل ماُ خذ حبّة التحرفی کا حال ہے'ان کے بنیچے کون کون را وی میں ؟ یہ حمویؓ اور تعزویٰی ونیے کھی نہیں نکھا ، لہٰدا یہ رواین کسی بھی طرح قابلِ اعتماد نہیں' مذرواینڈ، بند وراینڈ،

جامع کو ذکی نسبدت کے یہ قصتے توبے اصل ہیں کیکن اس کی یہ تا ریخی اہمیت تا قابل انکار ہے کہ وہ عہدِ صحابۃ کی قدیم ترین سیوہ ہے ہواں حفرت سعدین ابی وفاص ہم حضرت عبداللہ ب حضرت سیداللہ بن مسئور ہ حضرت عبداللہ بن اوفی ہ حضرت عبداللہ بن اللہ بن ابی اوفی ہ حضرت عبداللہ بن الحادث ہ حضرت سلمان فارسی محضرت مغیرہ بن شعیۃ اور ہوجانے کتنے صحابہ کوام نے فاذی برطی میں ۔عرب کے زجانے کتنے نامور صلیب خطبہ دیتے رہے ہیں پھریہ مبرکونیائے دوڑگا ر محترت میں مورد کا دور تا ہوا والم الم کے زبالہ کامرکز بنی رہی ہے، بلا مبالغہ ہزا دوں اہل علم نے یہاں درس جیا ہے کہ سے محترق اور فقہا ، ومحترق اور وقعی علوم کے کہ سے علیہ کے کہ سے کہ سے مفترین اور فقہا ، ومحترق اور وقعی مادم کے کہ سے مادہ دیاں در س جی اور وقعی مادم کے کہ سے معلی من محترف اور وقعہا ، ومحترف نا مورع بی اور وقعی علوم کے کہ سے کہ سے کہ سے مفترین ورہے ۔ اس مبعد کی فضا میں مجھے سے طالب علم کیسے کیسے کیسے کے سے طالب علم میں محترف اور والم اللہ میں میں میں محترف اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی و سے طالب علم کیسے کیسے کیسے کیسے کے سے طالب علم میں محترف اللہ میں محترف اللہ مادہ کیں میں محترف اللہ میں محترف اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی و سے طالب علم کیسے کیسے کیسے کیسے کے سے شعرف اللہ مورد کے اس مبعد کی فضا میں محترف اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی و سے دور سے ۔ اس مبعد کی فضا میں محترف اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی و سے دورہ کیا ہوئی اللہ میں محترف اللہ مادہ کیا ہوئی اور وقعی و سے دورہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہے کہ میں میں میں میں میں مورد کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی

کواکن کے انفامی قدمیرا ان کے دکروبیرے اوران کی علی افادات کی جہک محسوس ہوئے بنیر نہیں رہتی ، جامع کو قد آج بھی اپنے اسی طول وعرض اور شان وشکوہ کے ساتھ موجو ہے لیکن نگا ہیں یہاں وہ علقہ بات درس تلامش کرتی رہیں جنہوں نے امام ابوطنی کی سفیان کورٹی عبداللہ بن مبارک ہو وکی بن الجرائے ، قاضی ابویوسٹ اور امام گرد جیسے جبال علم بیدا کئے ،
اور جنہوں نے اپنے علم فضنل سے دنیا بھرکو میراب کیا ،

آج اس مسجد میں کوئی شخص کوئی کتاب بیره نظر نظر نظر آیا ، نسب جا بجا بے علم مُزوّر لوگوں کو بے مسرو باحکا میں مثناتے پھر دستے تھے ، کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ ان جا ہال ہے اول کی حضیقت ہی لوگوں کو بہا سکے ۔ میں اس وسیع وعربین صحن میں جیٹیم تعد تورسے ملم فونس کی مسیحی ہموئی مجلسیں ویکھتا رہا ، جن کی نوشت ہوسے معبی اس مسجد کے اور مجلسیں ویکھتا رہا ، جن کی نوشت ہوسے معبی اس مسجد کے اور ول میں یہ حسرت تھی کہ مجد جدیدا طالب ملم دیا رہنی تواتنی ویرمین کہ اب کوئ ان مجلسوں کو الرمین یہ درالا کبی ہماں انظر آہیں آ گا ہے۔

جمعت وہ گل کہ ول کے ابنی کدھ کے ا ابنا ہو گیا گا سیب کا تختہ کھال بڑا

صى عبورر مەسىدىئە مقف ئىلىدى بىنى بىنىد ئاس سىقىد كاع نىن زياد دە بىنى سىجەس مايىشكل بانچ چۇسفىن آنى بول گى-دور بىنى دە محزاب سىچىس مىن حضرت على كرم داناروج، ئركىشىمىد كىيا كيا- غالبامسقىن حىدىشروع سى سىھ اتناسىھ .

نمازکے بڑے اجماعات کے موقع برجمن اور برآ مدوں ہی سے کام لیاجا آ ہوگا۔
الحد دستر اس آریخی مجدی نحیۃ المبحدا واکرنے کی سعا دن حاصل ہوئی۔ اور پہاں سے
دوبارہ جمن کی طرف نکلے تو وائیں ہاتھ کی طرف وو بڑھے تیے نظر آتے ہیں۔ ان ہیں سے ایک
قبہ حضرت سلم بن فنیل کامزار ہے، جو وا تعہ کر بلاسے پہلے حضرت جسین رضی النّد عذکے اس
کی حیثہ یت میں کو قبہ میں تنبی اور پہیں جہدے گئے۔ ان کی شہاوت کا وا قدمع وف ہے۔
بائیں طرف والا قبہ حضرت بانی بن عرف کامزار ہے جو کو قبہ میں حضرت جسین رضی النّدعنہ
کے مرکدم حامیوں میں سے بھے اور انہوں نے حضرت سلم بن حقیل نو کو لینے گھرمی رویش رکھا تھا۔

#### وارُالامًا رة :

دونوں مزارات برحاضری کے بعد ہم جامع کوفہ سے بامبر نکلے مبحد کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک گئی تجلے (جنوب) کی طرف گئی ہے۔ یہاں سے گذر کرجیہ سبحد کے جنوبی سے پر پہنچے تو دیوا رِفبلہ کے ساتھ ساتھ ایک قلعہ نما عمارت کے کھنڈر نظراً کے دیر کو فرکا دا رالامارہ نظار ہوئے میں نہ جری میں سیاسی اُکھا ڈیجھا ڈکا اکھا ڈہ ، مختصر سے عرصے میں نہ جانے یہاں کتنے گور نزا ہے ۔ اور اہل کو فر نے کسی کو ٹکنے نہ دیا .

کو فیجونکه متنوع نبال کا شہرتھا، اور پہاں سرطرے کے لوگ آگریس گئے تھے خاص دیر سیاسی خلفتا رکے بہت ہے سرگرہ و پہاں آباد تھے، اس لیے انہوں نے کسی گورز کو زیادہ عرصہ چلنے ہی مذویا کا نویہ ہے کہ حضرت عور نکے ذمانے بین حضرت سعد بن ابی د خاص فی شاعنہ جیسے طبیل القدر سعانی ہی جوعثہ ہ سبتہ و یں ہے ہونے کے علاوہ عراق کے فاتح اور کو فہ کے بانی بھی تھے بیا لذام الگادیا کہ وہ نماز چھی طرح نہیں بڑھاتے ۔ بھے ناوک نے تیے میں در بھوڑا زمانے بیں

حفرت علی رضی النیوندگی شہا دن میں بھی گوند کے امتشار پیندوں کا بڑا ہا تھ نہفا ، حضرت علی رضی النیوند سے اگرچہ بیالوگ اظہا رعقبدت و محبّت کرنے نھے، لیکن ان کو بھی سا رسے زمانۂ خلافت میں علاً پر بٹیان ہی رکھا ، حضر جے مین رضی النّد عنہ کو بلانے والے بھی بہی لوگ تھے ، اور کھرا نہیں ہے یا رومد دگا رحیوٹر کرسا نحہ کر ملاکا مبسب بھی بہی ہیں ہے۔

اس دارالامارة میں کتے گورزائے اورما رہے گئے۔ اس کا عبرتناک واقع عبدالملک
بن عمر برینی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان اس دارالا مارة میں
ایک چاریا تی پر بیعظے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس امارت میں سب سے پہلے
حضرت حسیر فن کا سرعب بداللہ بن زیا دکے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوًا دیکھا ، کھراسی فصر
میں عبداللہ بن نیا دکا کٹا ہوا سرختا رہن عبدی نقتی کے سامنے دیکھا ، کھراسی قصری مختار کا
گٹا ہوً اسرمصعب بن عمیر کے سامنے دیکھا ، کھراسی حاکمے صلے نے

دیکھا۔۔۔۔عبدا کمل*ک پر پیشنگرخ*وف ساطا ری ہوگیا، اور وہ پہاں سے منتقل ہو گئے ۔ (آاریخ ( کخلفارلنسیوطی )

 $(\Lambda)$ 

## حضرت علَّى كام كان .

کو فرکے دا دالا ما رق کے دا بین جانب ایس قدیم طرز کا نجنہ مکان ہے ہم ہمروف ہے ایسے میں مشہورہ کے دیے ملائے میں کرم اللہ وجہد کا مکان تھا ۔ یہ بات یہ ال اتنی معروف ہے کہ یہ مگر ذیا رہ کی و فاص و عام بنی ہوئی ہے ۔ لکین اسینے محدود مطالعے میں احقر کوکو تی مادیخی دیس البین بنیں مل سکی جن بر بریق بن سے کہا جاسکے کہ یہ مکان و اقعنہ صفرت علی بہی کا تھا۔ کوف کے حالات میں احق کو کہیں ہس کا ذکر کہیں مل سکا دیکن ابل کونڈیں یہ انتہاں فدر شہور میں ہے کہ ہوں قعنہ درست ہو۔

برایک جیوٹا سا مکان سبے بس کا دروانہ و تمال کی طرف گفانہ ب اور درواز ہے بی واضل ہونے ہی ایک مختصر ساصحن سبے بس کی مشرقی دیوا سے دونوں کو نول بیں دوجیوٹے جھوٹے کمرے بینے بوسے بین بین رضی النڈ عنہا کی افامت گاہ تھی، مکان کا اصل حقد مغرب کی طرف ہے، بہاں ایک جھیوٹی سی ٹرنگ نما داہداری سبے، بول ایک جھیوٹی سی ٹرنگ نما داہداری سبے، بول ایک جیوٹے سے دالان نما کمرے پرختم ہوتی ہے جس میں ایک کنوال بھی سبے دالان کی جنوبی دیوار میں ایک دروازہ ہے جوایک بڑے کمرے میں کھاتا ہے میشہور سبے کہ یہ کمرہ حضرت علی رضی النہ تعالی عنہ کی افامت گاہ کے طور کیا ستمال ہوتا تھا۔ اس کے جنوب منرلی کو نے میں ایک چھوٹا سا استشران بھی بٹا ہوئا ہے۔

مکان کی حیثیں خاصی نی بین اور انداز تعبر قدیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیر کان تروع سے اپنے اصل نقشے پر علام تا سے ربعنی اس کو بار بار تعبر کیا جاتا را ہے ، بہا ل تک کراس ک دیوا دیں اب سینٹ کی بنی ہوتی ہیں ، لیکن نقشہ وہی رکھا گیا ہے جو حضرت علی کرم الدّوجِرَة کے عہدِمبارک میں نخا۔ واللّٰہ اعلم بالصواب ۔

## بخف میں :

کوفہ کے بعد نجف کے بیے روانگی ہوئی۔ اب تو گوڈ اور نجف کے درمیان کئی کیلوٹیر کا فاصلہ ہے اور درمیان میں خاصا طویل جنگل پڑنا ہے ہیں میں کوئی آبا دی ہیں ہے لیکن گوفہ کے عہد عروج میں کو نفے کی آبا دی نجف کا سے تقریباً مسلسل تھی اور جس بگر کو اب نجف کہا جاتا ہے اسے قدیم دُور مین ظہرا لگو فہ "یا" ظاہرا لگوفہ" (کو فہ کا پچھواڑہ) کہا جاتا تھا ، بہاں رہن اور نجف کے نام سے دو چشے تھے جن سے آس پس کے نخلتان سیراب ہوئے تھے اور چونکہ خطرہ یہ تھا کہ ان حیثیوں کا پانی قریبی قبرتان اور آبادی کو نقصان بہنچائے گا ، اس بے اس علاقے کی زمین کو اس طرح ڈ معلوان بنایا گیا تھا کہ اس کی اونچائی کو فہ کی سمت رہے اس علاقے کی زمین کو اس طرح ڈ معلوان بنایا گیا تھا کہ اس کی اونچائی کو فہ کی سمت رہے دفتہ رفتہ یہاں آبادی بڑھتی دہی اور کو فہ کی آبادی سے بھتے جا مع گوڈ کے اس پاس

روی دون دون پہاں ابادی برسی رہی اورتوں کی ابادی کھیے ملے تو ہے اس بالی در اس طرح یہ پورا علاقہ اس جیتے کے نام بڑنجف کہلانے لگا بحا کی سے اس کے مواجع ہیں ہے اس کے مواجع ہیں ہے ایک ایک بڑی درس گا ہ ہے اور ان کے مواجع ہیں ہے ایک ایک بڑی درس گا ہ ہے اور ان کے مواجع ہیں ہے ایک ایم مرجع آقائے نوی کا قیام بھی پہیں ہے، بلکہ نجف شہر ہیں داخل ہونے کے بعد ہما رہے رہنما نے ہمیں وہ مکان بھی و کھا یا جس میں ایرانی انقلاب کے رہنما خینی صاحب الہا سال عواتی حکومت کے سرکاری ہمان کی چیٹیت سے مقیم رہے ۔

بخف کی مختلف سط کوں سے گزرکہم اس شاندا رسنہری عمارت کے پاس پہنچے جس کے بارے میں میشہور سے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کا مزار ہے۔

وا قدریب کراس منفام پر صفرت علی دختی الله نغالی عنه کا مدفون ہونا آرنجی اعتبار سے خاصامت کو سے۔ اگرچواب یہ بات تواتر کے ساتھ مشہور ہو کی ہے کہ حضرت علی کا مزار یہی ہے۔ کی حضرت علی کا مزار یہی ہے دیکی حضرت علی مقام مدفیین کے بارے میں فاریخی روایا ت اس فدر مختلف اور متضا دمیں کین حضرت علی شکے مقام مدفیین کے بارے میں فاریخی روایا ت اس فدر مختلف اور متضا دمیں

کہ کوئی بات بقین کے ساتھ کہنامشکل ہے۔

خطیب بندا دی گفاین تاریخ میں اسسے میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں ۔ احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ تحضرت علی خوعبدالرحمٰن ابن ملجم نے کو فہ میں شہید کیا اور حضرت سن نے عبدالرحمٰن بن ملجم کو قتل کیا ۔حضرت علی محکوف میں دفن کیا گیا لیکن ان کی فبر کی عگر معلوم نہیں یہ

ابن سعندٌ کاکہناہے کہ محضرت علی کو گوفہ بیں جامع مسید کے قریب قصرالامارۃ میں دفن کیا گیا ۔" ابوز بدین طریف کہ سے بین کہ جامع مسید کی دیوار فعلہ کے ساتھ باب الوّرا تین کہ جامع مسید کی دیوار فعلہ کے ساتھ باب الوّرا تین کے سائٹ ایک گھر ہے ، حضرت علی اس میں مدفون ہیں۔" یہ گھر بزید بن خالدنا می ایک صاحب کا خفا ، اور آب روایت بہ بھی ہے کہ کسی موقع بہ اس گھر کہ کھو دنا پڑا تو اس میں سے حضرت میں جھنرت دیا ہے۔ میں موقع بہ اس گھر کہ کھو دنا پڑا تو اس میں سے حضرت دیا ہے۔ اس میں موقع بہ اس گھر کہ کھو دنا پڑا تو اس میں سے حضرت دیا ہے۔ اس میں موقع بہ اس گھر کہ کھو دنا پڑا تو اس میں سے حضرت دیا ہے۔

علی نیک نوش تروتازه برآ مرہوئی۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی اُدن تو کو قد میں ہے گئے گئے تھے لیکن حضرت حس رضی النہ عنہ حضرت معاور ہڑا کے عہد خطا فت میں آپ کی نعش مبارک کو مدینہ طلبتہ ہے گئے شے اور و با حضرت فاطمئے کے مزار کے قریب جنّۃ البنفیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک ا در ارد این یہ ہے کہ منہ زنعی کی خشہا دن کے فور اُ بعد ہی ایک نابوت میں رکھ کر ایک او زند برسوا کرا ویا گیا ناکہ آنہیں مدینہ طیبیتہ ہے جا بیں کئی داستے میں قبیلیہ

آ کے علانے میں پہنچ کروہ اُ ونٹ گم ہوگیا۔ تبید طے کے لوگوں نے اس صندوق کو خزانہ سیمجھ کہ انظا بیا، لیکن جب اندرنعش دکھی تواسے وہیں اپنے علاقے میں دفن کر دیا۔

ابوجه فرصنری بی مطبق کے احتب سے شہور ہیں ، فرمانتے ہیں کہ آئے رنجھ نہیں ہوتی ہوگا کو لوگ حضرت علی کا مزار ہوتا کو لوگ حضرت علی کی قبر سمجھ کواس کی زیارت کرتے ہیں اگر وہ وا فعقا حضرت علی کا مزار ہوتا تومیں و ان رات و ہیں رہا کہ تا ، لیکن ورحقیقت وہ حضرت علی کا مزار ہہیں ہے ، اور جن صاحب کرا رہ مزار ہے اگر ان کا نام روافض کو معلوم ہوجائے تو ہے اس قبر کی زیارت کینے کی بجائے سے سنگھا دکرنے کی کوشش کریں۔ بہ صاحب مزار در اصل حضرت مغیرہ بن مشعبہ رضی اللہ عنہ ہیں " ان تمام روایات کے لیے ملاحظہ ہوتا ریخ بغداد الخطبین رص ۱۳۱ تا ۱۳۸ ج ۱)

ظاہر سے کہ ان منتفاد روایات کے بیش نظر حضرت علی کرم الله وجها کے مزار کے
بارے میں کوئی بھی بات بقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی ۔

كربلا كاسفر

بخف سے ہم كر بلاكى طرف روا مذہوئے - يہاں سے ايک خاصى كنا وہ اورصاف ستھری سر کی کر بلاجاتی ہے جس کے دو نون طرف حتر نظریک ای و دق صحرا اور رنگیان نظر انے ہں۔ بیج بیج میں کہس کہس ا ونوں کے فاضلے محوسفر دکھا کی دیتے جنہول نے صداوں يُراف قافلول كى يا ذيازه كردى -اب كربلا توايك بارونق شهرب اوروبال بنج كه اس ضحوائے کربلا کا تصورناممکن ہے جس میں حضرت حسین رضی الشرعمذ کی شہا دت کاالمناک سانحہ ييش آيا، لكن تخف سے كربل جاتے بوئے راست ميں جوريك زار دلما في ديتے من أنهين و كيوكر اندازہ کیا جامکتاہے کر پر سرزین کمبی و تنوار گزاراد یک فروں کے بیے کتنی صبراً زماد ہی ہوگی۔ تقریباً ظهرکے وقت دیم تربہ شهرمی داخل موے۔ بہتم اب خاصا باردنی اور شاید کوفراور بخت دونوں کے مقامعے میں زبادہ آبادہ ہے جس وفت حضرت سین رضی اللہ عنہ کا حا د فته شها دت سپتی آیا-اُس وقت به ایک لق و دق صحرا تھا- اس بویے علانے کوزہ مَزَّ قدیم مِن طف کہتے تھے اور یہ خاص صحراحس میں حضرت شین رضی اللہ عند شہید ہوئے اکر اللہ کے ام سے موسوم تھا، اس کی و جہسمبہ کے بارے میں مختلف افوال مشہور میں بعض حضرات کا كناب كرير لفنطك يُركن سے ماخود بيے س كے عنى يا وَل كے ملوول كى زى كے بين يہ زمین چونکه زم تفی اس میان اس کانام " کربلار" رکھ دیا گیا یو کر بلاعربی زبان میں گندم صاف كرنے كو لي كہتے ہيں۔ اس ليے بعض حضرات كا كہنا ہے كداس سرزين ميں چونكر دولتے نتيم بہنیں تھے اور ایسامعلوم ہوڑا تھا جیسے اس زمین کو با قاعدہ صاحثہ کیا گیا ہے اس بے اسے و كر طائحت مين -

اس کے بعکس ۔ یعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ لفظ دکی بُل سے تکلاہے۔

برایب خاص قسم کی گھاس کا نام ہے ہواس صحوا میں بکٹرت پائی جاتی ہے راس ہے اس برا نام کر بلامشہور ہوگا۔ رامجم البلدان للحوی می ص ۲۹ بائے ہم) والتداعلم ۔ کر بلا پہنچ کر ہم سب سے پہلے ہس عمارت پرحاضر ہونے جس کے بادے بہن شہور یہ ہے کہ بہ صفرت صبین رصنی الشرعز ، کا مرار ہے ۔ حصرت صبین رصنی الشرعذ کے مزاد کے بارے میں بدنون ہے کہاں مرمبادک چونکہ بزیر کے پاس وسٹن کے جایا گیا تھا۔ اس کیے وہ بہال بدنون بنیں۔ بھر سرمبادک کے مزاد کے نام سے مختلف شہروں میں بطی بڑی عادی ہی بنی ہوئی میں مدنون ہو تا تو کہو تھویں آتا ہے لیکن ایک عظیم الشان مزاد تا ہم وہ بیا کا دمشق میں مدنون ہو تا تو کہو تھویں آتا ہے لیکن ایک عظیم الشان مزاد تا ہم وہ بیام النہ میں مدنون ہو تا ہو کہو تھویں آتا ہے لیکن ایک عظیم الشان مزاد تا ہم وہ بیام النہ میں مدنون ہو تا تو کہو تھویں آتا ہے لیکن ایک عظیم الشان مزاد تا تاہم وہ بی مام اللہ وہ اسے شہر دیے ۔

بهرصوری واست و اسرمها رک سے ارسے میں تورویات بهت بخشف ہیں کیجوجہم بہارک کے ارسے میں توری اس کی خاص کے اسے کہ وہ کر جل بی مدفوان مونا - اگرچہ اس کی خاص کی بیا سے کہ وہ کر جل بی مدفوان مونا - اگرچہ اس کی خاص کی سے سے امام البلغیم مشرور ترش اور و دُرخ میں - ان سے کسمی نے حضر جسین میں املاء عن کے مزا کہ جانور کی افرار فرانا اس کے حضر جسین میں املاء عن کے مزا کہ جانور کی افرار فرانا اور کی میں املاء کے اور ان ان کے کہ اور ان ان کے کہ اور ان ان کے کہ اور ان ان کے کا اور ان کے ان ان کے کہ اور ان کے ان ان کے کہ اور ان ان کے کہ اور ان کی کے ان کے ان کے ان کے کہ اور ان کی کے ان کے کہ اور ان کی کے ان کے ان کے کہ اور ان کی کے ان کے کہ اور ان کی کے ان کے کہ کے کہ ان کے کہ ان کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ

کر بلایں دو سرے مزارات جسٹرت جسین رضی اللہ عندکے بھائی حضرت عباسس اور صاحرا دسے مل اکرونو وغیرہ کے ہیں۔ یہاں حاضری کی سعا دست حاصل ہوئی اور سانحہ کر بلا کے ولکھاڑو و قعات ایک ایک کرکے نگا ہوں کے سامنے کئے رہے۔ اس وفت دریا سے فرات ہیں قریب ہی بہتا ہوگا۔ اب یہاں سے کچھ وور چپلا گیاسہے، خانوا دہ رسول حتی اللہ فرات ہیں جان و بینے کو علیہ کو چھوٹ کر اس وشت کر بلاییں جان و بینے کو علیہ کو چھوٹ کر اس وشت کر بلاییں جان و بینے کو یقینا کسی و نیا طبی کی خاطر کو ارا بہنیں کیا تھا۔ ان کا مفصد رصائے اللی سے حصول کے سوا کچھ اور نہ تھا ہے۔

خدا رحمت كنداي عانتقان ياكطينت را

## بغداد میں آخری رات ،

كربلاك والس بغدا ديهنج تومغرب كاوقت قربب تقاريه بغدا رمين مماسية كى آخرى دان تھى-كچھ دير ہوتل ميں آرام كے بعدرات كوہم د حليك رہ جانگے- موسم میں رکھ ی خوٹ گوارخنگی تقی ا ور د حبکہ پوری آب ذاب کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس اریخی ورما میں ایک مجیل مقامی زبان میں کہاتی ہے، جوبری لذیدا ور بوسے بمسرط لی ہوتی ہے۔ بغدا دمیں اسے بکانے کا بھی ایک منفرد طریقیر رائخ ہے۔اسے بیج سے چرکد ایک تنور برر تقریاً میں میں منط سین کا جاتا ہے اور وہ اس منتصر وقت میں تیار ہوجاتی ہے۔اسے " سمک مزکوف" کہتے ہیں جبلہ کے کنامے "سمک مزکوف" نیار کرنے والوں کے رسٹورنٹ دور کے مصلے ہوئے ہیں۔ اس روز بغداد کے اس محضوص کھانے کا لطف اُنھابا۔ اس کے بعدمیں اور محتزم فاری بشیرا حمدصاحب منظلهم دین مک وحلبہ کے کنارے ٹہلتے رہے۔ دریا کے دونوں کناروں پربنی ہوئی شاندارعارتوں کی دوستنیاں یا فی مین عکس ہو رعجیہ غریب دنگ بدا کررسی تقین، به و ہی دہد تھاجس کے کنا رہے تھے عباسی خلفار کے شاندار محلات بڑا کرتے تھے ، یہی وہ د حَلِہ تھا جو آ تا ری جلے کے دوران کیمبی خُرانِ سلم سے سُرخ ہُوا اور تبھی کنابوں کی روشنائی سے سباہ ۔ اس نے مسلمانوں کے عروج و زوا ل کی کتنی داستانیں د کھی ہیں، تاریخ کے زوا نے کتنے دا زاپنی اہروں میں چھیائے یہ آج بھی اُسی آب قیاب سے بہدر ہاہے لیکن اس دریا کے کنارے سلمانوں نے جو تا بناک تہذر ج نیا کوعطا کی تفئ اس کا تصوّر کرنے کے بیے آنکھیں بند کرنی پلاتی ہیں اور دماغ پر زور ڈال کریہ كنا يطاب كرك

> ہاں دکھا دے اے تصوّر پھروہ شبعے و شام تُو دوڑ پیچھے کی طرف اے گر دسٹس آیام تو

مرصر اور الجرائر مرصر اور الجرائر میں حیب دروز

# منی نہ مجسّرو جزآئر میں وہ اذاں میں نے دِیا تھاحیں نے بیاڑوں کو رعشۂ سیاب

الحمد لله وكفئ وسلام على عياد والذين اصطفى

جهوریه الجزائر کی وزارتِ مذہبی امور کچھیے آئیس سال سے ہرسال عالم اسلام کے علمارا ورمفکرین کا ایک بین الا توامی اجتماع منعقد کرتی ہے جس کا نام ملتقی الفکر لاسلامی ہے۔ ہرسال اس اجتماع کا ایک مرکزی موضوع متعبین کردیا جا، آہے اورتمام نفالہ نگاراس موضوع پر اچتماع کا ایک مرکزی موضوع متعبین کردیا جا، آہے اورتمام نفالہ نگاراس موضوع پر اچتماع کے موضوع پر منعقد ہو ایخا ، اوراس بیں راقم الحروث کو بھی مترکت کی دعوت دی گئی فی میں سے اپنا متعالم تواس اجتماع میں بھیجے و با نفاجو و با ن شائع ہو کر تقسیم میوا۔ اور میں بیار اسلام آبا دی مجتبہ "الدراسات الاسلام پہنے بھی استفل کیا رئین مئین خود اپنی مصروفیات کی وجہ سے الجز الرّنہ جا سکا ،

امسال رمضان المبارک کے دوران بھراس اجماع کے بیے دعوت ہوسول ہوئی فرقہ ترفید نوٹ ہوسول ہوئی الدور ہے دل اُکآنے وہ رفتہ فرند مختلف تجربات کی روشنی ہیں اب بین الاقوامی کا نفرنسوں سے دل اُکآنے کے کہا ہے۔ اِس لیے کہ عام طور پران کا کوئی مثبت نتیجہ برا مدمونا نظر نہیں اُتا اس لیے مرف کا نفرنس کی شرکت کے بیے اب کسی سفر پر دل آ ما دہ نہیں ہوتا ۔ البتہ چو مکہ ب کا نفرنس کی شرکت سے کہیں جانا نہیں ہوا۔ اور اس پوری سرزمین سے سلام کے درخشاں دکور کی بطری طلبی یا دیں وابستہ ہیں، اس بیے الجزا تردیکھتے اور وطال سلام کے درخشاں دکور کی بطری طلبی یا دیں وابستہ ہیں، اس بیے الجزا تردیکھتے اور وطال سلام کے درخشاں دکور کی بطری طلبی یا دیں وابستہ ہیں، اس بیے الجزا تردیکھتے اور وطال سلام کے درخشاں دکور کی بطری طلبی کا شوق میرت سے نشا ۔ اور اس مرتبراس اجتماع کی تاریخیں بھی اپنی

تقبس كر شركت بين كوئى دوسرى الم مصروفيت ما نع ناتقى - اس بيدنيام خداتها لى اس مغر كا را ده كرديدا.

پاکتان سے الجزائریکے میے چ کم کوئی براہ راست فضائی سروسس موج دہنیں ہے۔ اس بیے کسی دوسرے مک سے واسطے سے جانا پڑا ، اور ان پر وازوں کا باہم تعلق کھیے۔ اس قسم كا تقاكه مبرے بلے اجتماع كے شروع ميں بہنچنا ممكن مذتھا -يہ اجماع بير ٨ يولائي سے 17 رجولائی کے جاری رہنا تھا، اور میں سیشنبہ و بجولائی کی شب ہیں ڈھائی نیکے یی آئی اسے کے طبیارے سے فاہرہ کے سلے دوا نہ بھوا اور بیج میں ایک گفتے کے لیے دبی دکتا بگوامصری وقت سے مطابق صبح لے 7 بھے قاہرہ کے ہوائی اڈے پرا از گیا۔ بہاں ہوائی ا ڈے پر استفال کے بیے کوئی موجود نہ تھا یجن حضرات کوئیں نے اطلاع کی تھی غالبًا ان کوا طلاع بنیں مل سکی لیکین ہی آئی اے سے عطی التصوص فاہرہ سے المیشن مینجر ا ماروق عمیدصاحب نے برای مجتن اور اصلاق کامعاملرکیا، ادر بفضله تعالی موالی اوست کے تمام مراحل سے باسانی گذار کربہابت آرام سے بٹول بہنیادیا مجھے الجزا رُکے طیارے ے انتظار میں بیاں دو دن ایک رات مظہرنا تھا۔ اَ جکل مصری پاکسان کے سفیر ہما ہے سابق و زیر اطلاعات جناب را جه ظفرالتی صاحب بین - بول سے میں سنے انہیں فون کیا توانہوں نے احقرکی اَ مدیرخوشی کا اظہار کیا ، اور تقور سے ارام سے بعد ٹول میں گاڑی بھیج دی گئی حس سکے دربیعے پاکستانی سفارنت خانے جا ما ہوا۔

راجرصا حب ما شاءالنگریمی محبوب اور مرد لعزیز شخصبیت کے ماکس بہن النّدتغالیٰ نے ان سے ان کی وزارت سے زمانے میں بھی بڑا کام ہیا، اور جب وہ مصر میں سفیری کر بہنچے بیں ابنوں نے بہاں کے علمی و دبنی صلفوں کے دل تھی موہ بیے ہیں - ان سے دلحیب ملاقات دہی اور مصر کے مالات معلوم ہوئے ۔

قاہرہ کے بچھیے سفر میں اہرام مصربتیں دیکھ سکا تھا کیونکہ وہ عام شہرسے ذرا فاصلے پر واقع ہیں را جرصا حب نے خود اپنی گاڑی فراہم کرکے امرام کک جانا آسان کڑیا چانچہ کسس مرتبریہ بارنجی عبرت کا دعمی اطبینان کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا۔

### ابرأم مصر

یر عمارت کس نے اور کیوں بنائی تھی ؟ اس سے مارے میں ماریخی دوایات اس تھار مختلف ہیں کدان کی بنیا دیر کوئی فنصیلہ کرنا مشکل ہے مصر کے مشہور موّز خے علاّمہ مقسسر دیریُّ محصے جس : -

وقد اختلف الناس فى وقت بناء ها ، واسم دا نبها ، والسبب فى بنا تها ، و قالوا فى ذلك أقوالامتباينة أحكارها غير صحيح ، لوگول كه درميان ابرام كي ارتخ تعيراس كه با فى كه نام سه اورتعير كرسبب كه درميان ابرام كي ارتخ تعيراس كه با فى كه نام سه و اورتعير كرسبب كه درميان ابرام كي اختلاف به ، اوراس سيسه بي متضا و اقوال بي جن مي سه اكتر شيح نبي سه را لخط المقرزية مي ١٩٨٠ ج ١)

نیکن قدیم عربی گاند می اس سیسیدی جدوایت زیاده مشہور سے وہ یہ ہے کہ حفرت نوح عیدالسلام کے طوفان سے پہلے معرکے ایک با دشاہ سور بدنے ایک خواج بجا تخاص کی تعبیر بیش کا میکو میوں نے یہ دی کہ دنیا پر ایک عالمیکر صیبت آنے والی ہے۔ سور ید نے اس موقع پر اہرام کی تعبیر کا حکم دیا اور اس کے اندر کچھ اس ما میکویں نبائی تھیں جن سے دریا نے نیل کا پائی واضل ہو کر کسی فاص حکم کا میں نباز کھیں بنائی تھیں جن سے دریا نے نیل کا پائی واضل ہو کر کسی فاص حکم کا میں نباز کھیں میں اس میارت میں طرح طرح کے عجا تب شامل کے تھے اور اس وقت المی صرب نفس اور مساب سے ہے کرطب اور می تو کہ مین خطوم سے واقف سے ان کو اس ممارت کو باد شاہوں ویوا دوں میں اسی ممارت کو باد شاہوں ویوا دوں میں اسی ممارت کو باد شاہوں

کے مقبروں سکے طور بریجی استعمال کیا گیا - رحن الحاضرہ للبیوطی ص ۱۳ من ۵۳)

ایک روایت برسے کہ اہرام کا بانی قرم عآد کا ایک بادشاہ شدّا دیجا، اور
بعض روایتوں برحضرت اور سے بلیالسّلام کوان کا بانی قرار دیا گیا ہے را الخطط القرنزیة میں ۱۶۵۱)

ان عمار توں سے بارسے بیں طرح کے طلسماتی کہا نباں بھی مشہور رہی ہیں جوعلامہ سیوطی اور علام مقرندی نے اپنی اینی کتابوں بین نقل کی ہیں۔

سین عہد جدیدی آنا ر قدید کے اہرین نے مختلف کھدائیوں اور دریا فت شدہ تحریق کفتین کے بعد جو رائے تا تم کی ہے ، وہ یہ ہے کہ اہرام مصر دراصل عہد تدیم میں با دشاہوں کے مقبروں کے طور پر تعمیر کئے تھے۔ اس دکور میں با دشاہوں کے مقبروں کا بہ میں تعمیر کے جاتے تھے اور فراعنہ کے چہتے سے لے کرستر ہوی نما ندان تک مقبروں کا بہ اسلوب مقبول عام رہا، چنا نچہ مصر کے مختلف حقوں میں بہت سے اہرام تعمیر کے گئے۔ اسلوب مقبول عام رہا، چنا نچہ مصر کے مختلف حقوں میں بہت سے اہرام تعمیر کے گئے۔ چنا نچہ تقریباً استی اہرام کے آنا ردریائے نیل کے مغربی علاقے اور مصر کے زبری اور وطی خطوں میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اسرام زیا وہ ترمعولی سائز کے تھا اور انہیں مخروطی تعمیر کے بیاسی جو سے جاتے ہیں۔ ان اسرام میں سے قدیم ترین مقبوشہر صقرہ سے چندمیل جنوب میں واقع ہے 'اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسینظر نے نسالہ نی میں میں میں داقع ہے 'اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسینظر نے نسالہ نی میں سے تعدمیل جنوب میں واقع ہے 'اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسینظر نے نسالہ نی میں میں میں جو نسالہ نا میں جنوب میں داقع ہے 'اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسینظر نے نسالہ نی میں میں میں میں خور کے شامی خاندان کا ایک باوشاہ نتا۔

( Encyclopaedia International

Lexican 1982 V.15P.194 )

کین یہ ابرام اپنی قدامت کے با دح دفن تعمیر کے نقطۂ نظرسے کوئی عجوبرقراریئیں دسینے گئے۔ بعدیں تین اہرام قاہرہ کے قریب جیز ہ کے علاقے ہیں رجواب قاہرہ ہی کا حضر بنگیا ہے ، تعمیر کئے گئے۔ یہ اپنے سائڈ کے اعتبار سے بھی غیر معمولی تھے ، اور ان کو مخروطی شکل دینے کے لیے سیٹر ھیوں کا ساانداز بھی اختیار نہیں کیا گیا ، بلکہ نیچے سے اُوپر کے مسلطے کوسیاٹ دیکھتے ہوئے انہیں مخروطی شکل دی گئی۔ یہی تین اہرام کونیا کے عجائب میں شمار ہوتے ہیں اور آج بھی و تیا بھر کے سیاحوں کی دئیسی کا مرکز ہیں۔

ایک امریکی امرانا دِ قدیمیه دیسمند اسٹیورٹ نے اہرام مصرید ایک تقل کتاب کھی ہے، اس میں وہ نکھتا ہے ۔۔

" وُنیا بھریں نتیھرکی یہ سب سے بڑی تعمیر تیرہ ایکوٹ کے رقبے یہ کھڑی ہے ہو جو بہیں لاکھ سے زائد بلاکوں پر شمت ۵۵ وقط طویل ہے ، لیکن وزنی ہیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کی ہر شمت ۵۵ وقط طویل ہے ، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام کونے ممل طور پر بالکل صحح زاویہ نباتے ہیں اور سامنے کے پتھراتنے ٹھیک ٹھبک نصب کئے گئے ہیں کہ ان کے در مبانی جوڑنظر نہیں آتے ،"

(Desmond Stewart, The Pyramid and Sprinx,

New York 1978, P. 166)

ہم ُ الحرم الأكبر' كے نيچے پہنچے نواس كے تقریباً نیچوں بیج زمین سے درا بلندی پر ایک غارنما دروا زہ نظرا یا جو ایک سُرنگ ہیں گھکنا ہے ' برسُرنگ اندرہی اندریم کی چوٹی کا پڑھتی ہوئی گئی ہے ہو ہی تاریخوں کے مطابق پرمہم کا با قاعدہ دروازہ نہیں ہے ، عکرخلیفہ مامون دستہ پر نے اپنے عہد چکومت بیں اہرام مصر کے اندرونی داند معلوم کرنے سے کھدائی کا حکم دیا تھا ، اور اس دُور میں صرف التنے حقے کی کھدائی پریٹری دولت صرف کی گئی تھی ۔ اور اس کے بیے آگ اور سرکے سے لے کہ منجنیقوں کا کو دائی کو این تھا ، کھدائی سے معلوم ہڑا کہ دلیار کا اندرونی حجم بہن ا منجنیقوں کا کو دائی گئی جہاں سے باتھ ہے ، چنانچر بیس باتھ کی کھدائی معلل ہوئی تو اتفاق سے یہ وہی جگرتھی جہاں سے مراک اور س کے بیا تھی کھدائی مکل ہوئی تو اتفاق سے یہ وہی جگرتھی جہاں سے مراک اور ای اور س کے بیاریک کا وزن ایک اوقی تھی ہوئی می ہوئی می جب ما مون رہت بدور اور کھ تھے جن میں سے ہرا کے کا وزن ایک اوقیہ ختا ۔ بعد میں جب ما مون رہت بدور کھدائی کے کھدائی کا حساب لکا یا تو وہ استے ہی دینا رہے ہوا برقا ۔ (الخطوالمقرزیۃ میں ۲۰ اس کے الحوالی میں ۲۰ اس کے الحوالی میں ۲۰ الحق میں ایک کا حساب لکا یا تو وہ استے ہی دینا رہے ہوا برقا ۔ (الخطوالمقرزیۃ میں ۲۰ - جا توسن المحافرہ للسیوطئ میں ۲۰ و ۳۵ ک

اس شرنگ کی چڑھائی خاصی دُشوارگذارہے، چڑھائی کی شقت اور گری کی شدّ
سے لوگ اُور پہنچتے پہنچتے ہیں میں شرا بور مہوجانے ہیں۔ اس سُرنگ کی انتہا ایک ہیں و
عربین ہال پر ہوتی ہے جس کی تمامتر دیوا رہی تغیر کی ہیں ، اور اس کے شمال منزن کونے
میں بتیمرکا ایک عوض بنا ہو ا ہے اس موض میں بادشاہ کی داش دکھی جاتی تھی تاریخوں
میں تکھا ہے کہ ہرم کی دیوا رو ل پر عجیب وغریب رسم الحنط کی عبارتیں تحربر تقییں ، جو
مرور زما نہ سے مرٹ گئی ہیں۔ نیز دیوا رو ل کوطرح طرح کے نقوش اور تعل دیجوا ہر سے
مرتین کیا گیا تھا ، اب ان میں سے کوئی چیز ہاتی نہیں رہی ۔

ہرم اکرکے بعددوسرے نبریہ ہرم اوسط کے بینے کھرٹے ہوکرد کھیں تو یہ زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے ہیں تو یہ زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے ہیں تقیقتہ ہرم اکبرسے جھوٹا ہے ، بہتم برکے وقت ایم فٹ بندنی اور اب اس کی اُونیا کی مہم فٹ ہے ۔ یہ خو قو کے بیٹے خفرے کا بنایا ہو اسپ جو شیور اب اس کی اُونیا کی مہم فٹ ہے ۔ یہ خو قو کے بیٹے خفرے کا بنایا ہو اسپ جو شیور سے دیا وہ شہور ہے ۔

تبیسرا ہرم میرم اصغر 'سبے برتعمیر کے وقت ۲۱۸ فیط بلندتھا ، اور اب ۲۰۱۸ فیط بلند سبے ۱ وریرخیفرے جانشین مشکارہ کا تعمیر کردہ ہے ، جومائی مرینوس کے نام سے معرف ج- برتینوں اہرام چو کم قاہرہ کی عام سطے زمین سے کا فی بلندہیں، اس بیے یہاں سے شہرقاہر کا مخطر بھی بڑا خوستماہے، اور یہاں ہروقت سیّا حوں کا بجوم رہنا ہے ۔ فقیہ عارة البحنی فی ابرام مصرکے بادے میں کہا ہے سے خلیل ما محت السماء بسنیة ماثل فی انقانها هرمی مصر بیناء یخاف الدهرہ نا وکل ما علی ظاهرالد نیا یخاف من الدهر منا وکل ما ولم تین فی المراد بھا فکری تنزہ طرفی فی بدیع بناء ها ولم تین فی المراد بھا فکری میرے نیال میں اہرام مصر جیسے عجو بے پر اس سے بہتر اور متوازن تبصرہ نہیں ہوست کے میرے نیال ہول ،

اہرام جیزہ کے مشرقی جانب میں شہرہ آفاق "ابوالہول واقع ہے کی دراصل ہرم اوسط کے بانی خیفرے کا جستم ہے جو اس نے خودا بنی زندگی ہیں بنوایا تخایم قرنبی گئی اس کا قدیم نام "بیلییب تقا، عربوں نے اس کا نام" ابوالہول رکھ دیا۔ مقریزی کے زمانے میں اس جستے کا سراورگرون سطح زبین پرنظر آتی تھی اورلوگوں کا قیاس یہ تھا کہ باقی جسم زمین میں مرفون ہے ۔ چنا پنچ بعد میں کسی وقت زمین کھو دی گئی توقیاس درست نکل اب اس کے چاروں طرف زمین کھدی ہوئی ہے اور پورانج بمہ نظراً آتا ہے البتہ چہرے کے نمایاں نقوش مطے ہوئے ہیں۔ اورمقریزی نے کھا ہے کہ ہما دے زمانے میں ایک صوفی بزرگ شیخ محدر حمۃ الشرعلیہ تھے جو ہمیشہ رونے سے کہ ہما دے زمانے میں ایک صوفی بزرگ شیخ محدر حمۃ الشرعلیہ تھے جو ہمیشہ رونے سے کہ ہما دے زمانے میں ایک صوفی بزرگ شیخ محدر حمۃ الشرعلیہ تھے جو ہمیشہ رونے سے منگرات کے از الے کے لیے ایک مہم

له اشعار کا نزجہ یہ ہے بودوستو اِآسمان کے یتبجے کوئی عمارت الیبی بہیں جوا پنے استحکام میں مصر کے دو ہرموں کے مثابہ ہو۔ یرانیسی عمارت ہے جس سے ذما نہ بھی ڈرتا ہے۔ حالا بھر دفین زمین کے دو ہرموں کے مثابہ ہو۔ یرانیسی عمارت ہے جس سے ذما نہ بھی ڈرتا ہے۔ حالا بھر دفین نہیں۔ میری آئیو اس مجیب وغریب عمارت کو دیکھ کر مخطوط ہوتی ہے۔ اس کے تصور سے میرا ذہن مخطوط بہت ہوا۔

شروع کی اوراسی ہم سے دوران انہوں نے ابوالہول کے چہرے کواس طرح بگاڑد با کرچہرے کے نقوش نظرنہ ایک در الخطاص ۱۱۶ ص ۱)

مېرکىيف! پرمحسمه، ۱۲ فث لمباا د ۱۲ فث اُونچا ہے، اس کی ناک قد آدم ہے۔ اور پونٹ، فٹ سے زائد لمبے میں کچ پہرہ مردا نہ ہے، لیکن دھر مشیر جبیبا ہے اور بہ لورامجسمہ ایک ہی پتھر کا بنا مُواہے۔

تاریخی روایات اس بات پرمتفق بی کدابرام ا ورابوالمول کے بیے بیتر اسوان کے علاقے سے لائے سکے ستھے ، جہاں ایجل اسوان ندتعیر کیا گیاہے -

ابوالہول کے دامیں جانب ایک زیرزمین فلعہ نماعمارت کے کھنڈرہیں جن کے بارے میں کہاجا تا ہے کریہ فرعونوں کے زمانے میں شہزا دیوں کے کرے تھے ۔

### جامع عمروبن العاص

اہرام سے فارغ ہوکرہم وسط شہر میں جامع عروب العاصل بہنچ ہونہ صفح ہوئیں المبار میں اللہ تعالیٰ عنہ کے جمد نیات جمہ پولیہ افرائی کے در اللہ تعالیٰ عنہ کے جمد نوا موج در اعظم رنسی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمد نوا میں جب حضرت عروبی عاص رضی اللہ عنہ مصرفت کیا تو بہاں سب سے بہلے ایک بڑی مسجد کی بنیا و ڈوائنی جا ہی 'اس و قت بہاں انگور وغیرہ کے باغات تھے محضرت عمرو بی عاص کے تکم پرزمین مہوار کی گئی مسجد کا قبلہ متعین کرنے ہیں استی صحابہ کو اسما ہوا تھے۔ جن میں حضرت ابوالدرد اور حضرت بوادہ ابن صامت نے محضرت ابوالدرد اور حضرت ابوادرد اور حضرت ابوادرد اور حضرت ابوادرد اور حضرت ابوادرد اللہ علیہ کا جن میں حضرت ابوالدرد اللہ اللہ کے اسما برگرا می بطورِ خاص فا بل دکر ہیں ۔

مسجد کے سب سے پہلے امام خو وحفرت عروبن عاص نے اور موفون ایک دو سرے صحابی حضرت ابوسلم یا فعی شخفے ۔

بدمین حضرت سلمری مخلدانصاری نے رجوحفرت معاویے کی طرف سے مصر کے حاکم نظے ) اس مسجد میں تو بہتری کی اوراس میں مبنا رہنا یا ، اور کہاجا تا ہے کہ معسر میں مبنا رہنا یا ، اور کہاجا تا ہے کہ معسر میں مبنا رہنا یا ، اور کہاجا تا ہے کہ معسر میں مبدر کے ساتھ میں اور کہاجا تا ہے کہ معسر میں مبدر کے ساتھ میں اور کہاجا تا خاز امنول سنے ہی کیا ، کھرمت شامیں عبدالعزیز بن مروا ن نے ا

پرمبجدا نرمرنونتمبری اوران کے بعد ولیدبن عبدا لمئک کے بھم سے اسے منہدم کرکے دوبارہ تعبیرکیا گیا ، اس وقت اس پرتفتش و نگا دکا اضا نہ ہوا ، ا و داس کے ستونوں پرسونے کا پانی چڑھا یا گیا ۔ درسس المحاصرۃ تعسیوطیؒ ص مع ے جے ا )

اس مسجدین برخسے میں ابتدائے اسلام بیں ہی مسجد مجلس فضار کا کام بھی دینی تھی اور اوبدین برخصے دیسے ہیں ابتدائے اسلام بیں ہی مسجد مجلس فضار کا کام بھی دینی تھی اور ابدین یہ اب برخصے دیسے مطبع اشان صلقہ ہائے درس بھی فائم ہوئے علامہ ابن صائعے حنفی کا کہنا ہے کہ اس مسجدی ہی جا بی سے زائد علی صلفے شمار کئے ہیں " نیز کہا جا تا ہے کہ رات کے وقت یہاں انتظارہ ہزار چراخ دوشن ہوتے سنتھ اور دوزازگیارہ جا تا ہے کہ رات کے وقت یہاں انتظارہ ہزار چراخ دوشن ہوتے سنتھ اور دوزازگیارہ قنطا رتبل خرج ہوتا تھا۔ رحن المحاضرة للسیوطی مص ۱۵۲ کے ۱۰)

اس مبحدی اوری تا دیخ ملآم سیّوطی شخص المحاضرة بیں بیان فرمائی ہے جسسے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کتنا شغف رہاہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کتنا شغف رہاہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کتنا شغف رہاہے۔ یہ معلوم ہوگئی تھی' اب اس کی ا زمرنو تعمیر کی گئے ہے اود اس میں بہت توسیع ہوئی ہے۔ اج بھی یہ قاہرہ کی حمّا ز ترین مسجد ہوئے ہا زعفر نے خما زعفر

اس میں بہت تو بینے ہوی سہتے۔ ان جی یہ نا ہرہ نی عما د ترین سجار ہے۔ الفرنے مادِ عقد اسی مبارک مسجد میں اواکی ۔ نمازِ عصر کے بعد صف اقراب میں کافی لوگ ملاوت کرنے نظر اُسے ،کہیں اکا مُدکا طالب علم بھی و کھائی دہیئے ،لیکن محسوس یہ ہؤاکہ ہے۔

مين تب بهنجا كرجب اس بزم سے خصيت كاسا مال تھا

جامع عمروبن العاصُّ رضی السُّرعندسے با ہرِ بھلے تو وہس ہوٹل کہ ہنچے ہنچئے مغرب ہوگئی ۔کئی داتوں سے نمیند پوری ہنیں ہوئی تھی۔ اُس روزعشار اور رات کے کھانے کے بعد حلیرہی نینداگئی ۔

ا تکے دن جارنجے شام یک فاہرہ ہیں مز بر کرکنا تھا ، بئی نے اس وقت کو کارا مر کرنے کے بیلے فاہرہ کے مختلف کتب نمانوں کی سیر کا ادا دہ کیا تھا بنجانج صبح نو نبجے سے دن کے دونہے تک مختلف کتب نمانوں میں بھر کر دستیا ب کتب کا حب کرتہ لیتا رہا۔

### سفرالجب زائر

شام کوبا نجے بے الجزار بانے کے یہ ہوائی اوٹے پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کرجہاز چار کھفے یہ بید ہے ہے ، یہ وقت ایٹر بورٹ بہی گذارا اور رات کو ساڑھے گیا رہ بح الجزائر ابٹر لائنز کے طبیارے برسوار ہوئے ، چار گھفٹے کا راستہ تھا ، بیکن وقت کے ایک کھفٹے کے فرن کی وجہ سے الجزائر کے وقت کے مطابق رات کو ڈیڑھ نے جہازا لجزائر کے جواری بومدین ایٹر لورٹ برائر ا۔ یہاں وزارہ الشئون الدینیہ کے افسران ہنقبال کے بے موجود تھے ، رات کو ڈھائی نجے فندتی السفیر پہنچ کرسو گئے۔

الجراری وارالحکومت کانام بھی الجراری ہے، میکن کانفرنس وارالحکومت سے
تقریباً ، ۲۷ کیلومیٹر دوریہاں کے مشہور تاریخی شہر بجایہ بین منعقد ہور ہی تھی، اس بیصبح
۸ بجے ہوٹل سے کارکے دریعے بجایہ روانہ ہوئے۔ بیونس کے مشہور عالم شیخ محدالشا دل
النیفرا درسعودی عرب کے ڈاکٹر محد کھی اسی کاربیں دفیق سفر بنے - الجرا ارتئم سے نکات ہی
دائیں طرف متوسط بلندی کے سرسبز وشا داب بہا لٹا اور بائیں طرف بحرمتوسط کے خوصورت
مناظر شروع ہو گئے۔ یہ سا راسفرا فریقہ کے شمال مغربی کیا رہے کے سائندسا فقہ ہوا۔ کہا جانا
مناظر شروع ہو گئے۔ یہ سا راسفرا فریقہ کے شمال مغربی کیا رہے کے سائندسا فقہ ہوا۔ کہا جانا
ادر سرسبز وا دبول بین ان فعال مست مجا ہدل کے مقدس فاضلے دبھر دہی تھیں جنہوں نے
ادر سرسبز وا دبول بین ان فعال مست جا ہدل کے مقدس فاضلے دبھر دہی تھیں جنہوں نے
عقیہ بن نافع کی سرکردگی میں ہزار ہا میں کا پڑے خطر سفر طے کر کے بہاں اللہ کا کلم مبند کہا اور
اس بربری علاقے کو نہ صرف النداور اس کے دسول رصتی اللہ علیہ ہوئی م

#### بچاپه میں

شہر بجایہ الجزا رُ کے دارالحکومت ( الجزائدُ العاصمة ) سے مغرب ہیں ۵ ۲۸ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ٔ بہمغرب اوسط کا ایک فلایم تاریخی شہرہے ،جو بجرمتوسط کے کنا رسے اور حبل قواریہ کے دا من میں تھیدیل ہو اسپ جبل قواریہ سطح سمندرسے ، ۴۰ میٹر کی مبندی پرواقع ہے اور اس کے ڈھلان ساحلِ سمندر نک چلے گئے ہیں قدیم شہر بجایہ انہی ڈھلوانوں پر آبا وسبے اور ساحلِ سمندرسے جبلِ تواریہ کو دیمیں تو درمیان ہیں تہر کی عمارتیں ایک ندینے کی طرح پہاڑ پر چڑھتی نظر آتی ہیں ۔

ابنِ ضلدول کے رجو ایک عرصتے مک اس شہر میں وزیرا ور ناصی رہے ہیں ، مکھا ہے کہ بجایہ ایک بربری قبیلے کا نام تھا جو زمانہ قدیم سے یہاں رہنا تھا۔اسی کے نام پہر رہ ہے رہ میں میں میں سرکر

بستى كا نام بجا يەشىپورىپوگيا -

یا پنجویں صدی ہجری کے وسط تک بدایک جھوٹی سی بندرگاہ تھی جس کے آس پاس اس بربری تبلیے کے بچھ مکانات تھے ، کوئی قابلِ دکر شہر نہا۔ تقریباً مصلیم میں شادی خاندان کے ما عربی عدن س نے مرکز سے بغاوت کر کے اسے ایک سنہر کی حیثیت دی اور اسے اینا پایٹر شخت نبایا۔ لرمجم البلدان للموی مص ۲۳۹ جو 1)

مف ورحادی کے جہدی میت (سامکارہ تا سامی کا بی بجابیہ برقی افتہ شہر بی بجابیہ برقی افتہ شہر بی بی بخابیہ الشان جا مع مسجد بنوائی ، بن جیا نظا، منصور نے بہاں ایک شا زواس میں ، ابرآ مدے تھے ۔ اِسی کے دُور میں پائی ک جس کا مینار ، او فٹ بند تھا، اور اسس میں ، ابرآ مدے تھے ۔ اِسی کے دُور میں پائی ک بیان کے میلے جا تواریہ سن برنک معنق پُن تعمیلے گئے جن کے ذریعے بہاری حیثموں کا پائی ہم بہاری کے بہاری مین بائی بہاں کے بہاری مین بائی بہاں کے بہاری میکر بن گیا بہاں کے میں اور میں بوسے کی کا نیں موجود تھیں اِس سے بہاں سے لوا دُور دُور تک برآ مربوا تھا۔ میں معندل اور آب و بہواصحت بنش تھی، اس سے لوگ دُور دُور سے بہاں اُکر آباد تھا، موسم معندل اور آب و بہواصحت بنش تھی، اس سے لوگ دُور دُور سے بہاں اُکر آباد بوسے بہاں اسلامی علوم کی بڑی درسکا ہیں بھی قائم بین اور بڑے برشے علی بہاں سے بیدا ہوئے ۔ بہاں اسلامی علوم کی بڑی درسکا ہیں بھی قائم بین اور بڑے برشے علی بہاں سے بیدا ہوئے ۔

بجایہ بچرِمتوسط کے سب کمارے پروا تع ہے اس کے بالمفابل دومرے کنا دے پر اندنس بھیلا ہواسہے جنانچہ اندنس کے لوگ جب مشر تی مما کک کا سفر کرتے تو بجایہ ان کی اہم منزل ہوتی۔ پھرجب اندلس ہیں طوا نف الملوک کا دورا یا انوسیاسی اکھا ڑہ بچھا ڈاور انسکا ٹراٹ بُدسے عاجز اکر بہت سے اہل علم سنے اندلس سے بچرت کی تو بجا یہ کو ابیت مستقر بنایا ۔ بعد ہیں جب مراکش کے بوسف بن ناشقین سنے اندلس پرمومدین کی حکومت تا گائم کی تو اندلس پرمومدین کی حکومت تا گائم کی تو اندلس کے بہت سے علمار وفضلا رکا دا بعد شمالی افریقہ کے ممالک سے بڑھ گیا ، اس وُدر ہیں بھی بہت سے علما راندلس سے آکر بجا یہ میں مقیم ہوئے۔

اور آخر میں جیب اندنس میں سلما نول سے پرچم بالکل ہی سرنگوں ہو گئے ، نوغزاطہ کے سقوط کے بعد مراکش اور الجزائر ہی سلمانوں کی بنا ہ گاہ بینے ، اِس دُور میں بھی بجب یہ مہاجرین اندنس کا ایک اسم مرکز تَا ہت ہُوا۔

آبجایہ بہ سانوی میرئی ہجری میں جومشہ دعلما رگذرے میں اُن کے تذکرے پرعلامہ ابوالعبکس غُرینی 'زمتو فی سلائے ہے ) نے ایک متقل کہ بدیھی ہے ہجبس کا نام ہے ، طعنوان الدرایۃ فیمن عرف من انعلما رفی المائۃ السابعۃ بہجایہ'' یہ کہا ہدا تا ڈرائے نوار کی تحقیق کے میانقہی الجزارَ ہی سے شاکتے ہوگئی سے ۔

بجایہ میں ہمارا قیام فندق المحادیق میں ہوا۔ یہ ہوٹل شہر بجایہ سے تعریباً پائی میل دُو د بجرمتوسط کے بالکل کا دے پرواقع ہے۔ بجایہ کی چوفی سی بندرگا جس ساحل پرواقع ہے، دبال نیم دائرہ بنا آ ہجا چلا پرواقع ہے، وہاں سے یہ ساصل جنوب مخرب کی طرف ایک بلالی نیم دائرہ بنا آ ہجا چلا گیا ہے، اور پیر جنوب کی طرف ہوگی ہے۔ اس ساحل کے ساتھ ساتھ ایک ساحل سرطک ( NARINE DRIVE ) مقرفط نیا ہے۔ اس ساحل سرطک ( NARINE DRIVE ) مقرفط نیا ہی ہم وشاد اب پہارٹیوں کا سسلہ ہے اور مشرق میں بجرمتوسط پوری آب و آب کے مرول کی ساتھ بہد دبا ہے۔ فندق المحادیتین اسی ساحلی سرطک پرواقع ہے، اس کے کمرول کی ساتھ بہد دبا ہے۔ فندق المحادیتین اسی ساحلی سرطک پرواقع ہے، اس کے کمرول کی کھولیاں سمندر کے کنا دے کھلائی میں اور کمرے کی اندرونی فضا ہروقت موجوں کے کھولیاں سمندر کے کنا دے کھلائی میں اور کمرے کی اندرونی فضا ہروقت موجوں کے

ولاًویز زنم سیمعور رسی ہے۔

میں اپنے کر سے میں پنجا تو اس کے مشرقی دروا ڈرے سے جوایہ بھوٹے سے

براکدے میں گھڈنا ہے ، بحیرہ ڈوم کا حسین منظر ساسنے تھا، حدِ نظری ک بحیرہ دوم کی

نینگوں موجیں کر وٹیں لیتی دکھائی دسے دہی تھیں ، خیال ہ یا کہ یہاں سے باسکل ساسنے

انہی موجوں کے اس پاراندلس کا ساحل بھیلا بھوا ہے ، اوراس مندر نے صدلوں اندلس

کے مسلمانوں کو مشرقی ممالک سے ملانے کا فریضیہ انجام دیا ہے ، اور بہیں پر برسوں اُن

فاتحین کی نگ وقا ذجاری دہی ہے ۔ جن کے نعرہ یا سے میمیر کی گوئے سے اس فضا کا ہر

فرتہ معمورتھا ، اس تعمور سے اقبال مرحم کے یہ اشعاریا دائے کے

فرتہ معمورتھا ، اس تعمور سے اقبال مرحم کے یہ اشعاریا دائے گئے سے

نظایہا ں ہنگامہ ان محرانشینو کا کبھی

نظایہا ں ہنگامہ ان محرانشینو کا کبھی

بحیوں کے آشیائی جن کے نفیادہ ن کیا وہ بحدراب بمیشہ کے لیے خاموس سے

کیا وہ بحدراب بمیشہ کے لیا خاموس سے کے نفیادہ ن کے شوادہ ن کے نفیادہ نے نفیادہ ن کے نفیادہ ن کے نفیادہ ن کے نفیادہ نو کہا ہے کہا ہوں میں کے نفیادہ نوائیس سے نفیادہ نوائی کو ان کھوں کیا ہوں کے نفیادہ نوائی کیا ہوں کو نوادہ نوائی کیا ہوں کیا ہوں کو نفیادہ نوائی کہا ہوں کیا ہوں کو نوادہ نوائی کیا ہوں کیا ہوں کو نوادہ نوائی کیا ہوں کو نوادہ نوائی کو نوادہ نوائی کیا ہوں کو نوادہ نوائی کیا ہوں کو نوادہ نوائی کو نوائی کو نوادہ نوائی کو نو

# كانفرنس

مندوبین کا قیام اس فندق الحق دیتن بین تھا، نیکن کا نفرنس بهاں سے تقریباً
چومیل دُورشہر بجایہ کے ٹاؤن ہال بیں ہورہی تھی۔ یہ کا نفرنس الجزائر کی دزارت مزبی
امور کے زیرا ہتام ہرسال منعقد ہوتی ہے، اوراس کاستقل نام ' ملتقی الفکوالا سلامی' ہے۔ امسال اس کے بیے بوحتوع تھا 'الاسلام والمغز والثقافی بیتی اسلام اورتقافی جگ'۔
اس موضوع کے ختلف گوشوں پر اظہار خیال کے بیے عالم اسلام سے موف اہل مجملہ اس موضوع کے ختلف گوشوں پر اظہار خیال کے بیے عالم اسلام سے موف اہل مجملہ اورا ہل کی دعوت دی گئی تھی۔ کا نفرنس سے اس موضوع کے ختلف گوشوں پر اظہار خیال کے بیے عالم اسلام سے موف اہل مجملہ اور اہل خکر کو دعوت دی گئی تھی۔ کا نفرنس سل آگھ روز جا دی رہی رہی میں جنگ اور کا لیوں کے بیٹ نفا فتی جنگ اور کا اور مقالہ کو بطور فاص مربح کیا گیا تھا۔ احقر نے اس کا نفرنس کے بیٹ نفا فتی جنگ بردیع نظام تعلیم کے زیرعنوان ایک مقالہ کھی انتقاء میں جب میرسے مقالے کا وقت آیا بردیع نظام تعلیم کے زیرعنوان ایک مقالہ کھی انتقاء میں جب میرسے مقالے کا وقت آیا

توئیں نے برچندوجوہ مقالے کے بجائے ٹی البدیر تقریر مناسب سمجھی و۔ اقال تومقاله پورا بیش کرینے کا وقت نہیں تھا ، ہرمقا ندیگا دکوشکل دس دس شط دینئے جا رہے تھے ؛ اس بیلے اس مختصر و قت میں اس اہم موضوع کے تمام ہوڈوں کا احاطہ مكن نه تقاء وومرے مقالے چھپ چھپ كرها ضربي ميتشيم بورسے نقے، اس بيج ب ئیں کہنا جا ہتا تفاوہ طبع ہو کرسب سے پاس ہنچے ہی جاتی ٹیمیسے ٹیں نے دبکھا کرما ضربی یاکتان کے حالات جاسنے کے بہت مشاق تقے، او رمختلف کشستوں کے درمیان گفتگوسے احقرنے محسوس کیا کم نہ حرف ا ہجزا تڑکے لوگ بلکہ دو سرے عکوں کے نما شدہے بھی یاکتان کے قیام اور پہال نفاذِ شریعیت کی کوشششوں سے بہت کم وا قصّ ہیں اور چیوٹی جیوٹی باتوں کو بھی بڑی جیرت اور اشتیاق کے ساتھ سنتے ہیں' اس کے علاوہ ہرنشست کے بید لحلبه طنتة تو پأکستها ن محدما لانت دربافت کرستے، اوربعض لحلبہنے نوصراحةً فراکش بھی کی کر آب کا خطاب پاکتان کے بارسے میں ہوتونہ یا دہ بہتر ہے۔ اِس ما ایک فائدہ بہجی تقا کہ الجزا زمیں نفا فِرشرمیبنت کے بیے ابب خاموش تخریک کام کر دہی ہیں اوروہاں ایمی يك وه مسائل موصوع بحث بيرجن سند بفضله تعالى سم ياكمت ن مبن فارغ بوسيك بين مثلًا یه که کیا موجوده معاشرے میں شراب بندی ممکن اور مناسب ہے ؟ الجزائز پراہمی یک فرنسیسی استعارکے الزات باتی ہیں اورافسوس یہ ہے کو اُزادی سے بعدیہاں محومتی سطح پراسلام کے نفا ڈسے زیادہ اشتراکیت کے تیام پرتوج دی گئی ۔ اب رفت رفت مالات کے بہتر ہورسے ہیں ۔ نسکن ماضی کے اثرات کا عالم بہ ہے کہ برطے شہروں میں قدم قدم پرشراب خانے موجود میں جن میں کھلم کھلّا شراب نوشی ہوتی ہے ایسے ماحول ميں الكركہيں سے اس الم الغبائث كے خلاف أواز الفتى سے تو اسے نا قابل عمل سمجھا ما تاہے۔

اسی طرح انھی کک وبال اس تسم کے مسائل تھی ڈیر بحث رہنتے ہیں کہ کیا اس دُور میں صدو دِ مشرعیہ کا نفاذ ممکن یا مناسب سہے ، کیا بمینک کاشو د رہ ہے یا نہیں ؟ ۔ "فابلِ شکر بات یہ سہے کہ نوج انوں میں غیر معمولی دہنی شعود مبدیا رہور باسے اوروہ بہت رکا دول کے با وجو دلا دبنی رجی نات کا جم کرمقا بلہ کر رہے ہیں کہذا پاکسان ہیں نفا ذِ
شریعیت کی طرف جو تھوڑی ہہت بیش رفت ہو تی ہے وہ ہما ری نظر میں کم ہمی ، لیکن
الجزا ریکے حالات کے بیش نظر بہت فا بل لحاظ ہیں اوراحقر نے محسوس کیا کہ اس ما حول
میں باکسان کے علی تجربات کا تذکرہ انشا را لٹرزیا وہ مفیدا ور مہتن افر ان کا موجب ہوگا۔
اور بہاں کے دینی حلقوں کے با تھ مصنبوط کمرے گا۔

جینا نیجه احفزنے اپنے خطاب میں مختصراً ہندوشان میں انگریزی استعار کی آریخ ،اس کے اللہ الت کے خلاف تحفظ دین کے بیے علمار کرام کی جدوجہد کتیام پاکشان اوراس کے مقاصد کی تابیخ بیان کی اس کے بعد ہیاں نفاذِ شریعیت کے داعیوں اورسیکولرنظام کے داعبوں کے درمیان جو کشمکش رہی کو اس کے حالات بیان کئے ،اور پھر<sup>ی کا ای</sup>ر کے بعدسے مل میں نفاذ شریعیت کے سیسے ہیں جو کام ہوئے میں ان کی تفصیل تبائی۔ ان تمام حالات كوش كرحاضرين بالخصوص طلبه كاجوش وخروش فابل ديد تقا، بات بات پروهٔ اپنی تحسین و اً فرین کا اظها رکرتے ، یہاں کہ حب بیس نے باکسان میں شراب بندی اور بی آن اے کی بروازوں میں شراب کی ممانعت کا ذکر کیا ، اوربہ تنایا کم اس مما نعن سي قبل مهين بعض علقول كي طرف سي اعداد ونثما رسيني كرك درايا جار بانظا كراس قانون كے بينچے ميں ملى المرنى كتنى كم ہوجائے كى ؟ اور ايئرلا تبزكوكس قدرخسارہ ہوگا؟ لین جب الله تعالی پر تجروسه ترکے یہ قدم اُتھالیا گیا تو بہ سارے او اُم ہُوا ہیں اُلاگئے اور مجمد اللہ ائبرلا ہِنز کو خسا رہے کے بجائے پہلے سے زیادہ نفع ہُوا، نوطلبا چڑم سے میں اپنی نشستوں سے کھر اسے کھے ، اور دین ک بال تابیوں اور نعروں سے گونج تارہا۔ تقریر کے بعد کا نفرنس کے مندوبین اور طلبہ دونوں ہی بڑے اشتیاق کے ساتھ ملتے رہے اور اب نک پاکتان کے حالات سے ناوا قف ہونے پر اپنے افسوس کا بھی اظہار كرتے رہے۔ اگرچواحقرنے اپنی تقریبیں یہ تھی كہہ دیا تھا كہمبی اعتراف ہے كم سم نے اسطویل مرت بین نفا و شربعت کی سمت میں جننا مفرطے کیاہے وہ باقیما نرہ سفر کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باتی ہے ، میکن ان حضرات کی نظریں ہے

تحوڑاساسفریمی مبہت حوصلہ افزانقا۔ بہت سے لوگ دُعاییں دبیتے دہہے کہ اللّٰہ تعلیط پاکٹان کو تمام دُسِنمنوں سے محفوظ رکھے ، اور نفاذِ شربیت کے راستے ہیں اُسے عالم اسلام کی رہنمائی کا فریغید انجام دینے کی تونین عطا فرائے۔ آئیں ،

ین سوی را نفاکراسلام کے نام بران تقوڑے سے اقدامات کے بیتے میں عالم اسلام کے مسال اوں کی پہتے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی پاکسان سے مجتبت کا برعالم سے نواگریم وا قعۃ پولے طور پر اہنے نظام از ندگ کو اسلامی سانچے میں ڈھال میں تو پاکستان کے سابھان مسلمانوں کی والہیت کا کیا عالم ہوگا ؟

اس اجتماع بین طلبہ کے علا وہ طالبات بھی آیا کرتی تغییں جن کے لیے الگ لگ جگہ مقررتھی تمام طالبات خاصی حدیک حجاب کی رہایت کے ساتھ آئیں' ان کا پوگر البحسم ایک شخصیلی عبابیں جیبیا بٹو ابوزاء اور سراور گلے پراوٹرھنی اور ہے بؤتیں۔ جوعموماً سروں سے با ہر جھی ہوتی تفییں اور ان سے سرکا کوئی بال بھی ظا ہر نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو مہیں ہوتی تا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو مہیں ہوتی تا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو مہیں ہوتی ایک البات کا ایک البات کا ان میں جدیز تعلیمی اواروں کی طالبات کا انتاا بھام کر دینا بھی بسا غیبمت تھا۔

اسم کی تقریرے بعد ایک تسست میں ایک طالبہ نے ایک برجہ میرے یاس مجوایا۔
اس برجہ میں اُس نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اوراس کے صالات معلوم ہونے پر مسرت کا اطہا رکیا تھا ، اورا فغانشان کے جہاد سے تعلق جندسوالات سکتے تھے۔ طالبہ نے کھیا تھا کہ ہما دے بہت سے بہن مجائی اس جہاد میں عملاً مثر پک ہونا جاہتے میں ، اس کا کیا د است ممکن ہے ؟ نیز ہم میں سے بعض ہیں کا کیا د است ممکن ہے ؟ نیز ہم میں سے بعض ہیں کوئی داستہ بنیں ، اس کا کوئی داستہ بنی ہے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے ساتھ ہیں ہوں کوئی داستہ بنیں ، اس کا کوئی داستہ باس اور کوئی طریقہ نے ہوں اور اخترت کے اطہا دکا ہما دے باس اور کوئی طریقہ نے بہت ہے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے ساتھ ہیں تھا، اس ہے ہم نے ان کو وا دِ شجاعیت دبینے کے سیے کچھ ترانے کی اور اُ ہنیں تھا، اس ہیے ہم نے ان کو وا دِ شجاعیت دبینے کے سیے کچھ ترانے کی اور اُ ہنیں کچھوٹے بچوں سے بڑھ سواکر ان کے کیسٹ تبا درکھتے ہیں جو ہم اپنے مجاہر بھا بھوں کو

بھیجنا چاہتے ہیں ، تاکہ انہبی بیرات کس موکہ ان کے دینی بھائی بہن مزاد ہا میل کے فلصلے پردہ کرتھی ان کے بیے وُعا گوہیں ، ان کہیٹوں کو وہ ان مک پہنچانے کا طریقہ کیا ہوسکتا ہے ؟ اور آخر میں بر کرمم نے سناسے کہ افغانستان کے محافر پر جنگ کے دُورا ہی بہت سے ؟ اور آخر میں بر کرمم نے سناسے کہ افغانستان کے محافر پر جنگ کے دُورا ہی بہت سی کرامتیں تھی طاہر ہورہی ہیں ، ان کرامتوں کے کچھ وا قعات ہمیں سناسے ۔

طلبہ کے اس معصوم جذرہے۔سے طبیعت بہت متا ٹرہوئی اوران سوالات کا جواب میں بہت متا ٹرہوئی اوران سوالات کا جواب میں بہت میں ان کی بہت افزانی اور کچے دینی نعدائے میں بہت امران میرا خیال نفا کہ شا بریہ نوع طلبہ کا وقتی بچشس ہے۔ میں کتان آنے کے معالی میں میوا کہ برمحض وقتی جذبہ بہیں تھا ، ان طلبہ نے میرسے بنائے ہوئے طربیقے کے مطابق مجاہدی کی امداد و حابیت کا ہم مکن طربقہ جا دی دکھا ۔

قديم شهربجابه مين

کا نفرنس کے پروگرام اس قدر مسلس تھے کہ شہر بجایہ کے اندرجانے کا موقع ہنب بل رہا تھا، مجھے جو تکہ یہاں کے تا ریخی مقامات دیکھنے کا شوق تھا، اس یے ایک دن شام کی تشسست کی حاصری کو مؤخر کر کے ایک الجزائری دوست کے ساتھ قدیم شہر کے اندرجانے کا پروگرام بنایا۔ یہ شہر سمندر کے کنا رسے پرواقع ہے، اوراس کی عمارتیں سلچ سمندر سے سطح کوہ تک بتدر کے میلند ہوتی چی گئی ہیں۔ بیشتر سرطکیں تھی ڈھلوان ہیں اور بعض حکر چھنے والوں کے مہارے کے یہ سطرکوں کے کنارے پر انسی سے کہ چھنے والوں کے مہارے کے یہ سطرکوں کے کنارے پر ایک کی بیت کہ چھنے والوں کے مہارے کے یہ سطرکوں کے کنارے پر ایک کی بیت کہ چھنے والوں کے مہارے کے یہ سطرکوں کے کنارے پر ایک کی بیت کہ بیت کر ہوگئے ہوئے میں .

بہر ہے۔ ہم سب سے پہلے بجاہ کے قدیم قلے کے دروا نہے پریٹیے جوؒ القصبۃ کہلاناہے۔ اس کے صدر دروا ذرہے کے میا تقدا پک کتبہ انکا بھاستے جس پر برعبا رہت تخریسے ۔ الفصیبیۃ ،اسدسے االمی سددون کا 114ء ماالے چھی فلہ آپھیے میا

ملہ ، پرمندسے جنہیں اُج ہم (نگرزی مہندسے کہنے ہیں دراصل قدیم عربی مندسے ہیں مؤب کے عرب ما کی اُ یا کحضوص المجزائر ہیں اہمی مبند موں کا رواج ہے اوران کوع بی بند موں کی جیٹیسٹ سے اپنایا گیا ہے۔

منيعه، وبداخلها مسجد يعت برمعهدا در استباعظيما علم فيه فطاحل العسلماء، ومن ببينه عرعب دالرحيلن ابن خيلدون -

در فلعہ قصبہ جسے مواحد بن کے شاہی خاندان نے مصلا ایم سے سالیا ہ عیسوی یک رساتو بی صدی ہجری میں ) کے درمیا فی عرصے میں تعمیر کیا۔ اس قلعے کے اندرایک مسجد ہے جو ایک عظیم درس گاہ رہ چکی ہے۔ جس میں بڑے بڑے علما رہنے درس دیا ہے جن میں علامہ ابنِ خلدوں جمی شامل ہیں ؟

قطعے کے اندرد اخل ہوئے تو ایک شکستہ اور بوسیرہ عمارت نظراً بی جو فدیم طرز تعمیر کا منونہ تھی، فلعہ کا بیشتر حصتہ کھنٹر رہو جبکا ہے، صرف جبد عمارتیں باتی ہیں اوروہ بھی مائل بہ فنا نظر آئی ہیں، جو تھوڑ ہے بہت آٹا رہائی ہیں، ان میں چند بالا خانے ہیں، ایک کشاوہ دالان ہے جس میں جمام کے طرز کے کچھ کمرے بنے ہیں، اسی میں ابک کنوال بھی ہے اور قطعے کی فصیل ہے جہاں سے ساحل سمندر کا منظر ساھنے ہیں۔

سین قلعہ کے بیچوں بیچ جوعما رہ اپنی قدیم بنیا دوں پر قائم ہے ، وہ قلعے کی وہی مسید ہے جس کی نشافذہی مذکورہ بالا کہتے ہیں کی گئی ہے یسید کا بال کا فی کشادہ ہے اور کہا جا ناہے کہ علامہ ابنِ فلدون کے وفت سے اس عما رہ بیں کو ٹی ردو بدل بنیں کیاگیا ، مسید کے درمبا فی سنون بھی اُسی دُور کے بین یہاں تک کہ اب یہ عمارت اس قدر مخدوث مسید کے درمبا فی سنون بھی اُسی دُور کے بین یہاں تک کہ اب یہ عمارت اس قدر مخدوث ہوگئی ہے کہ اسے ذا تروں اورسیّا حول کے بیے کھولا بھی بنہیں جا تا ۔ اتفاق سے آٹا سے کے ایک افسرمبرے المجزاری دوست سیم کلالی صاحب کوئل گئے تھے انہوں نے مبید کوفاص طور پر کھلوایا۔

یغظیم انشان مسجد آج غیراً با دختی ، اس کے ستونوں نے اس کی چیت کا بوجیشکا بسنجالا ہُوا تھا، لین اس کے درود یوار پر عبدِ ماضی کے دُھند نے دُھند نے دُھند ہے آ تا رعبدِ رفتہ کی عظمتوں کی داشتان کی اس کے درود یوار پر عبدِ ماضی کے دُھند نے دُھند نے دُھند ہے آ تا رعبدِ رفتہ کی عظمتوں کی داشتان کینارہ سے تھے۔ انہوں نے یہاں ابنِ خارو کُ جسیی نا بغیر روز گارہتیوں کو اسٹر تعالی کے حضور رمر بسجود دیجھا تھا ، اور تا ریخ اسلام کے اس عظیم مفکر کی باتیں کسی

تقییر سب کی نظیر کہیں صدیوں میں خال خال پیدا ہوتی ہے۔ ابنِ خلدون جمایہ میں وزیر بھی کسے قاصی بھی خطیب بھی اور اُسٹا ذبھی ۔

#### جامع مبحدا ورياب البينو د

"فصبة ك قلع سن كل كريم كا فى چرها ئى چرها كى جرها كى جره المع مسجد سي ببني بينها به ملك كالم الله به منه به بناه منه المره و بينه بين الاروس و بينه بين جن مين شيخ البرمى الدين بن عربي مقامه برستيدا لذاس و شام منه به مقامه بن ستيدا لذاس و شام و منه بي وصاحب عبد الحق الشبيل وصاحب "الاسحكام" ، علامه ابن الابار القضاعي رصاحب مندا لشهاب و معون الأثر ومنوفى مده اليه مناه الوبار القضاعي رصاحب مندا لشهاب و منه العدر التحملة للعملة من رمنوفى مده اليه مناه الوبر ابن محرز "دمتوفى مده اليه بي جيه جيل العدر مناه المناه المنا

یمسبر مجدا لنڈ آج بھی آبادہ اس کے عن کے دونوں طرف بینے ہوئے کر سے زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں بیعلمار کی درسگا ہیں اور طلبہ کی آفامت گا ہیں تھیں آب بھی ہا ن رس و تدرس کا میں کاسلسلہ جاری توجہ ، لیکن سرکا ری تحویل اور انتظام ہیں۔
مسبحہ کا ایک بغلی زیز بہاڑ کی اُونچائی سے ایک زیریں سڑک پر اُر ترا ہے 'برط ک شہریٰ و برجا کرختم ہوئی ہے ۔ بہاں قدیم زمانے سے شہر کی نصیل کا ایک وروازہ بنا ہُوا سے۔ جسے باب البنو د کہتے ہیں ۔ اور پرخول ورت بُری اب ہی باتی ہیں ۔ اس دروانے کی بیرونی دیوار پر بیرعیا رہن تحریر ہے ۔

#### باب البنودالفوقية

كان يعت برالمدخل الرشيبى للمد ببئة ، وبيه بناء بعسب ل يختصنن مجلس السلطان الحماوى الذى كان يشسرف مسئل على تنظيم المحف لات واستقيبال المقواف ، يرب البؤد الفؤة شهر ، جوتهم كاصدر ودوازه مجماجا تا تقاءاس ك اُ و پرایک خونصورت عمارت ہے جس میں سلطان حادی کی فکھنستگ<sup>اہ</sup> بھی ہے جس پر جیٹھ کہ وہ ا جما عارت کے انتظامات کی گرانی اور آنے والے قافلوں کا استقبال کرتے تھے ۔

#### علام عبد لی اسبیاتی کے مزار پر علامہ عبد لی اسبیاتی کے مزار پر

اتنا نواحفركومعلوم تنباكه بجابيه بيمشهو دمحدّت علآمه عبدالحق اثنبيلي دحمة التعليه كامزارسي علم حديث كعطلبها وراساتذه كعيات معبدالحق أعبيل محتاج تعارف تہمیں، ان کی مشہور کتاب الآسکام کے والے شرح حدیث میں جا بجا ملتے ہیں خاص طویر حافظ زبیعی دممة الشعلیه اپنی که ب نسب الدایه سی ان سے برکٹرت حوالے دیتے ہیں۔ علامه ابن الفطانُ كُم شهوركابُ السوهم والاجهام " انهى كى كمّاب يمنقيدسه. ان کی برکتاب ابھی مکسیمیں نہیں سے سک میکن میر تھبنڈو کے کتیب فانے یں احفرنے اس کآفلمی نسخد دیکھاسے۔ بہرصورت وہ ایک حبیل القدرمحدّت اورفعتیہ بین اوربجایہ آنے كے بعدان كے مزاربرما حرى كا استياق نفاء ميكن كوئي مناسب رہنمانہيں بل روانفا -اس وفنت بھی احقر کے رسنماستیم کلال صاحب خود بجآیہ کے باشندے زیجنے كى بنا پرمزا رسے واقعت مذیقے، بالآخرہم پوچیتے یو چھتے وہاں مک ہنچ ہی سگتے باللہود کسی وفت شہرکی آخری صریحی ایکن ا ب شہراس سے کافی آ گے ہنچے گیسہے ، چنا نچہ باب ابینود سے بیکنے کے بعد کا فی اسکے میل کہ ایک گنجا ن سی مراک پر ایک جھوٹی سی بجاتی ۔ اس سجد کے ندرعلاً معیالی کامزار ہے مزار کیا ہے ؟ ایک جھوٹا سااحا طربنا بُواہے۔ حبس میں قبر کا اُنھرا بُر انشان تھی موجو دہنیں ہے۔ یہاں پیعظیم محترث اُرام فراہیے۔ علام عدالحق النبيل سناه يوس اندلس كم تثود شهرا كبيليه مي بيدا يحصّ تق عمر) ابتدا في حصة اندنس مين گذاراء مبين و بال سكه سياسي انتشار كي ښا پر و بال سيم بجرت كركے بجایہ اسكے تھے، اور اسى كووطن منابيا، اسى سيے بعض اوقات اُنہيں عبدالحق ا بجائی " بھی کہا یا تا ہے، ما فط ذھی جیسے مردم سنناس پزرگ ان کے با رسے میں

#### ا بن ا بادشے حوالے سے مکھتے ہیں : -

كان فقيهاً، حافظا عالما بالحديث وعلله، عادفاً بالرجال موصوفاً بالخير والسلاح، والزهدوالورع، ولزوم السنة والتقتل من الدنيا الخ

رسيراعلام النبيلاء ص ١٩٩ ج ٢١)

وہ نفتیہ اور ما نظر مدیث تھے، مدیث اور اس کی علتوں کے عالم تھے، رجا لِ حدیث کو پہنچائے تنظیم زہر و تفویٰ ، خیرو مسلاح اتیاع معنت اور دی نیاسے بے رغبتی کے ساتھ متصف تھے۔

بجایری قیام کے دوران وہ جائے مسجد کے خطبب بھی رہے، مرس بھی اور کی وصلے کے بیات قاضی بھی، زندگی نظم وضبط کی با بندھی ، ملامہ ابن عمیرہ ضبی کی نظم وضبط کی با بندھی ، ملامہ ابن عمیرہ ضبی کی نظم وضبط کی با بندھی ، ملامہ ابن عمیرہ ضبی کے مطلبہ کو بڑھائے، جامع مسجد میں فرک نماز پڑھنے کے بعد وہیں ببیٹھ کمہ چاشت کے وقت المام کی خطر کے بعد عدالتی کام کرتے ، اور اس وقت میں بیض اوقات پڑھائے بھی نظے، طہرکی نما ذکے بعد عدالتی کام کرتے ، اور اس وقت میں بیض اوقات پڑھائے بھی نظے، عصر کے بعد اوگوں کی ضرور بات ہوری کرنے اور فدمت فلن کے سیے گھرسے کل طبح، عصر کے بعد اوگوں کی ضرور بات ہوری کرنے اور فدمت فلن کے سیے گھرسے کل طبح، وبنیت الملتم سلامیتی ص

بر نود ن کے معولات شقے اور دان کے بارسے میں علاّمہ ابوا نعباس عبرینی گئے کھواستے کہ انہوں نے اپنی دانت سکے نین حقے کرد کھے بھتے ایک نہائی دانت پڑھنے میں گذا دیتے ، ایک تہائی عبا دنت میں اور ایک تہائی سونے میں ۔

(عنوان الدرا به منغبرین و ص ۲۴)

گروالوں کے بیے برسے شفیق اور مہریان بھی تھے 'اور خِش طبع بھی 'اکٹرا بی بیٹھک بی نقبار کے ساتھ بیسے ہوتے ، اندرسے کوئی کینرا کر گھرکے کسی کام کے بیے بیسے انگی تو میبوٹی سی جیز کے بیاجی مفرورت سے بہت زیا وہ بیسے دے دیتے ۔ ایک مرتبرہ اخری بیسے میں سے کسی سے بہت زیا وہ بیسے دے دیتے ۔ ایک مرتبرہ اخری بیسے میں سے کسی نے کہا کہ جتنے بیسے آپ دے دسے بین وہ ان کی مطلوب مقدا دیتے بہت

نرائد می*ں جو*اب میں آپ نے فرمایا ،

لا أجمع على أهدل المنزل ثلاث شينات : نشِخ ، وإشبيلي وشعيع -(عنوان الدرابير، صهم)

میں اسپنے گھروالوں پرنین تنین رش ) جمع نہیں کرتا ہمیں شیخ اور آسپی تو ہوں کہذا مجھ میں موشین موجود میں شمع ربینی بخیل ) بنتا نہیں جا شا۔

افسوس سبند که ان کی نعبانیت طبع نہیں ہوئیں ورنہ کما ب الاً حکام کے علاوہ ان کے ذکرے سبند کہ ان کی نعبانیت طبع نہیں ہوئیں ورنہ کما ب الاً حکام کے علاوہ ان کے ذکرے سے علوم ہو ناسبے کہ انہوں نیق الحاوی کئے فام سے ایک گفت اٹھا رہ جلدوں میں لکھی فنی اسس کے علاوہ صحاح سنتہ کا عموعہ الحجا مع الکیئر کے نام سے لکھا نقاء اورا حوال آخرت پر ایک کا ب العاقبة کے نام سے تحریر فرما کی تھی۔ نیز "کی ب العہد کا الله توات کے اللہ کا الله تھی۔ نیز "کی ب العہد کا کا ب القاق کی اللہ تھی۔ نیز "کی ب العہد کی کا ب القاق کی اللہ تھی۔ نیز "کی بی اللہ کی گئی ہیں ۔

مندگوره مجا درکا کمنا نقا کرسس دوزعلاً مرعبدالی «کوسوی پردفکا یاگی ،اس دوزشام کوچ کمیدا رسنے حسب محول به اداز لگان توحبگل کی طوت سے آوا زاگی معظهرو! ایمی عباری شهرسے با برہی "سے چ کمیدا دسنے اس کو وا ہم سمجھا • اور دوبارہ اداز لکائی ، تو پیرجوا با وہی آوا زسانی دی ۱ وربه وا قعاتین مرتبه مهرا و والندسبی نه اعلم و اسی مجا ورسنے بریجی تبایا که علام عیدالی کی وفات سے بعد بحایہ کے بیتے بیتے کی زبان پربہ مجمد تفا : -

> المثيخ عبدا لدى، قىنىل بغىيىن قى دەكئىخ جوىق كانىرە تھا، تىسكى بغىرتىن بجرا -

> > بہان مک کواس علاقے میں یہ مجلو شرب المثل بن گیا·

اَلْتُحَدُدُلِلَهُ اللّهِ مَصْحَ کے مزاد بِسلام عرض کہنے اور فاتحہ بڑھنے کی تونیق ہوتی ۔ بَی سوچ رہا نفاکہ اس کے اس برگزیدہ بند سے نے اپنی ڈندگی کا ایک لمح تبیینے تی خدت وین اور فدمتِ خلن بی صرف کیا ، اور حق ہی کی فاطر مظلوبیت کی فرزہ خیز موت کو پینے سے لگا کو زندہ جا وید ہو گئے۔ وہ حاکم سسے اُنہیں سُولی پر نشکا یا خلا اُسے آج کوئی نہیں بات ایم جھے اس دُور کے خدکہ وں بیں اس کا نام بہ بہیں مل سکا ، بہن علام عبالی کا نام بر نہیں مل سکا ، بہن علام عبالی کا نام بر نہیں مل سکا ، بہن علام عبالی کا نام بر کا نام بہ نہیں مل سکا ، بہن علام عبالی کا نام بھول نے کہ اور جب بھر کے ۔ دھے الله نعمالی سرحمنظ واسع کے ۔ دھے الله نعمالی سرحمنظ واسع کے ۔

### وا دیٔ صوماً میں

بجایہ کے قیام کے دوران ایک جمئے آیا تو کانفرنس کے تنظیب نمام مندو ہیں کو با ہے سے تفریداً استی میل کے فاصلے ہروا دی صومام ہے گئے۔ برسر سرون اداب بہاڑوں میں گھری ہوں کر جی تاری ہوا اوی ہے ، یہاں کے بلند ترین بہاڑ کی چوٹی ہرا ہے جیوٹا سا گاؤں ہے ، اس گا وَل کے ایک بچوٹیا سا گاؤں ہے ، اس گا وَل کے ایک بچے مکان میں فرانسیسی استعاد کے ومانے میں الجزائر کے منتقد خطوں کے مسلمان مجاہد نی گا ایک کتونشن معقد ہوا نفاجس میں نمام علاقوں کے منتقد فول کے کوگوں نے ایک متعدد الجزائر نے آزادی کے بعد اس مکان کو معفوظ دکھ اسے اوراس کے آس ہاس مکان کو معفوظ دکھ اسے اوراس کے آس ہاس متعددیا دگاریں بنا دی ہیں ۔

ہماری گاڑی خطرناک بہا ڈی حیصائی کوعبور کرے اس گاؤں میں ہینچی اور ہم اُنز کر پیدل بطے تو ایک طرف دیہا تی مکانات کی فطارتھی حن کے دروا زوں پردیہاتی عوزیں ببيظى تفين جيب بمارا فافلدان مكانات كے قربب سے گذرا نوان نواتين نے سلے چنوں كعصه الدازمين منرسي عجيب وغربيب أوازين مكامني نثروع كين جوبيش كحسنات میں ورور کا بھیلتی حلی گئیں۔ ان چیخوں میں خوف کے بچائے طربیت کا انداز نمایاں تھا۔ میں نے اس طرح کی اُ و ازیر ہیلی معبی نہیں شنی تفییں ، اِس بیے جیران تھا ، میرے ساتھ تونس کے مفتی شیخ مخیا رانسلامی تنے، میں سنے اُن سے یوچھا نوا بنوں سنے تبایا کرشمالی افریقیہ کے علاقے بی یہ رواج ہے کم خوانین خوشی کے مواقع برایکسی مہمان کوخوش آ مرید کہنے کے يهے په آوازین سکالتی میں ان کو زغار بیر کہا جا ناستے ہے اور بیا وا زین خواتین ہی سکال سمتی میں بیمردوں کے میں کا کام نہیں-ان اَ دا زوں کی خصوصبت بیسہے کہ نیطا ہران کے بلے اُروویں بہتنے ''کے سواکوئی اور لفظ استوال نہیں کیا جا سکتا ، لیکن ان کے امازیں خوف بإرنج كاكوئي شائبهنين بونا، مبكه لبرول كيمعولي امّا يحطيحا وُسه أن مي طربتيت کا اندازیدا سوجا ناہے ہشیخ سلامی نے تبایا کو ' زغار پر' بہت سیعور تیں مل کربکا تنی ہن اس بیے ان کائمنہ ملکا سا گھلٹا سے ،لیکن دیکھنے والاعمواً پیمسیس بنیں کمڈ ماکہ یہ آ واز اس تمنه سنے بھل رہی ہے اور میرا تنے نسلسل سے ساتھ نکالی جاتی میں کہ سانسس ٹوشنے ہیں یا تا ۔

برد زغا ریئز کوشنینه کامیرا بهلا تجربه تفا ، بعد بین الجزائز" شهرا در قاهره مین کمی د کیچها که شا دی کی نقر پیات بیر ، گدوں سے با ربا ریہ آ وا زیں بلند ہوتی ہیں ۔

ک من غادمید: من غُدکدة کی جمع ہے، بر لفظ "من عُک "سے سکا ہے ہو آونٹ کی سے سکا ہے ہو آونٹ کی سے سکا ہے ہو آونٹ کی سے سل بڑبڑا میں کو کہتے ہیں۔ (رسان العرب ۲ : ۱۹۸) لسان العرب بن مرعزة آگا ذکر نہیں ہے کی مسل بڑبڑا میں کو کہتے ہیں۔ (رسان العرب ۲ : ۱۹۸) لسان العرب من مرکزة وشی کے مواقع برعوزة ول کے میکن آخر دورکی لفات میں برافظ موجود ہے اور ان میں کہا گیا ہے کہ خوشی کے مواقع برعوزة ول کے آواز " نکالنے "کو کہا جا تا ہے۔ وافر المواددی ایسے ۲ اس ۲۰۰ میں المبادع اص ۳۰۰)

بهرکیف! به به ثری چونی به بینج نووال دیباتی انداز کاایک چوشاما مکان تھا، جس میں ابحزا ترک آزا دی سے دبنا قرن کا یہ ماریخی اجتماع منعقد ہوا تھا۔ اس اجتماع سے پہلے اگرچ فرانسیسی استعاد سے خلاف ملک کے ختف صقوں میں تحریک اختماع سے پہلے اگرچ فرانسیسی استعاد سے خلاف ملک کے ختف صقوں میں تحریک از ادی شروع ہوگئی تھی، نمیکن ان کے درمیان نہ کوئی دابطہ تھا، اور نہ کسی مشز ک مضعوبہ بندی کا کوئی تصورتها، چنا نچے فرانسیسی حکومت ان تحریکوں کو تخریب کا دی اور تقل وغا رہ نہ گری کا نام دہتی تھی ۔ دوسری طرف اُس نے ان تحریکوں کے دینماوک کے درمیان را بعد پیدا کرنے کے نمام داستے مردود کئے ہوئے تھے، ابسے حالات میں ان دہنماؤں کا باہم ملن موت کو دعورت دینے کے مرادف تھا۔ لیکن کچولوگوں نے جان کر کھیل کر اس دورا فا دو پہاڑ کی چوئی پر اس خفیرا جماع کا انتظام کہا ۔ اُس اجتماع کے بعد بہ متفر نی تحریک میں ایک مرلوط اور متی جہا و آزادی کی شکل اختیار کر گئیں اور پیم علی مان کے نیجے ایک بہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا اس مکان کے نیجے ایک بہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا اس مکان کے نیجے ایک بہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا اس مکان کے نیجے ایک بہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک چھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دی گئی دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا در سے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دیے کا دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دی گئی دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دی گئی میان دی گئی دامن میں ایک جھوٹے سے حبائی طیا دی کی میان دیا کی دامن میں ایک جور کے دی میان دی کی میان کے دامن میں ایک دی کی طیا در کی گئی میان کی کی میان کی کی دامن میں کی دی کی کی دوران کی کی دی کی در کی دی کی در کی کی دوران کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی کی در کی کی در کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی

اس دُور کے بہارہ کا اس مطان سے پیچا یا کہ بہارہ واس بہر ایا چھو کے سے سبی طیارہ کے کا اور طیارہ ہے کہا جا آہے کہ بر فرانسیسی فوج کا ور طیارہ ہے کہا جا آہے کہ بر فرانسیسی فوج کا ور طیارہ ہے جا زادی کی جدّ وجہد کے دوران حربیت کیسندوں نے بہل با رگرا یا نفا۔ اسی کے ساتھ ایک کی جدّ وجہد کے دوران حربیت کی سبے جس میں تحربیب آزادی کی مختلف یا دگاری اور اُس دُور کے بہت سے اخبارات محقوظ ہیں۔

## الجزائروانيبي

سركد دگى ميں مجا مدين اسلام كے فافلے گذرے تھے۔

یرمجاہرین گھوڑوں اوراً وسوں پرمصر بیبیا اور زنس ہوتے ہوئے بہاں ہنے تھے اورا نہوں نے مراکش کی آخری صدو ذکا اسلام کا پڑچا لہرا کردم کیا۔ میرے ایک انجزاری دوست نے بتایا کو بئی ایک مرتبہ کا رکے دریعے نا ہرہ بک گیا تھا، نفریباً یا بخہرار کریؤیٹر کا بیرسفریں نے مختلف ستہروں میں آرام دہ ہوٹلوں کے اندر کرک کرکیا۔ نیکن جب فاہرہ بہنچا ہموں تو تھکن کی وجہ سے لب دم آچکا تھا۔ اور پرمجاہدین گھوڑوں اوراونٹوں فاہرہ بہنچا ہموں تو تھکن کی وجہ سے لب دم آچکا تھا۔ اور پرمجاہدین گھوڑوں اوراونٹوں پرمجابدین گھوڑوں اور وزنروں سے بحرے ہوئے جنگوں کو قطع کرتے ہوئے آور فرم قدم پر دشمن کی رُکا وٹوں کا سا مناکرتے ہوئے یہاں چہنچ کو فطع کرتے ہوئے کی نہ جانے کے مشمالی افریقہ کی نضا قرب میں المند اکبر!

## عقبه بن نا فع اوران كى فتوحاف :

اس علاقے کی نیچ کا اصل سہراحضرت عقبہ بن ما فیچ کے مرہے جوصحابی تو یہ نظے، لیکن اس محفر نی النوع اید سے ایک سال تنبل پیدا ہوئے تھے ۔ مصر کی فتو حات میں یہ حضرت عمرو بن عاص رضی الشرعنہ کے ساتھ رہے ۔ بعد بین حضرت معاویہ رضی الشرعنہ کے ساتھ رہے ۔ بعد بین حضرت معاویہ رضی الشرعنہ کے ساتھ رہے ۔ بعد بین حضرت معاویہ رضی الشرعنہ نے اپنے عہد حکومت میں اُنہیں شمالی افر لیقہ کے باتی ماندہ حصے کی فتح کی ہم سونی دی تھی، یہ اپنے دس ہزا دساتھ یوں کے ساتھ مصرت کی اُن ماندہ حصے کی دا وشیجاعت دیتے ہوئے تونس تک پہنچ گئے ہے اور یہاں قیروان کامشہور تہر بسایا، جس کا واقعہ میر سے کر مسبی حکم اُن قیروان آیا دہے ، وہاں مُہمت گھنا جنگل تھا، جر در ندوں سے بھرا ہو اُن تھا ، جو در ندوں سے بھرا ہو اُن تھا ،

حضرت عقبہ بن نا فع شنے بربراوں کے شہروں میں رہنے کے بجائے مسکمانوں

کے بیے الگ شہربیانے کے بیے بہ عگر منتخب کی ، تاکہ پہان سمان محمّل اعتماد کے ساتھ

ابنی قوت بڑھا سکبی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بیخ بگل تو درندوں اور حشرات الارض

سے بھرا ہموا ہے ۔ لیکن حضرت عقبہ آئے نز دیک شہربسانے کے لیے اس سے بہترکوئی
عگر مذہقی ، اس لیے انہوں نے اپنا فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے صحابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے صحابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے صحابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے معابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے معابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کیا ، اور شکر میں جینے معابۂ کرام فیصلہ نبریل نہیں کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ فینے و معالی اور اس کے بعدید آواز لیگا تی : .

أيتها السباع والحشرات نحن أصحاب دسول الله صسلّى الله عليه وسلّم ارحلواعثًا، فإنّا نان لون، فسن وجد شاه بعد د قشه الم

"اے درند دا درکیڑو! ہم رسول النتر ستی النتر علیہ وستم کے اصحاب ہی ا ہم ہیاں بنا چاہنے ہیں کہٰ اتم ہیاں سے کوئی کرجا ہے، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی پہاں نظرائے گا ، ہم اُسے نسل کر دیں گے ۔" اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا ؟ امام ابن جربہ طبری سکھتے ہیں :۔

فلم يبق منها شيئ إلا ضيح هاربا، حتى إن السياع تحل آولادها. "ران جانورون بين سے كوئى نهيں بچاجو بھاگ نه كيا بو يبان ك كم درندے اپنے بچة ں كو اُنھائے ہے جا رہے نقے "

اور مشركر مورخ اورجز افيه دان علام زكر بابن محد قزد بني كرم وفى ملك من الكفي بي : 
فرأى الناس دلك اليوم عجد العربي وه قبل دلك، وكان السبع

يحمل أشباله والذئب آجراعه والحيدة أولادها، وهي نعاجة

سرياس با، فحمل أه لك كتبرا من البرم على الإسلام ليه

له الكامل لا ين الأثيرُص ١٨، ١٥، ٣٥، و ثابيخ الطبرئ ص١١، ٥٨ - احوال في على الكامل لا ين الأثيرُص ١٨، ١٥، ٥٠ القيروان كل النار اللقر ويني ص ١٢٦ - القيروان

اس کے بعرطقبہ بن نافع اور اس کے ساتھیوں نے جنگل کا شکریہاں شہر قردآن آبا دکیا ،
دو رہ جا مع مبحد بنائی ، اور اسے شمالی افریقہ میں اپنامستقر قرار دیا بحضرت معا ورائی کے دور میں عقبہ بن نافع افریقہ کی امارت سے معز ول ہو کوشام میں آباد ہو گئے تھے ،
آخر میں حضرت معاویہ نے انہیں دوبارہ وہاں جمیعنا چاہا ، لیکن آپ کی دوات ہوگئ بعد
میں بزید نے اپنے عہد حکومت میں انہیں دوبارہ افریقہ کا گور زبنایا ، اس موقع پرانہ و اپنی بیشے تدی پھرسے شرعہ می کی اور روائی سے پہلے
اپنے بیٹول سے کہا :

إِنَى قَدْ بِعِن نَفْسَى مِن اللهُ عَزَّوجِلٌ، فَـلا أَزَالُ آجَاهِدُ مِن حَصَفِي اللهِ .

سین اپنی جان اللہ تعالیٰ کوفروخت کر چیکا ہوں البذا اب دمرتے دم کہ کہ اللہ اللہ کا دکرتا کی کا اللہ کا دکرتے والوں سے جہا دکرتا درموں گا۔"
اس کے بعدا نہیں وسیتیں فرما میں' اوردوا نہ ہو گئے گئے اسی ذمانے میں انہوں نے الجزائز کے متعدد علاقے تمہان وغیرہ فیچ کئے ' پہان کا کہ ہر اکشش میں واصل ہو کہ اس کے بہت سے علاقوں میں اسلام کا بہتم اہرا باء دبالا فراسفیٰ کے مقام پر' جوافر بعتہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے ، بخر ملل مت دا ٹلانٹ ) نظرا نے دکا ۔ اِس عظیم سمندر بر پہنے کری حفر مغنہ سے مندر بر پہنے کری حفر مغنہ شنے وہ تا دینی حجد کہا کہ :

يارب؛ لولاهذا البحر لمضيبت في البلاد مجاهدا في سبيلك

مله كامل اين البرس ١٦، ج ١٠ - احوال سال مع

یُروردگاراِ اگریه سمندرهائل مذہوتا تومیں آپ کے راستے میں جہاد کریا ہوا اپنا سفرجاری رکھتا یکلے

-: 191

اللهم اشهد آنی قد بلغت المجهود، ولولاه ذا البحر لمضیت فی البلاد آقاتل من کفر بك، حتی لایعب د آحد دونك .

یُا اللّٰد، گوا ہ رہیۓ کرئیں نے اپنی کوشش کی انتہا کردی ہے اور اگر بسمندر بیج میں نہ آگیا ہو تا توجولوگ آپ کی توجید کا انکارکرتے میں مئیں اُن سے لڑتا ہو اور آگے جاتا ہے ہاں کے کوارٹ کے زمین برکسی کی عوادت نہ کی جاتی ہے گئے

اس کے بعد آب نے اپنے گھوڈ سے کے انگلے با وّں اٹلانشک کی موجوں بیں ڈالے اپنے ساتھیوں نے با نقدا کھا دیئے۔ اپنے ساتھیوں کو مُلایا ، اور اس سے کہا کہ با تھرا تھا وّ، ساتھیوں نے با نقدا کھا دیئے۔ توعقبہ من نا نع شنے یہ انڈ انگیز دُمّا فرمائی ہے۔

الله قرانی لعراض بطرار ولا آسرا ، وإنك نعلم انسا نطلب السبب الذی طلب عبد لئ ذوا نقربین وهوأن نعبد ، ولا بیشرك بك شیئی، الله تر إننا مدا فغون عن دین الاسلام، فكن لنا ، ولا تكن علینایا ذا الجلال والا كرام هم الله الله الله من غرد رو كر بر كر بند به سن بها الله المراس من الله الله ولا تكن علینایا ذا الجلال والا كرام هم الله الله الله من غرد رو كر بر كر بند به بن من الله الله والتر نا من الله الله الله والتر الله الله ولا تكن علین الله الله والتر الله والد من الله الله والتر الله والتر الله ولا تكن الله ولا تكن علین الله ولا تعلین الله الله ولا تعلین الله الله ولا تعلین الله الله ولا تولین الله ولا تعلین الله ولا تعل

له: كامل ابن ابنرص ٢٨، ١٨

سك قادة فتح المغرب ١٠٥، ١٥ م بوالة رياض النفوس ٢٥، ١٥٠ م الله المراكش ٢٥ م مقالة مراكش "

جہتوکی بھی اور وہ یہ کہ بس و نیا ہیں تیری عبادت ہو، اور تبرے ساتھ

کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اے اللہ! ہم دین اسلام کا دفاع کینے

والے ہیں، نو ہمارا ہوجا، اور ہمارے خلاف نہ ہو، یا ذا الحلال الاکرا) "
اٹلاٹنک کے کنا رہے سے مضرت عقبہ قیروان جانے کے بیے واپس ہوئے، راستہیں
ایک عبداسی اکی جہاں پانی کا دُورد ورنشان نہ تھا، سارات کر پیاس سے بتیا ب تھا،
حضرت عقبہ شنے وورکعتیں پٹھ کر دُکھا کی۔ وُعاسے فا رغ ہوئے تھے کران کے گھوڑے

نے اپنے کھڑوں سے زمین کھو دنی سروع کی ، دیکھا توایک متبھر نظرا کیا، اس نتھ سے

ہزار حیثمہ نزے سنگ را ہ سے بھولے خودی میں ڈوک کے ضرب کلیم پیدا کر ما نی کھُوٹ لکلا سے

ہاں سے آگے بڑھ کہ حضرت عقبہ شنے بیسوج کرکہ راستہ بے خطرہ، اپنے سے کے بیشے ویا، اورخود بیندسوسوا روں کے ساتھ راستہ کے ایک تعلیم بینی کے بیٹے ہوئے ہوئے ویا، اورخود بیندسوسوا روں کے ساتھ راستے کے ایک تعلیم بو گئے ، خیال تقاکم بیختصر نفری اس استے کو فیح کمرنے کے بیلے کا نی ہوگ، نیکن تلعہ والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اوراس پر ستم بیٹوا کہ حضرت عقبہ ہو گئے اور اس پر ستم بیٹوا کہ حضرت عقبہ ہو گئے ہوئے میں ایک بربری حض جو بنظا ہر سلمان ہوگیا تھا ، حضرت عقبہ ہو کا ورش سے کہا گئا ، اور سشکر کے داز و حضن بینظا ہرکہ ویتے ، حضرت عقبہ ہوئے اس موقع پر لینے جس کے نتیجے بین سمان چا دوں طرف سے گھر گئے ۔ حضرت عقبہ شنے اس موقع پر لینے جس کے نتیجے بین سمان کو اور ایک قبادت کرو، کیونکہ بین شہا دت کے لیے اس سے بہتر موفع کوئی اور ابنی ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ۔ ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ۔ ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ۔ ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ۔ ساتھیوں سمیت و متمنوں سے لڑتی ہوئے شہید ہوگئے۔ دضی الله عنہ م و دخوا عنہ۔

بینا پیمعقبہ بن نا فع منکامزارا لجزائہ میں جنوب کی طُرِف کا فی اندروا فع ہے ،

اورده عکر آج بھی انہی کے نام پرُ سیدی عفنہ' کہلاتی ہے۔ جنتی دیمجہاز پروازکر تاربا، بئن ان تاریخی وا قعات کے تصوّر بیں گرُ رہا، بہان کہ شہرالجزاکر نظرانے لگا، اور جند ہی کمحوں میں جہاز بومدین ابئر بورٹ پر اُکڑ گیا ۔ کہ شہرالجزاکر نظرانے لگا، اور جند ہی کمحوں میں جہاز بومدین ابئر بورٹ پر اُکڑ گیا ۔

مجھے جہا زکے انتظار میں دودن الجزارَ شهر میں گرکنا پڑا۔ بہ دوروزشهرٌ الجزارِ ً کے مختلف مقامات کی بیاحت اورکتب خانوں کی سپر میں گذرہے۔

الجزائر كي مختصريان

حضرت عقبہ بن نا فعرضے التھوں میں اس علاقے کی فتح کا عال تو ہیلے لکھ جیکا ہوں۔ اس وقت یہ سارا علاقہ مراکش سمیت صوبّہ تونس کا ایک حصتہ تھا جس کا دارالحکوت قبروان سمجا جا نا تھا۔ بعد میں سب سے پہلے مراکش میں خود ختا رحکومت قائم ہوئی۔ اور موجودہ المجزار کے کچھ مغربی حصتے کئی اس میں شامل ہوگئے۔ بعد میں یہ مغربی حصتے اور

الجزار كمط فى ماندة على قع بنوحفنس كے خاندان كے زبرتيا دست متحد ہو كئے اور ابنوں نے بھي تحدد مخالدی کا اعلان کردیا - بیربوحفص کی حکومت کلی متحدید روسکی - اوراس کے کسی متعدد مکرشے ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب بورپ کی عیسائی حکومتیں ملانوں کے خلاف اپنی طاقت محتمع كررى تقين-ا بنبول سفه ييلے اندلس كواپيا نشانه بنابا، ا وراس يراپيا تبينه جما بیا۔ بعد بیں افریقنہ سے متعد دساحلوں بر میں ان کی ٹائٹ و تا زینروع ہوگئی۔ اور بیر سا راعلاقہ اپنے عدم استعکام سے با عست یورپ کی اس تک و نا رسے خواہ میں ترکیا۔ هُ اس وتست مسلماً نوں کی سیب سے بڑی تومت نزکی کی خلافت عثما نیے بھی ۔ اورجہاں کہیں مطانوں کو مدد اور ممایت کی عرورت پڑتی ۔ وہی آئے بطھ کرمدو کرتی تھی۔ اس غرض کیلئے اس کے بحری بیڑے سمندروں میں گشت بھی کرتے تھے۔ اپنی بی سے ایک بیڑے کے فا مَرْخیرالدّبن با رہوسا سے۔ جن کی بحری مہمّات مشہور ومعروف بن زوال غرَّهٔ طر سے بعدا نہوں نے اپنا بیڑا الجزارُ کے ساحل پرشگرا ندا زکیا ہُڑ انھا ، اوران کامقعد يه كفا كرسفوطِ غرناط سكے يتبح بي اندنس سكے مسلما نوں پرمنسا تبسيے جو پراٹر ڈٹرٹے بين اس میں ان کی مدد کی عباستے۔ بینیا تچہ ان سے جہا ندوں نے ستم رسیدہ اندیسی مسلمانوں کو اندیس سے الجز اتمنتقل کرنے ہیں بڑی ربردست خدمات انجام دی ہیں ·

اس دعوت پربتیک کے توسے میں الحز الرکے مسلمان پی کھا پینے عدم اسٹی کا میسائی طاقت اندلس الماری میں المحرک اللہ کا المحرک کے میسائی طاقت کی الم المحرک کے میسائی طاقتیں انہیں تھی نوالہ تر مجھ کران پر اپنا تسلط جالیں - اس بیا الجزائر کے مسلمانوں نے خوالڈین باربرو آسا سے مرخواست کی کہ الجزائر کو خلافت عثم نیر اپنے نریرانتظام ہے استے ۔ خلافت عثمانیہ نے اس دعوت پربتیک کہتے ہوئے مصلاتھ میں اس علاقہ کا انتظام مسنیمال لیا اورالجزائر ما فاعدہ خلافت عثمانیہ کا حصر بن کیا ۔

عرصة درازتک الجزا ترمین خلافنتِ عثما نیرکی میکومنت پورسے امن والمان اورعوام کی خوسٹما لی سے ساتھ قام رہی - ترکی حکام کا برتا دَ بحیثیبیت ِمجوعی اسلامی تعیبات سے مطابق دیا۔ سبکن دفیۃ دفیۃ اس وینی فعشامیس کمزوری آئی شروع بھوئی۔ بعض متعصب گورزول سفے سرکاری ملازمتوں ہیں تعقب سے کام بینا سروع کیا ہے سے الجزارکے باشندے ہیں المرکاری ملازمتوں ہیں کرتے تھے۔ دوسری ہوئے۔ یہ گورزخودخلا فت عقما نیر کے احکام کی بھی پوری یا بندی نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف عوام کے دبنی طرز عمل ہیں بھی انحطا طرا چیکا تھا۔ اسی دور انخطا طربی خلافت تھا نیہ کی طرف سے الجزار کا اگری گورز حرکی یہ ایشا مقرر ہوا۔ اور اس نے اپنی جما قت اور خودسری سے الجزار کر کو فرانس کی علائی ہیں دیا ہی با واقعہ بھی بڑا عرب اکموز ہے۔ واقعہ بی ہڑا عرب اکموز ہے۔ واقعہ بی ہڑا عرب اکمون ہے مات واقعہ بی ہڑا ہ برا کر ایک میں مقامل میں جو در ان دو انسیسی ناجوں کے ساتھ جارتی تعلقات تھے۔ انہی تجارتی معاملات کے دوران دوانسیسی تا جراس الجزار کری ہوئی کی مقروض ہو گئے ، اور جب ان سے واجب الا دار قوم کا مطالبہ کیا جاتا تو وہ یہ عذر بیش کرتے کہ ہم خیارے کی وجہ سے ادائی سے معذور ہیں۔

بقری البوجناح نے اس سیسے بہر الجزائے گورز حسین پانتا سے مدوطلب کی۔
حسین پانتانے فرانس کے سفیر کو ملاکرا صرار کیا کہ رتوم کی او ائیگی کا انتظام کیا جائے کا لافر
گفت رشنید کے نتیجے میں فریفین کے درمیان صلح ہوئی اور طے پایا کہ فراہسیں تجا ربقری
ابوجناح کو ایک خطیر رقم بطور صلح او اکریں گے میٹہور بہ ہے کہ اس معاہرے کے دوران
حسین باشا کی نیت نثروع سے فراب تھی۔ اور اس کو اس قضیتے سے دلیہی اس بیے تھی
کہ وہ یہ رقم یا اس کا بڑا حصّہ خو در کھنا جا ہتا تھا۔ اور اس قسم کی برعنوانیاں اسس کا

معمول بن ڪي تقبين -

جب معاہرہ کی کروسے رقم کی اوائی کا دفت آیا تو فرانس سے کچھا وزماجموں نے بقر کی ابوجناح پر بہد دعویٰ کہ دبا کہ ہماری خطیر نئم اس کے ذقے وا جب الاداہے اور امنہوں نے ابنی حکومت کے ذریعے ایک حکم امتناعی حاصل کر لیا بیس کے نخت بقری ابوجلح کے مقروض فرانسینی ناجروں کو فدکورہ بالا معاہدے کے نخت دفع کی اوا بیکی سے روک دیا۔ انکہ یہ لوگ اپنی رقم فرانس ہی میں وصول کرسکیں۔

ی تعمین یا شاکواس بات کاعلم ہوًا نواس نے فرانسبیس سفبرکو کلاکرا حتجاج کیا۔ اور کہا کہ رتم کی ا دائیگی معاہدے سے مطابات ہونی چاہیئے۔ اور پاگر دوسرے تاج دں کی رقوم بقری ابوجنات پرواجب بیں تو وہ ندکورہ اوائیگی کے بعداس سے وصول کریں۔ کیؤکمہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں۔ لیکن سفیراس بپرراضی نہ بڑا۔ وجربہ تقی کرحسین باتا کی بیعنوا نیال شہور نفیس اور حمن تاجروں کی رفع بقری ابوجناح پرواجب تقین ان کو اندیشریہ تقاکہ فرانس سے بررقم نکل جانے کے بعد بقری ابوجنا صکے یاس نہیں پہنچے گ ۔ اندیشریہ نا اسے غصری کرسانے گا ۔ اور جب ہم بقری سے دقع طلب کریں گے تواس کے یاس دبین جا کھے ناہو گا ۔

جب سفیر نے سائے ہا تا کی بات مانے سے انکار کیا توصین پاشانے ہوا ہواست کومتِ فرانس کوخط لکھا، حکومتِ فرانس نے وہ خط ا بنے سفیر کے پاس بھیج کراسے جواب دینے کا حکم دیا۔ اسی دولان وہ سغیر کسی اور معاملے کے سیسلے میں جسین پاشا کے باس آیا تو پاشانے اس سے کہا کہ مجھے ابھی تک اپنے خط کا جواب بنیں ملاء حالا نکہ دیر بہت ہوگئی تو پاشانے اس سے کہا کہ میری حکومت نے وہ خط مجھے ہوا ب دینے کے بلے کہا ہے جسین ما ٹیا کہ میری کو مست نے وہ خط مجھے ہوا ب دینے کے بلے کہا ہے جسین ما ٹیا کہ میری کو آئی ۔ نے اس کی وجہ پوھی توسفیر نے کوئی ایسا مجلہ کہہ دیا جس سے میں باشاکو تحقیر کی گو آئی ۔ نے اس وفت با شاکے ما تھ میں ایک پنگھا تھا، اس نے وہ نیکھا فرانسیسی سفیر کے ممتر پر شے مالا۔ اس وفت با شاکے ما تھ میں ایک پنگھا تھا، اس نے وہ نیکھا فرانسیسی سفیر کے ممتر پر شے مالا۔ اور اسے ما سر سکھوا دما ۔

عکومت فرانس نے اپنے سفیر کی توہین پرشدیدا خباج کیا ، اورمطالبہ کیا کہ سیات سفیرسے معذرت کرسے ، بہتی ہے۔ بہت سفیر کی توہین پرشدیدا خباج کیا ، اورمطالبہ کیا کہ سیات سفیرسے معذرت کرسے ، بہتی ہیں باشا نہا نا۔ اس وقت فرانس کی حکومت اپنے بہت سے داخلی سائل سسے دوچا رہتی ، اورمتعدد محا ذوں پر اسسے ہی جنگ درمیش بھی اس سے داخلی میں اسے بالا خراس نے یہ تجویز بہتی کی کرمین اشا فرانس نے یہ تجویز بہتی کی کرمین اشا خراس نے یہ تجویز بہتی کی کرمین اشا خراس نے یہ تجویز بہتی کی کرمین اشا خراس نے یہ تجویز بہتی کی کرمین اشار خواس نے درمین والے کسی بھی برات نے درمین برس میں رہنے والے کسی بھی

بر سیست پر پر سیست کر در می سیست کر در می کو کو می کو کو کو کر کا آن سے اس کی جانب شخص کو کسس کام سے سیے اپنا نما مذہ نیا دیے کہ وہ میکومت فرانس سے اس کی جانب سے معذرت کرے ۔

نعلافت بخمانیسکے مرکز کی طرف سے بھی ہیں یا شاکو ناکید کی گروہ اس تجویز کوتبول محرکے اس پیمل کرسلے بھی سین پاٹٹا اپنی صند پر اڑا رہا۔ اور اس سفے یہ تجویز بھی نہانی ۔ یتیجہ یہ مجھا کہ مکومیت فرانس جنگ ہرا کا وہ ہوگئی۔ اور ایک طاقتور بحری بردے کے دیسے اس نے الجزائر برحملہ کردیا جسین پاشا اس جھے کا مقابلہ نہ کرسکا۔ اور حکومت فرانس بورسے الجزائر برحملہ کہ کہ اور حسین پاشا کو گرفتار کرکے پیرس بلا بیا گیا۔

بعض مورضین نے اس صورتِ حال کی وج یہ بیان کی سے کرحسین یا شاخود اجزارَ کا باشندہ نہیں تھا۔ اس ہیے اُسے وطن کا کوئی در در تر تھا۔ اور اس نے ابیے اقدا مات کے جو بالآخر الجزا ترکے ہے تباہ کن ما بت ہوئے بیکن علامہ شیخے محربرم ونسی دھڑا الدعیہ جو آخری دکور میں شائی افر لفۃ کے برشے سلم الشوت عالم تھے۔ اورعلوم دین کے علاوہ مالین کے سیاست اور جغرا فیدر بھی ان کی نظاہ بڑی کے بیم تھی۔ اس خیال کی شدّت کے ساتھ ڈوبد کرستے ہوئے فرما تے ہیں۔

اسلامی قومیت ایک بی بوتی سے اورمشا پرسے میں اس کا کی تددیر ہوتی ہے دکہ ؛ ہرسے آنے والے مسلمان حکمرانوں کو دطن کا ور د ہنیں ہوتا) تاریخے سے یہ ہات ٹابت سے اورمشا ہرے میں ایکی ہے کہ بامرسے آنے والے کتنے مسلمان حکمانوں نے اپنے ذیریحکومت علاقے سے بوری و فاداری کی اس میں حاصل ہوستے والی نعمتوں پر شکر گزار رہے۔ ا ورا سے خلصورت اور سحکم بنائے میں امانت و دیا ننٹ کا پُورَا خیال رکھا ۔ اس کے بریکسس بہت سے ابنار وطن نے بالکل اُ لٹا معا ملہ کیا ، البذا در حقیقت کسی علاتے سے سلمانوں کی حکومت زائل ہونے کا سبسیہ۔ عمرانوں کی قرمیت نہیں ہوتی - بلکرسب یہ ہونا ہے کہ اس علاقے کے ا کا بسکه اخلاق خراب بوجانتے ہیں۔ و ونسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ا و داسی فسق و فجود کا ایمپ شاخسان بهمی بنو ناسیے کر وہ مکومست ناایپوں كے سپر دكر ديستے ہيں بہس موقع يرا لنة تعالىٰ كا قول ا ن سكه يا رسطين ستيا بويا تاسب اورالتُدنعلك اس برابيد وكول كومستطفرا ديتي بب جوا سے تباہ کرکے حمیور شتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو **تر**موں کے زوال <sup>و</sup>

انحطاطی آاییخ سے نابت ہوتی ہے۔ جولوگ ملکول کے حالات پرعیت کاہ دکھتے ہیں وہ ان کے مصائب کو فساد کے اصل سبب کی طرف منسوُب کرتے ہیں۔ خواہ وہ سبب ندا نے سکے اعتبار سے کتنا پُرانا ہو۔
کسی مکر کا دہ آخری حکم ان سب کے باخفوں اس ملک کا ذوال ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک چھتے ہوئے مزمن مرض کی ظاہری علامت ہوتا ہے ۔ اس کے با وجود وہ الٹراوراس کے بندوں نے سامنے جائے ہی صنور ہوتا ہے ۔ اس کے بادی کا مدال کا علاج کرنے کے کران کو اور بر بھتا تھا ۔ لیکن اس نے اسے کم کرنے کے بجلئے اس کے بجران کو اور بر بھتا یہ ایس کی کہ وہ مرض امت کے بیان کو اور بر بھتا یا یہ اس کے کہ ان موارض سے بھی متا تر ہیں ہوتا ۔ لہذا چو بھروہ حکم ان جا تا ہے ہی متا تر ہیں ہوتا ۔ لہذا چو بھروہ حکم ان جا تا ہے ہی مسامت ہوتا ہے ۔ اس ہے اس کی دُنیا د آخرت کی دسوائی کے نیر بات کا نی ہے ۔

البندا دراصل البحرا الدكام ص اسى دن شروع ہوگیا تھا - جب قسطنط نبر میں رجوخلافت عثانی کا پایٹر تخنت تھا) اخلاتی زوال شروع ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومتی ادارے خراب ہوسئے۔ حکام میں بگال پیدا ہوًا اور اس کے نتیجے میں حکومتی ادارے خراب ہوسئے۔ حکام میں بگال پیدا ہوًا اور اس کے نہیت بات جیسے حکام کی وباسسے صرف الجزائز نہیں ، میک کے بہت سے جیسے منا ترہوئے ، اور و بان طلم کوئتم برنظمی اور بربادی میں گئی ۔

دصفوة الاعنباد بمستودع الأمصاروالأقطاد للشخ محربيريم مس ٩ و- ان ٣ )

مئه معنوة الاعتبادشيخ تحديرم تونسي كاسفرنام به جوپانج اجزار پشتمل به-اوداس پر افريشتمل به-اوداس پر افريقي ا دريورپ كم تعدد ممالك كه حالات انبول نے تحرير فرائے بس - زباق انگے تعفی پر )

بهرکیف کستاه دی فرانسیسی استفاد نے الجزائر پراپنے پنجے گاڑیے۔ کک کے منتف حصوں میں مزاحمت کی تحرکیمیں جاری دہیں میکن بالاً خرفرانس نے سب پر قابو اگراین متحکم حکومیت قائم کر ہی ۔

الجزائر پرفرانس کا استعارها کم اسلام کا برترین استعار تا بت مجوا یس برای استعار تا بت مجوا یس برای سلانوں کے بیس شخصی زندگی بین بھی دین پرعمل کرنا دو بھر بنا دیا گیا۔ بہت سی مساجد کلیسا بی تبدیل کردی گئیں۔ اسلامی علوم تو کجا بھر بی بان کی تعلیم پر بھی بیابندی لگائی گئی ہوئی کے بجائے فرانسیسی ذبان کو ملک کی سرکاری بان قوار دسے کردگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس زبان کو منصرف کیھیں اپنے تسب م بان قرار دسے کردگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس زبان کو منصرف کیھیں اپنے تسب م باطلات زندگی اِسی زبان میں انجام دیں۔ لوگوں کو بہاں دسمے پیانے پر آباد کیا گیا ، بال تا کہ کر تشہرا کجرا ترمیں اکر تیت عیسا تیوں کی ہوگئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کی بان تک کو تشہروں میں سان

وائین کے غیرمسلوں کے ساتھ نگاح کے بھی میہنت سے واقعات ہوئے۔ نیکن الٹرنغالیٰ لینے دبن کاکفبل ہے رجرو تشدّدکی اس فضاییں میمی کچھ الٹرکے

زرے دینی ملوم کوسیسے سے سکائے بھیٹے دسیے ۔ انہوں نے جیپ حجیب کردران تدریس سلسلہ جا ری رکھا ، اوربہت سسے لوگوں کو دینی علوم میں کما ل حاصل کرنے کے سیے دنس کی جا مع زینونہ اورمصر کی جا مع ازہر ہیں بھیجتے دسہے ۔

بقیه گذشته سے پیوسته ؛) احفر نے جننے سفرنامے دیکھے ہیں ان میں برسفرنامہ بندی انفرادی مصوصیات دکھتا ہے ۔ اور اس میں تمام متعلقہ مالک کے بارسے میں اس قدر آ لریخی جغرافیا ہی معدومیات دکھتا ہے ۔ اور اس میں تمام متعلقہ مالک کے بارسے میں اس قدر آ لریخی جغرافیا ہی ہیا سی اور معام ترتی معلومات جمع ہیں بجوکسی اور معفرنا سے میں احقر نے نہیں دکھیں ۔ الجزائد کی ومختصراً دیخ احقر نے آوہ بیان کی ہے وہ بھی اس کا جسے ما خوذ ہے ۔

منظم تحریک ِ آزا دی کُتُسکل اختیار کرمَّنی به اور سالها سال کی ستح جبّروجهداورز بردست جانی ومالی قربانیوں سے بعد تک فرانسیسی سامراج کے تسقطسے اُڑا دہوًا۔ مبکن عالم اسلام سے دوسسے حصول کی طرح بہا ل بھی استع*اد کے* طویل دولنے ہی قرانسبسی مسامراج کلب میں ابیسے ہوگوں کی بیری ایک نسل تیا دکر جیکا تھا۔ جوسیاسی طور ہ سامراج کے خوا ہ کتنے ضلاف ہوں میکن نظری او رحملی لحاظ سے بوری طرح ہورپ کے ننگ میں رنگے ہوئے تھے ۔اوراسی کے ذہن سے سویتے کے عادی تھے۔ اُزا دی کھ تحریک میں جہاں ایک بہبت بطری تعدا و اسلامی ذہن کے خنص مجاہدین کی گئی۔ وہاں ایک برا عنصرا بسانھی تھا ہے ب کی نظرتک آزا دی کامقصد دین کی بالا دستی کو دائیں لا بنبى بلكصرف وطئى بنيا وبرايتى قوم كوببروكى حمله آ ودوں سے آ زا وكرا أنفا التُلتعليّ کے فعنل دکرم سے اس تحریکیٹ نے اس مدنکس توکا میابی حاصل کمہ لی مبکن آ زا دی کے لیدحن لوگوں نے عنانِ افتدا رسنیوا ہی وہ زیا دے تردومرے عنصرسے نعلق رکھنے تھے بینا بخوا ہوں نے ملک کو اشترا کی جمہوریہ ' قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ اوراشترا کی پانسیوں سی کی بیروی نٹروع کردی میں کے نتیجے میں ان بوگوں کی امیرین خاک میں لگئیر جنہوں نے جان ومال کی فراپیاں اس سیے دی تقییں کہ پہاں اسلام کی بالادستی فائم ہو شروع متروع میں دوسری اشترای حکومتوں کی طرح پہاں کھی دین کے سیسلے میں ندرسے سختی کی یا نسیبی امتیا رکی گئی سکن عوام کی امسل خوامش کوبہت ونول کے زیا وه د پایانهیں جا سکا- اور رفتہ رفتہ اس معاملے میں نرمی انعتیا رکرنا بڑی - ان محداد تدریے زی کی پالیسی رغیل ہور ہا ہے، ووسری طرف عوام بالحضوص نوجوانوں میں اسلا کوم رشعیة زندگی میں برمرکا رِ لما سے کے بیے ایک پُر پیشس شعور بیدا ہورہا سہے-اس شعور ک سختی سے دبانا بھی حکومت کے بیے شکل ہے۔ اور اسے دہ ایک سباسی علرہ بھی مجنی ے اس بیان بین بین کی یانسی بیرگا مزن سے جس میں عالم اسلام کافی الجلز ام مجر بیا جاتا رسے ۔ اوراس کی علی زندگی کی تحریب کوئی خطرہ بھی مذین سکے بہی پانسیں علم اسلا کی نغریباً تمام مکوتوں نے اختیار کی ہوئیسے۔ کہیں کم کہیں زیادہ۔

## مجموعي تاثرات

الجزائر میں میراقیام تقریباً ایک ہفتہ رہا۔ اس مختصر مدت میں ماک کے دینی معاشی اور معامنزتی حالات کا دفت نظر کے ساتھ مطالعہ تو ممکن نہیں تھا یسیکن مرسری نگاہ میں جیند تا ثرات صرور زفائم ہوئے۔

(۱) ایسالگات کی محد فردرت سے زیادہ آرائش وزیبائش اور تکافات کی طرف توج ایسے کانی محنت کی ہے۔ فردرت سے زیادہ آرائش وزیبائش اور تکافات کی طرف توج نہیں ہے۔ اس کے بجائے علی مصنوعات کی سربیستی کی پائیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ المجزائی کے ایک عظیم الشان تین منزلہ ڈیبا پڑنشل سٹود میں بانا ہو آ تو بیشتراشیار ملک کی بنی ہوئی نظرا میں نخوانین کے پیٹوں کی و دکانوں پہھی ملک کا بنا بنوا ما دہ کیٹرا فروخت ہورہا ہے جو تما مترسوتی تھا، اور خواتین اسی کو دون وشوق کے ساتھ خوید دہی صنی ۔ بچوں کے کھلونوں کی ایک بڑی طویل و عربیض دکان میں تمامتر کھلونے ملک کا باشک کے بنے ہوئے بک رہے تھے۔ کوئی غیر ملکی کھلونا ہی تھا نہیں آیا۔

پورے مک بیں بیکھے کا رواج بہن کم ہے۔ حالا نکہ بعض مگر کی تھی محسوں ہوتی ہے۔ حالا نکہ بعض مگر کی تھی محسوں ہوتی ہے۔ جن ہوٹلوں میں ہمالا تیام رہا۔ ان میں نہ پیکھا تھا، نہ ایئر کنڈ ایشنر، پوچھنے پر معلوم ہُواکہ ملک میں بیکھا بنانے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، اور بغیر نمالک سے درآ مرکرنے کی حوصلہ شکنی کی جانی ہے ۔ اور طرکری اتنی نا قابلِ بروا شنت نہیں ہوئی کہ بیکھے کے بغیر جا دہ نہ ہو۔

ری ایسامحسوں ہوناہے کم دیہات میں ترقیاتی کام کافی ہوا ہے، چنا پنج بجا آیہ کے رہی استے میں جو بیسیوں دیہات احقرنے دیکھے، ان کی اندرونی گلیوں میں کھی کوئی مہان کے انظر نہیں آیا، تمام مکان کے تھے، اور کمین چہرے مہرے سے کھاتے پیلیتے نظر رہی تھے۔ اور کمین چہرے مہرے سے کھاتے پیلیتے نظر رہتے تھے۔

رس) نجلے درجے کے عوام اور زیرتعلیم نوجوانوں میں دینی رجمان بہت زیا دہ ہے

بهن برشت سنبروس میں قدم تدم پر شراب خانوں اور ناست کلبوں وغیرہ نے نشابہت فراب کی ہوئی ہے۔ عورتیں نین قسم کی ہیں۔ ایک میں تقدیم انداز کی بُرنع پوسش کو باب کی ہوئی ہے۔ عورتیں نین قسم کی ہیں۔ ایک میں تقدیم انداز کی بُرنع پوسش کو جن کی صرف ایک انکھ کھلی ہوتی سہے۔ یہ زیا دہ ترعم دسیدہ نبوا تین ہیں اور ان کی تعدا دھی کا فن سہے۔ دو مری اسی خواتین جن سے ما نقدا ور چہرے کے مواسا راہیم فرجی کا وکن ہیں ہوند سے۔ یہ زیا دہ ترکا لمحول کی طالبات ہیں۔ اور تبیسرے باسکل مغربی انداز کے لیکس اسکرٹ وغیرہ ہیں نیم برہنہ را در ان کی تعدا دھی کم نہیں۔

سنا ہے کہ تعلیمی ا داروں میں رُنۃ رفۃ دوسری قسم کا بیاس فروغ یا رہاہے اور نوجوانوں میں اپنے قدیم دنی طرز زندگی کی طرف نوسنے کا دمجان کا فی تیزی سے تھیل ہا ہے۔ ادلٹر تعالیٰ اس رحجان کومزید قوت اور ترقی عطا فرمائیں اور جولوگ اس راہ میں جدوج بدکر یہ ہے میں مران کو اپنی تا ئیرا ورنعسرت سے نواندیں ۔ آئین ثم آئین

دوباره فاهره میں

دوروزا لجزائراً لعاصمة مي گذارنے كے بعد شوال سنتالي كى مبح كومات بج الجيرين ابترلائنز كے طبارے ميں سوار موٹ طيارہ جار گفتے شمالی افريقہ كے ماعلی علاقوں پر پرداز كرتما مجوام مصرى وقت كے مطال مارہ بجے كے قريب فاہرہ پہنچا، قاہرہ پہنچے سے پہلے طبارے سے نہرسو بڑاور اہرام مقرصاف نظر سے ۔

باکتانی مفارت حلنے کے کچھ حسارت ائبر بورت پر استقبال کے بیے ہنج گئے تھے۔
اس بیے بخوالد کو ان اور سے سے مراصل براسانی ملے ہو گئے ، اُرت نے کے بعد سب سے بہلی مکر برتھی کہ کسی طرح ماز جمعہ مل جائے ، لبکن بڑائی اور سے با ہر سکانے کے بعد موال میں موجی ہے ۔ بہاں مودی عرب وغیرہ کی طرح فاعد، برسے کہ نماز جمعہ دوال

کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں'اور شہر کھر کی تمام مساجد میں تفریباً ایک ہی وقت جمعہ ہوجاتا ہے' المندا اگر کسی ایک مسجد میں حمعہ نہ ملے تو کھر کہ ہیں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا ظہر پڑھھے بغیر جارہ نہیں تھا۔

اس مرتبرقیام را بیس مبین میں بڑا ، برجیبیں منزلہ بول شہرکے وسط میں میدان التحریر کے فریب اور دربائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ میرا قیام جو تھی منزل پر نفا، کرے کا ایک دروازہ ایک بھوٹے سے برا مدے میں گفلتا نفا ، اوراس برا مدے سے دربائے نیل کا منظر بالکل سامنے تھا ، جہاں ہروقت کشتی رائی کا سلسلہ جاری دہتا نفا ، اوراس کے بیچے برج القاہرہ کی استی منزله عارت اور قاہرہ کی دیگر سربفلک عمارتیں و در ایک بیسی نظر اتی تھیں ۔

اگرچرمقرین پاکستان کے سیاب ابنا او ان ساسب نے تجھے بیکش کوئی تھی کہ وہ قاہرہ میں را بنمائی کے بیاسنا رہنا ان سیکسی اند کو بہدے ساتھ کردیں گے کیکن چونکہ احقر کے بیش نظر جو کام تھے ان میں سی صاحب دون مقامی عالم کی حزورت تھی دو میری طرف مجمد لئے مصر کے متعددا بل علم سنتہ تعارف توسیع کیکن اس کام کے بیاے یے کلفی کی بھی ضرورت تھی جمب کے بغیر کسی سے میدو کے بیاے کہنا بھی دل کو گوارا نہیں بڑیا۔

الله تعالی کا کرنا دیسا مواکه بها دیسے مترم دوست داکھ حس عباللطبیت نفی جو جامعہ الفائل کا کرنا دیسا مواکہ بہا دیسے کے بدو فیسرا در اسلام آبا دکی جامعہ اسلامیہ کے بو جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر بیں ان ونوں قاہرہ ہی ہیں تھے الجزائر جاتے ہوئے جب بین قاہرہ بی ٹائب صدر بیں ان ونوں قاہرہ ہی ہیں تھے الجزائر جاتے ہوئے جب بین قاہرہ بی ٹائب البا والیہ تو وہ شہر سے باہر تھے ، اس بیٹ ان سے ملاقات نہ ہوسکی تفی الیکن میں نے ابنا والیہ کا بدو کرام اُنہیں بنا دیا تھا ، جنا بخہوہ احقر کی والیسی کے منتظر تھے اور عصر کے قریب وہ ہولی تشریب نیا دیا تھا ، جنا بخہوہ احترائی والیسی کے منتظر تھے اور عصر کے قریب وہ ہولی تشریب نے اس کے بعد میری قاہرہ سے دوا گی تک مسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی مسلسل ول وجان سے میرے ساتھ ہی رہے اور اُن کی ایسان خوشکواں مفیدا ور دلیسپ رہا ،

## نمانیں میں بعدان کے ساتھ قاہرہ کے اہم ماریخی مقامات دیکھنے کے لیے گیا۔ روضہ اور اس کی فتح کا واقعہ

مسبس بہلے ہم دوضہ بہنے جو قاہرہ کا بڑا قاریخی محقہ تھا، مصر کی فتے سے بہلے،

مکر بعد بھی اختید ہوں کے زمانے کک یہ جگر ہمزیرہ مصر کہلاتی تھی۔ کیو کمہ یہ دریائے نیل
کے درمیان واقع ہے، اس کے ایک طرف قاہرہ تھا، اور دومری طرف جیزہ جس میں
اہرام مصر واقع ہیں جب حضرت عمروب العاص دفتی اللّٰرعنہ نے مصر کے قلعہ کا محاص و کیا
توقعلی باوٹنا ہ مقوس نے فلعہ سنے کل کراسی جزیرے کے قلعے ہیں بنا ہی تھی اور اس
میں بہنچ نے کے لیے دریائے بیل برجو پل بنائو اتھا، وہ توڑ دبا تھا، تاکم مسلمان وریا عبور
کر کے جزیرہ تک مذہبنج سکیں دومری طرف اس نے قبیر رُدوم سے مدد طلب کی تھی کہ
وہ مسلمانوں کے عقب سے اُن برحملہ کردے۔

ان مالات میں مقوقس نے حضرت عرو بن العاص کے پاس ا بہنے ایکی یوں کے ذلیعے خطابی کہ مرا ہے۔ نام ایک فرایعے خطابی کرم ا بہت نام در بار کے نسل اور دوم ہی طاف دوئی فوجوں سے درمیان گھر چکے ہوئا تھہا دی حیثیت ہما دست با تقول میں قبد ہوں ک سے اور اب تھہا دی حیثیت ہما دست با تقول میں قبد ہوں ک سی ہے۔ الہٰ دا اُر خبر بہت جا ہے ہو توسیح کی بات جبیت سے سیدا ہنے کھے اومی ہیں ہے۔ یا باس ہی جدا ہے کہ اور اس ہی جہ دو۔

جب حنرت عروب عاص کے پیس یہ ایمی پہنچے توا ہوں نے نور اگو آل جواب مینے کے بچائے انہیں دودن دورات اپنے پاس مہمان رکھا، مفصد یہ نفاکہ یہ لوگ مسلما نوں کے شب و روز کے معمولات اوران کے جذبات و خیالات سے انجی طرح واقت ہوجا بین دوروز کے معمولات اوران کے جذبات و خیالات سے انجی طرح واقت ہوجا بین دوروز کے جدا بیجی حضرت عمرو بن عاص الحکی المجمول کو قتل کرنا جا کرنہ ہمجھتے ہوں کیکن دوروز کے بعدا بیجی حضرت عمرو بن عاص اللہ بین باقوں کے علاوہ کو ل جو تھی بات کا یہ بینام ہے کر پہنچ کے کہ ہماری طرف اُنہیں نین باقوں کے علاوہ کو ل جو تھی بات کا یہ بینام ہے کر پہنچ کے کہ ہماری طرف اُنہیں نین باقوں کے علاوہ کو ل جو تھی بات کا یہ بینام ہے کر پہنچ کے کہ ہماری طرف اُنہیں نین باقوں کے علاوہ کو ل جو تھی بات کا یہ بینام ہو گری دینی اسلام ، جزیہ یاج بگر ہو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔

بیغام وصول کمنے کے بعد مقوش نے ایلجیوں سے پُوچھاکہ تم نے ای ملانوں کو کیسے پایا ؟ اس کے جواب میں ایلجیوں نے کہا: ۔

داينا فوما الموت أحب إلى أحده ومن الحباة ، والتواضع أحب إلبه ومن الرفعة ، لبس لاحده وفي الدنيا دغبة ولا نهمة ، و إنها جلوسهم التراب ، وأكله وعلى كبهم واميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعه ومن واميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعه ومن وضيعهم ولا السيد من العبد ، و إذ حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منه واحد ، بغسلون اطرافه والماء وينخشعون في صيلانهم في

" ہم نے ایک ایسی قوم دکھی ہے۔ سے ہر فرد کو موت زندگی سے زیادہ محبوب ہے وہ لوگ تواضع اور انکسار کو کھاٹ باط سے زیادہ لیا دیا ہے۔ وہ لوگ تواضع اور انکسار کو کھاٹ باط سے زیادہ پیند کرتے ہیں ان بین سے کسی کے دل ہیں \_\_\_ دنیا کی طرف رغبت یا اس کی حص نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھتے ہیں اور گھٹٹول کے بل میٹھ کر کھانے ہیں ان کا امیراُن کے ایک عام آدی کی طرح ہے ، ان کے درمیان اُونے اور نجلے درجے کے آدمی ہیجانے نہیں جاتے ، ان کے درمیان اُونے اور نجلے درجے کے آدمی ہیجانے نہیں جاتے ، وقت آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہیچھے نہیں رتبا ، وہ اپنے اعضا کو بابی وقت آتا ہے نوان میں سے کوئی ہیچھے نہیں رتبا ، وہ اپنے اعضا کو بابی سے دھوتے ہیں اور نماز بڑے ختوع سے پڑھتے ہیں 'ن

کہتے ہیں کہ مقوقی نے بیٹ نکر کہہ دیا نفاکہ ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی اُجائیں گے تو یہ اُنہیں طلاکر رہیں گے ان سے کوئی نہیں لا سکتا۔" بالاً غراہمی بینیامات کے تباولے کے تو یہ اُنہیں طرح نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الٹرعنہ کی قیادست بیں کے بعد حضرت عمروبی عاص نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الٹرعنہ کی قیادست بیں

لى النجوم الزاهرة ، لاين تغرى بردى ص١١٠ج ١-

وس افرا دکی ایک سفارت مقوتس کے پاس بھیجی مقوقس نے ان کوبھی دو ہے ہیے کا لائج و بینے کی کوششش کی اوران کی معاشی تنگ حالی کے حوالے سے پہقیین ولا با چا با کراس کی میشش کو قبول کر کے مسلمان خوشحال ہوجائیں گئے کیکن اس کے جواب بہر حفرت عبادہ بن صما مست نے جو عجبیب و غریب نقر پرفرانی وہ صحابہ کرام کے ابھان دیقین کان کے ابھان دیقین کان کے ابھان دیقین کان کے ابھی و شبات کے ابھی دیقین کان کے ابھی و شبات کو بہاست ہے جب خبستی کا فرن کی کی اورشو تر شہادت کی بڑی اثر انگیز تصویر ہے کہ میں ہوں ۔

ليس غزونا عدق المستحارب الله لوغية فى الدنيا، والتعابة الاستكتار ومنها ...... وما يبالى أحدن اكان له قناطير من ذهب أم خان لا يملك الادرهما، لأن غاية احدنا من الدنيا أكلة يا كلها البد بهاجوعته اليلته ونهامه و فهام الدنيا أكلة يا كلها البد بهاجوعته اليلته ونهامه و ألله يلتحفها و ان كان احدنا لا يملك إلا ذلك كفاه و ان كان احدنا لا يملك إلا ذلك كفاه و ان كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله و اقتصر على هذا الذي بيده و ويبلغه ماكان فى الدنيا الأن نعيم الرخاء الله النعيم والرخاء في الآخرة الدنيا ليس بنعيم ورضاء ها ليس برخاء انما النعيم والرخاء في الآخرة الدنيا الله و امرنا الله و امرنا به نبيتنا الاعجامة الينا الاستكون همة أحدنا فى الدنيا الاما يسك جوعته ويسترعورته و ونكون همته وشفيله فى رضاء ديه وحها وعدة و المدنيا الاما يسك وعداء ديه وحها و عدة و المدنيا و مناء ديه وحها و عدة و المدنيا و المدنا و مناء ديه و المدنيا و المدنيا و المدنيا و المدنيا و المدنيا و والمدنيا و المدنيا و المدنيا و المدنيا و و المدنيا و المدن

..... أما ما تسنق فنا به من جمع الروم وعدد هسم وكثره مراه أنا لانقوى عليه مرافله مدى إماه خدا بالذى تختر فنا به ولا بالذى يكس ناعيا غن فيه ان كان ما قلتم حقا فذلك و الله ارعب ما بكون فى فتاله مؤوا شد لحرصنا عليه مؤلان ذلك أعذ رلنا عند الله إذا قد منا عليه إن قتلنا

عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته، وما من شيئ أختر لا عيننا ولا احبّ إلينا من ولك .... وما منارجل إلا وجويد عوربه صباحا ومساء أن برزقه الشهدادة وألا ميرزقه الشهدادة وألا ميرزقه إلى مبلود، ولا إلى أرمنه، ولا إلى أهله وولده موجه وبسر لاحدمثنا هدوفيها خلفه، وقد استودع كل واحد منّا ربه اهداد، وولده، والما هدنا ما أمامنا .

واما فولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالا، فنحن في اوسع السعة لوكانت الدنيا كلها لنا ما اردنا منها لا نفسنا أكترما نحن فيه ، فانظر الذى تربيه فبينه لنا، فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك، ولانجيبك إليها إلا خصلة من شلات! فاختراً بتها شئت ولا تُطع نفسك بالباطل، بذلك أمرى الأمين وبها أمره أمير المؤمنين وهوعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلسنا -

المتدکے وضمنوں سے ہماری لوٹائی اس بنا پرہیں کہ ہمین نیائی وغبت ہے ، یا ہم زیا دہ فو نیا سمیٹنا چاہتے ہیں . . . . ہما راحال تو بہہے کہ ہم ہیں سے کسی خص کواس بات کی کوئی پر واہ نہیں کہ اس کے پاس سونے کے فرحیر کے ہوئے ہیں ، یا اس کی ملکیت ہیں ایک درہم کے سوا کچھ ہوئے ہوئے ہیں ، یا اس کی ملکیت ہیں ایک درہم کے سوا کچھ ہیں ، اس ہے ہم ہیں سے ہرشفس کو فو نیائی زیا وہ سے زیا وہ جو مقدا رور کا رہے وہ اس اتنا کھانا ہے جب بیسے وہ صبح وشام انبی بھوکی مٹنا سے اور ایک چا درہے جسے بیسے سے اگر ہم ہیں سے کسی کو اس سے زائد و نیا نہ طے تو بھی اس کے بیائی فی ہے اور اگراسے کو اس سے زائد و نیا م انہی جائے تو وہ اسے الٹری طاحت ہی ہی جمج جسے میں خرج کے اس سے ناکوئی ڈھیر بل بھی جائے تو وہ اسے الٹری طاحت ہی ہی جمج جسے اللے کی طاحت ہی جم جمع جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جم جم جائے تو وہ اسے الٹری طاحت ہی جم جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جم جسے اللے کی طاحت ہی جم جم جسے کے کو جم کے کا کو کی ڈھیر می جائے تو وہ اسے الٹری طاحت ہی جم جم جسے کی ای جم کے کا کو کی ڈھیر میں جائے تو وہ اسے الٹری طاحت ہی جم جم جسے ہیں جم جم حسے اسے کی کو کو کی دور کی جائے کی جم کو کی جسے کی اسے کی کا کو کی دور کی جسے کی جسے کی کو کی کو کی کے کی کو کی کے کا کو کی کو کی جسے کر کی کی کے کی کو کی کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کا کی کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو

كريه برگان .... كيونكرونيا كانعتين ختي نعتين نبين اور يزونوا ی خوشوا بی منتقی خوشوا بی ہے ، نعتیب ا مرخوشوا بی تو اغرت ہیں ہوں ئى، اسى ات كالبمين الشدنے حكم ديا ہے ، بہى بات ميں بمالىے نبى (پمثلی امدعلیہ سیم) نے سکھائی سے امریمیں پرتھیں تک کہ ہم 'ڈنائی اس سے زا وہ نکریس نری*ٹرں کہ ہما ری بھوک مٹ جانے* اور ستربيشي بوجلت بإتى بماري اصل فكرا ورقهصن اسينه رب كوراضي كمينے اوراس كے دشمنو ںسے جہا دكہنے كى ہمنی چاہتے - . . . ..... ادر برجراً ب نے بمیں ڈرانے کی کوشش کی سے کرہارے م قابیلے کے سیسے ردی نومیں انتھی ہورہی میں اوران کی تعداد ہیست نباده سے اور ہم میں ان کے مقابعے کی طاقت بہیں ہے اومی قسم کھا کرکھتا ہوں کہ یہ بیٹر ہمیں ڈر سے والی ہنیں ہے اور نہ اسس سے ہمارے حصلے توٹ سکتے ہیں۔ اگراک کی بربانت واقعی و دست سے رکہ روم کا بڑا تشکرہمارے مقابلے کے بیے آریا ہے ) توخدا کی تسم اس خرسے ہمارے متوں حہاد میں اور اضافہ ہوگیا ہے ، اس لیے کا گڑ ہما را مقابلہ سنے برئسے بشکیسے ہوا توا لٹرتعالی کے ساستے ہماری جواب دی ا دراسان بمرجلت کی اوراگریم میں سے ایک ایک فرد اُن كامتما ببركتها بُو اقتل ہوگیا توہمارے سیے الشرتعالیٰ کی خوشنودی ا دراس کی جنست کا امکان ار دمضبوط بوجائے گا ، او رہما دسے بیے کوئی بات اس سے زیاد ہ مجوب ا ور آنکھی*ں مختطی کرنے والی نہی*ں ہوسکتی ..... ہما را حال تو یہ ہے کہ ہم بیں سے ہر تفص صبح وشام پر دیماکرناہے کہ ایٹرتعالیٰ آسے شہا دست تعبیب فرملنے اور اسسے اپنے شہر اپنی زمین اور اپنے الی وعیال کے یاس واپس نرجا ایٹے ہم لوگ اپنے وطن میں جو کچھ حیوٹر کمہ استے ہیں ہمیں اس کی فکرنیس کیو کم

ہم یں سے ہڑ خص اپنے اہل دعیال کو اپنے بردرد کارکی امان ہیں ہے۔
آیا ہے، ہماری مکر نو اپنے آگے بیش آنے والے حالات کے تعلق ہے۔
دیا آپ کا بر کہنا کہم اپنے معاشی حالات کے لیا طسے نئی اور
ثرت کی زندگی گذار رہے ہیں' نو آپ بقین رکھیں کہم آئی دسعت
اور فراخی ہیں ہی کی ابرا کرئی دسعت نہیں ہوسکتی، اگر سال دی دُنیا
ہماری مکیت ہیں آجلئے نہ بھی ہم اپنے ہے اس سے زیا دہ کچونہیں
رکھنا چاہئے حتنا اس وقت ہما ایسے یا س ہے۔

المندااب آپ اپنے معاملے پرغور کرکے تمیں نیاد سیجنے کہ ماری پنی کی ہوئی تین باتوں میں سے کون سی بات آپ پسند کرتے ہیں جہاں ک ہما را تعلق ہے ہم بین باتوں کے علاوہ کسی اور بات پر نہ کبھی راضی ہوں گئے نہ اس کے سو ا آپ کی کوئی بات تبول کریں گئے ، بس آپ ان تین جیزوں میں سے کسی جیز کو اختبار کر یعنے 'اور نامی باتوں کی طمع چور ویجئے یہی میرے امیر کا عم ہے 'اسی بات کا حکم اُنہیں ہمانے ابرائونین رحض عرض نے دیا ہے ، اور یہی وہ عہد ہے جو اللہ کے رسول رقیافتے علیہ دیم میں عطافر ما یا تھا ۔ لئ

اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عندنے ان تین باتوں کی تشریح فرائ دین اسلام کا مفقیل تعارف کرایا، اور مسلمان ہونے کے نتائج واضح فرائے مقونس حضرت عبادہ کی باتیں سننے کے بعد جزید کی طرف ماکل ہونے لگا تھا، میکن اس کے ساتھیوں سنے بات نہ مانی۔ بالاً خرجنگ ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔

بهرصورت برجزیره اس طرح نتح بوا، پیریبان سلمانوں نے بحری جها د بنانے کا ایک کارخانہ لگالیا نتما اس بیے اس کو بُجزیرۃ الصناعۃ بھی کہا جانے لگا، یہ کارخانہ مصر میں جہازمازی کا پہلا ارتفائہ تھاج سکتے جی بنایا گیا۔ بعدیں اختیدیوں کے دَربیں پہاں ایک باغ سکا کر اُسے ایک تفریح کا ہ برا دیا گیا ، اس بیے اُسے روضہ کہا جلا کے اُسے سے نوبر کے کا ہ برا دیا گیا ، اس بیے اُسے روضہ کہا جلا عربی ہاں بہت سے نغیرات اُتے دہے اور یرجابر، کہا ایک محقر بن ارغ کو کہتے ہی تھے بعد میں پہاں بہت سے نغیرات اُتے دہے اور یرجابر، کہا ایک محقر بن گیا ہے اور یرجا اُلے اُسے منہ اُلے ماہ کہا ایک معلی میں ایک میں اور اُلے میں اُلے کہ مقام میں یہ اِسے کہ علق مرما الله الله میں جو کی رحمتہ اللہ علم اور اُلے اللہ معلی اسی محقے میں تھا۔

#### سورالعيون

روصنہ سے نکلے توسم سورا تعیون کے فریب سے گذرہے ، یہ ایک فصیل ما دیوار ہے جو دریائے نیل سے کل کرمشرق میں ملوز صلاح الذین کک گئ ہے ' رویا رسکھان صلاح الذین الذین ایڈ بی نے برائ تھی اوراس کا مقصد سرتھا کرنیل کا آرہ یا فراس کے دریعہ فلا مقصد سرتھا کرنیل کا آرہ یا فراس کے دریعہ فلا میں بہنچا یا جائے ۔ چہانچہ نیل کے کمارسے رمسط سکائے گئے تھے جن کے دریعہ کہا بی اس دیوا ر پر جرشھا یا جا آ اور دیوا دیے اُدید ایک نہر بنائی گئی تھی جس کے دریعہ یہ باتی قلود کر بہنچا یا جا آ ۔ اب آب رسائی کا پرسلہ تو ختم ہوگیا ایکن دیوارا ب کا برائی جی اور اسے سورا تعیون رحیتموں کی تھی کی جا آ ہے ۔ با در اسے سورا تعیون رحیتموں کی تھی کی جا آ ہے ۔

## سلطان صلاح الدين كأفلعه

اس مورالعیون کے ساتھ ساتھ طبیب تو پرس نطعے پرجا کرختم ہوتی ہے وہ ایک تلعہ ہے برجا کرختم ہوتی ہے وہ ایک تلعہ ہے بوسلطان صلاح البری الیون کے ساتھ ساتھ عبیب بایا تھا، اوراس کو اپنی رہائی کہ سکے طور پر اختیار کہا تھا، برقاء ہو تکہ ایک پہاڑی پردا تع ہے اس سیعے تدم عرفی کتب میں اس کو ذکر تفلعۃ الجبل کے نام سع مرا ہے۔ اس کی نصبیل کی پیانٹس شاتیس بڑار تیں سو ذراع ذکر کی گئی ہے تا ہے عصہ دراز یا برقاع مصرکے وا رائیکومت کے طور پر

مل دوهندكى يودى ما ديخ كه بيك الانتظر بخسس المحاصرة للسيوطي مس ٢٢١ ما ٢٢٠ ج ٢ ما ٢٢٠ ما ٢٢٠ ما ٢٢٠ م

استعال ہوتا رہا۔ سرکا ری د فاتر اسی قلعے میں واقع تھے۔ بعد میں محد علی پاشانے یہاں ایک شاندا رجا مع مبحدا ور دوسری عمارتیں بنامیں اور پیقلعہ فوجی جھاؤنی کے طور پر تتعال ہوتا رہا، اب اسے ستیاحوں کے لیے بھی کھول دیا گیاہے۔

جبل المقظم

سلطان صلاح الدین کا یہ قلوجس پہاٹی پروافع ہے، وہ ایک پہاڑی کا گھڑا ہے، وہ ایک بہاڑی کا گھڑا ہے، اور جنے جنے جل المقطم کہا جا تہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدس پہاڑ ہے، اور حفرت ہوسی علیہ السّلام اس کے دامن میں عبا دت کیا کرتے تھے لیے اس کے علاوہ بعض قاریخی روایات میں حفرت برص کے سابق بادشاہ مقوقس نے یہ بھی فد کورہ کر جب حضرت عروبی عاص نے یہ علاقہ فتح کیا تو مصر کے سابق بادشاہ مقوقس نے یہ بھاڑ ستر ہزار دنیا رہیں خرید نے کہ بیٹ کی اور وج یہ تبائی کہ ہماری کی بوں میں اس پہاڑ کے بڑے فضائل فد کورہیں، اور یہ کھتاہے کہ اس پہاڑ پر جنت کے درخت اگیں گے، حضرت عروبی عاص نے فیزایۃ خط حضرت عرف نے فرمایا کر مسلمان حبت کے درخت کے ذیادہ حضرت عرف سے نہرا نے بادہ کے درخت کے ذیادہ حضرت عرف سے بہال مسلما نوں کا قبرت ان بنا دو ؟ جنا نجہ اسے قبرتان بنا دیا گیگئے۔ اسے قبرتان بنا دیا گیگئے۔ اسے قبرتان بنا دیا گئے۔ اسے قبرتان بنا دیا گئی ہے۔ والٹہ بعانہ اعلم ۔

ام شافعیؓ کے مزار پر

ان تمام مقامات سے ہونے ہوئے بالآخرہم امام شافغی رحمہ الدعلیہ کے مزار پر بہنچے ، بہ لوگرامحلہ حضرت ام جہری کے نام پڑھاری الشافعی "کہلا ناہے اور پہال صفر ام شافعی کے مزار پر بڑی شاندار عارت بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ ایک بڑی مسجد

ل الخطط المقرينية ص ٢٢٠ ج٢

ك الخطط المقربين بياة ص ٢٢٠ ج ٢ وحسن المحاصرة ص ٢٠ ج ١

بھی ہے، ہم نے نمازِمغرب اسی مبحد ہیں اواکی، اوراس کے بعد مزار پرحاضر ہوئے، ہم میں ہے، ہم نے نمازِمغرب اسی مبحد ہیں اواکی، اوراس کے بعد مزار پرحاضر ہوئے کی خفی اور سے سے عقیدرت و محبت اور تعلق خاطر ایک طبعی امرہ ہے، عرصہ سے آب کے مزارِمبارک پرحاضری کا است بیاتی بھی تھا جو بحد دللہ ایک طبعی امرہ ہے، عرصہ سے آب کے مزارِمبارک پرحاضری کا است بیاتی بھی تھا جو بحد دللہ ایک طبعی امرہ ہوں تھا جو بحد دلیہ بھے کہ اور ہوا ہو ہوں کی ایک عجب عالم دام بیا ہوئے اور فعیت کا مزار تھا جس کی رہنمائی اور ہوا بہت سے کروڑوں مسلمان فیصلیا ہوئے اور ہوں ہوں ہے ہوئے اور ہوں ہوں ہے ہوئے اور ہوں ہوں ہوا جو بھی ہوئے ہوئے ہیں ۔

آب بین کے ایک اپنے گوانے میں بدا ہوئے تھے جوگسی اعتبادسے توسادات
میں سے تھا، سکن معاشی اعتبار سے غریب تھا، والدما جدکا سایہ بجین ہی میں سرسے اُٹھ
چکا تھا، بجین ہی میں اُپ کی والدہ اُپ کو کمہ کر تر ہے اُئیں 'بہیں اَپ پروان چڑھے
اورعلی حاصل کے ،حفرت امام مالک رحمۃ الشعلیہ کے پکس مربز ، نورہ تشریف کے
گئے اوران سے بجرگوراستفا وہ کیا، بھر نجران میں اُپ کوایک سرکاری عہدہ ملاء
اورو اِل عرصه دراز تک پوری دبانت و امانت کے سائھ مفوضہ خدمات ابنام دبیت
رہارون الرشید ) کو بین کے پھولوی النسب افراد کے سائھ مفوضہ خدمات انجام دبیت
د مارون الرشید ) کو بین کے پھولوی النسب افراد کے مارست بیس براطلاع ملی کہ وہ مرکز
رمارون الرشید ) کو بین کے پھولوی النسب افراد کے مارست بیس براطلاع ملی کہ وہ مرکز
رمار ون الرشید ) کو بین کے پھولوی النسب افراد کے مارست بیس براطلاع ملی کہ وہ مرکز
رمار ون الرشید کو بین کے بیس کھی برافواہ بھیلا دی کہ ان کا ان عالوی افراد کے ساتھ الم شافعی کو کھی گرفتار
میسے بغیر نفر کو ان پرشش برموگیا ، اوراس نے ان افراد کے ساتھ امام شافعی کو کھی گرفتار

اس وقت الام الوصنيفة كم شاكر وحفزت الم محذئ سنبياتي كا بارون رشيدك دربار مين خاصا الرورسوم نقاء الم مشافعي جب إرون رشيد كم باس يبني توا نبول ني اپنه دفاع بي المام محد الرون رشيد ني الام محد كاحوالد و باكروه بعص جانب بين بإرون رشيد ني الام محد كاحوالد و باكروه بعص جانب بين بإرون رشيد ني الام محد كاحوالد و باكروه بعص جانب بين بإرون رشيد ني الام محد كاحوالد و باكروه بعص جانب بين بإرون رشيد ني الام محد كاحوالد و باكروه بعص جانب بين بإرون رشيد الام محد كالم الم بین علومات کیس تواه م محکرت بنایا کرد مئی ابنیں جا نما ہوں وہ برشے عالم بین اوران کی طرف جن با توں کی نسبیت کی گئی ہے وہ النہ جیسے آدمی سے مرز دبنیں ہو تھتیں اس پر بارون رسٹ بید نے امام محکومیت کہا کر " ابنیں اپنے ساتھ لے جائیے ، تما آئکہ میں ان کے بارون رسٹ بید نے امام محکومیت کہا کہ " ابنیں اپنے ساتھ لے جائے تا آئکہ میں میں سے لائے گئے ۔ اور سے بی خور کرد کو ل نے اس طرح جننے لوگ نیا و منت سکے الزام میں میں سے لائے گئے ۔ ان بیس کھرف امام شافعی نیج سکے ۔

ا مام محلیؒ امام شافعیؒ گا تنیعز کت فرماتیستے کہ ایک مرتبہ امام محکرؒ گھوڑ ہے پر سوار مرکز طبیعۃ کے باس جارہ ہے تھے کا استے بیں دیکھا کہ امام شافعیؒ ان سے طف کے بیا کہ تنظیم سے اس میں بردہ ہے ہے ۔ اور اپنے علام سے کہا کہ تنظیم کے کہ میں کار میں ہوگئے ۔ اور ابنیں ساتھ ہے کہ اسپنے گھری طرف واپس ہوگئے ۔

اس طرح تقریباً دوسال بغدادین رست اورانام محریسے استفادہ کے بعد امام شافعی محرکت استفادہ کے بعد امام شافعی محرکتہ کر مردوان انہوں نے اصول فقتری تدوین پر سو جنا شروع کیا، پھر سے الیاج میں دوبا رہ بغداد تشریف لے اصول فقتری تدویل پر سو جنا شروع کیا، پھر سے الیاج میں دوبا رہ بغداد تشریف لے کئے ، اور و بال اپنی کتاب الرسالی "تا بیف فرائی ، اور پھر آخر حیات میں مصرکے محران کی دعوت پر محر تشریف لائے او ربا لا خر رجب سائل کی جمیں پر دفات پائی .

الشریعا لی سفر حضرت امام شافعی کو خصوصی مواہد سے نواز النقاء اکر میں بوری سال کی عمر میں بوری سات سال کی عمر میں بوری میں ایری

مَ طاامام مائک یا دکرتی تعلی تیراندا زی یم مجی اپنا آمانی نہیں رکھتے تھے خود فرطے ہیں کواکر میر دس تربادوں تودس سے وس تھیک نشا نے رپھیں گے۔ قرآن کرم پڑھنے کا اندا زاسس قد سحرآ فری تھا کہ سننے والوں پر رقت طاری ہوجاتی تھی ، خطیب بغدا دی نے الم شاف کے کسی مجھر کا قول نعل کیا ہے کہ جب مجھی ہم رونا چاہتے تو ایک دو مرے سے کہتے کا اس مظیمی نوجوان سے کیاس چل کہ تلاوت کریں جب ہم اُن کے پاس پہنچتے اور وہ خو تلاوت شروع کہ دینے تو لوگ ان کے سامنے گرنے ملکتے ، روستے روستے ان کی خیر مکل جاتیں اس وقت وہ تلاوت روکتے ہتھے ۔

الشرتعالى نے علم كے ساتھا علے درجے كى قوت بيان بھي عطا ذما ئى تھى اس ا اپنے جدكے دہے براے علم رسے انہوں نے على مسائل ميں مناظرے فرمائے ، بعض مناظ كاحال خود كتاب الام' ميں كھي ذكر فرما يا ہے ليكن اخلاص كا عالم پر تقاكرخود فرمائے ہيں۔ ما خاخل دہ ت احداد افاعدیت اُن اخطوی کے

یک نے حس شخص سے بھی تھی مناظرہ کیا رسمی میری خوام ش بیابی ہوئی کہ میرے ترمتعایل کی علمی ثابت ہو۔

ا می شافعی کی کتابین علم فقدا و رعلم حدیث کی مینیا دبین ا و رعلم اصول کا توابهنی ما ن کهاجا تا ہے، تبکین فرماتے ہیں کہ: ۔

ود دن النّ سلوتعسلموا هذه الكتب ولم ينسبوها الّى تكه ميرى خوامِش يهد كوك ان كما بول كوير هذه الكتب ولم ينسبوها الّى تكه ميرى خوامِش يهد كوك ان كما بول كوير هرك ان سع نفع المحقائيس بيكن انهي ميرى طرف نسوب مذكري .

جس شخف کے افلاص کا پر علم ہو اُس کے علم میں برکت کیوں نہ آئے؟ اوراس کاعلم چاردانگ عالم میں کیول نہ پھیلے ؟ چنا پنی بعض حضرات نے اپنیں نیسری صدی ہجری کا مجدوة دیا ہے بہتے ہے ۔ دحم کی اللہ تعالیٰ دحمت واسعت

کے تہذیب اُنتہذیب ص ۲۷ءج و ۔ مکاآداب الشافق گوشا قبر کلابن ابی حات ص ۳۲۱ مگلے ایصنا ؓ کے تہدیب ص ۲۷ءج و

## حضرت لیت بن سعگر کے مزار ہر

مسجدا مام شانعی کے احامے ہی میں امام شافعی کے مزارسے ورا بہد کرحفرت لیت بن سختہ کامزار واقع سبے ، حضرت بیث بن سعکہ بھی اُوسیجے درسجے کے المرجم بھرین میں سے میں ، بہان کا کر ان کے بارسے میں امام شافعی کا قول بیسے کہ دیا

اللیث اُفقیہ من مالک الاان اصحابہ لمدیقوموا به اللیث اُفقیہ من مالک الاان اصحابہ لمدیقوموا به الله الله ان کے شاگروں الله ان کے شاگروں فی الله ان کے شاگروں نے ان رکی فقتہ کو محفوظ در کھنے کا اہتمام نہیں کیا گھے

دوایتِ حدمت بین بعی امام نفی اور توت مافظ کا بیرعالم تھا کہ ان کے کہ تاگرہ نے ان کے کہ تاگرہ نے ان سے کہا کہ ہم بساا دقات آپ کی زبان سے ایسی احادیث سُنے ہیں جا آپ کی کا بول میں موجود نہیں ہیں ۔ کسس پر صفرت لیٹ بن معکّر نے فرما یا کر سمی تا ہم ہیں ہوکہ میں نے اپنے کی تمام حدیثیں اپنی کا بول میں لکھ ٹی ہیں ؟ واقعہ بہت کہ حبتنی احادیث مبرے بینے می محفوظ ہیں ، اگر میں وہ سب مکھنا چا ہول تو بیرسواری ان مکھی ہوئی کا بول میں کے لیے کا فی نہ ہوئی ۔

النّد نعالیٰ نے علم و فضل کے ساتھ مال و دولت سے بھی نواز انھا، کہاجا آہے کہ ان کی آمدنی سیسی مزارسے چیس سزار دیارسالانہ کا تھی، سکن فیاضی سخاوت اور النّد کے داستے ہیں خرج کرنے کا عالم یہ نقا کہ ساری عمر بھی ان پرزکواۃ فرض بہیں ہوتی ملکم ان کے داستے ہیں خرج کرنے کا عالم یہ نقا کہ ساری عمر بھی ان پرزکواۃ فرض بہیں ہوتی ملکم ان کے ماخریں میض اوقات مقروض ہوجانے تھے تھے ان کے صاحبزاد سے فرط تے ہیں کہ سال کے آخریں میض اوقات مقروض ہوجانے تھے تھے

که تهذیب التهذیب ص۱۹۲۰ ج ۸ که ایمنساً سے سیراحلام النبلاً للذهبی ص۱۵۲ ت ۸

تحتیب فرماتے ہیں کہ وہ روزا یہ تین سوسکینوں پرصدقہ کیا کرتے تھے جے

ا مند مجھے معاف فراستے ان ہوگوں نے کھیلوں کی خریدا ری ہیں ایک امید قائم کی تھی رجہ بیرری نہیں موئی اس سیسے بیں جا ہتا ہوں کران کی امید کے بدیے انہیں کوئی معاوضہ و دل -

ایک مرتبر ایک عورت آن اورکباکر میرا بنیا بیادید اس کے یہ تھوڈا سا شہد درکا رہے بحصرت بیت میں بند درکا رہے بحصرت بیت میں معکرت میں ایک مشلک بھر کرنٹہد دیوا دیا جس بی ۱۲۰ رظل رتفریباً ۱۲۰ میس شہد خفاء وہ عورت انسکارکرتی رہی کہ مجھے تو تفوڈ اسا شہد جا جیئے تھا ، ایکن حضرت بیت بین سوٹرن مانے اورمشک اس کے گھر ہینیا دی -

آب کی قدر ومنزاست عوام و نواص میں اننی زیا وہ تھی کہ متکام وقت ہمی آپ کے سامنے جھکتے ، اور آ بید کے مشوروں پڑمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے ۔ ایک مرتبہ فلیف منصور نے آپ کومصر کی گورندی کی شکیش کی ، نبین آب نے مذر فرما ویا ۔

آپ روزانہ چارمجلسیں منعقد فرماتے تھے، ایک محیس امرارو حکام کے بیے ہوتی حس میں وہ لوگ آگر آپ سے امورسلط نت میں مشورہ کمیتے، و دسری محلس حدیث کے حس میں وہ لوگ آگر آپ سے امورسلط نت میں مشورہ کمیتے، و دسری محلس حدیث کے لیے ہوتی حب میں لوگ آگر آپ سے مسئے لوجھتے کے طلبار کے لیے ہوتی حب موتی میں لوگ آگر آپ ماج تیں ہای کھے تا ہوتھی محلس عوام کی صرور ہاست میں ان کی مدد کے بیے ہوتی موتی موگ آگر آپری حاج تیں ہای کھے تا

اورآب انہیں پورا کرنے کی کوشش فرملتے تھے۔

مضرت لیث بن سعکر کی و فات ۱۵ رشعبان مصلیم کو بوئی، نما زجنازه ببراس قدرا ژدهام بروا که خادبی و بیمهای می استان می کانبیس دیکهای قدرا ژدهام بروا که خالد بن عبدالتلام کهتے بین برمئی نے ایسا جنازه کسی کانبیس دیکھا ہے، الحمد للله السر طبیل القدر محدث ، فقیما و رولی الله کے مزار بیما حزی اورسلام عرض کہنے کی سعا و ت نصبیب ہوئی جن کو بعض حضرات نے ابدال میں شمار کیا ہے۔

# شيخ الاسلام زكر "ما انصاري كي مزارير

حضرت اما م شافعی اورا ما م بیث بن سخد کے مزارات کے آس پاس کا علاقہ " قرافہ" کہلانا تھا، اور بہبی حضرت شیخ الاسلام زکر تیا الانصاری رحمۃ الشعلیہ کامزار ہے، یہلانا تھا، اور بہبی حضرت شیخ الاسلام زکر تیا الانصاری رحمۃ الشعلیہ کامزار ہے، یہ نوبی صدی ہجری کے مشہور محدّث ، فقیبہ اور صوفی بزرگ تھے جنہیں اپنی صدی کا مجدّد بھی کہا گیا ہے۔ یہ جا فظ ابنِ مجرّا ورعلام ابنِ ہمام م کے شاگر دہبی اور علام ابنِ مجرّات کے اتنا ذ، اور ان شخصیتوں ہیں سے ہمیں ،جن پر اہلِ مصر بجا طور پر فخرکتے ہیں۔

انبوں نے مصری انہائی فقروفاقہ کی حالت میں تعلیم حاصل کی خود فرطتے ہیں کہیں جامع از ہر ہیں کا مصال کرتا تھا، تعجن اوقات فاقے کی شدت کی بنا پر نوبت یہاں تک پہنچی کم مجھے کھانے کو کچھ نہ مل سکا تو ہیں نے وضوفانے کے قریب پڑھے ہوئے تر بوزے ہوئے البوزے ہوئے البوزے ہوئے البوزے ہوئے البوزے ہوئے البوزے ہوئے البوزے ہوئے البورے محصلے المحلے المحلی البور ہوئے کہ اور انہیں کھا کہ اپنی کھوک مٹائی - بعد میں ایک ولی اللہ تے جو ایک چکی پر کام کرتے تھے مبری دیکھ بھال شروع کردئ وہ مجھے کھانے پینے کی ضروریات ہتا کر دیا کرتے تھے اور اسی ذمانے ہیں انہوں نے مجھے بشارت کھی دی تھی دی تھی کہم انتا ما لٹر ہوئے اور تمہالے بھی دی تھی کہم انتا ما لٹر ہوئے الاسلام کے منصب پر فائز ہوں گے بنگی المسلام کے منصب پر فائز ہوں گے بنگی المسلام کے منصب پر فائز ہوں گے بنگی

لے سیل علام النیلاوص ۱۵، م ۱ م ۱ سے پہلے کے واقعات بھی اسی کتاب میں مذکورہیں ۔ کے الکواکب السامرة ، للغنری ص ۹۹ ۱۹۷ م ۱

وا لله یا مولانا إسا آفعسل ذلك معك شفق علیك و الله یا مسوف تشکی عند دبک و إنی و الله لا اَحت آن یکون بسید هذا فحمه من فحسم النال الله عندا فحمه من فحسم النال الله بناب والا اُفراکی تسم میں اَ ب کے ساتھ برمعا طراکب پرشفقت کی بنا پرکراہوں ، جب اَ ب اپنے پروردگا دکے پاس بنجیں گے تومیرا شکر بنا پرکراہوں ، جب اَ ب اپنے پروردگا دکے پاس بنجیں گے تومیرا شکر کری گے اس بیک خواک قسم اِ مجھے پر بات بند بنی کراپ کارت جم بنمکا کو تھے۔

رك الطبيقات الكيس كالتشعول في مس ١١٧ ، يع ٢

آخریں نابینا ہونے کی بنابرا پ تصناکے منصب سے معز ول ہوئے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آخری زمانے میں با دشاہ آپ سے نا راض ہوگیا تھا، اس بیے معزول ہوئے۔
معزولی کے بعدوہ فضا کا منصب بنول کرنے پر افسوس کا اظہار فرایا کرتے تھے ،آپ کے شاگرد شیخ عبدالویاب شعرانی فرمانے ہیں کہ ایک روز انہوں نے مجھسے فرما یا کہ قضا کا منصب بنول کرنا میرئ ملطی تھی ؟ اس بیا کہ کرمیں پہلے لوگوں کی نگا ہوں سے چھیا ہوًا کا منصب قبول کرنا میرئ ملطی تھی ؟ اس بیا کہ کرمیں پہلے لوگوں کی نگا ہوں سے چھیا ہوًا منا ہوں کے حیال سے بیا ہوًا منصب بنا ہوگا کہ منصب فیصل اولیار سے من اولیار سے منا ہے کہ شیخ کے منصب فیضا ہے نے ان کے حالات پر پردہ ڈال دیا بعض اولیار سے من اجماع کر دیا ہو ورغ اور مکا شفات کی شہرت ہونے گئی تھی اس پر شیخ اللہ میں ہوئے کے منصب نے فرمایا اس کے حالات پر پردہ ڈال دیا ہے، لوگوں میں اُن کے ذہر و و رغ اور مکا شفات کی شہرت ہونے گئی تھی اس پر شیخ اللہ کے فرمایا اُن کے فرمایا اُن کے فرمایا کردیا ہے،

آن پ نفل صدقات کا بڑا اہتمام فرمانے تھے۔ نہ چانے کتنے عاجت مندافراد کے روز بنے مقرر تھے ، نیکن صدقہ میں ہمیشہ انتفاکا اہتمام فرماتے ، اگرماجت مندا فراد ہیں سے کوئی ایسے وقت آجا تا جب اور لوگ بھی بلیٹھے ہوتے تواس سے فرما دیتے کر بھر آنا گہاں کہ لوگوں میں شہور پر تقاکم آب صدفات کم دیتے ہیں بلیھ

له الطبقات للشعراني ص ۱۱۲، ج ۲ که الکواکب السائرة ص ۲۰۲۰ ج ۱ سه الطبقات الکبری، للتغول فی ص ۱۱۱، ج ۲

و ه فقة اورتصوف دونوں طریقوں کے ستون تھے، میں نے بینی سال آپ کی خدمت کی اس پورے عرصے ہیں میں نے سمجی آپ کو عفلت ہیں ہنیں دیکھارنہ کسی فضول کا م ہیں مشخول پایا، نہ دن ہیں، نہ رات ہیں ادر آپ بڑھا ہے کے با وجود فرائض کی شنتیں ہمیشہ کھوٹے ہوکرا داکرتے اور آپ فرمائے کہ مبئی اپنے نفس کو شستی کاعادی بنا نا ہنیں جا ہتا ۔

کو نی شخص آپ کے پاس آگر لمبی بات کرتا تو فرماتے !" خبلاًی کرو، تم نے ایک زمانہ منا تع کر دیا "اورعلام شعرانی میں فرماتے ہیں کر حبب بئی آپ سے کوئی کمآب پڑھتا تو بعض ا فات کمآب کا کوئی لفظ و رست کرنے کے بیے بیچے میں فررا سا و تھنہ ہموجا تا ، آپ اس و قفے کو بھی ضائع نہ فرمانے 'اوراس و قفہ ہیں آ ہستہ ''مالمٹر الٹر' کے ذکر بیش خول ہموجاتے کیے

آپ نے فتنف علوم و فون ہیں چالیس سے زا مرّ غطیم الثان آلیفات جھوڑی ہیں۔
جن ہیں فقر شافعی کی آسنی المطالب اور نظر تا البہج ہوئ بہت منہ ور ہوئیں اوراً ج بیک فقر شافعی کامستند ما خذشار ہوئی ہیں۔ حافظ سخاوی رحمۃ الدّعلیم اینے معاصری کی تعریف میں بہت محتا طرز رگ ہیں، لیکن آپ کے بارے میں فرماتے ہیں :۔
"بیدنا اُ فسسة ذامشد ہ و محب قسن البجا منبین تنامة ، و لا نالت المسوات و اصلةً إِلَى من قبله بالد عاء والشناء و إِن کان ذلک دائب مع عموم الناس، فحفلی منه اُوفن کے ہمارے ورمیان جانبین سے بہت مجبّت اور انس ہے ان کی طرف ہمارے ورمیان وا ورتعربین کے کلمات سے مسترت عاصل ہوئی رستی ہمارے کے بہاں ہوئی رستی کے بہاں ہوئی وہ ہے۔ اگرچ ان کا سبھی لوگوں سے معاملہ ایسا ہی ہے۔ میکن میرا جفتمان کے بہاں ہیت زیادہ ہے۔

ملف الطبقات الكبيرى الشعول في ص ١١١١ ، ج ٣ كل الصنوء الله مع، للسنداوي ص ٢٣٧ ، ج ٣

علامه ابن العمارُ فراتے ہیں کرشیخ الاسلام ذکریا انصاری رحمۃُ الدُعلیہ کا حلقہ ملا فرہ اس قدر وہیع نفا کہ ان کے عہد ہیں کوئی عالم ایسا یہ نفاجس نے آپ سے بالواسطہ ملاز کا شرف حاصل نزیا ہو، بلکہ آپ کی سندچو نکہ اپنے زمانے ہیں سب یا بلا واسطہ ملز کا شرف حاصل نریک ہونے کہ ایسانٹ کر کے آپ سے تلمذہ اصل کرتے تھے بعض اوقا ایسانبی ہو ایس نخص نے آپ سے زبا نی بلا واسطہ علم حاصل کیا، پھوا یسے لوگوں ایسانبی ہو ایسانٹ خصوصیت میں اورعالم کوحاصل نہیں ہوئی بلے

### فسطاط كاعلاقه

ا مام شافعی کے مزار کے پاس مصر کا بڑا عظیم التّان مدرسہ تفاجس میں برائے۔
جلیل القدرا بل علم بڑھتے بڑھا نے رہے ہیں، اب بھی یہاں درس اور ذکر کے کھے طفقے ہوتے
ہیں، لیکن با قاعدہ مدرسہ کی شکل با تی نہیں رہی، جب ہم مزارات سے فاتحہ پڑھ کرفارغ
ہوئے تومسجد میں ذکر بالجہ کا ایک صلقہ ہو رہا تھا، لیکن اب بہ چیزیں رسوم کی حد تک
باتی رہ گئی ہیں، اتباع سنت کا امنہام جو ذکر وعبا دت کی رُوح ہے، خال خال ہی ہیں
نظر آتا ہے۔ فیالی الله المتنسی ۔

و اکر شافعی نے ہے اوقرکے رہنما تھے۔ بنایا کم بہاں سے کچھ فاصلے پر حفرت عقبہ بن عامر رضی الشرعنہ کا مزار بھی واقع ہے ، بیکن راستہ ایسا ہے کہ گاڑی ویاں نہیں جاسکتی بیدل چلنے کے بیے بھی علمہ حکمہ رکا ڈسی ہیں اور اندھیرا بھی ہوگا۔ بیکن اتنے قرب آچکنے کے بعد ایس جلیل القدرصیا بی من کے مزار بیعا ضربہ ہونا کفرا نِ نعمت بھی واجر نے وہاں صاخری کی خواہش طاہر کی تو انہوں نے جامع شافعی سے ایک صاحب کو بطور رہنما ساتھ ماخری کی زبنا نی رہنما نی میں ہم جل پر شے۔ بہ بورا علاقہ الحکل کی تعدنی زبان میں ہم جل پر شے۔ بہ بورا علاقہ الحکل کی تعدنی زبان میں ہم جل پر شے۔ بہ بورا علاقہ الحکل کی تعدنی زبان میں ہم جل پر شے۔ بہ بورا علاقہ الحکل کی تعدنی زبان میں ہما مذہ علاقہ

ہے ، مکانات کیتے بکتے ، دلستے توسٹے ہمیگوٹے ، مبکہ مبکہ ٹنگ ا ورتماریک کلیاں ۔ لیکن مجھے یہ علاقہ وسطِ شہر کے زتی یا فتہ علاقوں سے زیا دہ محبوب معنوم ہؤا ، اوّل تواسلے کریهاں توگوں میں وسطِ شہر کے مقلبطے میں تدین کا زیا دہ غلبہ نظراً یا ، اور تعدیم رو امین ا ملاق کی ایک چھلک محسوس ہوئی، دوسرے اس بیے کر داکٹرٹ نعی نے نیا کا کیا تا بره كا قدم ترين علا قرب اورفسطاً طَاكاتْهراسي قرب وجوا رمي وا قع تما -فسطاط کا نام آنے ہی فلب و دین میں ماصی کے واقعات کی ایک فلم حلیے لگی

كيونكه بيشهرمها بكرام كابسايا بنوا قناء

دراصل آج سب مكرة فابره وانع شه أربخ مير بهال يكربعدد يگرست يمنظيم لشان شهراً با درسے میں جعنرت موسیٰ علیہ السّلام کے ذیائے میں موجودہ تناہرہ کامغربی علاقہ خرعونوں کا یا یہ تخنت تھا برلیکن اس وقت بہ شہرمنٹ کہلا ما تھا ، اور دریاسے نیل مخفری كارسے كى طرف آبا د تھا۔ ا وريہ وہى حكمہ ہے جوآج جيزہ كہلاتی ہے، ا ورجہاں اہرام معر واقع ہں، منف کا پہنہ صدیوں آباد رہا ، میکن بخست نصرے جھے ہیں بہنا حست قراراج بوكرو ران بوكيا-

بعدمين سكندر مقدون ندجب ماك معرفتح كيا تواينا يا يتخنت اسعلاقے كے بجائے بحرروم کے ساحلی علاقے کو بنایا ، وہاں ایک نیاشہر بسایا جو آج کک سکندرہی کے نام پراسکندریه کهلا تاسید اسکندریهی مسدیول نکسمصرکا با یترتخست دادا ورحسس وقت حضرت عريف كع عبر مِلافت مي حضرت عموب عاص فسندم هرير حمله كياءاس وقت يهم مفوقس كاوا را لعكومت اسكندر آبيهي تغاليه اورحس مكرآج قاهره أبا دسيع وإل کوئی بڑا شہرموجود نہ تھا، بلکہ ایک فوجی قلعہ تھا۔ جو حملہ آوروں کی بیش قدی کو دوسکنے کے یے بنا پاکیا نفا۔ حفرنت عمروبن عاص اوران کے رفقا رسف مقرکے جندا بتدائی علاقے فتح كرنے كے بعداس فلے كا محاصرہ كيا۔ يہ محاصرہ چھ جہنے جارى داراس بولے عرصے

بیں قلعہ پرجیڑھنے کا کوئی راستہ نہ نکلا ، یا لا خرجیرما ہ گذرنے کے بعد حضرت زہرین عوام رضی النّه عنه نے قلعے کے ایک حصے ہیں یا وّں رکھنے کی کوئی گنجائش دیکھی تو تلعے کے اس حقه بدایک میرطی نصب که دی، اوراینے ساتھیوں سے نحاطب ہو که فرمایا،۔ إنى أهب نفسى لله عزّوجيل، فمن شاء أن يتبعني فليفعل بئيں اپني جان الشرتعالیٰ کو ہدیہ کرتا ہوں جومیرے پیچھے آنا چاہے آجاتے۔ یہ کہ کہ حضرت زبر صنے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا ، آپ کے پیچھے اور بھی متعدّد حضرات سیڑھی يرجره صفى لكى، يهان مك كرسب سي المع حفزت زبر ف قلع كى فصبل ير اپنج كئے، دُوسرے حضرات كوحوصله سجواء اورا بنبول نے مزیدرسط معیاں سكاكر چشصنا شروع كيا ، يہاں ك كه الله نعاليٰ نے فتح عطافرا ئي اورمقوتس نے بھاگ كرجز تير ہ كے قلعے میں بناہ لی جس کا وا قعہ روضہ کے تعارف میں پہلے لکھ حیکا ہوں۔علاّ مہمموی ؓنے لکھاہے کہ برمیط مھی جو حضر زبیرنے قلعے پرچڑھنے کے لیے استعمال فرمائی تھی ہنائے میک سُوق ورد آن کے ایک گھر میں محفوظ تھی کھرا بک آتشز دگی کی وجہسے ضائع ہوگئی کے اس قلعے رحملہ کرنے کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی الڈعنہ نے ایک بڑا خیمہ تعلعے کے سامنے نصب فرما یا تھا بہش قدمی کا ارادہ فرمایا نواس جیسے کو اکھا ٹر کرمیا تھ لے جاناچا ہارمکن جب اکھا ٹینے کے بیے آ گے بڑھے تو دیکھا کہ جے کے اُوید کی جانب ایک كبوترى نے اندے دے رکھے ہیں اوران پر عبیقی ہے ، خیمہ ا كھا رہنے سے یہ اندے ضائع ہوجاتے، اس بیے حضرت عروبن عاص م نے فر ما یا کہ اس کبوتری نے ہما سے نصے میں پناہ بی ہے، اس لیے نیچے کو اس وفت مک باقی رکھو، جب یک بہ بیچے پیرا ہو کہ اً رضي كے قابل نه بوجائيں، چنانچہ خيمہ اقى ركھا گيا، اور حضرت عمرو بن عاص خيندا فرا د كو ویا ل جھوٹ کر اسکندر یہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسكندر به كي نتح ميں بھي چھر بهينے لگے، بيكن يا لاً خرا لتُدنعا ليانے فتح عطا فرما ئي توحفر

له معجم البلدان، للحموي ص٢٩٧، جم ١، " فسطاط"

عمروبن ما پی نے اسکندر بہ کو اپنا مستق بنا نے کے لیے امیرا لمومنین حفرت عروضی الڈعن سے اجازت طلب فرمائی حفرت و ایکوئی است اجازت طلب فرمائی حفرت و ایکوئی اسی حکمہ اپنا مستقر نہ بنا قدیم ہا کر ہرسے اور سلائوں کے درمیان کوئی دریا یا سمندرحائل ہو' ظاہرہ کہ اسکندر بہ کومستقر بنا با جاتا تو بیج میں دریا حائل ہوتا اس سیے حفرت عمر بن عاص خرف نے اینے دقفا رسے مشورہ کیا کہ میم کس جگر کو اپنا مستقر بنا میں ہا اس ربعن حفرات شعرورہ دیا کہ ہو۔

من جع ایدها الأمیر إلی فسطاطك، فلکون علی ماء و صحرا جناب امیرا سمی اسی عگرجانا چاہیئے جہاں آپ کا خیم نسب ہے ، وہاں یانی زدریائے نیل ) ہما دسے قریب ہمی ہوگا ، اور ہم صحرا بی ہی موں کے ۔

چنانچ حفرت عروبی عاصل نے سی مثورے کو قبول فرایا ، اور اسی حکم وابی نشریف کے آتے جہاں خیر نفسب تھا 'اور بہاں سلی فوں کا ایک تنہراً یا دکیا ، اس دقت تک تثہر کا کوئی نام بنیں رکھا گیا تھا ، اس بے لوگ چندروز تک پنز آنے کے بیے اسی فسطاط رخیے کا حوالہ دیتے دسہے کہ" میری حکمہ فسطاط کی دائیں جا نب ہے "کوئی کہا کہ" میری حکمہ فسطاط کی دائیں جا نب ہے "کوئی کہا کہ" میری حکمہ فسطاط کے یا میں جانب ہے " ہوتے ہوتے اس شہر کا نام ہی فسطاط مشہور ہوگیا عاور رم میں فول کا یا تی تخت قرار یا یا جا اور صدیوں کا اسلامی تہذیب و ندی کا مرکز نار ہا۔ یہ شہر دریا تے نیل کے مشرتی سامل پر آبا د تھا۔

بھرسٹ کے انہ اختید ہوں کے دُورِ حکومت بین فاطمی با دشا ہ معز لدین اللہ نے اپنے ایک معز لدین اللہ نے اپنے ایک غلام جو آمرے وربعہ فسطا طربہ حملہ کیا اور استے اپنے ذریکہ بیسے آبا ، فسطا طریح با نقصلے کی کہ وہ ان کے ساتھ شہر فسطا طرب با نقصلے کی کہ وہ ان کے ساتھ شہر فسطا طرب با ہرکا کہ بین ہوئے فسطا طرب با ہرکا کہ بین ہوئے وسطا طرب با ہرکا کہ

له معجم المبلدان للحموي ص٢٦٦ عم والخطط المقربيزية عن ٢٠ ج٢

قیام کیا، اورو با ب ایک تلعربنا یا ، اور اس قلعرکانام القاهدة "رکھا، برقلعرفا طمیول کے دَور میں سرکا ری دفاترا ورامرا رکی نیام گاہ کے طور پر استعال ہونا نخا ، سکن علم سکونتی شہر فسطا طربی نھا، سکن جب سلطان صلاح الدین ایڈ بی کی حکومت آئی تو الہول نے تقلعہ القاهرہ" کو عام سکونت کے بیدے کھول ویا، اورخو ذ قلعہ، الجبل" بس سبت کے جرب کا تذکرہ ہے ہے آپریکا ہے، اس وقت سے قاہرہ با قاعدہ سکونتی شہری گیائے یہ شہر فسطا طرکے شال مغرب میں دریائے نیل کے شرق ساحل پر آبا و تفا ، بہان کے شہر فسطا طرکے شال مغرب میں دریائے نیل کے مشرق ساحل پر آبا و تفا ، بہان کے کہ فیرہ کی بنا پر تباہ موگیا ، اوروم ذی اُپر فیا جو ایس کے مشرق ساحل پر آبا و تھا ، بہان کے مفاق کی بنا پر تباہ موگیا ، اوروم ذی اُپر فی بنا پر تباہ موگیا ، اوروم ذی اُپر فیل ما وروم ذی اُپر فیل ما وروم دی بنا پر تباہ موگیا ، اوروم دی بنا پر تباہ موگیا ، اور اب اس نے دسعت اُختیار کر کے زمون فی مسلط کا شہر آبات اور اب اس نے دسعت اُختیار کر کے زمون سے فروم کی بنا پر تباہ کو کھی اپنے و امن می مسلط کا سے دامن می مسلط کا سے دامن می مسلط کا سرخ کی منا کا کو کھی اپنے دامن می مسلط کا سرخ کا می مسلط کا سرخ کا کھی اینے دامن می مسلط کا سرخ کی مسلط کا سرخ کا کھی این دائی کا مسلط کا ہو کہ کو کا میں ہوگیا کا مسلط کا سرخ کا ہو کے کو کھی این دائی کو کا میں ہوگیا کا سرخ کا کھی این دائی کو کھی این دائی کا مسلط کا سرخ کا ہو کا معرب کا کا سرخ کا کھی این کا کھی اسلام کے مسلط کی سرخ کیا ہو کا کھی این کا کھی این کو کھی این کا کھی کا سرخ کیا ہو کا کھی این کیا ہو کا کھی کے کہ کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کے کھی کیا ہو کہ کا کھی کیا ہو کہ کا کھی کے کہ کو کی کھی کے کو کو کی کیا ہو کو کھی کیا ہو کہ کی کھی کا کھی کے کو کھی کا کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کیا ہو کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے

بهرکیف! حضرت امام شافی کے مزادسے حضرت عقبہ بن عام دخی اللہ عنہ کے مزاد کے جانے کے بیشتر اسی علاقے سے گذرنا مجوا جہاں کھی فسط طآبا وتھا یہاں قدامت کے آثار قدم قدم پر نمایاں ہیں، بہت سے پڑانے گھرویواں پڑے ہیں مجکومگر احاطے ہیں جن میں قبرستان ہے ہوئے ہیں منبطاقہ کتے علما بن فقہا ، محدثمین کیسے احاطے ہیں جن میں قبرستان ہے ہوئے ہیں منبطاقہ کتے علما بن فقہا ، محدثمین کیسے اولیار الندا ور بجا ہدین کہا مرکز دا ہوگا، میں ان ٹوٹے بھوٹے داستوں پر عبار با اور چشم تصویر ہاں قرون اُول کے مسلما نوں کے عبان کے مسلمان کے عباق کے مربخانے آب جیوبی دیا تھا۔ کر دباخ س کے اس باس کر دبنطانہ آب جیوبی میں صفرت عقبہ بن عسام فرش کے ایک سطے میں صفرت عقبہ بن عسام درخی النہ عنہ کا مزاد ہے ، وہاں سلام عرض کرنے کی تو فبق ہوئی۔

#### حضريت عقبيرتن عامريضي الأعنه

حضرست عقبه بنعا مريضي التدعينه شهورصحابة كرام بين سيمبي المحترت متي المت عدیہ و تم حبب ہرے کرکے مدینہ طبیتہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بعیت کی اورا بینے وطن سے بھرت کرکے مربنہ طبیب سی میں تقیم ہو کئے ، اور آنحضرت صتی الشیعلیه وستم کے ساتھ غز واست میں حقتہ لیا، آپ کاشما رفقہا رصحابۂ میں ہے خاص طور برمیرات کے ملم میں شہور تھے اور قرآن کریم کی الماوت انتہائی دلکش اندازیں فرایا کرتے آپ نے ابسے ہا تقریب قرآن کرم کا ایک نسخہ تھی تحریر فرما یا تھا۔ حافظ ابن مجرح تکھتے ہیں کہ یاسخہ اب کے مصریاں موجود ہے، اور اس بیسور تول کی رتبب مصحفِ عَمَا أَى كَي زَرْبِ سے مختلف سے اور اس كے آخر بیں لکھا مجواسے : دكتیعقبة بعام بیدہ " " تخضرت صلّى الشيطلية والمسك بعديمي "ب جها دبين شنول رسب، ومشق كي فتح مين بھی شامل تھے، ملکہ حضرت ورخ کو فتح ومشق کی خوشحبری انہوں نے ہی شنا تی تھی مشامرات صحائبن کے دُور میں اکپ حضرت معاوی کیے ساتھ تھے، جنگے صفین میں حضرت معاویہ ہ سی کی طرف سے حصر الیا۔ بالاً خرحضرت معا ویٹرنے آپ کومصر کا گور رزبن دیا تھا یکھ سے ہے ہیت زیا د وحالات زندگی کت بول میں نہیں ملتے -البتراً ہے سے بہت سی احا دیں ہے مروی ہیں ۔ آپ کا مزار حسب کیگروا تع ہے کیہ وہی جگہ ہے ہیں سکے بارسيس فنومسلاح الدين كاتعارف كرات بوسة مين لكوديكا مول كري جب المقطم کا ایک حصّه تھی'ا ورحضرت عریشنے اسے قبرستان بنانے کامکم دیا تھا۔ چنا پیمکا بول میں مَدُورسي كريبال بهنشسي صحابتكرام مُ مِنون بي . میکن ان حضرات کے مزار اسے کا یا تو نام ونشان باتی پنی*ں ریا ، یا اہبیں جانتے* والےختم ہوگئے سے

#### سب کہاں کچھ لالہو گل میں نمایاں ہوگئیں ماک میں کیا صورتیں ہونگی جو پنہاں ہوگئیں

### د *زیائے*نیل

راج صاحب کے مکان سے والیسی کے بعد طبیعیت میں ممولی تقل ساتھا اُسلے

مئیں ہوتل سے اُز کرجہل قدمی کے لیے دریائے بیل کے کنارے حیلا گیا۔ موسم بڑا نوشگوار

نقا۔ دربا کے دونوں طرف بنی ہوئی عمار توں کی رنگ بربگ دوشیاں نیل کے پانی میں

منعکس ہوکر ایسے ایسے دنگ پیدا کررہی تفہیں جن کے پیے انسانی گفت نے انگ نام

وضع ہبیں کئے۔ دریا پر بنے ہوئے تو بصورت کیل پر کا دوں کی مخالف سمتوں سے

دولوتی ہوئی روشینوں سے ایسالگ رہا تھا۔ جیسے نیل کے دونوں کنا دے سونے ک

گیندی ایک دورے کی طرف بھینک رہے ہوں۔

یہ ماریخی دریا قرموں کے عروج وزدال کی نہ جانے کتنی واست نبیں اپنی لم دول سے چھپا سے ہزار ہاسال سے اسی طرح بہد رہا ہے ، حیصے احادیث میں اس کو توہت کا دریا "کہ جانا نا ہے 'اور معراج کی شب جیب نبی کریم صتی الشعلیہ وستم سدرہ المنتہا کی پہنچ تو آپ نے اس کی جرظ میں وو کھکے ہوئے اور دو چھٹے ہوتے دریا دیکھے جھٹرت جرئل علیمالتلام سفہ آپ کے سوال پرتنا یا کہ یہ کھکے ہوئے دریا نیل اور فرات ہیں گھے معلیمالتلام سفہ آپ کے سوال پرتنا یا کہ یہ کھکے ہوئے دریا نیل اور فرات ہیں گھے سے اور نیل من آسٹھا دالعین تا گئی سیعان ، جیمان ، والمفرات ، والمنیل کل من آسٹھا دالعین تا ہیں ۔
سیعان ، جیمان ، فرات ، اور نیل جنت کے دریا ہیں ۔

ان دریا در سے جات کے دریا ابنے کا کیا مطلب ہے ؟ اللہ آن اللہ جا ہے جا اللہ آن اللہ جا ہے۔ جا اللہ آن ہے بہتر اللہ جات کے جات کی ہیں تا میں الفاظ حدیث کے خطہ ہر سے یہ حدیث میں الفاظ حدیث کے اللہ حدیا دریا دریا کہ ماہیں سے یہ حدیث ہی تشریح کی ہے کہ اللہ دریا دریا ہیں مرحیثہ جات ہی فاکونی دریا ہے ، دہی یہ بات کہ جنت کے ساتھ ان دریا ول کے لیلے مرحیثہ جات ہی فاکونی دریا ہے ، دہی یہ بات کہ جنت کے ساتھ ان دریا ول کے لیلے موریت لباہے ؟ یہ نہ کوئی جاتے ہے نہ اسے حدیث میں بیان کیا گیا ، اور نہ اس تحقیق میں رہنے کی کوئی فرات ہے

بُین آئی بات وائن سے کہ دریائے نیل کی کچید خصوص ات اسبی ہیں ہیں کہا پر دہ وُنیا کے دوسرے دریاوَ سے واضع طور پر ممثار سے ۔ اسے بیاب طول کے لیا طویسے و ساکا سے بڑا دریاسہے جو چا رہزا میل میں بیبیلا ہوا ہے۔ اسے اکثرو ببیشتر دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں لیکن ہے دریا جو شے شمال کی طرف ہیں ج

ركى - صييع الينعاري كمثاب المثاقب جاسب المعولج معديث نسبر 4 ۸۸ س

کے صبیح مسلم، کتاب المجلسہ میں ، ۲۸ ، ج ۲

تے کا حظ ہوفتے الباری میں ۱۱۲ رہے کا کتاب المناقب

تك انسانتيكوييريًا بيَّمَا نيكاس 200° ج11-مطبوعهشطيَّة مقالهُ NILE"

ره الخطط المقربين من ١١١٠ ج ١٠

س برات ہزاد إسال كمعتنين كے بيدا كيسمة بنى رہى ہے كراس كا منسع كہاں ہے ؟ علام مقریزی کے "الحفلط " میں اسس عنوان پر بارہ صفی من تکھے ہیں اوراس ہی مختلف آرارا وربعابات وكركي بيريهن سيكسي نتيع يربينينا مكن بنبي انسائيكلوية يا برطما نیکا میں اسس سے منبع کی دربافت کی صدیوں طویل تا ریخ بیان کی گئی ہے۔ بالآخرا ب جذنظرتيمفبول عام سبت وه يه كه يدوريا يوكنواكي بعيل وكور يستفكل دا ہے۔ بیکن رہانیکا کا مقالہ نیکا رمکھتا ہے کہ یہ بات اس معنی میں تو دُرست ہے ، کہ وكمور يجبل يانى كا وه سب سيرا وخيره سبيجها سينبل مفاسيفيا رهزارميل کیے سفر کا آغا زکیاسہ مکن اگرمنبع سے مرا دسرچیٹمہ لیا جائے توسوال یہ ہے کہ وکٹوریہ جميل كايا فى كبالسسة ارباسيه ؟ وكوريكويا فى مهيا كرسف واسف وراتع متعدّد بين ان میںسے اب یک کاجیراکی وا دی کونیل کا آخری سرتیٹمہ قرار دیا گیاسہے۔ابھی ٹکساس کے سروے کا کام پوری طرح محل نہیں ہوسکا- اِسی میں انگار کے الغاظ ہیں ،۔ " ببغرافیا أن تحقیق کے مسائل میں نیل کے منبی کے مسئلے کے سواکوئی ایسامسکد بنیں سبے جس نے اتنے طویل عرصے یک انسانی تصورات پراتنی شدّت کے ساتھ ا ٹرڈ الا ہو کیا

اگرانسان اتنی ہزارسال کی تعیق اور دمیرج کے بعد دئیا ہی میں اس دریا کا ہم خری سراسو فی صدیقین کے ساتھ و ریا فت نہیں کرسکا نوصا دق ومصدوق متی اللہ علیہ دستم نے جنت کے ساتھ اس کے جس رابطے کی نشان دہی فراتس ہے ، اسس کا تعییک تھیک شراع کون نگا سکتا ہے ؟

را اسائیکلویتریا بشانیکا معاله الارص ۵۵ م ۱۶۲۰

الكلے دن صبح كو داكر شانعى صاحب كى معيت ميں قاہرہ كے مختلف كتا خانوں كى سيريس وقت گذرا ،مصرع بي دينى كتب كى اشاعت كا براعظيم مركز رباسه ًا وروياں سے ہردینی موضوع پراتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہے۔ پیکن اب رفیۃ رفیۃ يهال كانت خانے اپني ماضي كى روايات كھوتے جا رہے ہيں۔ اُن شہرہُ آناق كت خانوں بیں جانا ہو اجنہوں نے بلامبالغہ ہزاروں کتابیں شائع کی ہیں میکن اب ان کی مطبوعات کا ذخیرہ بہت کم ہے، دارا لمعارف جیباادار چسب نے ماصی میں گرانقدر علمی کما بوں سے وهيرلگاديئے تظے، اب زياده ترناول اور اضافے شائع كرراج، اور اس كى قديم مطبوعات نایاب ہو حکی ہیں۔ تاہم اس گئی گذری حالت میں بھی مصرعلمی کتابوں کا ایک اہم مرکزہے "عیسی البابی" مصطفے البابی" اور محمر علی بینے "جن کا نام ہمیشہ کمآبوں پر پڑھتے آئے تھے،ان کے مراکز میں جانا ہوًا، طاہری اعتبار سے ان کتب خانوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہ ویکھنے میں کباڑ خانے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈھونڈنے دالے کے پاس وقت ہو، اوروہ رہت متی کی پروا کئے بغیران کی المارپوں میں گھس جائے تو اسے اب بھی بہت سے گوہزنایاب ماتھ آجاتے ہیں ، چنانچہ بحماللّہ بہت سی وہ نادر کتابیں جن كى عرصے سے ملائش تقىء ان كتب خانوں سے مل ہى كئيں -

#### جامعة الازهرين

دن کے ساڑھے گیارہ بھے نیخ الازہرسے ملاقات کا وقت مقررتھا،اس ہے کتب خانوں کا کام بیچ میں جھوڑ کرکھے دیر کے بیے جامعۃ الازہراور اس سے ملحقہ دفاتر میں جانا پڑا۔

جامعتدالاند ہراب تو ایک بڑی عظیم الشان یو نیورسٹی ہے جس کے تحت بہت سے کلیات اور مدارس کام کر دہے ہیں ، میکن اس کا اصل آغاز اُس ماریخی مسجد سے بُوا بهرکیف ایر قاہرہ کی (فسطاط کی نہیں) قدیم ترین مسجدہے ، اور چو نکراس دؤر میں رواج یہ نھاکہ بڑی بڑی مسجدوں ہی میں صلقۂ درس قائم ہوتے تھے ، اور ہا تا عبدہ

مدرسے کی شکل بن جاتی تھی، اس بیلے یہ مسجد صدیوں ک ایک عظیم دینی درسگاہ کی خدما

انجام دیتی رہی جب میں برطے بڑے علمانے علم حاصل کیا، اور درس دیا۔

کی بنا پرطلبه اطراب عالم سے آنے گئے تھے، اسلیم آخری دور میں اسی مبعد کے قریب الگ عمارتیں تعمیر کرے اسے بیسویں صدی کی ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی اب تعلیم کیا متا لاز ہر'' میں نہیں' ملکہ جامعۃ الاز ہر'' میں ہوتی ہے۔

اور عالانہ ہر ایک تاریخ مسجد کی حقیت میں باتی رہ گئی ہے۔

ا زہر نے ماضی میں بڑے جبیل القدر علما ربیدا کئے ، اور اس صدی کے آغازیک اس نے بے دبنی کے سیلاب پر بند باندھنے میں بڑی نمایاں خدمات انجام دیں کین رفتہ زفتہ ان لوگوں کا نستہ طبق اگیا جو مغربی افکار کے سامنے شکست خوردہ اور معذرت خوا ہا خطر فرکر کے حامل نفے۔ اگر جو از ہر ہی سے جمیشہ ایسے متصلب اور داسنے انعلم حضرات بھی بیدا ہوئے رسے جنہوں نے اس طرز فکر کا طریع کرمقابلہ کیا۔ لیکن بہلے گدوہ کو سرکا دی سر پریتی تھی جا کہ درہ اس مار پریتی تھی جا گیا۔ لیکن بہلے گدوہ کو سرکا دی سر پریتی تھی جا کہ درہ اس مار پریتی تھی جا گیا، بہاں یک کراس درسگاہ کا بختہ دینی رنگ ماند بڑا گیا۔ اس کا از سب سے بہلے بہاں کی عام عملی فضا پر پڑا اور زندگی کے ہر شعبے میں آباع سنت کا دہ ابتمام جوکسی دینی درسگاہ کی سب سے قمیتی تماع ہے ، رفتہ رفتہ کم ور پڑنا گیب سام وقتیق میں بھی انحطاط آبا بین کس میدان میں بھی جھی از ہرنے کسی درجہ اپنا معیا بن مام وقتیق میں بھی انحطاط آبا بین کس میدان میں بھی جھی از ہرنے کسی درجہ اپنا معیا بن

رکھا ہے، گراب میں موخیق ایک خشک جا مختیق ہے ہیں جذبہ عمل کی جان شاؤہ نادر ہی دکھائی دیتی ہے ، طلبہ اور اساتذہ پر معاملات اور اخلاق میں دین کی عملداری پہلے ہی کم رہ گئی تھی، اس کے بعد عباد است کا اہتمام بھی کمزور پڑا، وصنع تطع بتدبل ہونے گئی ، جہروں پر سسے واڑھیا ہی گھٹے سبے نشان ہوگئیں مروں پر عمامے اور جہوں پر جہزوں پر تھا تھے ، بالا خروہ بھی رخصنت ہوگئیں۔

بلکه ایک نوش آندبات بس کاین اشا و التدا کے قدرت تفسیل سے ذکر روں کا بیر سے کرمعرک اور اور ہوئی سے دین الفسوس کا بیر سے کرمعرک میں اور ہوئی سے دین الفسوس کا بیر سام فرم اور ہوئی سے جڑ بیکٹر دباست ایر نوجوان وین کی طرف ہوشا ور توم ہو لوگانا چاہیں ہوئی ان کے سرایا میں بھی ان کے اس ووق واور جیکٹا ہو محسر ہونا سے ایر نوجوان کو دی کی فرم کو سے ایر نوجوان کو دی کا در اور میں معن اور طرفہ میں اور طرفہ کا اور طرفہ کا سے ایر نوجوان کی از ہرکی اس فرن کا اور طرفہ کا لائل ہیں و

بہصورت؛ برایک حسرت اک حقیقت ہے کواز ہردنی عاطات میں اپنا بہلا بھیا وقار کھوچکاہے ،علم وتحقیق کے میدان میں بیشک وہاں سے مختلف ہوضوعات پوسف فل کی تہیں اور دھلا لئدا ہا ایسے مقالے بھی کم جہیں ہیں بی تی میں اور جمدالشدا ہا ایسے مقالے بھی کم جہیں ہیں بی بی میں میں تقدید دینی فکر کار فرما ہونی سبے اور جو مغرب کے سا منے معذرت خواہ نرا ندا نوفکر واله کھیل کو تنقید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کئی گذری حالات ہیں بھی وہال تعبش ایسے علی توجو ہیں جو علی و نیا میں طلب کے بیاے ایک مثال بی سکتے ہیں بیکن ان کی تعداد آئے مین مک کے برا برسے اور وہ بہاں کی عام فضا پراٹر انداز نہیں ہیں۔

# ينيخ الأزهرا وروكيل الأزهرسي ملاقات

ساڑھے گیارہ بھے بیاک خوش اخلاقی اور مجست سے ملے بیٹیخ الاز ہرکا منصب مصر ملاقات ہوئی ۔ بڑے تباک خوش اخلاقی اور مجست سے ملے بیٹیخ الاز ہرکا منصب مصر کے اعلیٰ ترین مناصب میں شمار ہوتا ہے، اور پر دالو کول کی ترتیب میں شیخ الاز ہرکا فرغاب در اعظم کے بعد سب میں شمار ہوتا ہے، اُن کو سرفاری سطح پر جوم اعاست ماصل بین وہ بڑے در اعظم کے بعد سب میں انہرک و ترشاسی کی بطی ترقیم کر ایت ہے جو ابھی ہے۔ برطے وزرا رکوحاصل بنیں ۔ بیا رہرک و ترشاسی کی بطی ترقیم کر ایت ہے جو ابھی ہے۔ باقی چی اُن ہے والے بین ارہرک شیور ن پنے اس سرب ددی تقام میں ارہرک شیور ن پنے اس سرب ددی تقام مواسلات کے ایک ذریا ما میں اور سورے کو کام میں لالواس لی اصلاح کرلتے تھے، اور جو سے بیان کے میں ارغم کوئی اقدام کرنا مشکل موتا تھا۔

الله والمراح المراح ال

تقویت ہنچی ہے۔

احقرنے تقریباً ایک گفتے کی اس کا قات میں انہیں ذی علم ، باد قالاً مرتبرا و زوش افلاق پایا - ان سے ختیف موضوعات برگفتگوری ، احقرنے اپنی تاکیف و کمله فتح الملہم 'کی پہلی جلد انہیں بیش کی انہوں نے اسے بڑی دلچیسی سے دیکھا ، اور بہت افز انی کے کلما ت کہے ازہر اور مصر کے مجوعی حالات پر کھی گفتگورہی ، واپسی میں وہ دروا زیے یک چھوڈ نے کے بیے تشریف لائے ، بہت سی دُعا میں دیں اور محبّدت سے رخصہت کیا ۔ ان کے بعد وکیل الآ زہرا ورنا تب شیخ الازہر سیسی حیدنی سے ملا قاست ہول ' یہ ازہر کے انتظامی مربراہ میں اور معروف علی شخصیت میں مسندا حدّ پرعالم مراحد شاکہ نے جوکام اُوھورا چھوڑ دیا نفا ، ابہوں نے اس کی تھیل شروع کی ہے ایک جلداً بھی کی ہے ، انہوں نے بتایا کہ باتی حبدوں پرکام جاری ہے ۔

## حا فظه ابن حجر<sup>و</sup> کی مبحد میں

ازمرسے فارغ ہوئے تو مَا ذِ ظهریں کچھ دقت باتی تھا ہیں نے اپنے دہما ڈاکڑ حسن اشافعی سے بہت پہلے کہ دکھا تھا کہ میں حافظ ابن جورشکے مزا دیر بھی حاضر ہونا چاشا ہوں وہ اکٹری جائے۔ جنا نچہ از ہرسنے کل ہوں وہ اکٹری جائے۔ جنا نچہ از ہرسنے کل کر مہ جامع الحسین شکے سامنے کچھ تناک قیا دیک کلیوں سے ہوتے ہوئے ایک طویل مرح جامع الحکے ہوجا مع الحالم ہوں کرختم ہوئی سے برحی ٹرائے قاہرہ کی مطاک ہے۔ جو اس جانے ہوئے ایک طویل اس جانے ہوئے ہوئے ایک طویل اس جانے ہوئے ایک طویل اس جانے ہوئے ہوئے ایک طویل اس جانے ہوئے تناب اور اس ہوئی وہ شین اب جہت تنگ معلوم ہوتی ہے۔

اس کے دونوں طف قدیم طرز کا بازار دیں گیا ہے۔ تقریباً ایک ڈیر کھ کلومٹر جلنے کے بعد بائی ہاتھ پر ایک طویل گل تقی افزا کٹر حسن اٹ فعی خود ایک عصصے سے بعد یہاں آئے نظے اس بیصانہیں بہت سے لوگوں سے پرتہ پر بچنہ پڑا۔ بالآ فر اس گلی سے آخری سرے سے فریب ایک چھوٹی سی سیدن طرائی میں مسجدا ما فعذا بن حج "

نفی ۔ پہلے ڈاکٹر شافعی کا خیال یہ تھا کہ حافظ ابن تجریز کا مزار اسی مسجد ہیں واقع ہے، لیکن یہ وہاں کوئی مزار بہنیں تھا۔ مسجد کے نقرام نے بنا یا کہ ان کا مزار یہاں بہنیں ہے، لیکن یہ مسجد انہی کی ہے جس ہیں وہ نماز بھی پڑھتے نقے اور درس بھی دیتے تھے۔ بعد ہیں علوم بڑوا کہ ان کا مزار فرافہ میں حصرت عقبہ بن عامر رضی الندعنہ کے مزار کے سامنے واقع ہے جہاں ہم کل ہو آئے تھے۔ ذما فہ حال ہیں حافظ ابن مجریزے ایک مذکرہ فی اگر ڈاکٹر شاکر محمود عبد المنعم مکھتے میں :۔

''حافظا بن جرہ کامزادسیوسل کے قرافہ کے پیچے واقع ہے اس کے بالمقابل حنرت مقتہ بن عامر رضی اللہ عنہ کامزارہے ، افسوس ہے کہ یہ قبر ہے توجہی کا شکا رہے جس پر مٹی جمی ہوئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں واقع ہے جو تنظیل شکل میں ہے اور زمین سے تدر سے بیندسے ، اس کے چاروں گوشوں پر چار بلندستوں ہیں جن کشکل او پر جاکر مخروطی ہوگئ ہے ۔ قبر کے سرائے ایک ڈھندلا ساکتیہ ہے جس یریہ عبارت میں پڑھ سطا:۔

"هذافت بر احمد بن على بن حبر العستلاني "

بہرگیف اس مراریتو ما صری نہیں ہوسکی، تین اس جدین ما رفہریٹ کا موقع طا۔ یہ ایس چوٹی سی سجدہ ، جواس و فنت خسنة حال ہے، بہن اب اس کی مرتب ہورہی ہے ۔ جواس و فظ ابن مجر بیسے علم کے دریائے ناپیدا کنا رہے اپنی فیض رسانی کا مرکز بنا یاہو اپنے عور بشہاب میں وہاں تشندگان علم کے اثر دہام کا کیا عالم ہوگا۔

ما فظ ابن مجر سکے مذکر وں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مکان تھی اسی محقے ہیں اہیں اس محقے ہیں اسی محقے ہیں اہیں اس وافع تھا۔

یول تومشا میرعلماتے سلف کا ہرفرد ہی آ فاآب و ما ہشاب ہے ، میکن ہم طالب علمول ب<sub>ی</sub>

مِن صفرات کے احسانات ہے پایا نہیں'ا ورجن کا نام اُستے ہی طلب میں عقیدت دمحت کی کھیواری کھی سے مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کھیواری کھی میں مایاں مقام کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مقام کا اندازہ کرنے کے ہے ہی علم الن سے علم حدیث کی جو خدمت لی ہے 'اس سے میں متعام کا اندازہ کرنے کے ہے ہی علم کی بھاری مقدار در کا رسید، اور اگریہ کہا جائے تو میا نونز ہوگا کم وہ حضور مرور دوعام صلّ اللہ علیہ وسلّ کا زندہ معجز ہ سلتے ۔

وه بجین بی بی تینیم بوگ تھے۔ اوران کی نمام تر پودرش ان سے دالدئے آیا۔
"ابردوست کے تعقیقا وراس کی الٹرتعالی نے اس ہے آسرانیکے کو اپنے بیسیب ستی اساسے۔ وسلّم بی سنست کے تعقیقا وراس کی انٹردا ٹیا معت سے ہے جہایا تھا، وہ تعیم میں شنوں ہوئے تو فاداد اوامت و دکا دہ ت اور عبر معمول قبت ما الله کی بردیت ابنے تمان سالت و دکا دہ ت اور عبر معمول قبت ما الله کی بردیت ابنے تمان سالت و دکا دہ تا اور عبر معمول قبت ما الله کی بردیت ابنے تمان سے تھے وراس سے تا اور عبر معمول قبت ما الله کی بردیت ابنے تمان سے تا ہے تھے موال قبت میں الله کا مارین الدین عالی سالت الله ہے موال کے تا ہے تھے موال کے تھے کہ ان سرے اسے اساس میں علم دیا ہے اور اس کے بڑا ا

ك فيل طبقات الحفاظ للسيوطيُّ ص ٣٨١

ك كحظ الإلحاظ، لابن فهد ص ٣٣٦، والصود اللامع ص ٣٦٥ ٢

كريك الكي ويآلين

زندگ نظام الاوقات کی پابندتھی، ہرکام کا دفت مقررتما، اور ایک ایک کے کونول نول کوخری کرنے تھے، یہاں ک کہ مکھنے کے ودران قلم پرقط رکھنے کی ضرورت پیش آتی تو اتنی دیر بھی سیکار رز گذارتے، اس وقفے میں زبان سے دکرالتہ میں شخول ہرجاتے تھے کے وقت کی اس فدر دانی ہی کی برکت تھی کہ النہ تمالی نے ان سے دہ کام ایا کہ سرح اگر ان کی تمام نصائیف کو کوئی شخص صرف تقل می کرنا چاہے ، شا بدعم عرمی وہ اس فقل بی : سوسکیں ۔ اور نصائیف کو کوئی شخص صرف تقل می کرنا چاہے ، شا بدعم عرمی کوئی نقل بی : سوسکیں ۔ اور نصائیف کو کوئی شخص مواجع میں دور فعل می محت کی اس مواجع کی ایک کی برکت کو بیان دور سے ایس مواجع کی دور ان مواجع کی دور ان مواجع کی مواجع کی دور ان دور مواجع کا کردا دور مواجع کی دور ان دور کا مواجع کی دور ان دور کو دور کا دور کو دور کو دور کو دور کی دور کو کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو کو دور کو کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو کو دور کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

کی کین اُنچ اب ری جیسی ہے۔ شال جا اور کے سی نیج وہار ہی توسیا منبلا ہوتا ہا تواضع کا مالم یہ ہے کرخووا پی تعد کیے۔ رسے بایل کھٹے میں در

، كشَّ لا منظ من المركِّدُ أو ي المستمثِّة لعنَّه إلى الكرَّم عن ي القلم حيد للت

میری الترتشد: خشدا یک تی کرو سطال کرایک کتاب سے بی بدیر مندر دیکہ بہت معمول تیا :

البته این آبور می صرف نیخ الباری ۱۰ اساری تعلیق انتعلیق انخیته الفکی المشتبد التهزیب اورنسان المیزان پراطینان کا اطهارفرهٔ با اورباتی کشیکے باتے میں ملحان المشتبد التهزیب اورنسان المیزان پراطینان کا اطهارفرهٔ با اورباتی کشیکے باتے میں ملحقان اُسا مساحی المبعدی عاشت فیلی کہیں ہ العدد ء و اھینۃ المعدد درضعیفت

القرئ

لى ابن حيرالعسقلانى للدكستود شاكن بحوالة البواهرواللدود، ودقه ٢٣٣ كا منساً

تا میں یہ بات اکمڑی ہے ، کتی ہنیں ۔ تا م

باتی تمام مجومات گنتی میں توزیادہ ہیں ، لیکن مواد کے لحاظ سے کم وریکی۔'' اپنی تالیعٹ سکے بارسے ہیں یہ اعتراف علم وفعنل کی اعطے ترین چوٹیوں کوچیُونے کے بعدہِیمکن سبے ۔ دحد کہ اللہ تعالیٰ دحد ت وسعۃ :

## عافظ بمقینی کے مزار پر

حافظ ابن مجرم کی مسجد سے ہا ہر نکلے تو والیسی پر کچید دور طل کراسی گلی ہیں وائیں ہاتھ پر ایک اور مسجد نظر آئی حبس سکے اُوپر ایک بورڈ لگا نُوا تھا راس بورڈ سے بتہ جلا کہ پرعلامہ عمر بن رسلان انبلقینی رحمۃ الشرعلیہ کا مزار ہے۔

علاَمر عربی رسلان ، سنتینی رس الشرعلیه حافظه بن جرای اسا فی بین الدین و ای استان بین ما الدین و الدین الدین الدین و الدین الد

علام بنتین اس است نظر ایست استان ایست استان ایست استان ایست استان استان

الوی تصیبه ، سنایا ، عبب شاء قعربده نم ارجیا توعلا منطقینی نے کہاک مجھے یہ قصیده یا دہوگیا سے کہ بہنم صلاحیہ نے کہا کہ اگر م نصیدہ زبانی سننا دو تو بی تہیں کرہ دے دول کارا ہوں نے قصیدہ اُ ذیر سنا دیا ، اور اس طرح اُ نہیں کرہ مل گیا ہے

عصرے نے کرمغرب کک روزان فتوی کیفنے کامعول تھا، اور دیکھنے والوں کا بیا ہے۔
کراس پورے عرصے میں فلم برداشنہ کیکھتے جیلے جاتے نظے۔ البتی سی فتولی میں فراہی شبہ
ہونا اسے کتابوں کی مراجعت اورمطا بعہ کے انتظار میں روک بینتے، اورجب کک پوری طرح
مندریۃ ہوجاتا، جواب نہ لکھتے ہنوا واس میں کتنی ہی دربے وطائی۔

درس و ندرس میں آپ کی شہرت دُور دُود زمک بھیلی ہونی تھی۔علام برہان طبی کے شخصی میں کہتے میں کہتے میں کہتے میں کہ مختصر میں میں ہارہ جا ضربھوا۔ اس جلتے ہیں جاروں فراہب کے فقہار مثر کیک ہوتے ہے انہوں سنے ایک حدیث پرصبے سویرے ببان شروع کیا توظہر کے قربیب مک ایک حدیث کا درس جاری رہا۔

سین آب کاعلم تصنیعت کے ذریعہ ذیا وہ نرجیبل سکا ،حس کی وجریر تھی کہ جب وہ کوئی کتا ہے کھیں شروع کرنے تو تیجر علمی کی بنا پر بچوٹی سے جبوٹ بات کی بہت تفصیل فرطتے ، نتیجہ یہ کتھ سے جبوٹ بات کی بہت تفصیل فرطتے ، نتیجہ یہ کتھ سنیعت مکسل نہ ہویا تی ، بچرد و سری فشروع کر دیتے ، مشلاً صبح بخاری کی مشرح شروع کی توصف سیس مدریث بیں دوجلدیں ہوگئی اس سے ان کی تصانیف ذیا وہ نہ ہو تکیں تاجہ کو بھی توار دیا ہے ، آپ کو وفات سے شکھ میں ہوئے ، اوران کی جو کر گئے ہو کے تھے والیسی بیس ہون ، اس وقت آپ کے جبیل القدر شاگرد حافظ ابن جور حج کو گئے ہو کے تھے والیسی بیس ہون ، اوران کی بڑا پر در دم شہد کہا ، پیسان کی وفات کی اطلاع ہوں تو بین تو بہت کہا ہوں تو میں کامطلع بہر ہے ہو

له الضوءالكامع للسنفاوي ص ١٨٠٦ ٢٠

ريخ الماسخة مرالضبوء اللامع للسخاوى ص ١٩٠٠ ج٠ ولحظ الالعاظ ، لاين جند ص ٢٠٠٧ ما ٢١٤ وشذ دات الذهب لابن العماد ص ١٥ و ٥٢ ع ٢٠٠

یا عین جودی نفقدالبصر بالهطب وا دری السدموع ولانبقی ولامتذری رحمہ الله رحمہ: واسعہ تم<sup>رکے</sup>

جا مع الحاكم

قاہرہ کا توجیہ چیہ تاریخ سے بالحضوص شہرکا پرانا علاقہ ایسا سے کہ کوئی تونع یا اہر اثاراً اس کی ہراریخی جگہ کی تحقیق کر کے اس کے حالات مرتب کرے تواس کے بیے سالبا سال چاہئیں ہو معبدالی فظاہن ججر دال گئی سے محل کر با بیس با تھ کی طوف جیس توابک بڑی طوبل وع بھی شاندا را و تعلیم ناسم معنوا تی ہے۔ واکٹر شافتی نے بنایا کہ بی با مع الحاکم ایک شاندا را و تعلیم نام ما اور جا بر فاطمی باوشاہ حاکم با برا تڈک اس سے منسوب ہے جس کی جو بنت فرعونیت اور بر مرویا احکام ابل معرکے لیے سالباسال و بال سنے رہے اور جس کے بارسے دہ من المائی و بالباسال و بال سنے دہ اور جس کی بیس کی بارسے و بی تاریخ ال کوئی اس کے باری کا میں علام سے ذیا وہ بر ترحکم ال کوئی اس کے بارسے مائے اس کی تعیل کی اس کے باری کا میں ایک تعیل کی اس کے باری کا میں کے دور و دور دور دور دور دور دور سے اس کی زیارت کے لیے کہتے ہیں۔ ہوئی ہوں کا دور و دور دور دور دور دور سے اس کی زیارت کے لیے کئی ہیں۔

ابن ببشأم تحويّ

جامع الماکم لمب نی میرس مگرختم ہوئی ہے و بال بائب با تھ پر ایک قدیم سیل شوع ہوگئی ہے جوکسی وقت شہرینا ہ کا کام دہتی تھی اس فعیل میں ایک وروازہ ایمی کے موجود ہے جس پر قدامست کے آنارنما بال ہیں۔اس دروازے کی بنیا دہیں ، یکسیجو ترہ سابتا ہوا ت جواکٹر شافعی نے بتا باکر میں نے استے اسا تقرہ اور اکبارو اجدا دسے سنا ہے کہ یہ چیوترہ مشہور نحوی عالم ابن سِشاکم کی تجرہے۔

بروسی ابن بشام میں جن کی گاب منتی اللبیب عربی نوکے مستند ترین افذین شار
موت اوران کی گاب قطرالمندی ابتدائی نوکے بیست سے ملاس کے نصاب میں
واضل ہے ۔ ان کا بورا نام عبداللہ بن بوسف جمال الدین ابن بشام ہے فقہ بی پیلے نافی
تند بیرضبل سک اختیا رکر بیا تفایق ناموں نے اپنا خاص موضوع نواور ا دب کوبنایا اور اپنے زمانے بی نویے مسلم التبوت امام مانے گئے ۔ ابن حلاد ک کا کہنا ہے کہ میم نے
مغرب ہی ہیں پہنرین سی کی تفی کرمعین نوا ورعلوم عربیت کا ایک ایسا عالم بیدا ہوا
ہو جو نویل ہیں جبو بیسے زیادہ اہر ہے ۔ مذکورہ دو کا ایس کے علادہ انہوں نے اور بھی بیش اور ذی الفعدہ ساتے پیریں وفات باتی یا

## علآمه ببني كي مسجد

ہم ہے اب سے داہیں ہوتے ہوئے دوبارہ جامغۃ الا زمر ہینجے اکبونکہ ہما ری گاڑی وہیں کو م م ہونی تقی ۔ جامع الا زمرکی کیشت پر ایک جیوٹی سی گل ہے ۔ اس گلی ہیں ایک مسجد کے باس سے گذرے تو ڈاکٹرشافعی نے تبا با کم یہ علا مربدرا لدین عینی رحمتہ اللہ علیہ کی سجد سے اور اسی میں ان کا مزاد تھی دا قع ہے ۔

ہم جیسے طا مب علموں کے بہاں کچے و پر رکف کے بیا کہتے کا مقام ہنگی کم یہ علی مراد نفاء وہی علام عنی کم یہ علی مراد نفاء وہی علام عنی کم من سک احسانا ت سے آمسین کم مندی جن ان کا مدرسہ اوران کا مزار نفاء وہی علام عنی جن سک احسانا ت سے آمسین ہما کہ کا مدرن علم ان کی گردن جب ان کی مثرح بخاری مشرح ہدا یہ اورمشرح کنز نعیر حنفی کا بہت بڑا ما فذشمار بوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علم ونن میں ان کی تعمانیت اتن زیا وہ ہیں کہ حافظ سخاوی جمیسے مردم شناس واور علمار کی علم ونن میں ان کی تعمانیت اتن زیا وہ ہیں کہ حافظ سخاوی جمیسے مردم شناس واور علمار کی

تعریف میں بہت مختاط) بزرگ بھی ہے بغیرینہ رہ سکے کہ میری معلومات میں ہمارے شیخ رایعنی ما فظ ابن مجرس کے بعد علق معینی سے زیادہ کثیرالنصائیف بزرگ کوئی اور بنیں انہوں نے جامع الاز ہرکے قربب ہی اپنی مسجدا ورمدرسراس بیے بنایا تفاکہ دہ جامع الاز ہر میں نماز پڑھنا کرا ہت سے خالی نہ سمجھتے تھے ،کیونکہ اسے ایک تبرّائی رافضی نے دقف کیا تھا یا

علام مینی کو الله تعالی نے علم وضن ما فظے اور قوتِ تحریر کا ایسا ملکہ عطافر مایا تھا جو خال خال سی کسی کونصیہ ہج قا ہے۔ سرعت تحریر کا یہ عالم نظا کہ ایک مرتبہ پوری ختصرالقدوی ایک رات میں نقل کر دی ۔

حافظان جرائ اورعلا میسنی کے درمیان معاصرانہ چیٹمک میٹھور و معرد ف ہے اگرچہ علامیسنی عربی حافظ ابن جرائے ہے ارہ سال بڑے تھے اورحا فظ ہے نے ان سے بعض آخاذ بھی بڑھی ہیں، کین کے نتیب مجوعی وہ ایک ووسے کے معاصری شما رہوتے تھے ، حافظ ہم افعی شعبی اور علامیسنی حفی ، وہ بھی قاضی رہے او ربیٹھی، النجول نے بھی خاری ٹرفیف کی مثرح کھی اور انہوں نے بھی اس سے دونوں کے درمیان طبیعت علی چوٹیں چلتی کی مثرح کھی اور انہوں نے بھی اس سے دونوں کے درمیان طبیعت علی چوٹیں چلتی رمیتی تھیں۔ حافظ ابن جرائے اپنی شرح بہلے کھٹی شروع کی تھی اور وہ لینے شاگردوں کو املاء بھی کرانے جاتے تھے ، ان شاگردوں سے حامیش کی کروہ اپنی کھی ہوں کا بیاں ان کومت عال دوے دیا کہیں ، علامیان خطر معنی نے ایک علامی ہوں کا بیال مرح کے حصے ستعاد دینے شروع کردیتے ، اور اس طرح علام عینی نے اپنی مثرح کی مقتی کے وقت حافظ کی مثرح کو سامنے رکھا اور جا بجا اس پر تنقید بھی ذبائی ۔ بعد میں حافظ نے مینی نے اعتراضات کے جواب میں شقل دو کہ بیں کھیں۔ مافظ ہے نوں کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیسے واقعہ برہے کہ اس وقت کے حکمران ووں کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیسے واقعہ برہے کہ اس وقت کے حکمران ووں کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیسے واقعہ برہے کہ اس وقت کے حکمران ووں کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیسے واقعہ برہے کہ اس وقت کے حکمران ووں کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچیسے واقعہ برہے کہ اس وقت کے حکمران

له الضوء اللامع للسخاوي مسسم - ي 10

"الملك المؤيد" كى سيرت يرعلاً معني في ايك طويل تصييده كها تفاء حس بين اس كى بناني ہون جا مع سجد کی تھی تعریف تھی، اتفاق سے کھھ دن بعداس مسجد کا منارہ جھک کر گرنے کے قریب ہوگیا، اس پرجا فظ ابن مجرائے پہنے پر دوسٹو لکھ کر باد شاہ کے پاس بھیج دیتے۔

لجامع مولانا المويدرونق منارته تزهوعلى الفخروالربين

تقول، وقدمان، على ترفقوا فليس على حسنى أضرّ من العين

ربعنی: خیاب مؤید کی جا مع مبحد بڑی با رونی ہے، اور اس کامنارہ فحزوز مینت کی وج سے بڑا خوستنا، بیکن جب وہ جھ کا تواس نے کہا کہ : مجد بررحم کدد، کیونکہ مبریصن

کے بیے تعین (حتیم مد)سے زیادہ نقصان دہ کوئی چرنہیں) ۔ اس شعر میں نطف ہے ہے کہ اس میں عین " کو دعتینی" بڑھا جا آ ہے ،جس سے علام عيني رتعريض ہو: تی ہے۔

مک مؤید کو بررقعہ ملا تواس نے علا معینی ایک میں بھیج دیا، اس پرعلامہ عینی نے دوشو لکھ کہ والیس بھیجے:-

مناق كعروس الحسن قدجليت وهدمها بقضاء الله والقدر

قالواء أصيبت بعين ، قلت ذاخطأ وإنها هدمها من خيبة الحجبك

بعنی ربیر مناره عروس حُسن کی طرح درخشاں ہے اور اس کا گرنامحض الله تعالیٰ کی قضار و قدر کی وجہتے ہواہے ، لوگ کمنے لگے کراسے نظرانگ گئی، مبی نے کہا! پنلط ہے، دراصل وہ اپنے "جج" رہتھر) کے قسا دکی بنا پر گراہے) ۔

علامه ور دبيهالكيّ

علامه عینی رحمته الندعلیه کی مسجدسے ذرا آگے بر مصفح تو و بال مشہور ما لکی نفتیا عالم، احمدالدر دیر مالکی رحمته الشرعلیه کا مزار تھا، یہ وہی بزرگ بیں جن کی مختصر خلیل کی شرح کواب فقر اللی کی دبڑھ کی ہڑی کی جنبیت حاصل ہے۔ یہ با رھوبی صدی ہجری سے بزرگ ہی جنہوں نے جا مع الاز ہر ہی نعلیم حاصل کی اور فعۃ وتصوّف کے امام سمجھے گئے۔ یہاں کہ کہ امکو "مالک الصغیر رُجھوٹے امام مالک کہا جانے لگا .

اس وقت مغرب رمراکش کا بادشا ہ علما را زہر کو ہدیے بھیجا کرتا نقا، ایک مرتبہ رسال بادشاہ کا رسال بادشاہ کا رسال بی بھیجا ہے، انفاق سے اسی سال بادشاہ کا رسال بادشاہ کا بیٹا مج کو کہا تھا، اور والیسی ہیں جب معربینچا تواس کا سفر خرج ختم ہو چکا تھا، علامہ در دیگ کو اطلاع ہوئی توانہوں سنے اپنے پاس آئی ہوئی ہدیہ کی رقم ان کو بھوا دی ۔ آئیدہ سال بادشاہ نے انہیں وس گنا ذائد ہدیہ جیجا ہے باشیخ نے اس رقم سے حج کیا، اور باقی ماندہ رقم سے بادشاہ درخانقاہ تعمیر کرائی، اور آخر عمر تاک اسی میں تدریسی اور سنفی خدمات انجام دیتے رہے، بہان تک کرسال ہے میں دفات ہوئی۔

علّامہ در دیر محمزار پر حاضری کے بعد ہم نے ہوٹل واپس آگر کچھے دیراً رام کیا یھیر اس روزشام کوا و را گلے دن بارہ بجے تک مختلف کتب خانوں کی سیراورخ مداری کتب میں وقت گذرا۔ا در دو بیر کے کھانے کے بعدوطن والیسی کے لیے ایئر پورٹ روانہ ہوگئے۔

### مجموعي مأترات

مصرصدیوں علم و دین کا کہوا رہ بنا رہاہے۔ ادراس سرزین نے علوم اور دینی اخلاق کے وہ اُفتاب و ما ہتاب پیدا کئے ہیں جن بڑا ریخ ہمیشہ فخر کرے گی۔ کین حب طرح اس ملک نے مدتو علمی اور دینی اعتبارے عالم اسلام کی قیا دین گی ہے ، اِسی طرح مغربی افتکارے استیبا رکے بعداسی ملک کے بعض دانشوروں "نے مغربیت کی شرواشاعت میں بھی بھر لور حصتہ لیا اِن مفتی محرعبرہ 'نستیدرضا' ان کے بعد طاحین اور اُ احدامین میں بھی بھر لور حصتہ لیا اِن مفتی محرعبرہ 'نستیدرضا' ان کے بعد طاحین اور اُ احدامین کے تجددین اسی ملک میں بیدا ہوئے جن کے افکا دا ور تحربیوں نے لوے عالم اسلام کے تجدد لیے متحددین اسی ملک میں بیدا ہوئے جن کے افکا دا ور تحربیوں نے لوے کے مالم اسلام کے تبدد لیے متحددین اسی کی لیدیت میں اگی ۔

دوسری طرف داسخ العقیده المن علی اتحداد کی بہاں کیجی کم ہنیں دہی اوراہنوں نے سروع میں ان افکار کا ڈھٹ کہ مقابلہ کیا ، لبکن اقل الذکر صلقے کو سرکاری سرپرستی جی حاصل رہی ، اس ملیے علی زندگی میں اس صلقے کے اثرات غالب آئے چلے گئے ۔ اس مسلط کی انتہا جال عبدالن صرکے عہد کھومت میں ہوئی بھی نے دین کونظام کومت کی بنیاد قرار دبنے کی مرتحر کی کو انتہا کی تشد دکے ساتھ کیل کے رکھ دیا۔ انتوان المسلمین کے افراد عمواً افلاص اور دینی جذبے دونوں سے سرتمار سے ، اور الہوں نے بڑی زردست قربانیاں بیش کیں برسکین ایسامعلوم ہو تاہے کہ الہوں نے اپنا طریق کا رمنی تب کرنے میں ہوئی ہوئے۔ کہ الہوں نے بہرکیف اجمال نا صرکے عہد میں دین کو عمل حارت کی دین کو عمل میں میں بیش کی برستی ہوئی ہوئی ۔ عمل جا گا گھونٹ دیا گیا ، اور مال میں عربی توم پرستی ہو دینی ، عمل فی اور فیاشی کا ایک سیال ب اُمڈ آیا۔

انور السا دات کے عہد میں دینی صلقوں کے ساتھ قدرے ندی کا معاملہ کیا گیا ادر نظا ہر موجودہ حکومت بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے، جنا نجہ اس دُور میں جنینے و دعوت کا کام خاصا آگے بڑھا ہے؛ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں دینی حذیبے کی وہ چنگا ری جسے زبر دستی دبایا گیا تھا۔ اب اینا رنگ دکھا رہی ہے۔

ایک طرف حکومتوں کی مسلسل مغرب نوا نہائیسیوں کا اثر یہ ہے کہ اب بھی عربانی و فحاشی
کا بازارگرم ہے، اور بعض علاقوں میں لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہؤناہے
کہ یہ پورپ کا کوئی شہر ہے، یا عالم اسلام کا ؟ شراب نوشی کی وبا بھی عام ہے ورائع ابلاغ
کسی اونی رُورعا بیت کے بغیرعلی الاعلان عربانی و فحاشی کی تبلیع کر دہے ہیں میکن درمری
طرف نوجوانوں میں دین کی طرف نوطیخ کا ایک غیر معمولی جذبہ بیرار ہور ہاہے اور مختلف طرف نوجوانوں میں متواز کام کر دہے ہیں ،تبلیغی جاعت کے آثار بھی ماشار السند نایاں محسوں
ہوتے ہیں ، اس کے علاقہ انحوان کے افراد بھی مختلف نورائع سے نوجوانوں میں اسلام
کو عملاً برپاکر نے کا جذبہ بید اکر دہے ہیں ، اس وقت مھر میں نفا فوشر نویت کا آوازہ بلند
کو عملاً برپاکر نے کا جذبہ بید اکر دہے ہیں ، اس وقت مھر میں نفا فوشر نویت کا آوازہ بلند

تعا، وهجيل مين تقطه .

پیے کے مقابلے ہیں حکومت کی پالیسی کے با دجرد نوج انوں ہیں بڑھتے ہوئے دینی رجیان کو حکومت کے ملقوں میں کن نطول سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس کا اندازہ اسس و اقعے سے نگائیے کہ ان نوجوا نول نے جھوٹے چھوٹے پچول ( STICKERS ) پر کا مُرافی ہوئی کہ ہے کھی کو گول میں تقسیم کیا تھا، اور برا پیل کی تھی کہ ہے کھی کھی تھا، اور برا پیل کی تھی کہ ہے کھی کو تھی ہے کا دول پرجہ ہاں تدرمام ہوئے کہ قاہرہ کی تقریباً ہرکار پرجہ یا ہوگئے ۔۔۔۔ حکومت نے اس صورت حال کا بھی نوٹس لیا اور فری طور پرکاروں سے بر پر ہے شانے کا حکم صادر کیا۔

اس اقدام برنوجوا نوں کی برا فردختگی کی ایک طبیعی ام بقی ، چنا بچے میرے دور این قیام میں ان کے اور پوسیس کے درمیان شمکش جا ری رہی ۔

مام اگردینی علقه اظلام کیمت تدترا و دامتهامت کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھیں اور کام کے پہلے ہی مرصلے ہیں مکومت کو برا و داست اپنا مدّمقابل بناکراپنے بیاری معمولی دکا دشی کھروی کرسنے کے بجائے حضرت مجدّ دالف ثانی دحمۃ الله علیہ کے طراقی پر اس دعوت کو سرکا دی صلقوں کا مسعدت دیں توانشا مالٹدر فدۃ رفتہ حالات کے دوبر اصلاح بونے کی امری کے ساتھ ۔

وُا خِوُدَعُوا مَا اَنِ الْحَدُدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ

# اُحرے تر فالمبتون تک

سعودى عرب، اردن. شام ربع الاول سائلة جورى سلافيلة فرگری کوعطا خاکسب سُوریانے کیا نبی عقب و مست مخواری وکم آزاری صِله فرگست آیائے سُوریا کے لیے مِسَد وقمن او مجوم زنان بازاری

## رس أحري فاستون بر

ملا المفتی میں احفر کے والد ماجد حضرت مولا: امفتی محد شفیع صاحب فدس مرا فی این آم کا سفر کیا تھا، اُس و فنت سے شآم ویکھنے کی دل میں شدید خواہش تھی، شآم ابنیا علیم اسلام کی سرزمین رہی ہے، قرآن کریم نے جگر جرا اُس کے تقدس ا دراس کی رکات کی نعر لیف کی ہے، اور حضرت ابرا ہیم علیم السلام کے عہد سے اُس کے ساتھ اسلامی آدیج کے نا قابل فراموش وا قعات وابستہ میں جن اہل شام سے بھی ملاقات ہوئی انہیں بھی اسلامی آرکے کے نا قابل فراموش وا قعات وابستہ میں جن اہل شام سے بھی ملاقات ہوئی انہیں بھی اسلامی اور اُن کی صورت وریت میں شام کاحش جدات و کھائی دیا۔ اس لیا اگر میں یہ کہول تو شاید میا نواز تھا، وہ شام میں شام کاحش جدائی دیا۔ اس لیا اگر میں یہ کہول تو شاید میا نقا، وہ شام می خطے کو دیکھنے کا سب سے زیا دہ اشتیات تھا، وہ شام کاخط تھا۔

اس سال رمیع الاقول میں مجمع الفقہ الاسلامی کا سالانہ ا جلاس جدہ ہیں منعقد ہونا تھا، میں نے پہلے سے ارا دہ کیا ہو انتقا کہ اجلاس سے فراعنت کے بعد شام کا سفر کروں گا۔ مبرے بھا بخے مولوی ابین اشرف صاحب ستر ارجو بدینہ طلبہ کے ہائی کورٹ ہیں افسر ہیں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ احترکے سانھ اس سفر ہیں سانھ ہوں گے برادرمحتر افسر ہیں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ احترکے سانھ اس سفر ہیں سانھ ہوں گے برادرمحتر جناب فاری بشیرا حمد صاحب پہلے سے اس کے لیے تیار تھے 'اور وقت پر مبرے بھانچ داما دمولوی عطا را ارحمان صاحب بھی رجو معود می میشنل ہیں ) دفافت کے لیے تیار ہوگئے ، ان سب کی رائے تھی کہ بیسفر سواک کے در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں اس کے در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اورمولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیے کیا جائے اور مولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیا میں در بیا ہائے اور مولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیا در بیا در بیا در مولوی عطا الرحمٰن صاحب میں در بیا ہیں در بیا ہوگئے کا ان سب کی رائے کھی کہ بیسفر سرطی کیں در بیا کی در بیا در بی

لے قاسیون - دمشق کا پہاڑ جس کے دامن میں شہر آ بادہے ۔

نے ایک نئی کاربھی اسی وقت خریدی تقی- اس بیا اسی کارکے ذریع سفر کا ارا دہ کر ایا گیا اس طرح ایس جھوٹا سا قا فلہ بن گیا جس کے سا تھ سفر بڑا دلیسپ اور پر بطف گذرا۔

مالٹ فرام کا بہلا دن تھا، بعینی جنوری کی بہل آریخ ، جب ہم مسی لے ، نیے مدینہ طبیتہ سے بردیعۃ کا دروا نہ ہوئے ، جبل اس کے مغربی جا نب سے بوتے ہوئے م شام جانے والی سرطک پر اکٹے ، جومدینہ مکھ شال میں خیر آریا مالی اور تبوک ہوتی ہوئی اردن کی مرحد تک جومدینہ مکھ شال میں خیر آریا تی صالح اور تبوک ہوتی ہوئی اردن کی مرحد تک جہنجتی ہے ۔

تقریباً تین گفتے کے متوا تر سفر کے بعدایک بڑی بہتی کے آثار سروع کئے دفقا الے بتایا کہ بیز خیر ہے۔ خیر کی جدید تی تو مین روڈ بری واقع ہے ، لین خیر کے قدیم شہر جانے کے بینی مرکزی مرط ک سے و داہشنا پڑ آہے۔ میرے سوا تمام دفقاً پہلے خیر آ بیکے تقد اس بے ان کی معیت میں طلوبہتا مات مک پہنے میں کوئی وقت نہیں ہوئی ارکزی شاہراہ سے جند میل مرسف کر ہم خیبر کی قدیم ہیں بہنے ، یرسبتی گھنے نملنانوں کے درمیان شاہراہ سے جند میل مرسف کر ہم خیبر کی قدیم ہیں بہنے ، یرسبتی گھنے نملنانوں کے درمیان آباد ہے ، اوراس کی اُونی بیری گئیاں قدا مت کی داستانیں مناتی ہیں کہتے کے داستوں سے گذریتے ہوئے ہم ایک بوسیدہ قلعے کی فعیل کے داستانیں گئی تی تو کھے آنے خصار ست

صتی الندعلیہ وسم کے عہدمبارک سے موجود میلائن سے بیلے لوگ اس کی فعیل پر چھے کہ اس کے اندر بھی چلے جائے ہے ۔ اس کے اندر بھی چلے جائے ہفتے ، لیکن اب یہ انتہائی بوسیدہ ہونے کی بنا پر نہا یہ مخدوش ہوگیا ہے ، اس سیداب اس پر چیڑھنے کی اجازت نہیں ہے ۔

#### خىيىت بر:

خیروراصل کی قلعول پیشتمل ایک وسیع اور ذرخیز علاقہ تھا، کہا جا آب کہ است محالفہ کے ایک شخص نے آبا وکیا تھا جس کا نام خیرین قا نیر نفاء اس بے پرعلاقہ اس کے نام سے مشہور ہوگیا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نفیز عبرانی ذبان میں قلعے کو کہتے بین اور چونکہ بہال ایک قلع تعمیر کہا گیا تھا، اس لیے اس کو خیر کہنے سکے ابدیں بہال اور بھی قلعے تعمیر کے جونا تم ، نوص نوا ق ، قصارہ ، الوظیمی اور السلام کے نام سے شہور کھی اور اس لیے اس مجموعی علاقے کو خیا آر' رخیر کی جمع ) کھی کہا جا آنا نھا ؟۔

کے عجم ما استعم البکری ص۵۲۳ ہے۔ ملے عجم السبسلاان المحدی مص ۲۰۱۹ ہے ۔

پیدا کردیتے سخفے اوراس کاعلاج اس پرایک کا دی وا دیمے بغیرمکن نہ تھا۔ صلح حديثتبيه سكهمو فع برحب المخضرت صلى الشعلبه وسلم ا و دصحابة كرام كوعمرے كى ا دائنگ کے بغیروالیں نوٹنا پڑا توسلمانوں کے دل اس واقعے سے متا ٹر سکھے۔اس موقع ہے قرآن کرم نے بشارت دی تھی کر اس صبر و تحلّ کے صبے میں ) اللہ تعالیٰ انہیں عنقرب لے کہ اورمرزمین کی فنتے سسے نوانسے گا۔ اِس سرزمین سسے مرا و خیبر ہی کی سرزمین کتی ۔

چنانچه محرم سنسیمهٔ میں حدیب سے والسی کے تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد ہی اُنحفرست صتی الٹیطیے وستم مشکرا سلام کوسے کرخیرکی فتح سے بیے روا نہ ہوسئے ۔ روایا مت میں سہے کہ حب آپ خبر کے قریب صہباً رکے مقام پر پہنچے توعصر کا وقت نھا، اور یہاں سے آگے برسط نوخيترك عمارتين نظرآ في كين أي في في شكر كوروك كربيرة عا فرمائي و-اللهبعدانا نسبألك خبيرهذه القدبيت وخبيؤهلما

وضبيرما فيمهاء ونعسو ذبك مرين شترجاوشةأعلما وشترها فيهياء

يا الشد! مم آپ سے اس سی کی، اس کے رہنے والوں اور اس کی تمام چیزوں کی تعبلائی مانگھتے ہیں اوران کی تمام ٹرائیوں سے يناه ما نگيته ميں۔

را دی کا بیان ہے کہ آنحضریت مستی الٹرعلیہ دستم کا عام معمول ہی تھاکہ حبب کسی متی کہتی میں داخل ہوتے تو یہ دُعا ما نگا کریتے تھے۔

الكي صبّح ٱلخضرت صلّى النّه عليه وسلّم نه خيبر كے قلعے ناعم پرحمله كيا ،اسى جيلے پي حضر محود بن سلیہ بھی جانبازی سے لوٹے بہن ایک موقع پر ایک بہودی نے قلعے کے اوریہ سے ان پیرا مک چکی کا یا ہے بھیلنگ کرما را حس سے وہ متہد سو کھتے ، میکن اس کے بعد تلعہ طبد سی ستے ہوگیا ۔ اس سے بعد کئی قلعے بیکے بعد دیگرسے فتے ہوتے رہیے ، لیکن سب سے بڑا معرکہ قلعہ تموض بربوا، اور ہی وہ قلعہ نفاجس کے دامن میں ہم کھڑے بھے۔

بِبْلعه دفاعی اعتبارسے خَبرکاسب سے شکا قلعہ مجما جا تا تھا، اور دمقن نے اپنی

فوج کاسادا زور کھی اسی پرسُرف کر دیا تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ تقریباً بیس دن جاری رہا۔
اسم خفرت سی الدّعلیہ وسلم نے بیکے بعد دیگرے کئی صحابۃ کرام کو اس پر صلے کے بیا بھیجا بیکن خلعہ فتح منہ ہو سکا، اور بہ حفرات فتح کئے بغیروائیں آئے۔ بالآخرا بیک دن آپ نے ارتثاد فرایا کرمئی جند الا ایک الیسے خص کو دُوں گا جوالتدا ور اس کے رسول ستی التّدعلیہ وسلم معتبت کرتے ہیں۔
سے محبّت کرتا ہے، اور اللّہ اور رسول رصتی الدّعلیہ وسلم) اس سے محبّت کرتے ہیں۔
اور اللّہ تعالیٰ افشار اللّہ اس کے الحقہ فتح فرمائیں گے .

ہر شخص منتظر تھا کہ بہسا دت کس کے حصے میں آتی ہے ؟ صحابۂ کرائم کی وہ رات اشتیاق و انتظار کے عالم میں بئہ ہوئی صبح کے وقت آنحضرت ستی التعلیمو کم نے حضرت علی التعلیمو کی موج کے وقت آنحضرت ستی التعلیمو کی خضرت علی التعلیم کو مُلا کر جھنٹ اان کے حوالہ فرطیا۔ لوگ اس انتخاب براس ہے جران تھے کہ خضرت علی رضی الته عنہ اس وقت آشو ب جیثم میں مبتلا تھے ، اور بعض روا بتوں میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت ستی التعلیم وسلم کے آن کی انتخاب کے آنے کے خورت میں التعلیم وسلم نے اُن کی آنکھوں بیا نیا لیا باب ایک رکھی نہیں و کھو سک آنکھیں فور اُن انتخاب میں الدعلیم وسلم نے اُن کی آنکھوں بیا نیا لیا باب مبارک مگایا ، اور حضرت علی جھنڈ الے کر آگے مبارک مگایا ، اور حضرت علی جھنڈ الے کر آگے مبارک مگایا ، اور تعلیم کے دامن میں بہنچ کو عکم نصب کر دیا ۔

متہورہودی پہلوان مرحب رجز پڑھتا ہوا متفایط پہا یا ہصرت علی ضی الدین نے متفایلے کے دوران اس کے سریۃ بلوار ماری تواس کے سرکے دوگئرے ہوگئے اور بنی کہ م صلی اللہ علیہ وہم کی بیٹین گوئی کے مطابق قلعہ انہی کے مافقہ پہنے ہوئے ہوئے اور یہی وہ قلعہ ہے میں اللہ علیہ وہم کی بیٹین گوئی کے مطابق قلعہ انہی کے مافقہ پہنے ہوئا۔
یہی وہ قلعہ ہے کیس کا دروازہ اکھا ڈنے کی داشان در خیب کے نام سے لوگؤں میں شہور ہے ، کہ حضرت علی شی کہ دھال کے دوران گرگئی تھی اس بیر حضرت علی شی فیصلے کے در دازے کو اکھا ڈکر اسے دھال کے طور پر استعمال کیا ، لیکن پر دوا بہت انہائی ضعیف میان قابل اعتماد روایت ہے جس کی محدثین نے سے تردید کی ہے ۔

انہائی ضعیف میان قابل اعتماد روایت ہے جس کی محدثین نے سختر دید کی ہے ۔

مقابلے کے بغیر فتح ہو گئے ، اور یہود پول نے ہتھیار ڈال کر صلح کر بی دولی ہے۔
مقابلے کے بغیر فتح ہو گئے ، اور یہود پول نے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی۔

برقلعاس وقت مچیوسے چھوٹے بوسیدہ پتھروں کا بنا ہو اسے اور ایک پہاڑی بروا نع ہے اور اس کی فعیل نم کھانی ہوئی دکور کک جلی گئی ہے ،اوپر کچھ قدیم محارتیں بھی بنی ہوئی نظرا تی ہیں اور یہاں کے لوگوں میں بیمشہورہے کہ اس کی بنا دہے دغیرہ میں ہبت کم تغیر ہوا ہے۔

تطعے کے وامن میں ایک پتا احاط مداینا ہواسے جس میں ایک کو کی کے زویے جمال جمان کا جا است جس میں ایک کو کی کے زویے جمال کا جا اسکت ہے۔ اس احاسے کے ارسے میں بہاں منہور پرسپے کہ بروہ جگہ ہے جہاں گرحوں کا گوشت حرام ہونے کا اعلان کیا گیا تھا ، اور گدھوں کے گوشت کو پہلنے کے بیاج دیگیں میں ابرا مرضا کے کردی گئی تعین وہ اس اعلان پر امٹ کرمنا کے کردی گئی تعین کے دی گئی تعین کردی گئی کردی گئی تعین کردی گئی تعین کردی گئی تعین کردی گئی کردی گئی تعین کردی گئی تعین کردی گئی تعین کردی گئی کردی گئی تعین کردی گئی کردی گئی

اگداس اصلیے کے بارسے میں یہ باست درسست ہوتواسی سے اس باست کی شہادت ملتی ہے کریہ للحد قوض ہی ہے ، کیونکہ روایا ت بیں گدھوں کے گوشت کی حرمت ا ورد کگول کو اُ سلنے کا واقعہ قلعۃ تموض کی فتح سے بعدسی بیان کیا گیا ہے ۔

تطعے کے سامنے کی جھوٹی جھوٹی بگٹ نٹریاں بل کھاتی ہوئی دورتک جی گئی ہیں۔
جن کے دونوں طرف چھوٹے جھوٹے نخلتا نوں کی دیواری بین یہ نخلتان اب بغیرا باداور
ویران سے نظرائے ہیں کیکن ان میں مجورے درخت اب بھی بیت نیادہ ہیں اور
ان کے بیچ میں ایک جھوٹے سی بغربہ رہی ہے جا کے جاکر ایک بڑے نالاب بی تبدیل
ہوگئی ہے، اس تالاب کا نام بیاں میں عائی منہ رہے ، لوگ اس کا پانی ذوق دٹوق
سے چھتے ہیں اور پانی وا قعۃ بڑا کھنٹرا، صاف سنظرا اور میٹھاہے، نیکن حضرت علی ہی کے قلعے کے قریب ایک چیشے کا دکر کیا ہے جو قسمة الملاکم کہلا تا تھا ، نیکن جھڑت علی کی طرف اس میں بندی کے قریب ایک چیشے کا دکر کیا ہے جو قسمة الملاکم کہلا تا تھا ، نیکن جھڑت علی کی طرف اسے منسوب بنیں کیا۔ والندا علی ہی دوالند الملاکم کہلا تا تھا ، نیکن جھڑت علی کی طرف اسے منسوب بنیں کیا۔ والندا علی ہوئے کے قریب ایک چیشے کا دکر کیا ہے جو قسمة الملاکم کہلا تا تھا ، نیکن چھڑت علی کی طرف اسے منسوب بنیں کیا۔ والندا علی ۔

ک معجم ما استعجم ص۵۲۲ ج ۱ -

بم مقود فی برویران نخلتا نول اور خیرکی قدیم سبتی میں رسب ، اس کے بعد دائیں میں روڈ کی طرف روا نہ ہوئے ، نیبرکی قدیم سبتی سے چند کیلومبٹر بطے کر نے کے بعد دائیں التقریبا ایک بہاڑتھا ، اس بہا ڈکے بارے میں مثہور سبے کریڈ سدّ العہم بائیسے بعینی یہ وہ منفام سب جہاں آنحضرت میں المدعلیہ وستم نے غیر ریہ حملے سے پہلے ثنام کے وقت قیام فرایا تھا ، اور میر خیر سبت والیس مدینہ ملیتہ جانے ہوئے اسی تھا م پراتم المؤمنین حضرت صعفیۃ رضی المتر خیر سبت حالی مالمؤمنین حضرت معنیہ رضی المتر خیر ہے الیس مدینہ ملیتہ جانے ہوئے اسی تھا م پراتم المؤمنین حضرت معنیہ رضی المتر خیر ہے الیس مدینہ ملیتہ جانے ہوئے اسی تھا م پراتم المؤمنین حضرت

حضرت صفيته بنونضير كمصروارحتي بن اخطب كي ببيتي ا ورقلعة قموض كمصرار كخانه كى بيوى تقين أتخضرت صلى الترعليه وستم كي خير بيهمله كرني سبير يجيره الهون نے ایک دانت خواب میں دیکھا کہ ایک چا ندیٹرب د متریّن کی سمت سے جل کران کی گو د میں آگیا ہے ابہوں نے بہنواب اپنے شوم رسے بیان کیا تواس نے ان کے ثمذ پر ذور کا طمانچہ ماراکہ توشاہ پیرب کی بیوی بیلنے کے خواب دیکھ رہی کیے " اس کے فوراً بعد تفيعهٔ قبوش اً نحصرت من الله عليه و تم نے فتح فرہ ليا ، كما بنداسى جنگ ميں مارا گيا ، اور حفرت صعنية طبحنى قيدى كى حيثيبت سيكرنا ربوكئيں -صحابۂ كرائم نے انحفرت مستى الله حلیہ *سے مضرکیا کہ* یہ ایک سروا دکی مبیٹی ا ور ایک سردا دکی بیوی بین اسس پلے ان کوکسی اورکی کنیزبنانے کے بجائے آپ اپنی کنیزبنائیں آنحصرمت حتی الڈھلیہ وسکم نے اُنہیں مُلاکر فر ما یا کہ اگر تم اسینے وین پر قائم رہنا چا ہوتو سم تہیں مجھور نہیں کر ہے گئے میکن اكرتم المثدا وراس سكه رسول محموا حتيبا ركروتو بينها رسيسبيه بهترسط اس بيصرت صفية في اللهم قبول كرييا لله الله من من ما يكواكم عام وتوتبين أذا وكريح تمهارك الل خاندان کے یاس بھیج دیا جائے کہ اہمی کے ساتھ رہو اور اگر جا ہو تو میں تہیں اُزا د کرکے تم سے · مكاح كه لول محفرت صفية شف دومرى صودت اختيار فرما تَى بسكم ا وراس طسسرح انبس

ر الروحن الأنف للسهيلي بهاج ۲ ملبودات ملى مغاذى الواقدى ص ۱۷۲ ج ۲ ملى مندا جدبن حنبل جلد ۳ ، مس ۱۳۸ مرويات الش برذيل قعد بجاج بن علاط و آدرخ الخيس للدياد كرى مس ۵۰ - چ ۲ -

آنحفزت صلّ النّدُعليه و تم كى زوج ُ مطهره بهونے كا سرّف حاصل بُوا۔

آنخفرت صلّ النّدعليه و سمّ حهم الله عليه و سمّ الله عليه و الله عليه و سمّ الله عليه و سمّ على الله عليه و سمّ على الله على منعقد بهوئى ۔ وليم كى شان بُئي عجيب حكّ ربحضرت صفية شك ما كقة نكاح كى دعوتِ وليم هي منعقد بهوئى ۔ وليم كى شان بُئي عجيب تقی ایج مناز کو ایک و سرّ خوان کچھادیا گیا ، اور حضرت السن كو تم مُواكه اعلان كردوكه بس سے پاس جو كچھ مؤلى آئے ، كوئى تھجورلايا ، كوئى بينير كوئى ستّ ولايا ، كوئى تحب اس خور كھي تارى و تحريم ما الله بالله مناز و تحريم الله الله بالله تا تھا، مندوقی۔ اس طرح كچھ سا مان جمع ہوگي توسيب نے ايك سا تقد بيٹھ كركھا ايا ، ناگوشت تھا، مندوقی۔ اس طرح كچھ بنارى و تصحيم ملم )

مہبائے گذر کرہم بھراس سراک پرروانہ ہوئے جو شام جانے والی شاہراہ سے جاملی ہے ۔ راستے میں ایک چڑھائی کے دائیں جانب ایک وسیع احاطہ بنا ہُو انظراً یا ۔ رفقار نے تبایا کہ یہ شہدا رخیبر کے مزارات میں ۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے بے اُرترے اور ان شہدا رباوفاکی خدمت میں سلام عرض کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبریس تقریباً میس صحابۂ کرام شہید ہوئے تھے ۔

انهی شہداریں ایک اسودِ راعی رضی الدعنہ بھی تفے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کھی ایک نماز بھی بنہیں بڑھی، بیکن نبی کریم ستی الدعلیہ وستم کی بشارت کے مطابق وہ سیدھے جنت میں پہنچ ان کا واقعہ یہ بڑوا تھا کہ وہ جیبرکے ایک چرواہے تھے اور انجرت پر بجر مایں چرانے تھے، جب آنحفرت صتی الشرعلیہ ولم نے جیبرکا محاصرہ فرمایا تو ایک ون انہوں نے نقعہ والوں سے جلی تیاریوں کا سبب پوچیا، انہوں نے بتا یا کہ ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہے، ان کے دل میں خیال بڑوا کہ ان سے ملنا چاہتے، چائیے ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہے، ان کے دل میں خیال بڑوا کہ ان سے ملنا چاہتے، چائیے کہ ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہے، ان کے دل میں خیال بڑوا کہ ان سے ملنا چاہتے، چائیے کہ کانشکر فروکش تھا، سیدھے آنحفرت میں اند علیہ وسلم کی اسلام کے بارے میں معلومات مال کیں آپ نے انہیں اسلام کی نبیا دی تعلیمات سے اسلام کے بارے میں معلومات مال کیں آپ نے انہیں اسلام کی نبیا دی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، اُن کے دل میں اسلام کی جبت بیدا ہوگئی، انہوں نے بوچیا کہ اگر میں اسلام کے آوں توصلہ کیا ہوگئی آپ نے فرمایا کہ جبت بیدا ہوگئی، انہوں نے بوچیا کہ اگر میں اسلام کے آوں توصلہ کیا ہوگئی والم اور شرکل ہوں اسلام کے آوں توصلہ کیا ہوگئی ہوگئی کی میں سیاہ فام اور شرکل ہوں اسلام کے آوں توصلہ کیا ہوگئی کیا کہ بیت بیدا ہوگئی، انہوں نے بیکو کھا کہ آپ نے فرمایا کہ بیت انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فام اور شرکل ہوں اسلام کے آوں توصلہ کیا ہوگئی ہوگئی تا انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فام اور شرکل ہوں کے آوں توصلہ کیا ہوگئی ہ

اورمبرسے حبیم سے بد بُو آ رہی ہے ، کیا پھر بھی اسلام لانے سے میں جنّت کامنحق ہوجاؤں گا' آپ نے فرط یا کہ ہاں! اللہ تعالیٰ تہدیم سن عطا فرط دے گا ، اور تہمارے حبیم کی بُوخوٹ بُو سے تبدیل ہوجائے گی۔

تنہدارکام کے مزارات برحاضری کے بعد ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا اور
کے دیربعد تبول اور شام جانے والی مرکزی شاہراہ پر پہنچ گئے۔ تیبرنگ سرط ک کے
دونوں طرف پہاڑیوں اور شبوں کے سلسلے نظرائے دہیے تھے ، میکن پہاں سے آگے
برٹھے تو دونوں طرف لق و دق صحرا نھا، حقر نظراک نہ کوئی آبادی نظرا آتی تھی نہ کوئی
شید ، نہ دوخت ، نہ جھا ڈی ، نہ سبزہ ، نہ یانی ، سب چٹیل میدان تھا جس میں زندگ کے آثار
دوردور نظر نہیں آتے تھے ، یہ اسی انداز کا صحرا خیبرسے تبوک تک ، بلکہ اس سے بھی
میلومٹے لمبا ہوگا۔ اسے صحرا النفود " بہتے ہیں اور اتنا طویل صحرا کا رک ذریعے میں نے
میلیمقی قطع نہیں گیا .

ك عيون الآثر، لاين سيدان سيء ص ١٨١، ج ٣-

ین سوج دانقاکه بهادایه سفر سردی کے خوشگواد موسم میں بود اہمے۔ سفر کے بینے نئی فریل اُدام دہ اور مکیقف (ائیر کنڈلیشنڈ) کا دمیسرہ کے جمد ملٹرزا دِداہ دافرہے، شاندار بِحَدَّ سوک ہیں اور بولوی عطاء الرحمٰ صاحب ۱۱۰سے ، ہاکیلومیٹر فی گھندٹر کا دفا دستے کا دکو دو ڈا دستے ہیں کی بھر بھی کہیں ہلکا سا جھٹکا بھی محکوس نہیں ہوتا ، اور لفضلہ تعالیٰ میں ان موقا میسرہ کہ انشاراللہ شام کا تبول بہنے جا میں گئے۔ اور لفضلہ تعالیٰ میں ان و دق اور دل اُلٹ دستے والاصحراسی اُسٹنبد کی قیامت خیز کری سے بینے کا کوئی اور انتظام ۔ ایسی گری کے عالم میں سرکا ردوعا مرحلی تی اللہ علیومی اور آب سے جانش رصحا بڑنے نے عزوہ نہوک کے موقع پر متوانز و دہفتے سے ذیا دہ اور گئی اور انتظام ۔ ایسی گری کے عالم میں سرکا ردوعا مرحلی اللہ علیومی اور کی سے نواز ہوں کے ذریعے اس وحشت الکومی اکونی نیا جہاں دور دوز کرکسی اور گھوڑوں کے ذریعے اس وحشت الکومی اکونی نیا جہاں دور دوز کرکسی جماڑی کی کوئی بتی بھی نظر نہیں آئی ۔ اور حضرت البوذر عفاری دفتی اللہ عنہ تو اس عزور در میں شرکت کی سعا دن صاصل کرنے کے لیائی کی کوئی بتی بھی نظر نہیں آئی ۔ اور حضرت البوذر عفاری دفتی اللہ عنہ تو اس بیدل روانہ ہوگئے تھے ۔

السُّداكبر! آج ال حفرات كے عزم ہو صلے اور تن فراموشی كے تصوّر ہى سے پسینہ کا کسبے - دحتی اللّہ عنہ حو و رصوا عند

اس شاہراہ پرکیے دیر جینے کے بعد داہت یا تھ برایک موڈ آیا ، معلوم ہوا کہ

ہماں سے ایک سرط لدائن صالح علیہ السّلام کی طرف جا رہی ہے ، اور وہ پہاں سے موٹ جدمیل کے فاصلے بروا تعرب ۔ برحضرت صالح علیہ السّلام کی بنی تھی۔ جہاں قوم تمود لینے تعمیری عجائیات کے ساتھ آبا ورہی ہے اور پیر حضرت صالح علیہ السّلام کی تکذیب اور معربی عجائیات کے ساتھ آبا ورہی ہے اور پیر حضرت صالح علیہ السّلام کی تکذیب اور منوز تنواب نازل ہوا۔ اُن لی بستی کے آئار قدیم استی کے آئار قدیم استی کے آئار قدیم عطا بالرحن صاحب انہیں دیکھ کے ہیں۔ ان کا بسان سے کمر پہاڑوں ہیں بنے ہوئے مکانا کے ساتھ ارب بک بھرکہ جاتے ہیں ، ایک خیال یہ تھا کہ بہت عبی دیکھ کرمانی چلہیے ،

بیکن عذاب الهی کی اس جگر کو با قاعده مقصو دبنا کرجانے کی ہمت انہیں ہوتی، روایات میں بڑھا نھا کرجب تبوک جاتے ہوئے آنخفرت صتی النّدعلیہ ولم اس سبق کے قریب سے گذرے تو آئی نے جربے پر کیٹر الشکا لیا، ناقہ کو تیز فرا دیا، اورصحابۂ کرام گوتاکیہ فرائی گذرے تو آئی شخص ان کے سی مکان میں نہ د اصل ہو' نہ بہاں کا یا نی ہے'، نہ اس سے وضو کرے اور جن حضرات نے غلطی یا لاعلمی سے یا نی سے ابنا گوندھ لیا تھا، ان کو مکم ان کو مکم کی اور وہ آئا اُونوں کو کھلادی اور وہ اِس سے مرکموں ہوتے ہوئے گذرجا میں۔ رصیح بی اور وہ آئا اُونوں کو کھلادی اور وہ اِس کے کرنے اباری من من ۲۶۸ کا ک

ا کفنرت ستی الد علیہ و تم کے اس طرز عمل سے معلوم ہُوا کہ عندا ب اہلی کے زول کے مقامات میں رُوحا نی طور پر مقامات میں رُوحا نی طور پر مقامات میں رُوحا نی طور پر کیسے زہر کیا اثرات ہوتے ہوں گئے جن سے بچانے کے لیے آپ نے اس طرز عمل کی آپ دنسے دہ دئی ۔

### تېمامىن :

بهرکیف ایم اس معذب بینی کی طرف نهیں مُرطے اور تبوک کی شاہراہ پرسفرجاری رکھا۔ تقریباً دو ڈھا نی نیچے سر پہڑیا سسل سفر کرنے کے بعد تیما کا شہراً یا، ادر ہم نے بہاں رُک کو نما زِ ظہرا داکی اور ایک توکی رسٹورنے بیں دو پہرکا کھانا کھایا ۔

یہاں رُک کو نما زِ ظہرا داکی اور ایک توکی رسٹورنے بیں دو پہرکا کھانا کھایا ۔

یہمار کا شہر بھی قدیم شہرہ انحضرت سلی الشعلیہ وسلم کے عہد سارک سے اس کا اپنی نام جلا آتا ہے کہاں بھی پہودی کا فی تعداد میں آباد تھے، جب آنحضرت سلی الشعلیہ و تم نے نیراوروادی آلفظی فی خور ما بیا تو بہاں کے لوگوں نے خود آگر جزیہ اداکر نے پر رضامندی نظام رکہ دی تھی، اور اس طرح بیعلاقہ بھی سلی آپ کے زیر گئیں آگیا تھا ، اور آپ سف حضرت پزید بن ابی سفیائی کو بیاں کا گور نرمقر رفر ما دیا تھا تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ بنوطی حضرت پزید بن ابی سفیائی کو بیاں کا گور نرمقر رفر ما دیا تھا تھا تھا تھا تھا تھی کا مشہور قبیلہ بنوطی

کے عیون الارض ۱۸۸، چ ۲ -

تبماریمی سردی خاصی شدیدینی ، کھانے سے فارغ ہونے مونے عفر کا وقت قریب آگی ، چیا پی عصر کا وقت قریب آگی ، چیا پی عصر کی نماز ہیں کی آیک مسجد ہیں ا واکی میکن وضوکیا توبائی اثنا تھنڈا تھا کہ یا تھ یا دُن سُن ہونے گئے۔ کہ یا تھ یا دُن سُن ہونے گئے۔

نما زعمر کے بعد کھرسفر شروع ہوا، پیروہی مقرندا کہ پھیلا ہوا صحواسا سے تھا، اب کاشی مولوی امین انٹرف ستی علا رہے تھے اور اس کوشٹ میں نفے کہ مغرب کس کسی طرح تبول ہنچ جا ہیں، مروک صاف تھی اس سیے بنر دفتاری ہیں ذیا وہ وشواری بھی نہ تھی چہانچ سورج غود ب ہونا و کھائی ویا توسا تھ ہی شہر تبوک کے آٹا رنظر آنے سکے اور نفسنلہ تعا لے نما زمغرب ہم نے تبوک ہنچ کر ہی اواک ۔

کے فتح الباری ص ۲۲۰ ج ۵ -

معجم البلدان للحبويي ص١٠٠ع٠٠

سلح صیعے یخادی، کمّاب المشروط مع فتیح البادی مس ۱۹۴۰ ہے ۵ ۔

#### (4)

## تبوک میں ایک راست :

بهم مغرب کے دقت ترک بنجے تے اور وہ رات بہیں ترک بی یں گذار ان تھی۔
مدارے رفیقِ سفرجناب قاری بشیرا حمد صاحب نے بہاں کے مرکزی یا زار بر ایک استفرے ہوئی بھی میارے بولی میں قیام کا انتظام پہلے سے کردکھا فقا۔ ون بھرکے سفرسے تھکن اپنی انتہا کہ بہنچی ہوئی تھی ، البترا ہوئی کے آدام وہ کرے میں بہنچ تربیدی راحت محسوس ہوئی ، لیکن نصوریہ بندھا ہو است استفرائی استفرائی استفرائی کے آزام و راحت کے سائفٹ اوا دکا دمیں صرف ون بھر کا سفرطے کرکے استف تھک کے بہنے میں مرکار دوعا مم ستی الشرعلیہ و تم اور آپ کے راتا ہے یہ بیان و و ت صحوا شدید گئری کے موسم میں او تولی پر سطے فریا یا تھا۔

چ نسبت ناک را یا عسا لم پاک

یہاں سردی مریز آستور دسے کانی زیادہ تھی، عشارے وقت گم پانی سے ومنوکرکے ہم اس منفڈس سجد کی طف روا نہ ہوئے جو انحفزت میں الشرطیہ وہم کی خیمہ گاہ پر بنائی گئ ہے، یہ سبعد ہوٹل سے کچھفا صلے پر تھی، اس بیلے کا رہیں جا نا پڑا، نما ذعشار الحمداللہ اس مسجد میں اداک، اس وقت نو مسجد بڑی طویل وعربیض اور شاندار ہے، میکن اس سے الی سے بیجوں بیج جہت میں ایک مربع نشان بنا ہو اسپ جو اس بات کی علامت ہے کہ نبوک کے قیام کے دوران آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر فصیب منا۔

مزبوک کے قیام کے دوران آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر فصیب منا۔

مزبوک کے قیام کے دوران آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر فصیب منا۔

مزبوک کے قیام کے دوران آنمولیات سے آرا سنہ ہے، لیکن عہدر رسانت میں یہ خوصورت بارون آ اور بہاں پانی کا ایک خیمہ ترک کہلا تا تھا، اس کے نام پر بہتی نبوک کا سے شہر رہ بھی قب کہ مارسے شہر رہ بھی۔ عزوہ تبوک کا سفرانی خوص میں الشرعلیہ وہ میں میں منا مستوں میں میں میں میں سب سے زیادہ بُر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیں ائی تھی کر میں عرب میں ورب سے نیا دہ بُر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیر پٹیس ائی تھی کر می تھیں ہوں ورب کے مسلم کے دوران کے دوران کے مسلم کے دوران کے مسلم کی کا میں میں کر میں میں کر میں میں کر می

علیائیوں نے روم کے باوٹ و حرفل کے پاس یہ لکھ بھیجا تھا کہ حضرت محقد رصلی المتعلبہ وسلّم کا رمعا ذالشر) انتقال ہوگیاہے، لوگ قحط زُدہ ہیں ا وربھو کوں مردسے میں المذاعرَبَ پر حمله كرينے كے ليے اسسے بہتر موتع نہيں ہوسكا ۔ حرقل نے پيسنسكر فوراً تيارى كا حكم دے دیا، اور کیمیں ہزارا فرا دیر تقل ایک نشکر جرّا رصے سے بیے تیار ہوگیا کے وومری طرف نتام سے کچھ نبطی سو دا گرزینون فروخت کرنے کے بیے مریز متورہ آیا كريت يخف انهول في مسلمانول كوتبايا كرحز فل في آب بر حمل كي يايد زردست لشكرتيا ركيلب يحسس كاهرا ول دسنه بلقاً زيك بهنج حيكاسب ا ورهرقل سفايني نوج كرسال کی تنوا ہی بھی تقتیم کردی ہیں ۔ انخفرت ستی الله علیہ و تم نے پرخرس کر ربفس نفیس تبوک تشريف ي معاني كا فيصد فرابا ورصحابة كرام كونتياري كاحكم دي ويا . وه وقت صحابة كرام كسيك شديدة زماتش كا وقت بقاء روم عبيي أس دُور ك شيرا ورسے مقابد بصحرلمئے عرب ہیں گرمی سکے شبا ب کا وہ زما زحیں میں آسمان شعلے برسا یا ا درزین آگ اگئی سبے ، نفزیباً آتھ سوکسیومیٹر کا فاصلہ جو وحشت ناک صحراق ل سے گذرآ تها، موا ربوں کی فلت ، معاشی خسبته حالی اور مدینه متوره میں مجو رہے کینے کا موسم ، گویا سال بجركی سحنت محنت کاکیل اسی زیانے میں بھجوروں کی شکل میں ساسنے آنے والا نفا۔ جس پرسال بهرکی معیشت کا دا رو مدا رنها،ایسی حالت میں مریز متنوره سے سفرا ختیار کرنا مزیدمعاشی شکلات کو دعوت دینے سکے مرا دف تھا۔

تیکن بربرکارِ دوعا کم ستی استعلیہ وستم اور آب سے نداکا دصحابۂ کرائم ہی کا خوسلہ نفاکہ مدہ ان تمام شکلات کو عبور کرہے ہی سبر آ ذما سفر کے بینے نکل کھڑھے ہوئے ۔ اس خر نفاکہ مدہ ان تمام شکلات کو عبور کرہے ہی صبر آ ذما سفر کے بینے نکل کھڑھے ہوئے ۔ اس خر بیں اُنحفرت ستی اللہ علیہ وقم سے بہت سے معجز انت طاہر ہوستے ہالاً خرتبوک ہیں اس عبر قیام فرما یا جہاں آج یہ مبر بنی ہوئی ہے ۔

سلم مجمع المذوائد ص ۱۹۱ مج ۲- بحوالة معجم طبرانی ، وفستخ الباری ص ۸۵ م ج ۸ -سنت طبقات ابن سعدص ۱۱۹ م ۲ -

آنخفرت سن المعلب وسلم في بوكر مين بين دن قيام فرايا الكين ه قل كى طرف سے دي مقابل رنبي آيا۔ نظا ہر جنگ نہيں ہوئی الكين آئے كے اتنی قربا نياں دے كر بہاں شريف لا في سے اسلامی فقوعات کے سلسلے ہیں ایک نئے باب كا آغا زموا۔ وشمنوں پر سلمانوں كا رعب طاری بوا ، اور آس باس كے قبائل خود حاضر بوكر مطبع ہوئے، شآم ہی كے علا توں جر آب اور آبل کے حكم الوں نے خود آئے كی فدرست میں حاضر ہوكے ملے لئے انہیں صلح مالکھ كرديا۔

یہیں سے آنحفرن صلّ اللّٰ علیہ و تم نے حضرت خالد بی ولیدرضی اللّٰہ عنہ کوچا رسو
سواروں کے ساتھ دو و مقر الجندل روانہ فرایا۔ دو مقر الجندل بھی حرفل کے ذیر تکیں تھا، اور
س کا فراس روا اکیدرشا و روم کی طرف سے مقرر ہو اٹھا۔ آنحفرت صلّ اللّٰہ علیہ و سلّ کے
ضرت خالہ کو بسیعتے وقت ان سے فرایا تھا کہ جب تم دو مقر الجندل بینچو کے تواس کا
عالم اکیدر تہیں شکار کر اہو اللّٰے کا مقرب تقر کو بجائے گرفا در کے میجہ
اس لے آنا، چنا نی جب صفرت خالہ و و مقر الجندل کے قلعے کے قرب پہنچے تو اکید ر
اور سے آنا، چنا نی و در کھا کر ایک نبل گائے قلعہ کے پھاٹک سے ٹکر اور سے اکدر فولاً
اور حفرت خالہ اس کے شکار کے آنے قلعہ کے پھاٹک سے ٹکر اور سے اکدر فولاً
اور حفرت خالہ آکہ دو سے حضرت خالہ بی و لیڈ آپہنچ، اکیدرکا بھائی صابی ادا کیا،
اور حفرت خالہ آکیدرکو گرفا در کے آنحفرت صلّ اللّٰ علیہ و سلّ کے بیاس نے آگے۔ اکیدر
اور حفرت خالہ آکیدرکو گرفا در کے آنحفرت صلّ اللّٰ علیہ و سلّ کے بیاس نے آگے۔ اکیدر
سونیزے دینے کا موا ہرہ کرکے سلم کی ہے اور جزیہ اکر کے اسلامی دیا ست کے
سونیزے دینے کا موا ہرہ کرکے صلم کی ہے اور جزیہ اکر کے اسلامی دیا ست کے
سونیزے دینے کا موا ہرہ کرکے صلم کی ہے اور جزیہ اکر کے اسلامی دیا ست کے
سونیزے دینے کا موا ہرہ کرکے صلم کی ہے اور جزیہ اکر اکر کے اسلامی دیا ست سے

نا بع بننا منظور کیا۔ تبوک کی اس مبحد میں جسے وہاں مبحد النبی صلّی اللّہ علیہ وسلّم کہا جانا ہے۔ پہنچنے کے بندیخ وہ تبوک کے یہ تمام وا قعامت نرم نیبال پریچائے دہے کا وران کے تصوّر سے ایک عجیب کیعت و مرود محسس ہوا دہا۔ اللّٰہ حصد آ علیٰ سبّد نا و مدولانا مُحتد النّبی الأمی وعلیٰ آلہ واصحابہ و با دلے وسسلم ۔

نمازعشار کے بعدایک پاکنانی دسیٹورٹ میں کھانا کھایا، تبوک سے کھ فاصلے پر سعودی فوج کی جیا د فی ہے اور پاکنانی فوج کی ایک خاصی تعداد و اِل مقرت سنے ہم ہے اس بے اس بے تبوک میں پاکنانیوں کی آ مدور فت کافی دم ہی ہے۔ جنا نجے بہاں پاکستانی دسیٹورٹ بھی کافی بی سے اس دسیٹورٹ کے مالک بھی پاکنانی خطے اور ہمانے دفیقِ سفر دسیٹورٹ کے مالک بھی پاکنانی خطے اور ہمانے دفیق اور انہوں نے قادی بیراحمد صاحب کے دوست ۔ دات کا کھانا انہی کی طرف سے نقام اور انہوں نے برسی مجتت سے خاص پاکستانی کھانے تیاد کو اسے تھے، جودن بھری تھی کے بعد برشی رغیت سے کھائے گئے۔

کھانے کے بعد مختصری جیل قدی کو کے ہم لوگ جلد ہی سوگئے۔

اگلی جہتے رہ جنوری سائٹ آرای فجر پڑھتے ہی ہم نے مختصر سانا شتا کیا اور انگے سفر
پر روا نہ ہوگئے۔ یہاں سے اُرون کی سرحد تقریباً سوکیا دریعے یہ فاصلہ بہت جلاسطے کہا اس سے اُرون کی سرحد کا ہے تھا ہے ہے۔ کولوی
عطارا ارحمٰن سا حب نے اپنی تازہ دم ڈرائیونگ کے ذریعے یہ فاصلہ بہت جلاسطے کہا اس سمت ہیں سعو دی عرب کی سرحدی اپنی حالا عمار تھی۔ وہاں کسٹم اورا سیگریش دینو اس کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں جس سورے یہاں ہوم ذیا وہ نہ تھا، اس سے یہ مراحل جلائی سطے
موکئے۔ دوبارہ گاڑی میں سوار ہوئے تو چند کموں میں مم سعو دی عرب سے نکل کر اُردن کے عمل ہے ہیں داخل ہو چکے تھے ، اردن کی سرحدی چکی مدورہ پر دوبا رہ سے نکا کر اُردن و بغیرہ کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے ، اردن کی سرحدی چکی مدورہ پر دوبا رہ کسٹم اورا میگریش و غیرہ کے مراحل سے گذرنا پڑائی ہاں فدرے دیر کئی۔ اورجب سم یہاں سے دوان بھے تھے۔
تورس بچ چکے تھے ۔

چندگزی فاصله ملے کرسنے پر دمنیا بدلی ہوئی تھی، لوگوں کا لباس، طرز گفتگو، کوکوں ا ورعمارتوں کا انداز ، غرض ہرچیز میں فرق نمایاں تھا۔ مدینیہ منوترہ سے حالة عمّارتک کی سرم ک اگرچہ چوٹری زیادہ نہیں تھی ، لیکن نہا بت ہموارا ورشا ندا د تھی حس پر گاڑی تبر تی چلی آئی، لیکن اردن میں داخل ہونے کے بعد روک کی حالت خمتہ تھی، اس لیے سفر کی فقار محلی سنت ہوگئی، اور سفر نسبت ہوگئی۔ جگر جگر جگر مرک کی مرتب ہورہی تھی۔ اس لیے با ربار نیم بنجنہ راستوں پرا آڑنا پڑتا تھا۔ سرحدسے عمان تفریباً دوسو کیومیٹر کے فاصلے پرہے، اور بیسار اراستہ خشک صحوا وّں اور جیانوں سے بھر دورہے کچھ دُورطِنے فاصلے پرہے، اور بیسار اراستہ خشک صحوا وّں اور جیانوں سے بھر دورہے۔ کچھ دُورطِنے کے بعد السی بہاڑی نظر آئے گئی ہیں جن سے فاسفورس یا سفید سیخ کل رہا ہے، سیکن اس راستے پر سبزہ فام کو بھی نظر تہیں آئے۔ تقریباً تین گھنٹے اسی سوک پرسفر جاری رہا ہا لیا تھی تھی وہ نے آرون کے ارالحکومت میں جھیوٹی جو ٹی جیوٹی کے آرون کے ارالحکومت میں جھیوٹی جو ٹی جو ٹی جو ٹی جو ٹی اور شہر گذرتے رہے۔ بالاً خرتقریباً ایک شبخ آرون کے ارالحکومت عمان کے آئا رنظرآنے نروع ہوئے۔

## عمّان میں ؛

عمان میں داخل مورداستوں کا تو کچوعلم سفتا ، بعض را بگیروں سے پوچو بوجوکہ ایک بہوٹل میں بہنچے، اوروہیں قیام کیا، سردیوں کا حجوٹا دن تھا، ما زخهرا در دوپہر کے کھانے سے فا دغ ہوئے تو عصر بوجی گفی، نما زعصر کے بعد یہاں کے ایک شہورکت خانے 'دارابشی' جانے کا جہال تھا، وہاں سے بعض احباب کا بتہ بھی معلوم کرنا تھا، ینچا کر گریپ پوچھتے پوچھتے دو ارابشی' بہنچ گئے۔ یہ کشب خانہ عمان کے ایک با رواق علاقے عبد لئ' میں واقع ہے اورع بی کما بوں کی اشاعت اور فروخت کا بڑاعظیم الشان مرکز ہے یہاں میں واقع ہے اورع بی کما بوں کی اشاعت اور فروخت کا بڑاعظیم الشان مرکز ہے یہاں سے شام کے ایک عالم شیخ وصبی سیمان کا بتہ بھی معلوم بھوا کے سے ایک اس سے تقریباً دیا۔ ان سے تقریباً دیا۔ ان سے تقریباً نسطی کھنٹہ ملاقات رہی' اور انہوں نے شیخ و شیمی سیمان کا کہ بہنچا دیا۔ ان سے تقریباً نصف گھنٹہ ملاقات رہی' اور انہوں اور پر تبا دلہ خیال ہوا۔

بهاں سے ہم ہوٹل و اس آگئے۔ ارد آن ہیں پاکٹان کے سفیرائس وقت ڈاکٹراحال سے معاصب نفے ہوکراچی یونیو کرسٹی کے وائس چانسارھی رہ چکے ہیں ،عصر کے وقت ان سے فون ہر مات ہو تک تھی ا دراُن کی خواہش پر رات کا کھا نا ان کے پہاں طے ہوگیا تھا جیا تج انہوں نے یا کہ کاڑی بھیج دی ، اور ہم آٹھ نجے کے فریب ان کے گھر پہنچ کے کھولے نے انہوں نے یا کہ کھر پہنچ کے کھولے

کے بعدوات گئے تک ان سے بانی ہوتی دہیں۔ اردکن کے بہت سے الا جعلیم ہوئے اور دانت گیا رہ شبے کے قریب ہوئی والسی ہوئی ۔

اگلا ون خبعہ نخا ، اور بم جلبہ سنتھ کو اسس دن ہم عمّان اور اس کے مضافات کے خاص خاص مقامات کی زیارت کریں سفیر پاکسان ڈاکٹراحسان رشید معاصب کو الشرقعا لی جزائے جرد ہی کہ انہوں نے اپنے پرائیو بیٹ سیکرٹری طک افضل صاحب کو رہنجا تی کے لیے ہمارے ساتھ کر دیا ، چنانچہ وہ مسبح سویرسے ہما دے پاس بہنج گئے ۔

### رومی استطیلتم

ہوٹل سے نیچا ترے تو برے بھلے خولوی این اخرف سرّ بنے نوجودلائی کم بھل کے بولوی این اخرف سرّ بنے اوجودلائی کم بھل کے بالکل برابریں ایک قدیم اسٹیٹری بنا ہو اسے ، قریب پہنچے تو ازاز در بھر اکھیدوں سے بھی برانی عمارت کا کھنڈ در سے بوٹھیک اسی طرز پر بنی ہوئی سے بھیے احجا کھیدوں کے اسٹیٹریم ہے جو اُس وقت کے مشہورا و کم کھیا وں کے لیے استعال ، و ما بی اسٹیٹریم ہے جو اُس وقت کے مشہورا و کم کھیا وں کے لیے استعال ، و ما بی اسٹیٹریم ہے و استعال ، و ما بی اسٹیٹریم ایک یونانی لفظ کی لطینی بنانی اسٹیٹری اسٹیٹری ایک یونانی لفظ کی لطینی بنانی مارونی علی ۔ اُس و در سے ہو اُسے ۔ در حقیقت اُسٹیٹریم ایک یونانی لفظ کی لطینی تراب میں اسٹیٹر و اوجو کھر دو ڈکے لیے جو میدان بنایا جاتا بھا ، وہ لیے یہ معیاری مسافت کا ہوتا تھا ، اس لیے ، س کا نام می اسٹیٹری مسافت کا ہوتا تھا ، اس لیے ، س کا نام می دو رہے کے بیاستعال ہوا ۔ لیکن اس دور رکھا گیا ۔ مثروع میں یہ نام صرف دو رہے میدان کے سلے استعال ہوا ۔ لیکن اس دور میں جو نگر دو مرسے کھیدوں کے کھی مقابلے ہوتے تھے ، اس لیے بعد میں تو تسعاً برتم کے میں میں می نام میں مقابلے ہوتے تھے ، اس لیے بعد میں تو تسعاً برتم کے میں کے اسٹیٹریم کی مہوست کے میں کے اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی مہوست کے میں کا میں کا میں کا کمیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی میں میں کو نگر دور سے کھیدوں کے اسٹیٹریم کی اسٹیٹریم کی میں دور کا کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کمیدوں کے اسٹیٹریم کی کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کا کمیدوں کے کہور کا کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کھیدوں کے اسٹیٹریم کی کی کھیدوں کے کہور کی کھیدوں کے کہور کا کھیدوں کے کہور کا کھیدوں کے کہور کی کھیدوں کے کھیدوں کے کہور کی کھیدوں کے کہور کی کا کو کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کی کھیدوں کے کھیدوں کی کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کی کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کی کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کی کھیدوں کی کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے کھیدوں کے

الله انسائتيكلوبيتيا برطمانيكارص ٢٧٧، ج ٢١١ مقالمرم MOIUM "STAOIUM"

بیے سیطر هیوں کے انداز کی شیبی شستیں بھی بنا نی جانے مگیں ۔

یه اسٹیڈیم جو ہمارے سامنے تھا، اسی انداز پر نبا ہو اتھا، اس بیں بی ہو تی شیبی

استیں اب یک باتی ہیں' اور شاہی خاندان کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے الگت سنوں

کابھی انتظام ہے۔ اگر جی بھارت اب وہ ان پڑی ہے' اور اسے محکمہ' آ ٹا رِقد بیہ نے

محض سیاحوں کی دلجیبی کے بیے محفوظ رکھا ہو اسے ۔ دیکن بیو بران کھنڈر کھی رومی دُدر کے

عیش وعشرت کی دانتان ساتے ہیں' اور دیرہ عبرت ہو تو اس کی ایک ایک این این این سے

"کلّ من علیہا فان" کی نا قابل انکار حقیقت کندہ نظر آئی ہے۔ بہ جانے شاق شوکت

کے کتنے مجتمعے بہاں کتنی مترت تک دا دِعیش دیتے رہے ، کین عیش وخم کی وہ ساعتیں

کے کتنے مجتمعے بہاں کتنی مترت تک دا دِعیش دیتے رہے ، کین عیش وخم کی وہ ساعتیں

کتنی مختصر تھیں' اور ان کے مقابلے ہیں فنا وعدم کا زما نہ جواب تک گذراہے' وہ کو تناطیل

میں نامور کر زیر زمیں دنن کردہ اند خاکش بنال بخورد کمز د استخوال نماند خبرے کن اے فلان دغنبمت شمار عمر زال پیشتر کر ہا بگ بر آبد فلاں نماند

ہاں سے ہم مک افضل صاحب کی رہنا تی ہیں دوا نہ ہوئے ، فہن ہیں پردگرا)

ہر تھا کہ عمان کے مضا فات ہیں بعض ابھیا علیہم السّلام اور صحابۂ کرائم کی بستیاں اور
ان کے مزارات ہیں نیز متعدد فاریخی مقامات واقع ہیں ، ان کی زیارت کریں گے۔
گا ڈی عمّان کی خستف خو بصورت سرط کوں سے گذرتی رہی عمّان ارد نی والولات سے ، اور ایک درجن سے زائر پہاڈوں پر اور ان کے وا من ہیں واقع ہے ۔ ان ہی سے سات پہاڈزیا وہ برطے اور نمایاں ہیں اور شہر کو سات بڑے محمّوں میں بیستے کرتے ہوئی واربہت میں ، بہا ڈوں اور ان کی وا دیوں ہیں آباد ہونے کی بنا پر شہر میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہیں ، اور ان کی بنا پر شہر میں اور نس بیر ابور کی منا پر شہر کی دوری خصوت نہیں اور ان کی دوری خصوت برے کہ منازیں ایک منفر دست بیدا ہوگیا ہے بشہر کی دوری خصوت برے کہ شہر کی تقریباً تمام عمارتیں ایک ہی دنگ کے بینچر کی بنی ہوئی ہیں یہ ایک ہلکا در سی

ما نل سفید ستجر سے جوارون ہی سے تکلنے اور مبیثیر تعمیرات میں وہی استعال ہوما ہے اسک اس طرح شہر کی عمار توں میں ایک ولاً ویزیک زگی نظراً نی ہے .

عمان ہزاروں سال پُرا ناشہرہے کہتے ہیں کہ اس کی نا دیخ صرت بوط علیالتلام کے زمانے کے اپنچتی ہے اور اُس وقت سے اس کا یہی نام جلاآ تا ہے جس علاقے میں عمان آبا دہ ہے۔ اُسے بنقا رکہا جا تا تھا، یردُد می سلطنت کا ایک ڈویڈن جبیا تھاجس کا صدرمقا م عمان تھا۔ اسی لیے اُسے عمان اسلقار بھی کہا جا تاہے اور حدیث ہیں اس شہر کا یہی نام آیا ہے۔ کہ بول میں پڑھا تھا کرعمان پڑا سرسبزوشا داب شہرہے ہیکن اس وقت شہر کو توزیا دہ سرسبز نہیں یا یا ، البتہ اس کے مضافا قاتی علاقے کا فی ذرخمیہ زاور

## حضرت بوشع عليالسّلا) كے مزار برِ:

عمّان شہرسے تکلنے کے بعد ہم سب سے پہلے ایک انہمائی خوبسورت وادی سے مت ہوئے ایک انہمائی خوبسورت وادی سے مت ہوئے ایک بھاڑ کی بوقی پر بینے جو اس علاقے میں سب سے بلند جو ٹی نظراً تی ھی اور و بال سے دُور یک جیبی ہوئی تھی، ملک انصل صاحبے بتا یا کرحفرت بوشع علالتام کا مزاراسی مسجد کے ایک کما رسے بیا بیا مسجد بین واقع ہوئے تواس کے ایک کا مزاراسی مسجد کے ایک ایک کمرے میں واقع ہوئے تواس کے ایک مسجد میں ایک نہا بین ایک نہا بین طویل فربنی ہوئی تھی، اس کی لمبائی بارہ سے بندرہ گزکے درمیان محرک ہیں ایک نہا بیت طویل فربنی ہوئی تھی، اس کی لمبائی بارہ سے بندرہ گزکے درمیان ہوگی۔ اس کے بالات باس کے بالات میں ایک نہا ہوئے ان کا ایم گرے میں ان کو کا مزار برمبارک ہے ۔ مورت موسی علیمالتلام کے خادم خاص تھے ان کا ایم گرای میں بیان فرائے گئے بیں منتل جب حضرت موسی علیمالتلام نے بنی اسرائیل کو عمالی سے جو تو ان کو ایک کا مزار برمبال کو ایک ہے جو تو انتہائی مرشی سے حضرت موسی علیمالتلام کی اس میں بیان فرائے گئے بی مشل جب حضرت موسی علیمالتلام نے بنی اسرائیل کو عمالی سے حضرت کوسی علیمالتلام کی اس دعوت کو کہ دیا تو حضرت یوشع علیمالتلام ہیں ہمائی خوس تھے جہ دو سے حضرت موسی علیمالتلام کی اس دعوت کو کہ دیا تو حضرت یوشع علیمالتلام پہلے شخص تھے جہ دو سے خوب کی اسرائیل کو بہت دعوت کو کہ دیا تو حضرت یوشع علیمالتلام پہلے شخص تھے جہ دول کو کہ دیا تو حضرت یوشع علیمالتلام پہلے شخص تھے جہ دول نے بی اسرائیل کو بہت

#### دلانے کی کوشش کی .

اسی طرح صفرت موسی اور حضرت صنرعیهما استلام کا جو دا قعه سوره کهف میں بیان ہو اسے اس بیں جو نوجوان حضرت موسی علیه السّلام کے ساتھ تھے۔ ایک جعیع حدیث کے مطابق بہی حضرت یوشع علیه السّلام کے حفرت موسی علیه السّلام کی وفات کے بعدان کو بنوت عطافر مائی گئی اور بنی اسرائیل کی سربرای بھی اہنی کوعطا ہوتی او فیلسطین کے عالم علیات میں اندہ کی جیات مبارک بین تشد کھیل رہ گیا تھا دہ عمالی ہیں کے مابھوں کو کرا ہوا ، آپ نے بنی اسرائیل کو لے کونسطین پر فا بھن جا بو فل ما اور ما الله خوا کی خوا ہو تو عطافر مائی ہوئی ، اور آپ پوری ارضو معالم الله میں حالے میں اور آپ پوری ارضو مقد سس میں ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا بھی دکر فرما باسے ۔

اب اس بات کی سوفید تحقیق توقریب قریب ناممکن ہے کہ برواقعة مخفرت بوشع علیہ السّلام کی قبرہ یا ہمیں بالبتہ یہ نمام علافہ اسی ارضِ مفلہ سکا حقہ ہے جے حضرت بوشع علیہ السّلام نے فتح فرما یا نفاء اس ہے یہ بات جریہاں کے لوگوں میں شہور جلی آتی ہے کی بھر بعید بھی نہیں۔ قبر کی غیر معمولی لمبائی مہما رہے ہے چیران کُن نفی، سکین بعد بیں اُردّن اور شام کے اندرجو دوسے رابنیا علیہم السّلام کے مزارات دیکھے ، وہاں بھی ہی صورت نظر آئی، ایسامعلوم ہو تاہے کہ اس دُور میں کسی مفلہ س شخصیت کی تعظیم کے خیال سے اس کی قبر ہمہت کمبی بنائی جاتی تھی ۔ و اللّه اعلمہ ،

مبرصورت! ایک جلیل القدر پینیبر کے مزا دیرہا ضری ادر سلام عرض کرنے کی سعاقہ عاصل ہوئی ٔ احقر کے لیے سرکا رِ دو عالم صلّی النّدعلیہ وسلّم کے رد ضهٔ اقدس کے بعد کسی ہنیبر کے مزاد پرچا ضری کا یہ ہیلا اتفاق نفا۔

مسبی سے با ہرنگے توسروی ما قابلِ بردا شنت حدثک نشد بدیھی۔ زبر دست برزمانی بہوا میں میل رہی تھیں اور عجب نہیں کہ پہال درجۂ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچا ہوا ہو۔ اس سے با ہرزیا وہ دیر پھیرنا ممکن نہ تفاء ہم دد بارہ گاڑی ہیں سوار ہوگئے۔

### وا دى شغيب مىں .

یهاں سے کی کریماری اگل منزل وادی شعبت بھی یہ ایک انتہائی خوبصورت وا دی سبے یہاں سے کی کریماری اگل منزل وادی شعبت بھی یہ ایک انتہائی خوبصورت مرب ہے یہاں کرتی ہوئی ایک مرب ہے ہے گئے ہاڑی داستے طے کرنے پڑتے ہیں سوک ایک مرب ہاڑی ایک مرب ہاڑی ایک مرب ہاڑی ایک مرب ہاڑی ایک مرب ہے اس مراک سے و دنوں طرف انجہ اور تی موت ہیں اورد موب بھی گئے اور کی شوک ہوئی ہے ہیں ہوئے ہیں اورد موب بھی گئے مراک ایک ہوئے ہے بعدیہ وا دی شروع ہوتی سبے ۔اسی وادی مرب مناب استار می کا مزارسہے ۔

تبس علی برارمبارک واقعسب وه ایک نوجی مرکزیک طور پراستمال ہو د است اور ممنوع علاقول ہیں شما رمزناہے میکن ماک افضل صاحب نصوصی طور پراباز کے کریمبی الدرسے گئے - تھوڑی ڈور چیلنے کے بعد سم دا بین جانب مرطے تو ایک چھوٹ سی مسجد نظراً فی کسی سیویے اندر حمنہ ت شعبب علیہ السّلام کا مزاد سہے - یہاں ما صرم کورسلام عرض کرینے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ فہر کی لبائی یہاں بھی حضرت یوشع علیہ السّلام کے مزاد کی طرح عرم عول تھی ۔

حضرت شعبب علیه اسلام حضرت موسی علیه اسلام کے خسر تھے بحضرت موسی علیالہ الله نے بتوت سے پہلے مصر سے و پوش مورکی ہے گھر میں بنیا و ای تھی، اور آپ کی صاحبرادی سے نکا ن کیا تھاجس کامفتسل واقع فران کرم نے سور ہ انقصدس میں بیان فرابا ہے حضرت شعبب علیه السلام حسن قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اُسے قرآن کرم میں کمین مدین اور کہ بین مدین اور کہ بین کہ الک ہے ، لیمن مفتری کی دائے یہ ہے کہ یو دول الگ میں الگ قومین قوم کی طرف مبعوث ہوئے ۔ معفرت معنوت ہوئے ۔ معفرت میں واقع ہے کہ معلی کے تقصیل ہی ہے۔ اور ان کا رجحان اس طرف ہے کہ معلی اردن کی حدود میں واقع ہے اور آبگہ تبوک کا دُور انام سے ۔ اور ان کا رجحان اس طرف میں کا کہنا بر

ارض القرآن ص ۲۲۲، ج۲-

ہے کہ برایک ہی قوم کے دونام ہیں، مدین اس قوم کانسی نام ہے، کیونکہ مدین حفرت ابراہیم علیم السلط کے ایک صاحبزا دے تھے، اور بہ قوم انہی کی نسل سے تھی اور رُاصحاب الایک کا بیاں درائے اللہ کا کہ ان کا جغرا نیائی نام تھا۔ یہ لوگ حس جگہ آباد تھے، وہاں نہایت گھنا حنگل تھا۔ اسی بیان کو اصحاب لا کی کہتے تھے۔ حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سیویا روی رحمۃ اللہ علیہ کامیلان اسی طرف سے

حضرت شعیب علیہ السّلام کی طرف اس مزار کی نبست کس مُدیک درست ہے ؟ بقین کے ساتھ کچھ آہیں کہا جا سکتا۔ ہمین کے شہر حضرتو ت کے قریب شبام کے مقام پر بھی ایک قبر حضرت شعیب علیہ استلام سے منسوب نبائی جاتی ہے ، دبکن عبدالو ہا ب نجب ارف قصص الا نبیا رمیں اس نبیت کو مُشتبہ قرار دیا ہے ہے۔

قیاس کا تقاضا بھی ہیم علوم ہو تاہے کہ حفرت شعبب علیہ السّلام کی قبر آبین ہیں ہیں ارد آن یا شام کے کسی علاقے ہیں ہونی چاہیئے ، کیونکہ مدین اورا یکہ خواہ ایک ہی بگر کے دونام ہوں ، یا الگ الگ مقامات ہوں ہر صورت! ان کاملِ و قوع عرب کے شمال مغربی حقے اورار د آن فلسطین کے درمیان ہی نبایا گیا ہے ۔ المندا تین کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ۔

یہاں مقامی طور پرمشہور بیہ کے کہ بس جگہ حضرت شعبب علیہ السّلام کا مزار دانع ہے، بہ
مرین مہی کا علاقہ ہے، بلکہ جب ہم حضرت شعبب علیہ السّلام کے مزار سے با ہم کھے تو ہم بس
افضل مک صاحب نے ایک جھوٹا ساکنواں دکھا با جو مُن کے بغیریفا، اور اس پرایک لوہ
کا ڈھکن اس طرح ڈھکا مجوا تفاکہ وہ اُکہ پرسے ایک گٹر معلوم ہوتا تھا، ملک صاحب نے
بنا با کہ پہاں مشہور یہ ہے کہ یہ مدکن کا وہی کنواں ہے جس کا ذکر قرائ کریم ہیں گو گوشت
وَدُدَ مُنَاءَ مَدُدُینَ "کے نام ہے آیا ہے، جہاں حنرت موسی علیہ السّلام پہنچے تھے توصنرت
شعبب علیہ السّلام کی صاحبرا دیاں یا نی بھرنا جاہ رہی تھیں اور ہجوم کی وجرسے بھر نہیں
شعبب علیہ السّلام کی صاحبرا دیاں یا نی بھرنا جاہ رہی تھیں اور ہجوم کی وجرسے بھر نہیں

له قصص القرآن ص ۱۵ ۳، جا-له قصص الانبيار، عبد الولاب النجار-

سکتی تقبیل حضرت موسیٰ علیه السّلام نے ان کو پاتی تعبر کر دیاء اور بہبیں سے حضرت شعیب علیہ السّلام کے خاندان کے ساتھ ان کے تعارف کی ابتدا ہوئی ۔

کیا پرگنواں واقعی دہی کنواں ہے ؟ اس کی ٹھیک ٹھبک تھبنی کاکوئی داستہ نہیں ؟

میرشے یہ ہوناہے کہ وہ کمواں صنرت شعبب علیہ استلام کی رہائش گاہ ست قالی دکر فاصلے مترشے یہ ہوناہے کہ وہ کمواں صنرت شعبب علیہ استلام کی رہائش گاہ ست قالی دکر فاصلے پرواقع تھا، مگریہ کمواں صنرت شبب علیہ السلام کے مزاد سے نقریباً بچسی سی تھا ہے اس اس کی یہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ آپ کا مزاد آپ کی اسس دہائش گاہ میں مہر ہوجی میں آپ حفرت موسی علیہ السلام کے زما نے میں تھے ہے الدس الشراع کی دما ہے ہوئی ہے گاہ الدس المین البیار میں تاب میں آپ حفرت موسی علیہ السلام کے زما نے میں تھی جھے والدس المین البیار میں تاب میں زمین البیار میں آپ حفرت موسی علیہ السلام کے زما نے میں تابیم بیاز میں البیار میں تابیار میں البیار میں البیار میں البیار میں البیار میں البیار میں تابیار میں میں تابیار میں تابیار میں میں دورہ الدی تقاصل ہونے والا کیف و میں مرد میں کی صدورہ سے ما ورا نقاما ورد کا تقاصل ہی کہ تھے۔

ففانيك من ذكرى جبيب ومسنزل

#### اغوارمن :

اردن کامل و توع کچھالیا ہے کہ سے مغرب بین سطین اور مبیت المقدس واقع میں جواجکل ہماری شامست اعمال سے امرایش کے قبضے میں میں اور در بلنے اردن کے مغربی کنارسے کے مغربی کا در دور اور میں ہیں گئی ہے۔ جو بین ان دونوں بہا ڈی علاقوں کے ورمیان ایک در با فی علاقہ ہے اس علاقے کواغوار در بلت آردن کے مشرقی کنارسے پرواقع ہے اور برا اردخیز علاقہ ہے اس علاقے کواغوار رفینی علاقہ ہے اس علاقے کواغوار رفینی علاقی کہا جا آ ہے اور بہاں متقدد صحابۂ کرام شکے مزادات اور آریخی مقا ماست۔ واقع ہیں واقع ہیں و

دا دی شعبب علیرا نستان کا کریم اعزا آگی طرف دوانه بوست اورسبسسے پہلے اس علاقے کے ایک چھوٹے تہر النقو فقر الجنوبتیر ''پہنچے' یہاںسے ایک سیدھی مٹرک شال کی طرف گئی ہے جب کے دائیں طرف امشرق میں ) چھوٹی چھوٹی بہا ڈیوں کا سلسلہ ہے ا دربائیں طرف امغرب میں بین دورک میں اورباغات کی انتہا دریائے اردن کھینتوں اورباغات کی انتہا دریائے اردن پر بہوتی سے میں میں بیٹ کو ایک میں ہوتی سے میں میں بیٹ کے ایک میں میں ہوتی سے میں کے معزبی مرب پر بیسلسلس اور نا بلس کے مرب بیا اور نا بلس کے مرب بیا اور نا بلس کے مرب بیا واللہ نظرا کے رہت بیں جواکس وقت امرائیل کے قبضے میں ہیں ۔

سم الشّرفة الجنوبية سے فرا انگریشے توایک جھیوٹی سی بستی کے کا اسے ایک چیوٹی سی سنتہ حال معجد نظر آئی حس کے مینا دپرگولیوں کے نشا ناست ہیں، معلوم بھوا کر یہ وہ مقام ہے کہ خلا اوک عرب اسرائیل جنگ ہیں اسرائیلی فوجیں یہاں تک میس آئی محتی اس مقیب، اس علاقے کو اسرائیلی تسقط سے آزاد کر انے کے سلے اردن کی افوائی نے جان کی بازی لگا دی تھی 'اور بالآخر بہت سے جانبازوں نے اپنی زندگی کا ندرا نہیش کر کے اسے اسرائیل سے آزاد کر ایں اور اسرائیل فوجیں دریائے اردن کے اس

جمعه کا دن تھا، اور ہم جمعه کی نماز "مبی را بوعبید"، میں پڑھنا چاہتے تھے جس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الدعنه کا مزار واقع ہے، اس بیلے تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم تقریباً پونے بارہ شبحے دو پیر مبیدا بوعبیدہ "بہنچ کے۔

#### ر۳)

نماز جمعهم نے اسی سبحد میں اداک جو" مبدانی عبیدۃ بن الجرّاح "کے ناکت مشہور سبے اور حس کے ایک حصے میں امین اُمّت حضرت الدِمبیدہ ابن الحبسدات رضی اللّہ عنہ آزام فرط ہیں ۔

یرمبید کا فی کتا د صب اورخطبۂ جمعہ میں نما زیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کرمسجد بھرگئی، امام صاحب خطیے میں جہا دکے فضائل اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی میتی کے ا سباب براست موکز اندا زمیں بیان فرما رہے تھے ، نئین نماز کا جو وقت مقرر نھا ، اسی پر خطبہ حتم کرکے نما ڈمٹر وع کر دی -

نما ذک بعد مسبح المدرونی صفح میں دائیں ما سب صفرت الوعبیدہ دصنی اللہ عذک مرار پرجاحزی کی سعادت میں۔ نبی کریم سرور دوعا م سل اللہ علیہ وسلم کے اس جال شار صحابی کے مزار پرجاحزی کے وفت ول کی جوکیفنیت تھی وہ نا قابل بیان ہے عہدر سالت اور اس کے بعد کے کہے دائیل مول کو دوشن کر دہ ہے تھے۔ ایک مول تا برخ تھی حب سے اور ان چند کھوں میں نگا ہوں کے ساخت اُلٹتے چلے گئے ، اور دلیں عقیدت وکت کا ایک سیلاب اُمٹر آیا۔

## حضرت ايُوعبُيده اينِ حرّاحٌ :

آنخسنرت من مندعلیه و تم که سانته آب کے غز وان میں ہمیشہ مزصرت شامل دسیے، مکد ہرموقع پر اپنی جانیا زی بعشق رسول اور اطاعیت و اتباع کے اُنمنٹ نشش قائم فرائے .

عز وہ بیرکے ہوقع پران سے والدکھا دیم کے ساتھ مسلمانوں سے دولے کے لیے اسے تھے اور جنگ سے دوران اپنے جلیٹے دحضرت ابرعبدیڑہ ) کو مذصوف کلاش کھتے تھے ۔ بلکہ اس فکر میں رہتے تھے کہ سی طرح اُن سے آمنا سا مناہوجائے، حضرت ابوعبیّدہ اگرچہ اپنے والد کے کفر سے بیزار تھے، لیکن برپ ندنہ کرتے تھے کہ اُن پر ابنے ہا تھ سے تلوار اٹھانی بڑے اس بلے جب تھی وہ سامنے آکر مفا بلر کرنا چاہتے تو یہ کترا جاتے ہیکن باپ نے اُن کا بیچھانہ جھیوڑا، اور ہا لا خرانہیں مقابلہ کرنا ہی پڑا، اور جب مقابلہ سربر آہی گیا تو اللہ تنعالی سے جور شنہ قائم تھا، اس کی داہ بین حائل ہونے والا ہر رشتہ توط جی کا تھا، اس کی داہ بین حائل ہونے والا ہر رشتہ توط چیکا تھا، اپ بیٹے کے درمیان تلوار جی اور ایمان کفر پر نمالب آگیا۔ باب بیٹے کے درمیان تلوار جی اور ایمان کفر پر نمالب آگیا۔ باب بیٹے کے درمیان تلوار جی اور ایمان کفر پر نمالب آگیا۔ باب بیٹے کے باتھوں فل ہوچکا تھا ہے۔

عزوہ اَ عدے موقع پرجب کفّارے ناگہانی صقیمیں سرکار دوعالم صلّی الترعیویم کے موفر کے دوصلفے آئی کے رخسار مبارک میں اندر گھس گئے نوحفرت ابوعبیر ہ نے ابنیں اپنے دانتوں سے پکڑ کو نکالا، بہاں کہ کماس کشمکش میں حضرت ابوعبیر ہ کے سامنے کے دو دانت گرگئے۔ دانت گرجانے سے چہرے کی خوشمانی میں فرق آجانا جا ہیئے تھا، لیکن و بیجنے والوں کا بیان ہے کہ اان کے دانتوں کے گرفے سے حضرت ابوعبیر ہ کے کے کہ کوئی ابوعبیر ہ کے کہ کوئی شخص حس کے سامنے کے دانت گرے ہوئے ہوں حضرت ابوعبیر اور اختا و کرائے سے دیا دہین میں کھی گرائے کے دانت گرے ہوئے ہوں حضرت ابوعبیر اور سے زیاد چہین میں دیکھی گرائے۔

حب بمین کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے ورمیان کوئی معلم بھینے کی درخوا ست کی تو آنحضرت الدعلیہ و تم نے حصرت ابو عبیرہ ابن جرّا رہے کے دونوں با تھو کی ٹر آئے کے دونوں با تھو کی ٹر گرفر ما یا کر تھ نے اسمین ہدنہ الاُ تستہ " زیراس اُ مّت کے امین ہیں گاور آنحضرت صلی اللہ علیہ دیم کا برارشا د توضیحین ہیں مروی ہے کہ:

کے الإصابہ للی فظ ابن تحبیث رص ۱۳۲۲، ج۲ سے متدرک الحاکم ص ۲۹۲، ج ۳ وطبقات ابن سعد ص ۲۹۸، ج ۳، سے الإصابہ ص ۱۲۲۳، ج۲، بحالائم سندا حمد

لكلّ أمّه أمين، وأمين هذه الامنة أبوعبيدة ابن الجواح "مرامّت كا أيك امين بوتلب اور اس امّت كا اين الوعب يده ابن جرّاح بن المعت بين المعتب اور اس امّت كا أيك المين بوتلب المعتب اور اس امّت كا أيك المين المعتب الم

حضرت عائشهٔ منسه پوعیاگیاکه آنخدنت ملی الله علیه و تم کواپنے صحابیم میں سب سے ذیادہ محبوب کون نفے ؟ حضرت عاتشہ من فرط یا که اُبو بکر' ، پوجیاگیا که اُن کے بعد کون ؟ فرط یا ؟ عمر من کی جو جیاگیاکه ان کے بعد کون ؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ فرط یا ؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ فرط یا ؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ فرط یا ؟ او عبید م ابن جراح ہے ۔

> مامينكم من أحدد إلا لوشئت لأخذت عليه بعض خلقه ، إلا أبا عبدة ،

تم بی سے سرخنس ایسا ہے کمیں جا ہوں تو اس کے اضلاتی بیرکسی
مذکسی بات کو میں فابل اعتراض فرار دے سکتا ہوں سولتے الو تبدیک کے
سانحنرت صتی اللہ علیہ و تم کے دصال کے بعد جب سعتب فی بنی ساعدہ میں صحابہ کرائم فی اختماع ہو اور خلافت کی بات جل توخرت صدیق اکبررضی اللہ عند نے خلافت کے
بید دونا م بیش فرائے ، ایک حضرت عرض کا اور دوسے وحضرت الوعبیدہ ابن جبتراح
رضی اللہ عنہ کا ، لیکن حضرت صدیق اکبر فی کی موجودگی میں کسی اور پر اتفاق ہونے کا اسوال
ہی مذہبی اللہ عنہ کا بہی پرمتفق ہوئے ، میکن اس موقع پرحضرت الوعبیدہ کا کا مدیق اکبر کی طوف سے بیش ہونا واضح کرنا ہے کہ بلیل القدر صحابہ کرام فی کی نگا و میں آگیا تھا گیا تھا ؟
کی طرف سے بیش ہونا واضح کرنا ہے کہ بلیل القدر صحابہ کرام فی کی نگا و میں آگیا تھا گیا تھا ؟
حضرت صدیق اکبر فرنے اپنے عہد خلافت میں شام کی مہمات حضرت الوعبیدہ ابن
حضرت صدیق اکبر فرنے اپنے عہد خلافت میں شام کی مہمات حضرت الوعبیدہ ابن خرائے می سے مبارک

سله جا مع الترمذي الواب المناقب مديث غير، ١٩٥٥ وسنن ابن ما ج مقدم مدث غير ١٠٠٠ كا م متدرك الواب المناقب مديث غير ١٠٠ كا م متدرك الحاكم ص ٢٦١ ، ج ٢٠

النفول برنتے ہُوا۔ بیج میں جب عزوہ برموک مے موقع پر خضرت صدیق اکر خفض نے حضرت خالد بن ولید اس کی مہمات کا امیر خادیا بن ولید اس کو عزاق سے شام بھیجا تو اس وقت حضرت خالد اس کی مہمات کا امیر خادیا نقا، لیکن حضرت عمر خلافت کے آغاز ہی میں حضرت خالد اس کو امار تقیم عزول کرے آپ کو امیر بنادیا، اور بھر سارا شام آپ کی سرکر دگی میں فتح ہوا، اور حضرت خالد اللہ کی سرکر دگی میں فتح ہوا، اور حضرت خالد اللہ کی مانحتی میں شریک جہا در ہے۔ اور آپ نے حضرت عمر خلی کی طرف سے شام کے گور نر

کے فرائض انجام دیئے۔

شام کاخطہ اپنی زرخیزی آب و بُوا، در قدرتی سافر کے لحاظ سے عرب کے صحرات بنوں کے بیے ایک جنت ارضی سے کم نہ تھا، دوسری طرف بہاں اس وقت کے لحاظ سے انتہائی متمدّن تہذیب لا دور دور دور دور دور نقا، لیکن ان صحابہ کا آئے اور کا دور دور دور دور نقا، لیکن ان صحابہ کا آئے اور کا دور دور دور نقا، لیکن ان صحابہ کا آئے ارکار دو عالم صلی اللہ علیہ و تم کے فیصل صحبت سے جو انہنے دنگ اپنے قلب و دماغ پر جرائے ایا تھا، اس میں وہ اس قدر اپنے تھے کہ شام کی زیکھنیاں آن کے زہدو تناعت ، وی برا برا ترا نراز می اور آخرت کی مہروقتی فکر بیز درّہ برا برا ترا نراز مز ہوسکیں ۔ اس یات کا الماز دو حضرت ابوعبیدہ ابن جرّاح رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے ہوگا .

جب حضرت ابوعبدیراہ شآم کے گورزنے تھے، تواسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عمد شام کے دورے پرتشر بعیف لائے ، ایک دن حضرت عمر شنے ان سے کہا کو مجھے اپنے گھ لے جدیہ "کے

مر بیت میں میں میں میں ہو اب دیا جو آپ میرے گھر میں کیا کریں گے ، وہاں آپ کو حضرت ابوعبی خوڈنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو ؟ تا ید میری حالت پر انتھیں نچوڈنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو ؟ لیکن جب حضرت عمرشنے اصرار فرما یا تو حضرت عمرض کو ابنے گھر ہے گئے ، حضرت عمرض

کے البدایۃ والنہایۃ ص م ۹ ، ج ۷-کے حارت عرف کویڈ کرد امنگر رمتی تھی کہ ہمیں ان کے گورز بیرونی تہذیبوں سے مثا ژم کوکرزیادہ عیش و عشرت میں زید گئے ہوں اس بلے شا میر حفرت ابو عبیدہ کا گھر دیجھنے کے پیچھے بھی فکر کا دفر ما ہو۔

گریں داخل ہوے توویل کوئی سامان ہی نظرند آبا ، گھر سرتسم کے سامان سے خالی تھا جغرت عرص نے جران ہو کہ بوجھا :

مُنْ آپ کاسامان کہاں ہے ؛ یہاں نولبس ایک نمدہ ، ایک پیالہ ، ایک کیز ، نظراً رہا ہے ، اُپ ایس شام میں آپ کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز ہے ؟'

بیت نگر حضارت الونبدید ایک طاق کی طرف برشیطی اوروبا سے روقی سے کچھ مکرشے اُسٹالائے حضرت عربشنے یہ دیجھا تورد پرشے بیھرت الوجدیکی نے خرایا ا

الموسین ایس نے نوبیدی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری حاست پر انکھیں نجڑ ا کے۔ بات در اسل بہہے کہ انسان کے سیے اتنا اٹا نڈکا فی سے جو اُسے اپنی خوا بگاہ رقبر )

یک پہنچا دیے "

شان آنکھوں میں ناجیتی تقی جہاں وا روں کی

حضرت الوعديده أن خوسش تفسيب حضرات عي سيستھے جونبي صادق ومعدوق صلى الله عليہ وسلم ك زبان مُبارك سے اپنے جنت ميں جانے كى بشارت سن چكے تھے، او ا انحضرت صلى الله عليہ وسلم كى كسى خبريرا دنى تر د دكا بھى ان كے پہاں كوئى سوال نہ تھا ،

سلے سبراً علام انبلارلاز عبی مائے ا۔ بحوالیمین اپی دا وَدیرِما بُنہا بِی الاَعرَافِیُ اس اِلْتَصَافَا اَمْسُم اپنسیم کی طبیۃ الاولیا رص اما و ۲۰ اُسی ایمصنعت عبدالرزاق دصریت نمبرہ ۲۰، ۱۲ اورا ایم انتخدکی کما بـالزہ ص م ۱۸ میں بھی مردی ہے ۔ سكه با وج دخشيشت اللي كاعالم به تقاكر لبعض ا وقات فرماست تقے كه . .
و د د ن ا فى كنت كبشا ، فب ذ بعنى آ هسلى فبياً كلون لحمى و ديست ن مرقى بهله و ديست ن مرقى بهله و ديست ن مرقى بهله و ديست ن مدى مرقى بهله و ديست ن مدى مرقى بهله و ديست ن مدى مرد المرت مدى المرت المرت مدى المرت المر

" کاش کرمیں ایک مینڈھا ہؤما میرے کھردا ہے تھے ذی کرے مبراگوشت کھاتے اور میرا شور با بھتے۔"

حضرت عرض النزعنة إب كے است قدر وان منفے که ابس ترجب اپنے بعد بیمند کے تقرر کا سوال آیا نو آپ نے فرایا کہ اگر ابو عبدیدہ کی ندندگی میں میرا وقت آگیاتو بھے کہیں سے مشورے کی بھی صرورت نہیں میں ان کو اپنے بعد فلبیفہ بنانے کے لیے نامزد یا دکا کا داگر الله تعالی نے کسن مامز دگی کے بارے میں مجدسے بوچھا تو میں عرض کر کو ا کرئی نے دسول النہ صلی الٹر علیہ وقم کو بع فرما تے ہمیسے کشن تا تھا کہ ہراً مت کا ایک این الرق ہے اور اس احمد کے این ابوعب یون ابن الرق میں ہے۔

جب اردکن اورشآم میں وہ ماریخی طاعون تھیلا حس میں ہزاروں افرا دلقہ اجل نے ترصفرت عرشنے حدرت ابوعبیدہ کو ایک خطائتما جس سکے الفاظ بیستھے ،۔

سلام علیك ا ما بعد ، فإنه قدع صنت لى الیك حاجة اربید آن اشافه ك بها فعن مت علیك ا و انظرت فی حتابی هذا آن لا تضعی من یدك سعتی تعتبل الی مسلام کے بعد مجھے ایک صرورت پیش آگئی ہے جس کے بارے میں آگئی ہے جس کے بارے میں آپ سے زبانی بات کرنا چاہتا ہوں ، المذامی پوری تاکید کے ساتھ آپ سے کہنا ہوں کرج نبی آپ میرا بہ خط و کھی بی تو آسے اینے باتھ سے دکھتے ہوں کرج نبی آپ میرا بہ خط و کھی بی تو آسے اینے باتھ سے دکھتے ہوں کا میری طرف دوان ہوجائیں ہا

ک سیرا علام النبلارص ۱۸ بی و طبقات ابن سعدص ۳۰۰ برج ۳۰ ک منداحسعدص ۱۸ بی و و مستدرک حاکم ص ۲۶۸ برج ۳۰ حفرت الوعبيدة اطاعتِ امبرك سارى زندگى يا بندرې ، سكن اس خط كو د يكھتے ہى سمجھ كئے كہ حضرت عرض كى يہ شد مدخرورت رحب كے بچے مدبنہ ممنو آرہ مُلابلہ ہے صرف بہ ہے كہ وہ مجھے اس طاعون زدہ علانے سے سكانا چاہتے ہيں ؛ چنانچہ بہخطا پڑھك انبول نے اپنے ساتھ بول سے فرما يا :

عرفت حاجة أميرا لمؤمسين إنه يربيد أن يستبقى من ليس بياق،

مئیں امیرا لمؤمنین کی ضرورت سمجھ گیا، وہ ایک ایسے شخص کوباقی رکھنا چاہتے ہیں جوباقی رہنے والا نہیں۔ یہ کہ حضرت عمرہ کویہ جواب لکھا د۔

يا آصيرا لمؤمنين إنى قدعرفت حاجنك إلى و إنى فى جند من المسلمين لا آجد بنفسى رغبن عنهم "فلست آديد فرافهم حتى يقضى الله في وفيهم آصره وقضاءه فحلنى من عنهيك يا اصير الهؤمنين ودعتى فى جندئ

امیرالمؤمنین آپ نے مجھےجس ضرورت کے لیے مُلایا ہے وہ مُجِی علی ہے کہ ایکن میں سلمانوں کے ایسے شکر کے درمیان بریٹھا ہوں جس کے لیے میں لینے ول میں اعراض کا کوئی جذر بہیں یا تاء لہٰذا میں ان لوگوں کو کھیو ڈکر اس وقت مک آنا نہیں جا ہتا جب کسالٹد تعالی میرسے اور ان کے بارے میں اپنی تقد ریکا حتی فیصلہ نہیں فرادیتا - لہٰذا ایرالمؤمنین اجھے لینے اس میں اپنی تقد ریکا حتی فیصلہ نہیں فرادیتا - لہٰذا ایرالمؤمنین اجھے لینے اس حضرت عرش فرطوی تا اور اپنے سٹکر ہی میں رہنے دیجئے ہے وہ جائے حضرت عرش فرطوی تو اور اپنے سٹکر ہی میں رہنے دیجئے ہے وہ جائے میں کے خطرت اور اپنے حضرت عرش فرطانو آنکھوں میں آنسو آگئے - جولوگ پاس میٹھے تھے وہ جائے کی خطرت آم سے آیا ہے حضرت عرش فرطانی از بہوئی تو نہیں کیکن ایسا مگتا ہے کر ہونے والی کی وفات ہوگئی ہی حضرت عرض فرطانی از بہوئی تو نہیں کیکن ایسا مگتا ہے کر ہونے والی کی وفات ہوگئی ہی جوخرت عرض فی ودرسرا خطائی :

سلام علیك ، أما بعد، فإنك أنزلت الناس أدضاعیقة فادفعه حرالی آرض مرتفعة نزهن ، «سلام کے بعد آپ نے دگوں اوالیسی زبین بیں دکھا بوا ہے، جو نشیب بیں بین اب انہیں کسی بلنرھگر پر ہے جا ہے جس کی بواصاف شخص ی ہو۔ "

حضرت ابوموسی انتعری فرماتے میں کرجب پی خط حضرت ابوعبید کو پہنچا تو انہوں نے مجھے بگا کر کہا کہ امبرا لمیم منین کا بیخط آیا ہے اب آب ایسی عبر ملائش کیجئے جہاں ہی کرنٹ کر کو گھر اپنچا تود کی مائش میں کلنے کے لیے پہلے گھر بہنچا تود کی ماکر میری المیہ طاعون میں مُعبتلا ہم جکی میں مئیس نے واپس آکر حضرت ابوعبید کے و بتایا- اس برا نہوں نے خود ملاش میں جانے کا ادادہ کیا اور اپنے آونٹ پر کجاوہ کسوایا ، اھی آپ نے اس کی رہ ب میں جانے کا ادادہ کیا ، اور اپنی طاعون کا حمد موگیا ، اور اسی طاعون کے مرض میں کی سے دفات با ن کے مرض میں کیا ۔ فرات با ن کی مرض میں کیا ۔ فرات با ن کے مرض میں کیا ۔ فرات با ن کے مرض میں کیا ۔ فرات با ن کے مرض میں کے دفات با ن کے مرض میں کیا ۔ فرات با ن کے مرض میں کے دفات با ن کے مرض میں کیا ۔ فرات با ن کے مرض میں کے دفات با ن کے دفات با ن کے مرض میں کا حمد موادیا ۔ اور اسی طاعون کے مرض میں کے دفات با ن کے دفات با نے دفات با ن کے دفات با نے دفات با ن کے دفات با ن کے دفات با نے دفات با نے دفات با ن کے دفات با نے دفات با ن کے دفات با نے دفات

كى سعادت حاصل ہونى -

کے اس پُورے واقعے کے لیے طاخطہ ہوالبدایہ والنہا بیص ۸ 2 کے وسیراعلام النسیلا مص ۱۹ میں ۱۹ ، ج ۱ ومستدرک حاکم ص ۲۶ ۲ ، ج ۳ ،

## حضرت ضرّارين ازورهٔ .

# حضرت شرميل بن حسف كامزار:

یهاں سے شمال کی طرف تنا پر دو تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ہا تیں ہاتھ پر ایک عمارت نظراً تی ایرعمارت سرمیز کھیتوں اور ہاغات کے درمیان وا نع ہے اور اس میں فاتح ارد آن چفرت نٹرمبیل ابن سنند کا مزارسے ۔

حصارت ننْرَجبیل ابن حسنْ اپنی والدہ کی طرف منسُوب ہیں جن کا نام حسنہ تھا ، یہ بھی اقال دو رکے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے حبت کی طرف بھی سجرت فرمانی اور بعب دمیں

له ملاحظ بوالاصابرص ۲۰۰ ج ۲۰

ہے۔ شین پربیش دار پر ذَبُر معارسا کن اور با مکسود ہے۔ بہت سے پڑھے لیکنے نوگوں کک کوال کا نام مشرجیل دجیم سے) لیستے ہو۔ تزشناء جو بالٹل خلطیہے ۔

مریز آمنوره کی طرف بھی جذرت صدیتی اکرومنی الله عند نے شآم کی فتح کے بید چار مختلف ممتول سے جا رشکر روار فر المستریح ان میں سے ایک الشکریکے سربراہ حضرت شرحبیل بن حسنند مختص اورا رَدَن کا مبت بڑاعلاف آپ ہی کے ابتد بوفتح ہوا آپ کو ایک زمانے میں فلسلین کا گورز بھی بنا دیا گیا تھا ۔ نشآم کی فتوحات میں آپ کی شجا عنت وجا نبا ذی اور حسن مرسولے واقعات تا ریخوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے میں عموات کا وہ زبردست من مرسولے واقعات تا ریخوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے میں عموات کا وہ زبردست طاعو رض کا چیجے ذکر آچکا ہے اسی میں جفرت شربیل بی سند بھی شہید ہوئے اور ریجی عجیب اتفاق ہے کہ آپ کی وفات بھی تھیک آسی دن واقع ہوئی جس دن حضرت الوعبیدہ ابن الجزاح رضی الشرتعالی عنہ کا انتقال موالے

#### ( 1

حفرت فشرحیل بوشند کے مزارسے جنوب کی طف اور آگے جیس تو تھ بائے ہاکیور میر کافاصلہ طے کرنے کے بعد شہر شونہ شمالیہ سے ذرا بہا ہندرت معا ذبن مبل فائم (ارتبارک) وافع ہے ہمیں بہاں عاضری کی سعاوت بھی حاصل نبوئی ۔ یدا یک بہا ڈری کے وائمن میں ایک چھوٹی سی نوبھورت مسجد ہے میں کا فرش اُس وقت بارش کی دجہ سے بھیدیگا بھوا تھا ،اسی مسجد کے شابی حضے بیں حضرت معا ذیق کا مزادہے ۔

سلم البداية والنهاية من ٩٠ وم ٩ ج ١٠ والاصليص اله ١ ج٠٠٠

ہے۔ جامع الترمذی کمآب الماقب باب ماقب معسب ذ' مدیث فیرس ۱۹۵۹ وسن ابن اج مقدمہ باب فضائل خبارین ۔

حضرت معناً ذبي شامل تھے اس وقت آپ اسے کمون تھے کہ داڑھی بھی بہیں تکا تھی ۔ عزوہ بھر میں آپ بیس سال کے تھے اور تقریباً تمام عز وات میں آنخفرت تلی الله علیہ وقم کے ساتھ لیہے ۔ البتہ عزدہ جنین کے دوقہ پرآپ جھوڑ دیا تھا۔ البتہ عزدہ جنین کے دوقہ پرآپ جھوڑ دیا تھا۔ البتہ عزدہ جنین کے دوقہ پرآپ جھوڑ دیا تھا۔ البتہ علیہ وقع کو حضرت معا وسے بہت محبّت تھی اور آپ وہ نوش نصیب جابی بین کہ ایک مرتبہ انحفرت حتی اللہ علیہ وقم نے آپ سے فرمایا : اے معافہ ایک سے کہا بول کہ جھے تھی اسے اللہ کے لیے جنت ہے : حضرت متا و نے جواب دیا : فدا کی سے اللہ کے لیے جنت ہے : صفرت متا و نے جواب دیا : فدا کی سے اللہ کے لیے جنت ہے : اس کے بعدا ہے نے فرا ایک کی تمہیں الیے کلات نہ مسکوا وَں ہو تم برمازے بعد کہا کہ وہ دیت اس کے بعدا ہے نے فرا ایک کی تمہیں الیے کلات نہ سکوا وَں ہو تم برمازے بعد کہا کہ وہ دیت اس کے بعدا ہے نے فرا ایک مرتبہ المحقرت حتی اللہ علیہ وستم نے ارشا دفرمایا ? نعہ حالر جا ل اَبوں بحن نعم الرجل عدد نعہ مالہ وہ کہ دو بین حبل دیوئی الو بمرا چھے آدمی ہیں محرا چھے آدمی ہیں معافہ بن حبل دیوئی الو بمرا اچھے آدمی ہیں محرا پھے آدمی ہیں محرا پھے آدمی ہیں معافہ بن حبل دیوئی الو بمرا اچھے آدمی ہیں محرا پھے آدمی ہیں معافہ بن حبل دیوئی الو بمرا اچھے آدمی ہیں محرا پھے آدمی ہیں معافہ بن حبل دیوئی الو بمرا اچھے آدمی ہیں ہو آدمی ہیں معافہ بن حبل دیوئی الو بمرا اچھے آدمی ہیں ہو الو بیک میں برسیا

المحفرت صلّی النّه علیه وستم نے اپنی حیات بسیّبہ کے آخر میں حفرت معانی کو تمین کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور آ ہے ہی سے فضا رشری کے بارے میں وہ شہور سوالات فرمائے تھے کا درکس طرح فیصلہ کروگے ہی شخرت محانی نے فضا رشری کے بارے میں وہ شہور سوالات فرمائے تھے کا درکت بستی کے مطابی نے محمل اللّه محمل اللّه علیہ اللّه علیہ کوئی حکم منہ بلا تورسول اللّه صلّی اللّه علیہ ہوتھ کے مطابی نے آئے محفرت معانی اللّه علیہ وستم نے بوجیا کرد اگر رسول الله صلّی کے فیصلے میں بھی کچھ نہ صلے تو کیا کروگ ہی محفرت معانی الله علیہ وستم نے والے کا محفرت میں کو ماہی نہ فی میں کو تاہی نہ کے فرما یا کا درحتی ماک پہنچنے کی کوشِش میں کو تاہی نہ کہوں گا ، اورحتی ماک پہنچنے کی کوشِش میں کو تاہی نہ کہوں گا ۔ اورحتی ماک پہنچنے کی کوشِش میں کو تاہی نہ کہوں کو گا گا کہوں گا ۔ اللّه تعالی کا شکر کے میں درسول اللّه کے خاص بات کی توفیق دی جو اللّه کے درسول آللہ کے خاص کے حصابی ہے۔

الحد متدرك الحاكم ص - ٢٤٠ ج ٣ وسيراعلام النيلارص ٩ ٥٦ ج ١٠

کے سن النائی، کا لِلصّاواۃ فی السہو و وع اَخر من الدعار وسن ابی داورد، کا بالصلوۃ ، باللِاستغفار صدیث فر ۱۹۹ م علی جامع الرّمذی ، کتاب الماقب، باب مناقب معاذ، مدیث فمره ۱۹۹۹ سمی جامع الرّمذی ابواب الاحکام صدیث فمره ۱۳۲۷ و ۲۸ ۱۳-

پیر ہی بہیں جب حضرت مرتا ہی روائل کا وفت آیا تو انحفزت میں الدعلہ وہم ابنیں الوداع کہنے کے لیے تو وتشریف ہے گئے ہماں کا کہ حضرت معافز کو اپنے سامنے اونٹنی پر سوار کر ایا ، بھراسی پرس بنیں کیا ، جب ان کی اُونٹنی دوا مذہو گئی تو آپ کا فی دین کان سوار کر ایا ، بھراسی پرس بنیں کیا ، جب ان کی اُونٹنی دوا مذہو گئی تو آپ کا فی دین کان کے سانقد ساتھ چلے دہے ، آنحفرت منی الدعلیہ وسلم کو معلوم تفاکہ یہ اسے مجوب فعا کا لیے میں مری آخری ملاقات ہے اور دہ بہت دُور جا دہے ہیں۔ سرکا دِ دوعا لم صلی الدعلیہ وسلم سے جذبات کا اظہار بہت کم موافع پر نابت ہے لیکن پر حضرت معافز کے ساتھ آپ کے خصوصی نعتی کا کرشمہ ہے کہ اس موفع پر آپ کی ذبانِ مبارک سے کچھوا لیے الفاظ صا در ہوئے جو ایک آئمھوں سے دُور ہوئے ہوئے مجبوب کو عبر اکرنے وقت آپ کے دلی جذبات کے ہوئے جو ایک آئمھوں سے دُور ہوئے ہوئے مجبوب کو عبر اکرنے وقت آپ کے دلی جذبات کے میں تاری سے نواز ان او فرایا :

یا معسا ذ! انک عسی آن لا تلقانی بعد عامی هداء اولعلك آن تمر بسجدی أو تبری -

معا ذ! ہہت ممکن ہے کہ شایر اس سال کے بعد محجہ سے تنہاری ملاقا نه مو، یا شاید اپ نم میری مسجد یا میری قبر کے پاس سے گذر و۔

حضرت معا ذرضی الله تعالی عنه ، جونه جانے کب سے اپنے جذبات کو سبط کئے ہوئے ہوں گئے کہ یہ موں گئے ، یہ فقر ہ سُنتے ہی کپئوٹے بڑے ۔ ٹما یہ پیلے دل کو بیستی دیتے رہے ہوں گئے کہ یہ ایک ڈیرٹرہ سال کی جُدائی ہوگی ، لیکن جب سرکارا کی زیانِ مُبارک سے بہ جُبلہ نما تو بقین ہوگی ہوگا کہ یہ مبولا کہ یہ مبان ما ب اب جیلتے جی نظر آنے والا نہیں ہے اُن کے مُنہ سے آہ نکلی اور آئھوں سے آئو جاری ہوگئے ۔ سرکا لڈنے فرمایا : مُعاذ اِ روو نہیں اُسے اور یفراکد آئے والا نہیں اور کھر فرمایا : اور آئھوں سے آئو جبی موٹ کر مدینہ متورّہ کی طرف کر لیا ، اور کھر فرمایا : ۔

ایک اُن اُن کُی النّا سِ بِی اُلْمَتُ اُنْ وَن کی طرف کر لیا ، اور کھر فرمایا : ۔

اِنَ اُن کُی النّا سِ بِی اَلْمَتُ اُنْ وَن کُی مول ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور سے قریب رُین لوگ وہ ہیں جوشقی ہوں ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور

لى منداحسدص ١٣٦٥ وميراعلام استبلاص ١٦٨، ١٠

کہیں ہوں ۔"

چانچاس کے بعد حفرت معادیاتی چلے گئے ، اور جب واپس آئے تو مرکا دو علم متی الله علیہ اللہ علیہ وسی آئے تو مرکا دو علم متی اللہ علیہ وسی آئے ہوں ہے جو سے معادیات معادیات معادیات میں میں ہوتے ہے تھے ۔۔ اس کے بعد طرت معادیات معادیات میں اللہ عبیں رہے ، شام جانے کا ادا وہ کر یہ بہیں نفر فا با یہ نفا کر وہ بہا تو انہوں حقد لیں گے ، یہاں کک کرشہاوت کی مزل حاصل موجائے رحفرت عرف کو پتہ جاتو انہوں نے معدیات اکبروضی اللہ عندسے عرض کیا کم ان کی مدینہ متورّہ ہی میں دوک لیجنے ، لوگول کو ان کی خودرت ہے ، دیکن حفرت صدیل نفے جواب دیا کران انہوں نے ایک داستے کا انتخاب کر لیا ہے ، دیکن حفرت معادیات کا ، لبندا میں انہیں روک نہیں سکتا ہے جائے دخرت معادیات کا انتخاب حضرت ، دیکن شہا وت کا ) لبندا میں انہیں روک نہیں سکتا ہے جائے دخرت معادیات کی است سنے دست معادیات کے دست بنے دست منازی کے دست بنے دست معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معارت عرف کو بھی حضرت معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معارت عرف کو بھی حضرت معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معارت عرف کو بھی حضرت معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معارت عرف کو بھی حضرت معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معارت عرف کو بھی حضرت معادیات معادیات تعالی نفا، وہ فرا نے نے کہ ، معادیات عرف کی بعد منازیات معادیات معادیات معادیات معادیات معادیات معادیات کا میں معادیات میں معادیات میں معادیات معادی

صربت عمرخ کوہی معنون معالاً نسے بھینت تعلق نفاء وہ فرا سنستھے کہ ، ۔ عصر منت النساء آن بیلدن مثیل معاق<sup>بی</sup> ''عوزنیں معاکمہ جیسانخف ہیدا کرسنے سے عابم ہیں ''

ایک مرتبه حضرت عرض نے اپنے ایک علام کوچا رسود نیا روے کرکہا کہ یہ ابوعبی وہ اس سے جا ذریجے تھوڑی دیران کے گھر میں تلمبر کر دکھیوکہ وہ ان کا کیا کرتے ہیں ؟ علام وُہ و نیا رحد رہ ابوعبی ہے گئا ، حضرت ابوعبی ہے گئا ہے اوران پردھم فرمائے یو پھرا نبی کینزے کہا کہ ہرسات ویں کہ 'دالشرنعا لی ان کو اس صلا ہے اوران پردھم فرمائے یو پھرا نبی کینزے کہا کہ ہرسات وینا رفعال کے ہاں کہ ہاں کہ کہ وہ سارے دنیا راسی توہ تعلیم کر ڈوائے۔ نعلام حضرت عرض کا ویا رہے کہاں کو سارے دنیا راسی توہ تعلیم کر ڈوائے۔ نعلام حضرت عرض کا ویا رہے کہاں کو سارے کے بیارائی دنیا رہے ہے موضوت عرض نے اسے ہی وینا رہ سے دنیا رہ سے دنیا

له سيراعلام الشبلامص ۲ دم ١٥٠٠

ك ايضاً صوهم رجا-

ست طبقات ابن معرص ٢٠١ ع ٣ وحلية الاولارلاني نعيم ١٣٠٥ ق وميراعلام النبلاكس ١٥١ عام ج

دوبارہ دینے کراب برمعا ذبن حبل کے پاس مے جائز، اور اسی طرح دیکھو کروہ کیا کرتے میں '' وہ حصزت معاذ<sup>ر ش</sup>کے پاس پہنچا توا نہوں نے بھی وہی معاملہ کیا ،حب سا رے دینارختم ہونے لگے نواندرسےان کی اہلیہ نے آ واز دی ک<sup>ور</sup> ہم تھی نا دارمین کچھیں تھی دے دیجئے "اس وقت تھیلی میں دو دینا رہانی تھے، حضرت معاذر نے وہ دو د بنارا ہلیہ کی طرف لڑھکا دیئے۔غلام نے لوٹ کہ حضرت عمرہ کو بہ واقعہ تا یا تو حضرت عرض في خوش ہو كر فرما يا كرائية ايس ميں بجانى جانى ہما ان ميں اور ايك جيسے إلى ايم حضرت ابو عبیدہ ابن جرّاح رضی اللّه عینہ جب طاعون میں منبلا ہوئے تو ا بہوں نے حضرت معا ذبن جبل خم کواپنے بعد شام کی حکومتے لیے نا مزد فرمایا۔ اسس زمانے میں طاعون انتہائی تیز رفتاری سے محیل رہا تھا، اِس موقع پرحضرت معافظ تے ہوگوں کوٹنا ماکرمئی نے آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو یہ فرما نے ہوُئے سُناہے کر' نم لوگ شام ک طوف ہجرت کروگے، وہ تہارے باتھ پر فتح بھی ہوگا، اور و بال ایک سین ہماری ظاہر ہوگی جو پھیورکے یا کٹھلی کی طرح ہو گی ۔۔۔۔۔ اس کے ذریعہ اللہ تعلیا لمہمیں شہادت بخشیں گے اور نمہارے اعمال کا نزیمیہ فرمائیں گے ۔" اس کے بعد حضرت معاذر شنے یہ دعا ذما ئی کہ یا اللہ! اگرمعا ذینے وا فغتہ یہ ارشادِ رسول النَّرْصتَى التُرْعلِيهِ وسَمِّم سِيْسُناہِ توانِّسے اوراس کے گھردالوں کو بھی اس فضبیت سے وا فرحتہ عطا فرا۔ چیا نچہ طاعون ان کے گھرمیں تھی واخلِ ہوگیا، حضرت معا ذرا کے گھر کا کوئی فرد اس سے نہیں بچا، حضرت معافہ کوطاعون کی شلی سہاد كى أنكلى مين تكلى آپ اسے ديكھ كر فرماتے ? ' اگر كونی اس كے بد ہے تجھے تُرخ اُو سُط بھی دے تودہ محصر سندانس کے حضرت معاذفا كوطاعون مين متبلا ديكيوكرا يك صاحب رونے لگے، حصرت معاذ

الله طبقات ابن معدص ۱- ۳ ج ۳ و صية الأوبيار لابي نعيم ص ٢٣٧ ج ا وبيراعل النبلاء م ٢ هم ج الله على النبلاء م ٢ هم ج الله عنه النبلاء م ١٠ م و ا ٥ احد و قال الهنيمي : المعيل بن عبد الله لم يدرك معا ذاً -

ند پرجیا: کیول روتے ہو؟ ابنول نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے بہیں رو تا کرمجے آپ
کے ذریعے کوئی ڈینوی دولت ملتی بھی بلمہ س علم پر رو رہا ہوں جو بنی آپ سے حاصل کرآ
تھا بھی نرت معا ذیشنے فرمایا بھم کو بھی نہ رو تو۔ دیکھ وصفرت ابرا ہم علیہ انسلام ایک سین میں
میں بیدا ہوئے تھے جہاں کوئی علم نہیں تھا 'اللہ نے انہی کوعلم عطا فرمایا۔ لہٰذا بیرے مے نے
میں بیدا ہوئے تھے جہاں کوئی علم نہیں تھا 'اللہ نے انہی کوعلم عطا فرمایا۔ لہٰذا بیرے مے نے
میں بیدا اور ابوالدر دار رضی المند عنہم ' اللہ عبد اللہ بن سعور ٹا بسل ن فارسی معبول منہم ' اللہ اللہ بن سعور ٹا بسل ن فارسی معبول منہم ' اللہ بن سعور ٹا بسل ن فارسی معبول منہم ' اللہ بن سعور ٹا بسل ن فارسی معبول منہم ' اللہ بن سعور ٹا بسل ن فارسی المند بن سالہ بنے بنہ بن سالہ بنا بنا بن سالہ بنے بن سالہ بن سالہ بن سالہ بنا بن سالہ بن سال

بېركېين ۱۱ن كى دُعا تبول بونى ۱ وراسى طاعون ميں (مشلطه ميں) أب نے دفات يا ئى جكداً كے كاعر ۳۳- ۳۳ سال سے زيا دہ پذتھی ۔

میں سوج رہ نفاکہ اعوا رہے ہس منزتی علاقے میں شمالاً جنوباً سوک کی جوبٹی سپے اُس پینے سوج کر نفاکہ اعوا رہے ہس منزتی علاقے میں شمالاً جنوبی سپے اُرد کی استعمال کے جوبرہ استبدا دست اُراد کر ایا تھا بجہوں نے اس علاقے کو اور شام کو دوی سلسنت سے جورہ استبدا دست اُراد کر ایا تھا بجہوں نے اس علاقے کو

کے سپراعلام اکنبلامص ۹ ۲۵ م ما آثاریخ العسیر للبخاری ص ۲۷ وم ۲ معسفت: عبدالزاق د حدمیت نمبر ۲۰۱۱)

> وصل کی ہوتی ہیں ان ہاتوں سے تدبیریں کہیں آرزدؤں سے پچرا کرنی ہیں تقسیدیریں کہیں

غم وحرت ا ورندامت کے یہ مذبات جو یہاں ہنچ کر پیدا ہوئے تھے، وہ دیر تک خلب و دماغ پرجیائے رہے بیکن ہماری گاڑی فر ّالٹے بھرتی ہوئی شمال کی طرف پیا ہوگئ ۔

## . حرمتیت کے کنارے :

یہاں سے خاصاطوبل فاصلہ طے کرے مہاری اگی منزل ارد ک کامعروف سمندر بحرمتیت بھی بہ جھوٹا ساسمندرا بنی تا رنجی اور حغرا فیائی خصوصیات کے لیا ط سے دُنیا بھر میں مشہو رہے۔ حضرت والدصاحب قدس سر ہ جب شام وفلسطین کے دُورے پرتشریف لاتے تھے تو بہاں سے بھی گذرہے تھے اوران کی زبانی سم نے بچین ہی سے اس کے کچھ

حالات سُن رکھے تھے۔ ہما رہے ساتھی ہمی رسمندر دیکھنے کے ثنائق تھے بینا نچہ ہم عصر کے وقت اس کے کمارے پہنچے گئے۔

اس سمندرکی دوسری جنرا نیائی ضوصیت بر ہے کہ یہ عام سطح سمندرسے تیرہ سو فعط فیصے بہتے ہے ہیں اسے قریب ترین سمند رکھرستوسط (یا بحرروآم) کی فیبی عقبہ ہے ایکن فعط فیصے ہے۔ یہاں سے قریب ایس مندر بحرستوسط (یا بحرروآم) کی فیبی عقبہ ہے۔ اور اس کا ملح سے ۱۳۰۰ فیص نہیں وراس طرح برکرہ زمین کا سب سے نچلا حقہ ہے۔ دریا ئے ارد آن اسی سمندر میں آکر گزنا ہے اور آس یا سی پہاڑی مدیاں میں آکرشامل ہوتی میں۔

ا ب ببت سے جدیر تحققین کا کہنا بہ ہے کہ حضرت لوط عدیہ السّلام کی وہ قوم جس بِرِ بدا عما بیوں کی دجہ سے عذا ب نازل مجواء اور جس کی بستیوں کا نام بائیبل اور تاریخی روایات میں سدوم اور عمو آرہ ذکر کیا گیاہے اسی بحرِمتیت سے آس یاس کہیں وا نعے کھی ۔

اگرچ قدیم سلمان مجزا فیدنگاروں اور موضین شلاً علام جموی اور بجری وغیرہ نے سدوم اور عموری اور بجری وغیرہ نے سدوم اور عمورہ کے حالات بیان کرنے ہوئے جرمیت کا کوئی ذکر بنیں کیا۔ بلکہ علامة فروینی شنے اپنی کا بیٹ آثارا لبلاد و ا خیا را لعباد " بی سدوم کا نذکرہ کرتے ہوئے برجی لکھا ہے کا آج اس مسلم معلوم ہونا ہے کہ انہوں نے یا توخود اس میکہ پرسیا ہ پینے مرت یا کسی مشاہرہ کرنے والے سے اس کے مالات شنے ہیں ، اس کے کا ماش ہرہ کیا ہے۔ یا کسی مشاہرہ کرنے والے سے اس کے مالات شنے ہیں ، اس کے

با دجود ا نبوں نے یہ اشارہ کی میں بہیں دیا کہ اس کے آس پاس بحرِمتیت کے نام سے کوئی سمندروا قعے ہے۔

مین شہور بیروی مؤرخ جوزینس و ۱۰۵۰ میں این نا دیخ میں بی مکھاتھا کہ حضرت لوط علیہ استلام کی بستیاں سقوم اور جوری گذرا ہے ، اپنی نا دیخ میں بی مکھاتھا کہ حضرت لوط علیہ استلام کی بستیاں سقوم اور جوری بھی جورت کے منیت کے کن دیے میں واقع تقیں - غالباً سی بنیا دیر سلالاً اور اس نے پورسے علائے کا مرشے توم لوط علیہ السلام ) کی بستیوں کی تقین کے بینے کی تھی کا ور اس نے پورسے علائے کا مرشے کرئے بہتی لائے دی تھی کہ ال بستیوں بی سے سدوتم ، عورته اور ذیح بحر متیت کے جنوب مشرق کن رہے پر واقع تقییں اور واتی بستیاں سندر کے پنچا گئی میں کیے جنوب مشرق کن رہے پر ہی کھدات کی گئی تو و بال سے الی بستیوں کے کچھا تاریخی برا مرجوز بی کی برا میں بنیا دیرا خر و ورکے مصری محقق عبدالو باب البخار نے اپنی دائے یہ طاہر کی سے کر پر سمندر کی بائی کی بستیاں اسٹی ٹینی تو پہلے بہاں کوئی سمندر کی بائی کوئی سمندر موجود نہیں گئی ہیاں سے بوتی ہے د۔

یہا س سندر کی بائی نکل کی بی ورز حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے بہاں کوئی سمندر موجود نہیں گئی ہیں استلام سے پہلے بہاں کوئی سمندر موجود نہیں گئی ہیں استلام سے پہلے بہاں کوئی سمندر موجود نہیں گئی ہی استلام سے پہلے بہاں کوئی سمندر موجود نہیں گئی ہیں در استان سے بوتی ہے د۔

را) تراً نِرَمِ منه قرم لوُّلُو کی بستیوں کا ندکمہ ہ فرماتے ہوئے ابلِ عرب کو بیرما و دلایا ہے کہ یہ بسنتیاں اس سڑک پر واقع ہیں جس کے در بیعے نم شام عاتے اتنے استے ہوء ارشا دیہے :

وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُنِيْبُمُ

ا ور ملاست به به بستیاں سید عصراستے پرواقع ہیں ۔

دیک ا ور میگر حضرت شعیب علیه السّلام ا و رحسنرت لوط علیه السّلام و و لول کی سبتیر ں کا ایک سائند ذکرکر شنتے ہوئے فرمایا و

لى انسائىكلوپىدىيا يېرانىكاملىوى شرايى يى د را ، ج كامقال سام عدى مقال ما DEAD SEA " سى قصص الانمېسىيا مر لعيدا لوماب انتخار ص ١١٣ مىلىدى بېروت

وَإِنَّهُمَا لَيِامَامُ مُّكِيبُنِ .

ا ور بلاشبه به دونوں تومیں واضح دا ستے پروا قع میں ۔ ا

للذا ال بستيول كالمحلِّ ونوع إسى علاسق بيركبير بونا چاسييُّ -

رم) عبدالو إب النجارى يه رائ كريسندر بيدا بى بسنيون كا كُلْف ي رائل كلف مندر بيدا بى بسنيون كا كُلُف ي رائل كلف ي رائل كلف ي رائل معلوم بونى ب كداس سمندركاكونى را بطكسى برشد سمندرست بنبي مندرست بيد بير معلول واقع بى اس بمندر كفطهوركا سبب بوسكتا ب وسكتا ب اس سمندركا يا نى بيم عام سمندرون كم مقا بلحين بهست بحارى بيد ادراس بي

مکیات بہت زیادہ میں۔ اس کا ندا زہ اس بات سے سکا یا جا سکا ہے کہ ما برطرے برسے سکا یا جا سکا ہے کہ ما برطرے برسے سکا یا جا سکا ہے کہ ما برطرے برسے سمندروں میں چا رسے چی فید دیک مکیات ہوتے ہیں کی برطیت کے پانی میں مکیات ہوئے جی این برطیت کے پانی میں مکیات کا تناسب میں میں ندرمیں دین کا تناسب میں میں ان کوا پنے جیم سے ان کیمیا دی اجزاد کی اس سمندرمیں دین کو بیتے ہیں ان کوا پنے جیم سے ان کیمیا دی اجزاد کی جیکا ہدے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں میں اور عام پانی سے ایک سے ایک ہے کہ اسے ایک ہے ایک ہوئے ہیں اور عام پانی سے ایک ہے ایک ہے

آ و حدمرتبهٔ باکرآ سانی سے یہ اجزارحبم سے نہیں تھیٹو شتے ۔ یا نی کی یہ غیرمعمولی کمیفییت بھی کسی غیرمعمولی واقعے کی نشان دہی کرتی سبے ۔

پائی کی بی عبر همدی سیسیت بی سی قیر موی واسطی کسان و بی کرن ہے۔
رم) اس مندرک ایک خسوسیت بی هی ہے کہ اس میں محبی سمیت کوئی با نورزندہ نہیں
رہتا ، اور نہ کوئی پودا اُگ سکتا ہے کہ دیہ ہے کہ جب و دبائے اردن یا دوسرے
جشمے کس سمندر میں گرتے میں تو بعض ا وفات اپنے ساتھ محبلیاں بہا کہ ہے آئے

میں کمین بہ محبیلیاں سمندر میں گرتے ہی فوراً مرحاتی جب سمنسی طور پر اس کی
توجیع مواید کی جاتی ہے کہ یہ اس سمندر کی غیر معمولی نمکیات کا انشہ او دظاہری
طور پرشاید ہی سبب ہو، میکن باطنی طور پریہ اس عبرت ناک عذاب کے اثرات

ك برطانبيكاستقوار ص ٩٩ ،ج٧،

ك يرف نيكا ميكرو پاڻيا معليوعد المائية من ١٥٥ ج٥٠ كالم ملا

ہوں توبعید آبیں جو صفرت لوط علیہ السّلام کی قوم پینا ذل ہو اتھا۔
سمندر کی اسی خصوصیت کی بنا پیراس سمندر کو "بحریت "کہا جاتا ہے 'اوراس کا
یہ نام یونانی دورسے جیلا آتا ہے۔ اہلِ عرب اس کو "بحیرہ لوط" بھی کہتے دہے ہیں۔
میسا کہ میں پہلے مکھ چیکا ہوں' بحریت کاعلاقہ و 'نیا کا سب سے بیت علاقہ ہے ،
بحریت کی شطح عام سطح سمندرسے ۔ ۱۳ فیصل بنچے ہے۔ و نیا بھر میں سطح سمندر
سے اتنا نیچا علاقہ کوئی نہیں ہے ' مجھے جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو فر من فورا '
تر آن کریم کی اس آیت کی طرف منتقل ہو اجس میں الٹر تعالیٰ نے فوم لوط علیا ہی اس آیت کی طرف منتقل ہو اجس میں الٹر تعالیٰ نے فوم لوط علیا ہی کی بستے وں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا و فرایا ہے کہ:

و جَعَدُنا عالِم کَا سَا ہِ لَمْ اَسَا ہِ لَمْ اَسْ اِلْ اِلْمَا عالِم کُلُ اِسْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا عالِم کُلُ اِسْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا عالِم کُلُ اِسْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰ اِلْمَا عالِم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا عالِم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰ اِلْمَا عالَم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا عالِم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا عالِم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمِا اِلْمِیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُنَا عالِم کُلُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمِیْ اِلْمَا اِلْمِیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُیْ اِلْمَا اِلْمِیْ اِلْمَا اِلْمِیْ اِلْمالِیْ اِلْمالِیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمالُولُ اِلْمَا اِلْمالُولُ اِلْمالِیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمالِیْ اِلْمالِیْ اِلْمَا اِلْمالُولُ اِلْمَا اِلْمالُولُ اللّٰمالِیْ اِلْمالُولُ اِلْمالُولُ اللّٰمالِیٰ اللّٰمالِیٰ اِلْمالُولُ اللّٰمالِیٰ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِیٰ اللّٰمالِیْ اِلْمالُولُ اللّٰمالِیْ اِلْمالِیْ اِلْمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمِیْمالِمالِمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُولُ اللّٰمالِمالُمالُولُ اللّٰمالِمالُولُولُولُ اللّٰمالِمالُولُولُولُ ا

ہمنے اس زمین کے بلندعلاتے کوزمین کابیت علاقہ بنا دیا۔

عام طورسے اس آیت کا مفہوم ہیں سبھاجا تا رہا ہے کر استی المط گئی تو چیتیں ذمین اوس ہوگئیں، لیکن فران کرم کا برمجزہ بیان شایداس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ صرف استی کی عما رتیں ہی بیست نہیں ہوئیں، بلکہ ان استیوں کا بورا علاقہ روئے زبین کا بیستے ہی خطہ بنا دیا گیا۔ چنا نی بخرمیت کے شال اور مشرق کی جا نب کے علاقے تو ہم نے بھی دیکھے کہ وہاں میلوں وورسے ذمین کی سطح بندر بج لیست ہوتی گئی ہے، زمین کا جوحقہ سط سمندر کے مساوی ہے، زمین کا جوحقہ سط سمندر کے مساوی ہے، وہاں علامت کے طور پر بورڈ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سر حقولتے فاصلے کرسطے کی بہتی کی مقدار تبانے کے میا وی جائے گئے ہورڈ دیگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سر حقولتے فاصلے برسطے کی بہتی کی مقدار تبانے کے میا وی جائے گئے ہورڈ دیگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سر حقولتے فاصلے کرستی کی مقدار تبانے کے میا جائے گئے ہورڈ دیگا دیا گیا ہے ، اس کے بعد سرخت کے بیے جائے جائے گئے ہورڈ دیگا نظراتے ہیں یہاں تک کرسیت ہیں ہورڈ دیگا دیا گیا ہے ، اس کے بعد سرخت کے بیے جائے جائے گئے ہورڈ دیگا نظراتے ہیں یہاں تک کرسیت ہیں۔ اس کے بعد سرخت کے بیے جائے جائے گئے ہورڈ دیگا نظراتے ہیں یہاں تک کر بیت کی مقدار تبانے کے بیے جائے جائے گئے ہورڈ دیگا نظراتے ہیں یہاں تک کرسیت کے دیا سطح بحر متیت بہنچ کر آتی ہے۔

اُلٹدا کبر! اس سے ایک طرف قرآنِ کیم کا یہ اعجازسا منے آتا ہے کروہ چودہ سو سال پہلے ایک ابسی جغرافیا تی حقیقت کو واضح فرما رہا ہے جوصد اوں کے بعد ماہری پر منکشف ہڑئی، اور بیان بھی اس طرح فرما رہا ہے کہ اُس دُور کے لوگوں کو بھی اس بیان کے صاف اور سادہ معنی سمجھنے میں کوئی وشواری نہیں ہوتی ۔

اور دوسرى طرف يه بات واضح موتى ہے كمامس قوم برعذاب اللي كايہ بيلوايسا

ہے کہ تبام قیامت مک دیدہ بینار کھنے والوں کے سیاے سامان عبرت نیا رہے گا بہتبار ملک گئیں 'آبا دی ہے نشان ہوگئی ایک عجوبۂ روز گا رسمندراً بل آبا ،اور فیامت ہی سے سیے برزمین ڈینا کی سیسنٹ نزبن زمین بن کررہ گئی :

قَتلُكَ مَسَاكِنُهُ مَدُ لَعُرْتُنكُنَ مِنْ بَعَدِ هِدُ إِلَّا قَلِيلًا وَحَكَنَا مَنَعُسُنُ الْوَامِ مِيثِينَ،

بس بہمیں ان کے رہینے کے مقامات جوان کے بعد آیا دہنیں ہوئے گرمہبت کم 'اور سم ہی ان کے وارث کھے۔

ہزار ہال پہلے حضرت گوط علیہ انسلام نے اسی سرز مین پر کوہ استقامت بن کر اپنی اس ب ہنگر توم کی اصلاح کی کوشسٹ فرمائی تھی جوانسانیت کی ہر تفدر کونوج کواپنی کمینٹی برمگن تھی۔ یہ قوم اسپے غیرفطری جنسی عمل میں نو دُمنیا بھر میں بدنام ہے ہیاں پہر کر اس گفنا و نے فعل کا نام ہی سن قوم سے منسوب ہوگیا، ایکن فران کریم نے بر بھی تاباہے کر ہو قوم مہر نی کی کت ہیں بھی میں تاریخ میں اور کوئی اجنبی مسافران کے ہماں کا جائے تو اس کی جان ، مال اور آ بر و تبینون خطرے میں پڑجاتی تھیں۔ ایسامعنوم موتا ہے کہ اس توم کی اس اطلاقی کواؤٹ اور کہ بی کوئیا مست میں جانے ہماں ایک جسوس شکل دے دی گئی سے کہ یہ علاقہ بنا دیا گیا ہے۔

برجگرش عرت کی جگرت کی جگرت کی کارن آسید کر است ایک مندری کی گائی است کی است ایک مندری کی گائی است کی بیت کا بنا بنا گیا ہے ہوں کی بیت است می بیت کا ایک مرکز بنا دیا ہے ۔ اور دیکھ کر دل ڈکھتا ہی رہا کہ جو بیگر فی است کے خلاف ندوی کی بیت کا ایک مرکز بنا دیا ہے ۔ اور دیکھ کر دل ڈکھتا ہی رہا کہ جو بیگر فی است کے خلاف ندوی کی بیت بیت کی ایک ایک ایک کے ایک کے دائی کے ایک مرکز المنت مُن بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے ایک مرکز المنت مُن بیت کے ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کے در بیت کی بیت کا ایک مرکز المنت مُن بیت کے در بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے در بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی ب

م ہیاں پہنچے توعصر کا وقت موجیکا بنا، بلکہ ننگ ہونے کے قریب تھا۔ ملاش کے

اجسه پہاں ھرسے ہوتے ہی سس ایک اور وجہسے ی میں اسل صاحب بتایا نظاکہ مغرب بیں سمندر کے پارلسطین کے جو پہاڑ پہاں کھڑے ہو کرنظراتے بین اہنی بی بیت المقدس دا فع ہے ، جو پہاں سے ۱۱- ۱۵ میل سے زیا دہ دُور بہیں ہے جینا پخداگہ مطلع صاف ہو تو بعض اوفات انہی پہاڑوں کے کسی درمیانی خلاسے مبجد افصلے کے مینا ک

تحبى نظراً جاتے میں۔

مسجوافضلی کی ایک جھاک ۔ دُور ہی سے ہی ۔ دیکھنے کے شوق نے دیر کک یہاں کھڑا رکھا ، لیکن مغرب کی طرف کے پہا را دُھند کی مبکی ہمکی تہمیں لیٹے ہوئے تھے۔ اس بیے ہہت سے زاوے بدلنے کے باوجود منارے نظر نہیں آ سکے ۔ ایسامحسوس ہموا کہ گویا یہ متقدس منا رے مذجانے کب سے امتے سلمہ کو فریا دیے لیے بلاتے رہے ہیں ، لیکن حبب کوئ ایو آب آگے نہ بڑھ سکا تو وہ دُو پھٹ کر دوپوش ہو گئے۔ اب ہم بیٹے گفتا ر کے غازیوں کو وہ اپنے چہرے کی ایک جھاک دکھانے کے لیے بھی تیا رہیں ۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اُر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارا ہے

ليكن إس كوكيا كيمين كد وشنن كے جبڑوں میں ملبیھ كر تھي تمين فضائے مدر كر بجائے شاز اليزے

کی فغنا پیراکرنے کامٹون کھاتے جادیا ہے۔

اسی سوال و حواب کی برُ در دا دُ معیر بن میں سامنے کے پہاڑ وں کے بیچھے سورج عزوب ہوگیا ہم نے مغرب کی نما زاسی ساحل پر ا داک ٔ ۱ ورواسی عمّان کیلئے روا نہ ہوگئے ۔ طول فاسلم طے کر سے جب عمان کے بہاڑوں سے قریب پہنے تو موسلاد ھار بارش منروع ہوگئی۔ گاڑی کو کے بعد دیگرے کئی ہا السطے کرنے تھے، بابرہا تھ کو ہا تھ سمجھائی نہ دیتا تھا، کا رکی میٹر لاکٹس کے سامنے بھی بارٹش کے بیُدے مائل ہو گئے تھے جُرخط بہاڑی رامننوں ہر بارش کی وجہسے راسسنذ دیکھنا محشوا رہور با تھا ، اور اگر کیجھ نظرائے تھی تو سم جیسے انجنبیوں کے لیے راستے کامجھنا ناممکن تھا، ایک موقع پر ہنچ کرکم از کم مجھے ابيا محسوس بمواكرهم بالكل علط لأخ برجا رب بي الكين محدلت الفنل حل واستول ك نشبب و فرا زيد يوري طرح وا نف من من نهي لوك كراينا اجتماد حلامًا مماقت کی بات تھی اس ہے جگیب موکدرہ گیا ، بنجانچ وہ اندحیری رات ا در پڑشور بارش میں بھی اعتفاد و اطبینان سے راست نہ بنائے رہے، اورعطاء الرحمٰن صاحب ان پرخطرداستوں پر بڑی احتیاط ا درمها رت سے مناسب دفتا رکے ساتھ گاٹری حیلاتے دہے۔ نتیج*رید ک* بحدالله رات كے نوبجے ہم بعا فيت تمام اينے ہولل بہنچ كئے اسبق يرملاكه رهسنما نشيب وفرازسه واقف اور ذرا ئيورما هرومتماط مونونا ربك سية ناريك رات میں یرُ خطرسے پرُخط راستہ بھی اطمینان سے طے ہوجا ناہے بسب مشرط بہرہے کہ انسان ا یسے میں اپنی عقل نرا نے کے بجائے اپنے آپ کو ایسے رہنما اور ابیے ڈرائیور کے حوالے کر دے ۔۔۔ یا ت توسیدھی ا ورصا ف ہے میکن ہی بات ملافظا فطة اورمثا تخ طریقیت کہتے ہی تو آجکل اُن پر حبود ، اندھی تقلیدا ورشحفبتیت پرستی کے طعنوں کی بوجھا المکردی جاتی ہے۔

#### $(\Delta)$

اگلی صبّے ہم مزید دومفامات پر جانا چاہتے نظے، ایک اصحاب کہف کے نمار پڑ اور دومرے غزوہ مو تذکے میدان جنگ بک ۔خیال پر تھاکہ ان دومقامات کی نیارت کے بعد ہم وہیں سے سیدھے دمشق روا نہ ہوجا مبّی گے ۔

## اصحاب کہف کے غارمیں:

چنانچ صبح آگھ بجے کے قریب ہم ملک افضل صاحب کی رہنمائی میں پہلے
اصحاب کہمن کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مخطی میں علماء اور محققیں کی آرا نہیت
مختلف رہی میں کہ اصحاب کہمن کا وہ غارجی میں وہ بین سوسال سے زیادہ سوتے
رہے ،کس حگہ واقع ہے ، بعض حضا است نے اس کی حگہ ترکی کے ٹیم فیسس میں بنائی ہے۔
بعض نے اندلس کے ایک غارکو اصحاب کون کا غارقر اردیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ
وہ اردون میں واقع ہے ، بعض کا کہنا ہے کہ شآم میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ تین
میں ہے ، میکن اردن کے ایک مقتق محمد تیسے ظبیان صاحب ، جو وہاں کے رہائے "الشریق"
کے الحربہ طبحہ بالک اور میں پاکستان تشریف لائے تو صفرت والدما جد فدّس سرۃ سے
ملاقات کے لیے دارا تعلوم بھی تشریف لائے ۔ مس وقت انہوں نے بڑے جزم اورواؤق
کے ساتھ تنا یا کہ یہ غارط ان میں میں عقان کے قریب ایک پہارٹ پر دریا فت ہوگیا ہے ،
انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تحقیق کے لیے ایک مقالہ بھی لکھا ہے ، جود لا آلوقائ قرین قیاس معلوم ہوتی تھی
اس وفت انہوں نے ذکر کی ان کے بیش نظریہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی تھی
کہ فا لیا اصحاب کہف کا یہ غاروسی ہوگا ۔

اس وقت سے اسس مقام کو دیکھنے کی خواہش تھی جو اللّٰہ تعالیٰ کے فصنل وکرم سے دس سال بعد اس پوری ہُوئی ۔ تیسی طبیبیان صاحب کا تواب انتقال ہو جیکا تھا، میکن وہ ابنی تحقیق کے نتائج ایک مفصل کناب میں محفوظ کر گئے میں جو موقع اُصحابِ الکہف میں کے نام سے دارا لاعتصام نے شائع کردی سے ۔

مواصحاب كميف "كاوا قدة قرآنِ ربم نے بيان فرمايا سے اور اسى واقعے كى وج سے قرآن کرے کی ایک بیری مورت کا نام سورة الکہفت ہے " کہفت عربی زبان یں غاد كو كمية مين أوروا قعه بهرموا نقاكم ايك ثبت يرست بادشاد كرزمان ببركيزوجون دین توجید برا بیان ہے آسے تھے، اور شرک وجت پرستی سے بیزارتھے۔ ثبت پرست با دشاه اوراس کے کارندوں نے ان ربطلم وستم تو ڈنے سٹروع کتے ، المذابہ لوگ سبتی سے فرار ہوکدایک غارسی مقبم ہوگئے۔ انٹرتنی لیٹنے ان پر گبری میندمستط فرما دی اور برسالول کے برشے سوتے رہے ، غا رکائملِّ و قوع ایسا تھا کرسورج کی روشنی ا ور ہُو ا توبقدرِ صَرُورت ا نررہنی تھی ہمکن وھوپ کسی وقت اندرہنیں آنی تھی کئی مال گذیرنے کے بعد سُبن پرسن با دیناہ کی حکوست ختم ہوگئی، اور اس کی حکمہ ایک موقد اور میں معقدہ نبک باوشا وبرسرا قندار الکیا اس کے زمانے میں بہ لوگ اپنی میندسے بیدا رہوئے بھوک نگی ہوئی تھی ًا ہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کوسکے دے کرشہر کھیجاء ا وریہ اکیدکی که خسبه طرایقے پرحاکر کوئی مسال کھا نا خربدالہے ، وہ ہوگ ہیں سمجھ دہے بخفے کہ ابھی پکاکسی . بنت پرست با دشا و کازما نهسهه بهس بلخطره تفاکها گران بوگون کا انه پیرانهبرمعلوم بهو كَيَا تُووه ظلم وسنتم مين كو في كسرا تها مذركصين كيه - چيانچه ييساحب چينينته يجيانته سبتي منب بہنچے اور ایک نانبانی کی دُکان سے کھانا خریدنا چاہا بھین جب سکتہ اس سے خوالے کیا تو د د بهبت دلف ز اسف کا تھا بھیں سے سا را را زگفل گیا ما بہیں بیمعلوم ہو کرا طبینان ہوا کہ حکومت برل کی ہے، شدہ شدہ با دیثا ہ وقت کو بھی اطلاع بہنچی اور ان صاحب نے اینے ساتھبول کو کھی شیئے حالات کی اطلاع دیے دی ۔

قرآن کریم نے اجمالی طور پر مذکورہ بالا وا قعہ بیان کرنے سکے بعد پر بھی ارشا د فرہا با سبے کراً میں دُور سکے لوگوں نے الٹرتعا لیا کے ان نبیب بندوں کی قدر دا نی سکے طور پر ان سکے اور پر ایک مسجد کھی تعمیر کرنے کا ادا دہ طاہر کیا تھا ،

قرآن كريم نے اسپنے عام اسلوب سكے مطابق اس واقعے كى ماریخي اور حزافيا كى

پیرجب نیسندسے سیدار ہونے کے بعدان حضرات کو مدلے ہوئے الات معلوم
ہوئے تواکہ چرا ہمیں دبنِ برحق کی نشردا شاعت سے خوشی ہوئی میکن الهوں نے بنے یے
پہی پیند کیا کہ ڈینیا کے ہنگا موں سے الگ اسی غاربی اپنی باقی زندگی گذا ردیں ، لوگوں
نے اصرار بھی کیا کہ وہ اب شہر میں آ جا بی میکن وہ آ ما دہ بنہ ہوئے ، اور اپنی باتی زندگی
اسی غار میں گذار دری یعین روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشا ہ وقت ان کا جال
معلوم کر کے ان کی زبارت کے بلے غاربیں ہم پاتوان کا انتقال ہو جیکا تھا ہو ہی دری رو آبا

مبحی مصادر بیلی میں نصتہ معمولی فرق کے ساتھ بیان ہو اسے کہتے ہیں کہ سب بیلے اس واقعے کی تفصیلاً ت الکہ ہم ہیں سا رقوع رعواتی کے ایک کا بمن فرجس کا مام بیقوب ریاجہ بیس تفاء ایک فقت مقال مقل نے میں گھی تھیں۔ یہ مقالہ سرمانی زیان میں نفاء کھراس کے یونانی اور ل طینی ترجے ہوئے رہے اس کے بیان کے مطالی بروا تو ہرہ کے ایس کے بیان کے مطالی بروا تو ہرہ کے ایس کے بیان کے مطالی بروا تو ہرہ کے ایس کے بیان کے مطالی تا موات تھی اور یہ ایس کے ایس کے بیان کے مطالی کے تاری کا ملہ کا بینیا م دُنیا کو مُناکر و دبارہ اسی نفار میں سو گے بھی اور یہ اللہ کا بینیا م دُنیا کو مُناکر و دبارہ اسی نفار میں سو گے بھی

של ונולישל ביל ועל וצא משתם ביים ביים משתם ביים יים ו"צוב בו לי SEVEN SLEEPERS"

چونکر بیفنوب ساروغی نے ان کے بارے میں دو بارہ سونے کا لفظ استعمال کیا تھا، اس بیے بہت سے بوگوں کا اعتقاد بہ مجبی را کراصحات کہمٹ الجمی تک زندہ میں 'ا در قیامت کے قریب دریا رہ آئٹیں گے۔

میچی مسادر میں نفزیباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیاہے کہ یہ دا تعہ ترکی کے تنہر أفسس کے فریب بیش ہا بابتیا۔ رحب کا اسلامی نام طرسوس ہے) اور دہیں پر ایک غار کے مارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غارب ، شاید اپنی سیجی روایا ہے زرا زہبت سے مسلمان مفترن اور موزخین نے بھی اصحاب کہ عن کامحفل و قوع آنسس ہی کو تیا باہے ۔ . تاہم حسرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روا بیت تصبیرا بن جریرہ میں مردی ہے۔ جس میں حضرت ابن عباسی نے خرما باہے کہ اصحاب کہمٹ کا نما را بلہ رضایع عضبہ ) کے ذیب ربعینی ار دن میں) واقع ہے ۔اس روایت اورمنغدد دوسرے قرائن کی بنیا دیر اً غردُ در کے ہیت سے خفقبن نے اسی کو تدجیج دی ہے کہ بہ نما یہ اردن میں وا نعے ہے جنرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيومُ ردي تخصص القرآن مين اس موصنوع يربع يت غصتل لجن أل سے اور منتعلقة ناریخی او رجغه اخیانی شوا برگی روشنی میں اسی کورُرست فرا رویا ہے کہ بیہ غا رارد آن میں ہے ۔ حضہ نے مولا نا بتدسیمان ندوی رحمتہ التدعیب نے بھی ایض القرآن میں ا رَدَنَ کے قدم شہر سیراکو رقیم قرار دیاہے والدما جدحضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب نے بھی تفسیر معارف الفرآن میں مفصل محت کے بعد اسی طرف رجی ان طاہر فرما یا ہے مکہ یہ غار ارون میں ہے' اورمولانا ابوا لکلام آزا دمرحوم کی رائے بھی ہی تھی۔ ان نما محضرات كى تحفيق كا عاصل برہے كه اردن كے متنہور ماریجی شهر سراكا اصل ام

رقیم تھا، جسے رومی حکومت نے بدل کر بیڑا کر دیا، اور بہ غا راسی کے فربب کہیں واقع تھا۔

بیکن سے الدیس اردن کے حقق میں برطب آن صاحب کوئسی طرح بنہ چپا کہ عمان کے فرب
ایک بہاڑ پر ایک ایسا غار دا نع ہے جس میں کچھ قبری اور مردہ ڈھانچے موجود ہیں اور اس
غار کے اور ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، جنانچہ وہ ا بنے ایک مانفی کے ہمراہ اس غارکی ملاش
میں روانہ ہوئے ، بہ حکم عام راستے سے ہمیٹ کروا قع تھی، اس لیے کئی کیاومیٹر دسٹوار لکذار

راستہ طے کمر کے وہ اس نما رکے دصانے پر پہنچنے میں کا میاب ہو گئے۔ تیسیر ظبیآن صاحب کے الفاظ میں د.

" ہم ایک اندھیرے قارمے سامنے کھوٹے تھے جوایک دور انا دہ جگہ اور ایک صلی ہاڑ پر واقع تھا، غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہمارا اندر داخل ہو کا ہمارا اندر داخل ہو کا مائی ہوگا، ایک جردا ہے نے ہمیں بتا یا کہ غارکے اندر کھی قبر بی ہیں اور ان میں بوسیدہ ہڑیاں پڑی ہیں ، غار کا در دازہ جنوب کی سمت تھا، اور اس کے دونوں کئا رول پر دوستوں نظے جو جٹان کو کھود کرنیائے گئے تھے، میری نظرا چا بک ان سنونوں پر بینے ہوئے نقوش پر پڑی نواس پر میزنطی نقوش نے بیٹے وال کے دھیروں اور مینے نقوش نے چھیا یا ہو انجاء اور بہاں سے نقریباً سومیڑ کے فاصلے پر ایک تھی جس کا نام " رجیت بی تھا۔ اور بہاں سے نقریباً سومیڑ کے فاصلے پر ایک تی اس کے تھی جس کا نام " رجیت بی ایک ا

تیسی طیبان صاحب نے اپنی تحقیق جاری رکھی، محکوراً نار قدمیہ کو متوجہ کیا ، بالاخوا کی ماہر الرزیات رفیق رجانی صاحب نے ماہر از تحقیق کے بعد بر رائے ظاہر کی کریمی نما راصا کھٹ کا خاص ہے ۔ پہنا کی ملائے گئے ہمائی کا کام شروع ہو انواس رائے کی ناسید میں بہت سے قرائن و شوا ہد ملتے چلے گئے ، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں : ۔ اس فار کا دیا نہ جنوب کی طرف ہے جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی یہ است ہے جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی یہ است ہے جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی یہ است ہے ہوں کا حقادت ہے ۔ است ایست ہوری طرح صا دق ہے ۔

وَ آذَا غَرَبُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَزَاوَدُعَنَ كَهْ فِيهِ مِدْذَاتَ الْيَمِينَ وَالْحَادُ الْيَمِينَ وَ وَإِذَا غَرَبَتُ تَعْرَضُهُ مُ ذَاتَ السِّهَالِ وَهُ مُ فِئُ فَجُوَةٍ مِّدِنَهُ ،

ا در تودیجے کاسوج کو جب طلع ہوتا توان کے غارسے دا میں جائب جھکتا ہوا

گزرنا ، اورجب غروب ہونا توان کے بابتی جانب سے کترا کر گذرنا ، اور بدلوگ اُس غار کے کتا دہ حِصّے میں تھے۔

اس نمار میں صورتِ حال ہیں ہے کہ دیھو ہے کسی و قت اندر نہیں آتی ، بلکہ طادع وعزوب کے وفنت وائیں ہائیں سے گذر جاتی ہے۔ اور غار کے اندر ایک کتا وہ خلابھی ہے ہیں ہیں پکوا اور رکشنی آرام سے پہنچتی ہے ۔

۱- قرآن کریم نے برعی ذکر فرایا ہے کرہتی کے لوگوں نے اس غاد کے اُو پرمجد بنانے

کا ارا دہ کیا تخابہ بہنا نچہ اس غار کے مطیک اُو پر گھدائی کرنے اور مدبہ ہٹانے کے بعد

ایک مبحد بھی برآ مربوئی ہے ، جو قدیم ردی طرز کے بچروں سے بنی ہوئی ہے کا ہرین

آثار قدیمہ کا کہنا ہے کریہ بتجھ دوں سے بنی ہوئی ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سنے روع بن بازنطینی طرز کا ایک معبد نخا ، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اُسے مسجد

بنا دیا گیا ۔

ا۔ عصرما صرکے بیشتر محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشرک بادتیا ہ جس کے ظلم وسم سے تنگ اگر اصحاب کہف نے خا رہیں بناہ لی تھی، طراجات تھا جورے کے مصاب کہفت نے خا رہیں بناہ لی تھی، طراجات تھا جورے کہ وہ مبت پرستی سے اسکار کرنے حکمران رہا ہے، اور اس کے بارے بین بہم شہورہ کہ وہ مبت پرستی سے اسکار کرنے والوں پر سخت ظلم ڈھا آتھا، آربی سے یہ بھی ثابت ہے کہ را اجان نے سلند کہ میں شرق ارد آن کا علاقہ نوج کرلیا تھا ، اور اسی نے عمان کا وہ اسٹیڈ بم نمبر کیا تھا ، جس کا ذکر ہیچھے آچکا ہے ، اور وہ بادشا ہجیں کے عہد میں اصحاب کہف بسیدار مہوسے اس کا نام جدید تی تھیو دوسیس بناتے ہیں جو یا نجویں صدی کے آغاز میں گذرا ہے ۔

دوسری طرف اس نے دریا فت شدہ غالیک اندرجو سکتے پرطے ہوئے سے
میں ان میں سے کچھ رٹر ا جاآن کے زمانے کے میں رمونع اُ صحاب الکہف ص ۳۵)
جس سے اس خیال کو بہت تقویت ملتی ہے کہ یہی اصحاب کہف کا غالہ ہے۔
م ۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کو اُصحاب الکہف والدّ فتیم "رغارا دررقیم والے)

کہاہے، رقیم کیا چزہے؛ اس ک تشریح میں مختلف آ را بیان کی جاتی ہیں ہیں ہیں ہیئتر محققین کا خیال ہرہے کہ رقیم اُس بنی کا نام مختاجی میں ابتداً ہر حفرات آ با دستھ .
اس جب جگریہ فا روا تع ہے وہاں سے کل سومٹر کے ناصلے پر ایک چوٹی سی سبتی "رخیب کہلاتی ہے۔ رفیق الد جانی حاصب کا خیال پر سے کریئر رتیم کی بگری ہوئی شکل ہے، کیونکہ بیاں کے بقر واکثر قاف کو جتیم اور متیم کو با رسے بدل کر بوسلتے ہیں دموقع اُصحاب الکہمن ص ۱۱۸) بنیا نجداب حکومت الآون نے اس سبتی کا نام سرکاری طور پُر رقیم ہی کر دیا ہے، بعض قدیم علمار جغرا فیہ نے کھی رقیم کی سبتی کا نام سرکاری طور پُر رقیم ہی کر دیا ہے، بعض قدیم علمار جغرا فیہ نے کھی رقیم کی سبتی کو قال کا بیا ہے ہو ایک مود ف جغرا فیہ نے کا رابوعیدالشرا لبنشاری المقدسی اپنی کی قریب بنتا باہے ، چنائچ معروف نے الاختالیم "میں تکھتے ہیں ۔۔
کا برت احسان الشقاسیم فی معرف نے الاختالیم "میں تکھتے ہیں ۔۔
و جد مت مغاس ہ فی جا بے دور من الحدث عند البالیہ ب

وموقع أصعاب الكهف ص 4م)

رقیم سنر قرارد آن میں عمان کے قریب ایک شہرہے جہاں ایک غاریمی پایا گیا ہے جس میں کچھ انسانی ڈھانچے بھی ہیں جوزیا دہ بوسے یدہ نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ یا قوت حموی کے بھی دفیم کی تشریح کرتے ہوئے ایک قول نیقل کیا ہے کہ:

إن ما لبلق د بأم ص العرب من خواسى ومشق معصصا يزعمون آندالكهف والرقب حقرب عيان .

ومشق کے مضا فات میں جوعر بی سرزمین مبتقا رکہ لاتی ہے ، اس میں تمبر عمّان کے قریب ایک جگہ ہے ہیں کے بارے میں ان لوگوں کا خیا ل ہے کہ وہی کہفت اور رنبیم ہے یہاہ

(۵) تیسن<u>ر تیب</u>ین صاحت نجیمبش روایات نقل کی میرجن سے معادم ہوتا ہے کر قرون اول کے مسمان اسی علاقے کے کسی نمارکو اصحاب کہف، کا خارسمجھتے تھے جعنرت عباوہ بن صامت کے بارے بیں مردی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ضبے انہیں اوشاہ ردم کے پاس املی نا کر بھیجا تو وہ رائے میں شام و حجآز کے رائے یہ ایک بہاڑ سے گذر ہے جس کا نام حبل الرقيم تھا، اس ميں ايك نما ربھي تھا حس ميں كچے دھانچے نقے اوروہ بوسیرہ کھی نہیں ہوئے تھے۔ بیر تفسیقرطبی میں حضرت ابن عباس کے بارے میں بھی مردی ہے کروہ اس عاربہ سنندرے نفے اور استعاصحاب کیف کا نما رفرار د با نفا-فوح امشام میں واقدی سے بھی حضرت سعیدبن عامرٌ کا ایک طول قصة عماسي كروه شآم لى طرف جهاد كم يب ردان بوست ادر استركول كية، الأخر بيشك بعظك جبل التيم كم إس بيني تواسع و كمدكر بهجان كية ابن ساتقييوں كوبيا باكريراصحاب كهف كانعا يہے، چنا نجہو ہاں مازير هو كريمان شہر میں واخل ہوئے ۔ (موقع أسحاب الكہف ص ٢ م و ١٠٣) بهرکیف! اتنے یُرانے و اقعے کے عمل و توع کے بارے بین حتی طور پر سونسے رکھیں کے ساتھ کچھ کہنا تومشکل ہے ہمکین اس میں شک ہمیں ہے کہ اب کا منتف مقاما کے بارے میں مقام اصحاب کہفت ہونے ک رائے طاہر کی گئی ہے م ان سب میں حفے زیادہ . قرائن وشوا بداسس غار کے حق بیں میں کہیں اور ن*عار کے حق بی*ں اسے قرائن موجود نہیں ہیں۔ تیسیزطبہ آن صاحب نے اپنی کتاب میں است کے غارسے اس غار کاموا زیز بھی كيكب اس موا زنے سے تھى ہى مابت ہوناہے .

یہ فارغآن شہرسے کیلومیٹر جنوب میں واقع ہے ادرار آن کی مرکزی شاہراہ جو عقبہ سے عمان کا رغمان شہرسے اس کا فاصلہ سے کیلومیٹر ہے۔ ہم نفریا فوجے سے ہاں کا فاصلہ سے کیلومیٹر ہے۔ ہم نفریا فوجے سے ہاں کا فاصلہ سے کیا روں کیلئے ہا وہ کے اور کا رہا اور کیلئے ہا وہ کے اور کا رہا نہ کے لیے داستہ بنا ویا گیا ہے ۔ کا رہے اُر کر کہ تقور اسا اُدر چیٹے ہے تو ایک کشادہ صحن سا ہے جس میں تدیم طرز تعمیر کے چیستون دفیرہ ہے ہوئے ہوئے میں اس صحن کوعور کرے نمار کا وہا مذہبے ، وہا مذہبے فرش پر ایک خاصی چیڑے سے تھر

کی بنی ہونی ایک چوکھ مط سی ہے۔ اس سے غاد کے اندراً ترنے کے بیے تقریباً ددیر طرحیاں

نیچ جانا پڑتا ہے ۔ یہاں اگر یہ غارتین حقوں میں تقبیم ہوگیا ہے ، ایک حقد دہ افسے

سیدھا شال تک گیا ہے، دوسرا دائیں ہانخہ مشرق کی طرف مُرط کیا ہے اور تربیسرا ہائیں ہاتھ

مغرب کی طرف ۔ مشرق اور مغربی حقول میں اکھ تا بوت نما قبری بنی ہوئی ہیں مشرق حقے

کی ایک قبر میں ایک حجوث اسا سوراخ مجی ہے۔ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھیں تو ایک

انسانی ڈھا بچے صاف نظرا تا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو غار کا مجاور موم بنتی حبلا کہ اندر کا منظر روکھا دیتا ہے۔

بيكن غار كاج حسته جنوب سے شمال كى طرف سيدها كياہے، در، نقريباً سياھ ہے اور اسی کے بارے میں تیسہ طبیا ن صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہی وہ ' بخوہ سے سِس کا ذکر قرآن کیم مين آيت جب الله اومي اس غاري صفائي اور كھلائي كاكم شروع سُوا توفيق الدهاني كيتے ميں که غارکی اسی در میانی حکمه میں ایک جانور کا جرا پراامجوا ملا ،حس میں ایک نو کیلا وانت اور جادواط هيس محفوظ تقبير، تيمبرطبيان صاحب كاخيال بكريراصحاب كمف كے كتے كا جبرا تفا- اس کےعلا وہ اسی حکر پر رومی، اسلامی ا درعنمانی دُور کے بہت سے سکے بھیکری کے برتن ، کوٹریوں کے بار ، میتل کے کنگن اور انگو پٹیال بھی پٹری بوئی ملی تھیں - اب بیساری جيزي ايك الماري ميں مع كركے غاركى شمالى ديوار ميں محفوظ كر دى گئى ميں جوہم نے بھى ديھيں۔ غاركے مشرتی حصے میں ایک اوید کو بلند ہوتی ہوئی تھیوٹی سی سُرنگ ہے جو دُھوًا ل نكالنے والى تىنى كى تىكلى بىں ہے، يەرئىك غاركى چيئت پرجۇمىجدىنى ہوتى ہے، اس میں جاكد نکلی ہے کین جب یہ نما د دریانت ہوا ااس وفت اس سُرنگ کے بالانی مصافے پرایک يتحرر كمةًا بحوا ملائقا- ا نّفاق سے سلطان صلاح الذبن اتبے بی محات كريے ايك جرنبل أسامه بن منقذنے اپنی کنا ہے الاعتبار میں بھی ذکر کیا ہے کرمین شہواروں کے ساتھ اس عار میں گیا' اوروہاں نماز پڑھی' میکن وہاں ایک تنگ سُرنگ تھی'ا س میں واخل نہیں ہُڑا۔ تیسے طبیآن صاحب کا خیال ہے کہ یہ وہی تنگ سُزنگ ہے۔ (موقع اصحاب الكهف، ص ۹ مم)

غار کوجب صاف کرکے دیکھا گیا تواس کی دیواروں پہ خطبہ کوئی اور خطبیو نائی ہیں کچھ عبار نیں بھی تکھی ہوئی تقییں 'جواب پڑھی پہنیں جا تیں۔

غارسے باہر تھے توسا منے کے صحن میں ایک گول دائرہ بنا نظر آیا ، مجاور نے بتایا کہ فارکی دریا فت کے وقت یہاں ایک زیتون کے درخت کا تنا برآمد بٹوا تھا، فیق الجانی صاحب نے لکھا ہے کہ زیتون کا یہ ورخت بکہ وی دکور کا ہے ، اور اس کے قربیہ ایک مسقف قبر بھی تھی اور جبہم نے پہلے بہل بہاں کھدائی اورصفائی شروع کی تو آس پاس کے معتر لوگوں نے تبایا کہ ذیتون کا یہ درخت بہیں سال پہلے تک تردیا زہ تھا اور ہم اس کا بھل بھی کھایا کرتے تھے ۔

غارکے گیا۔ اوپر ایک فدیم سیدگی دیواری ایک محراب سمیت چندنٹ تک امیم کی دیواری ایک محراب سمیت چندنٹ تک امیم کی مون نظری ہوئی نظری ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ گھدائی اور دنیق دجائی صاحب بہاں ہینچے تھے، اُس وفٹ برمبید نظر نہیں آتی تھی۔ گھدائی اورصفائی کے بعد مسجد براً مرہوئی۔ یہ سید دس میطر ممبی اور دس میطر چوٹری ہے اور کھدائی کے دوران اس کے بیچ میں جارگول ستون براً مدہوئے جو رُومی طرز کے میں بہاں سے رومی پارٹ اوجسٹن کے مہدر سلے اور کی استون کے بیٹر اور کی اور شاہ جسٹن کے مہدر سلے بھی کھدائی کے دوران براً مدہوئے، ڈیڈھ میٹر کے برابر ایک جھوٹا سا کرہ بھی نکلا جس کی جھپت کو شاید از ان کے لیے استعمال کیا جانا نظاء اس کے قریب کچومٹی کے لوشے بھی پائے گئا ، اس کے قریب کچومٹی کے لوشے بھی پائے گئے جو دونو میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہیں سے ایک کنتہ بھی برا مرہوا میسوی کو شرحی مرتب کی گئی تھی ۔

اس تمام محبوعے سے ماہری نے جونیا کی کا ہے ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباری یہ اس تمام محبوعے سے ماہری نے جونیا کی نکانے ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہواں رومیوں نے ایک عبارت گاء بنائی تھی ، عہدِ اسلام میں رفحالباً عبدا لملک بن مروان کے ذما نے ہیں اسے مجدیں تبدیل کر دیا گیا۔ نکین مسلمانوں نے اس کے طول وعرض ہیں کوئی اضافہ نہیں گیا .

إس وتت الدون كے محكمة آ تار تدميه اور محكمة اوتات نے اس عار كے تحقیقا وراس كی

صفائی دغیرہ پرخاص تو جرصوف کی ہے، اس کے قریب ایک نئی مسید تجی تعیر کردی ہے زائین کی ہولت کے لیے داستہ آسان بنا دیا ہے، اور غا رکے اندر کتبات لگا دینے ہیں۔
بہرکیف اعہد حاضر کی اس عظیم قرآنی دریا فت کی زبارت زندگی کے یا د کا رترین تجریا تعیم میں سے ایک تھی ۔ اصحاب کہف کا واتنے دیرہ بینا کے لیے عبر ٹوں کے بیشار پرگور کھتا ہے ۔
مخدوم کرتم حضرت مولانا بتدا ہو گئسن علی نددی صاحب مرتظلہم نے اسی وافعے کے بصائد وعبر پر ایک سنقل کتاب معرکہ الا بیان و ما دبیت کے نام سے تحریر فرمائی ہے ، جوواقعے کی تاریخی اور جزافیا تی تحقیقات سے کہیں زیا دہ اسم ہے ، اور قرائن کریم میں اس واقعے کی تاریخی ابنی عبر ٹوں کی طرف ٹو جو دلانے کے لیے آیا ہے ۔

(4)

# مُونة كاسفر:

اصحاب کہمنے کے اس غار کے بعد ہما ارا دہ مُورِد جانے کا تھا، اور دہاں سے
سیدھے دمشنی جانا چاہیئے نفے، اس بیے مک افسنل صاحب عما آن ہی ہیں لگ گئے، اور
ہمیں کا رسول کا مک ہے گئے جوسیدھی مُورِد جاتی تھی ، انہوں نے بتایا کرا کر جپر دہ اس داستے
سے کھی مُورِد بہیں گئے ، دیکن کا بہیں معلوم ہے کہ پرسط کی میدھی مُورِد جاتی ہے اور اندازہ
بیرہے کہ مورد کا فاصلہ بہاں سے ، د ۔ ۱۰ کیلومیٹر کے قریب ہوگا۔

اسی ا ندازے پراعتما دکرتے ہوئے ہم نے اس سرط کر پرسفر شروع کرویا مخیال برتھا کہدو پہرایہ ہو ہوئی میں اندازے پراعتما دکرتے ہوئے ہم نے اس سرط ک پرسفر کیا تو یہ سفر لمباہم والم کے سیان جب اس سرط ک پرسفر کیا تو یہ سفر لمباہم ونا عیلا گیا، داستے ہیں بیشما رہا تیاں ا در تصبے گذرتے ہے، بہت و در جیلنے کے بعد مہم نے متھا می سنرات سے داستے کی تصدیق کرنی چاہی تو لوگوں نے بتا یا کہ واقعة ایر سرط ک سیدھی مُوتة جا رہی ہے، میکن فاصلے کا صبحے انداز ہمی کو نہیں تھا۔ جب

كسى شخص سنے مُونۃ اوراس كى قريبى سنى مزارىكے بارسے ميں پوچيو، تووہ كہتا . مورى كوغرى 'العبنى سيدھے جلتے جائة .

ا يك صاحب في أس يربيهي اضافه كياكه:

" لاهيدك ولاهيدك" ميں يربنّا تى ذيان بائكل بنيں سجھ سكا توقارى بشيا مساحب نے تشریح کی کراس کا مطلب ہے" لا لھ كذا لا لھ كذا "" بينى نرادھ نرا بس سيرھے چھے جاؤ۔"

جنانچهم سيده چين رسب، سين مقوش ديربعد يدسرك أباد ميداني علاقول سير مِسك كريها رُى علاقے بيں واخل بونے نگ اور ديکھتے ہى ديکھتے ديک بببت ٱ وینچے پہاڑ پ چڑھنی تشروع ہوگی نبیہ مامٹری را سنة بڑا ہیج واریھی تھا ا ورخط ماک بھی مجگر حبگہ ایسے اندھے موڈ سامنے آتے کہ چندگذ کے بعد سڑک نفاو ںست غائنب ہوجاتی تھی اور ہرموڑ کے بدگاری مزيد ببندي يرجيه عدمهانيء يهان ككرحب التدا متذكر كيها وكي جرهما في اتزا في خنم بوني . "نوایک اوراً س سے بنی اُونجا سَرِ نفلک پیار سامنے آگیا، وکمچھا کہ ایک درمیاتی ندی عبر کرنے کے بعدا ب سرمک ووست کے پہاڑ پرجیٹھ درہی ہتے ۔ یہ دوسری چڑھا کی پہلے سے تعبی زیا ده خطرناک نتی ا وراگویربینی کراندازه برُواکه یم شایدکن بزارفنت اُویراَ چی پیمیسل بہیے دار بڑھا نی مبور کرنے سے عطا را ارحمٰن صاحب کو گاڑی میلانے ہوئے <u>کچہ حکر</u>ّ ساکھی <u>آنے</u> لگانتها، اس بیے چوٹی پر ہنچ کر ہم کھوڑی ویر سے سیے ڈک سگے ، بہا رطسکے وونوں طرف دُور بك كيبلي بوني وا ديون اوران كے درميان بينے بوتے حيثموں كا بيّا دلكش منطرنظروں کے ساسفے نفا۔ وا دیوں میں جیتے ہوئے موسی دیگتی ہوئی چونٹیوں کی طرح نظراً رہے تے پہاں سردی میں زیادہ تھی ہلین کھٹی بڑوئی وصوب نے اس خنکی کوبہت خوشگوار بنا دیا تھا اش مین منع(ا در ژبکیعن، فشاسسے تعلعن، اندوز موسنے سے ساتھ ساتھ یہ فکریمی وامنگر مخی کہ نہ جلنے مُوتۃ الھی کتنی م*کورسیے*؟ ان انجاسنے را ستوں پرائیں ا درکونسی گھا ٹیاں آسنے والی ہم

له غالباً يه تركى نفظ المن عوام ا مداردن ك عوامى زبان من ميسعظ كمعنى من امتعال مراسيد.

ادرہم کب وہاں سے دشت کے بیے روانہ ہوسکیں گے ؟ اگر شآم اسی علاقے ہیں ہوگئ تو رات کوبے وفت دشق کاسفر مناسب بھی ہوگا یا بہیں؟ ان سوالات کے ساتھ ساتھ ذہن نفریباً چودہ سوسال پیچھے لوٹ گیا۔ نین روزسے ہم جن لن و دق صحاف کن چشیل میدانوں اور سرنبلک بہاڑوں کا نظارہ کرتے آرہے تھے، یہ سب اُن مجاہدی اسلام کے راستے کی مزالیں تقییں جو اِن انجانے راستوں پر ایمان کی شعلیں روشن کرنے کے بیے نکلے تھے، اور جن کے بیے بہراستے صف اجنبی ہی نہ تھے، بلکہ ہرموڑ پر پیخطرہ بھی تھا کہ یہ دشمن کی کوئی تمبی گاہ نہیں ڈیکھی تھا کہ یہ دشمن کی کوئی تمبی گاہ نہیں ڈیکھی تھا کہ یہ دشمن کی کوئی تمبی کی سوبتیں نہیں ڈیکھی سے کے بیے بہراستے کی سوبتیں کے بیے بہراستے کی سوبتیں نہیں ڈیکھی سے بیارہ کوئی بہا ڈ جنبش دے سکا، مذراستے کی سوبتیں انہیں ڈیکھی سے انہیں ڈیکھی سے کوئی بہا ڈ جنبش دے سکا، مذراستے کی سوبتیں کوئی نہیں ڈیکھی سے کوئی کی کوئی کی اوران کے دم و کوئی سے کھیں اوران کے دم و کوئی بیا تیا تہ کا فا فار منزلوں آگے نکل گیا۔

یر غازی پرتبرے پُراسراربندے جہبیں تو نے بخشا ہے دوق خدان و دونیم ان کی محدولہ و دربا سمط کر پیارٹ ان کی ہیں ہے کا تی اس کو برستان سے کسی طرح ا ہر کا نو بحر میدانی صلاقہ شروع ہوگیا سکے بعد دیگر سے مہمت سی بستیاں گذرتی رہیں، ہم عمانی سے دوانہ ہونے کے بعد شایر ڈیڑھ سوکسلومیٹر سفر مطرک کے تقے، اس کے بعد ہمیں منزل مقسو دے آثار شروع ہوئے، لوگوں نے تبایا کہ اب کو تق سب ہی ہے۔ داستہ پوچھتے پوچھتے ہو گھتے بالا خرہم مولتہ ہنچے ہی گئے۔ آج مولتہ کی میدان میں ایک شار مولی ہوئے ہم نے مولتہ کی مولئہ کا میں اور لوگوں سے بوجھیا توا ہنوں نے بھل کے منزل میں ایک خار است بنا ویا۔ اس میدان کے شمالی کن دے پر کیچے بوریوہ عارتوں کے کے کھنڈر باقی ہیں اور ایک می دروا زے اس میدان کے شمالی کن دے پر کیچے بوریوہ عارتوں کے کے کھنڈر باقی ہیں اور ایک می کو در بہاں ذائرین کی دہنائی کے لیے موجو دہنے۔ شمال میں خزیفر کی دہنائی کے لیے موجو دہنے۔ شمال میں خزیفر کی دہنائی کے دواز نظرا تقدیقے۔ مجاور سے تا کہ یہ میدان معرکہ مولتہ کے وقت سے تاج تک ایک ہی حالت میں ہے اور بہاں کھی کوئی انقلانی تعیبہ ہو اور بہاں کھی کوئی انقلانی تعیبہ اور بہاں کھی کوئی انقلانی تعیبہ اور بہاں کوئی کوئی انقلانی تعیبہ ہو اور بہاں کھی کوئی انقلانی تعیبہ ہو اور نظرا تو تھے۔ مجاور تی انقلانی تعیبہ نہیں آبیا .

## غُزوهُ مُونتر:

عزوهٔ مُوتَهٔ سَسُسْمِ بِین بین آیا، اوراس کا دا قعدیه بُو انتفاکه آنخفرن صلّی الله علیه تم نه ایک صحابی حفرت حارث بن عمیراز وی گوبھر کی رشام کے با وشاہ کے پاس دعوت اسلام کے لیے ایک مکتوب گرامی دے کر بھیجا تھا ، ابھی وہ تھرکی بہنچ بھی مذبھے کہ داستے میں شرحبیل بن عرد عشانی نے ابنیں گرفتا دکرے تھری کے حاکم کے پاس بیش کردیا، اور میں شرحبیل بن عرد عشانی نے ابنیں گرفتا دکرے تھری کے حاکم کے پاس بیش کردیا، اور ماس نے آپ کوفنل کردیا ۔

المحضرت متى الشعليه و تنها المجيول مين حضرت حارث بن عميرٌ وه تنها المجي مين عميرٌ وه تنها المجي مين عمير اس طرح تنهيد كيا كيا .

أنحضرت حتى الشعليه وتلم كوحبب اس ما ديني كاطلاع مل نواك كوشد يدصدم مبوا . انکچی کوفتل کرنا اُس دُو رمیس بھی بین الاقوامی قوانین او ررسم وروا جے کےمطابق برترین برعب<sup>ی</sup> ا درا نسانبیت سے گری ہوئی حرکمت نقی اوریہ انتہائی میست قسم کا اعلان جنگ بھی تمجیا جا نَا نَفَا - الرَّحِيرُ أَس وقت مسلمان طرح طرح كيمساكل بي گھرے بوّے تھے ابھي مَدّ مُرَّمَه تهى فتح نهيں بُوا تنا، اورايسيميں شام اور روم كى طاقت سے كريك نيا خطرناك محا وكھولنا اَسان مذتھا، ميكن ايك صحا في \_ اوروه بھى ايلچى \_ كواس طرح بلاوج شہير کر دیناہی ایسی بات مزیقی حسب پر انحضرت حسّ الشیلیہ وسلّم نیاموش ہو کر مبیّلہ باتے ۔ ا الله في السموقع يرصحابة كوام الموجمع كركه النبي اس ما وته سه با خرفرا با . ۱ *ورسا تهدسی ایک بسشکرزنتی*ب دیا جس کی سررا ہی ہینے متبنی حصرت زی*د بن حارثہ دینی ہا*ئیں *موسونین ۱۰ ورسا نفری فرما یا که اگر حدارت زیدبن حارَّتْ شهید موجا بین نوا*ک کے بیارا د بھائی حضرت جعفر بن اپی طالات کو امیر بنایا جائے ،اگر وہ بھی تنہید ہوجا میں توحینریت عبدالتذبن دوائة كواميرشكر قرار وياجائه اوراكده ه ي شبيد بهوجا بنب نومسمان ما می مشورے سے سے کوجا بی امیر منتقب کر نس -متحضرت صتی الشینلیہ وتم کا اس طرح یکے بعدد مگریہے تین امیروں کونا مز د فرمانا

ایک غیرمعولی بات بھی اوراس میں بطاہریہ اثنارہ بھی بھاکہ یہ تبنوں گرزگ اس موکے میں شہادت سے مرفراز ہوں گے ، چنا نچہ ایک یہودی جوائے کی یکفشگوس رہا تھا، اُس نے حضرت نہید بن حارث نہیں ہے کہا کہ: " بنی اسرائیل میں یہ بات مہور تھی کہ جب کو ئی بنی کسی ہم پر بھیجے وقت کے بعد دیگر ہے کئی آ دمیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر فطاں شہید ہوگی تو ایسا کرنا تو وہ صرور شہید ہوتا تھا، لہٰذا اے نہد باگر محقہ رصلی الله علیہ وسنی واقعی نبی ہیں تو تم اُس وائیل تو وہ صرور شہید ہوتا تھا، لہٰذا اے نہد باگر محقہ رصلی الله علیہ وسنی ہوتا ہوگا کہ صرت تو تم اُس وائیل کو اُس کے پاس نہیں آ و کے "، بہودی شاید یہ مجت ہوگا کہ صرت نہیں کہ تو تو تو تا ہوں گر اُس حضرت زید بن حارت ہوگا کہ حضرت نہیں ہوتا ہوں کہ وہ سیتے اور پاکباز نبی ہیں ہے۔

مارے میں نوا بین گر اہی دتیا ہوں کہ وہ سیتے اور پاکباز نبی ہیں ہوتا ہوگا کہ حضرت نہیں ہوتا ہوں کہ است مبارک سے صرت زید بن حارت کو مشد ا

صحبکم الله و د فع عن کم و د تد کم صالحین غانم بین الله تمها راسائقی ہو، الله تم سے بلایتن دُورکرے ، الله تم سی صحیح سلامت کامیاب و کامران واپس لائے۔

حضرت عبدالتدبن روائح برائے قادرالکلام شاع تھے، انہوں نے یہ نقرہ سُنا تو براشعار پڑھے .

وضربت ذات فرغ تقذف الزبدا بحرمة تنفذ الأحشاء والكبدا أى شده الله من غاذ وقد رشدا لكننى أسأل الرحيلن مغفرة أوطعنة بيدى حرّان مُجهزة حتى بقال إذا مروا على جدتى

مجمع نے دُعادی،

'' مبکن مئیں تو امتُدست مغفرت ما نگتا ہوں'' '' اور تلوار کی امیسی ضرب کا طالب ہوں جو تھیلیتی جلی حائے اورخون کی جماگا ُ بال ' کرر کھ دیے ''

سمیا پھرکسی حرا نی شخص کے ماتھوں نیزسے کے کاری وارگا''
مایا پھرکسی حرا نی سے جوا نوں اور جگر کے پار ہوجائے''
در بہاں مک کرجب لوگ میری قبر کے پاس سے گذریں تو کہیں''
در کم اس نعازی کو الشرفے ہما سے دی تھی' اوروہ براست کی منزل پاگیائے
اس شان سے سوق تر شہادت کی منگیں دل میں سے ہوئے یہ قافلائے مکی
طرف روا نہ ہوا۔ وہن میں یہ تھاکہ تُعرِیٰ کے حاکم سے مقابلہ ہوگا، بظا ہراس بات کا ہکان
نظر نہیں آیا تھاکہ رقم کی وہ زبروست طافت تین ہزارا فراد کے اس استای حملے کو
محابۂ کرائم ارد آن کے ملاقے معان میں ہنچے ربیعلا قداب بھی اسی نام سے موجو دہے' اور
ارد آن کا ایک امین چیا ہے۔ اور نیز سیا کہ روم کا بادشاہ برق ایک کا انشر ہے کہ
ارد آن کا ایک امین چیا ہے۔ اور نیز میا کہ راس کا مقابلہ لاکھ کا انشر ہے کہ
بذات خود آب بہ کس بہنچ چیا ہے۔ اور لیز میا اس اور ہرار وغیرہ کے فبا کرنے ایک
بذات خود آب بہ کس بہنچ چیا ہے۔ اور لیز میز اس می مقابلہ برقا کہ مقابلہ برقا کہ مقابلہ برقا کہ مقابلہ برق کا کھو کا کھو کا انس برقا کہ برقا کو مقابلہ برقا کہ دو ایک کے اسے ہوگا ہ

على ايك مشاورتى اجلاس منعفدكيا- بهنت سي صفرات نے يدرائے دى كرائم في معالق ميں ايك مشاورتى اجلاس منعفدكيا- بهنت سي صفرات نے يدرائے دى كراس صورت حال كا چوكمہ بہلے اندازہ بنيں نھا، اس سيے مناسب يہ ہے كہ انخترت صلى التعليم وسلم كواس كى اطلاع بمجوائی جائے - بموسكة ہے كہ آئي يہ خرش كر كچوكمك دوانہ فرائي ياكوئى اور كم دي . اطلاع بمجوائی جائے ہوئے اوز طاہراساب كے تحت جنگ تدبير كا تفاضا بھى ہى تھا جنائچہ بات بنطا ہم عفول تھى، اوز طاہراساب كے تحت جنگ تدبير كا تفاضا بھى ہى تھا جنائچہ

ہنت سے صحابۃ کرائم اسی رائے پرعمل کرنے کی طرف ماکل ہو رسبے نتھے ۔ مبکن اشنے ہیں ابى حضرت عبدا للدبن روائم كوط ميوك اورب ولوله الكيزتقر برفرما في: -در اے قوم اِحس جیزسے تم اس وقت گھرا<u>نے لگے</u> ہو، خدا کی قسم یہ وہی جیزہے حب كى تلاش ميں تم وطن سے نكلے تھے ۔ اور وہ ہے شہادت! با در كھو كەبىم نے جب بھى كوئى جنگ لاى ہے تو مذكترت تعدادكى بنياد براط ى ہے، ا ورنه ستها روں اور گھوڑوں کی منیا دیر، میں بدرمیں شریب تھا تو خدا کی تقسم! ہمارے پاس عرف دو گھوڑے تھے، میں احدمیں شامل تھا تو ہما رے ما س صوف ایک گھوڑا تھا۔ ہاں ہم نے حس نبیا دیر ہمیشہ جنگ لای ہے وه سمارا به دین ہے جس کا اعدازا متد نے مہیں عطافر ما باہے، لندا میں تم سے درخوا سن کرتا ہوں کہ آگے بڑھو، واوسعا د توں میں سے ایک سعاد يقيناً تمهارا مفترّ رہے، یا تونم دسمن برغایب اَ جا وَگے، اور اس طرح اللہ ا ورا لٹرکے رسول کا وہ وعدہ اُوڑا ہو گاجو کہجی چُھوٹنا نہیں ہوسکتا، یا پیم تم شہید موکر حبّت کے باغات میں اپنے بھا بتوں سے جا مباوکے ک بس پیرکیا گھا ؟ تمام صحابۂ کرام شوقِ شہا دے سے سرتنار ہو کرجہا دے لیے کمربستہ ہوگئے' تشكرمعاً ن سے روایہ ہو كريہ لے مشارف اور بھر موتہ میں فنیم سُواء اور بھر مُوتہ ہی كے اس میدان میں به زبر دست موکه میش یا، د ونول شکر مقابل ہوکر گھھ گئے۔ جنگ کے دوران حفرت

ك " يا قوم إ والله إن التي تتكرهون للتي خرجتم نطلبون التهادة إ ( ابن هشام ص ١٥ ٢ ج عيون الاشرص ٩ ٩) والله ما كنّا نقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة خول الآبه في الدين الذي أكرمنا الله به -الظلقوا ! والله لقدراً سيتنا بدرما معنا إلا فرسان ، و يوم أحد فرس واحد - وإنها هي إحدى الحسنيين بما ظهور عليه مرفذ لك ما وعدنا الله ووعدنا نبيتنا، وليس لوعده خلف ، إما الشهادة ، فنلحق بالإخوان من افقه مرفى الجنان " رمغاذي الواقدى ص ٢٤٤٢)

ندبرین حافرتہ شہبدر بڑے نوآ نحصرت می المدعلیہ وسلم کی ہدا بیت کے مطابق حضرت جعفر بو

ابی طافر سے نیر جرمی اعظالیا ، گھمسان کے کون میں چا روں طرف سے نیزوں اور تیروں کی

باری ہود ہی تھی ، حضرت جعفر شکے لیے گھوڑے پر بیٹھنا شکل ہوگیا، متیجہ یہ کہ وہ گھوڑے
سے اگر پہنے اور بیدل دہمن کو صفوں میں گھس گئے ،کسی نے وارکیا نودا باں با تقدیس
میں رپر جم سنبھالا ہوا تھا، کھ کر گرکی ،حضرت جعفر شنے جعنر ابا میں باتھ میں لے بیا کہسی نے
اس باتھ رپھی وارکیا ، اب و ونوں باتھ کھ کئے ،حضرت جعفر ان کو جیٹے جی اس برجم کو چھوڑ نا
گوارا نہ تھا اوا نہوں نے اسے کھ ہوئے با نہوؤں میں د باکر دو دے رکھنے کی کوشش کی لیکن
تبر سے وار سے آئیوں نے اسے کھ ہوئے اور تلوا دوں کو کیا بیان سے کہ لبدیس ان کی
تبر سے وار سے گہری توان کے میم پر نبز سے اور تلوا دوں کے کیا سیان سے کہ لبدیس ان کی سے کوئی ان کی بیشت پر نبیری تھا ۔ رضی اللہ عنہ وارحضا ہ ،

آنحفرت حلی الله علیہ ولم کی بیان فرکودہ ترتیب کے مطابق اب حضرت عبارلندی واکھ کی باری حقی ابنوں نے عکم الله یا ، اور دشمن کی طرف بڑھنے تھے ، خوانے کب سے کو ان عذا بیٹ میں نہیں گئی تھی ابنوں نے عکم الله یا ، اور دشمن کی طرف بڑھنے تھے ، خوانے کب سے کو ان عذا بیٹ میں نہیں گئی تھی اس ہے جبرے پرشا بر کو بوٹیاں کہیں سے لاکر ان سے ساسنے پیش کیں کہ معان دِ نوں میں آب نے بہتے سیٹ کی گؤشت کی جنوبی ہے کہ ان کے با خقہ سے کے کھا اور کھی بیٹے سیٹ کی کھا ان کے با خقہ سے کے کھا نا شروع ہی کیا تھا کہ ایک کو شف سے سلما نوں پرشد میر ہے گئی اوارشائی دی ، حضرت عبداللہ بن روائے نے اپنے اکھی کا وارشائی دی ، حضرت عبداللہ بن روائے نے اپنے اپنے ایک کام میں لگے بھوئے ہو؟ یہ کہم کر کھا تا ہوئے وارشائی دی ، حضرت عبداللہ بن پراوٹے لائے اللہ کو شفت جھوٹرد یا ، تلوار اُ تھا تی ، اور دو تین میں میں جا گھے ، اور وہیں پراوٹے لائے تے لائے اور وہیں پراوٹے لائے تے لیان جا ان آخریں کے سیرو کر دی ہے دھی اللہ عند وارضاہ

ک میسی ا بنجاری کتاب المفاری بایب مهم - حدیث ۲۶۹۰ م ک سیرة ابن بشام ص ۲۵۸ ، ج ۲ -

ان نین بزرگوں کے بعد کہ میں گانام آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے تجویز بہیں فرمایا تھا، بلکہ
اسے ممانوں کے باہمی مشورے پر جھپوٹر دیا بخار چنانچہ حفرت نیا بت ابن اقرم شنے ذین سے جندٹرا
تو اُسٹے ایا اسکین ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا کہ بین اپنے میں سے کسی ایک کو امبر بنانے پر شفق ہو
جاو میں کوگوں نے کہا کر مسلمانوں نے امبری میں ہیں جھڑت نیا بت بن اقرم شاس پر داخی
منہ ہوتے بالاً خرمسلمانوں نے اِتفاقِ رائے سے حضرت خالد بن وابریڈ کو امبر مقرر کر ہیا ، حضرت
نیا بن سے نے پر چم ان کے حوالے کر دیا ، حضرت خالد نیا ہوئے کہ اور اُس دوزان کے
جاتھ میں نو تلوار بیں ٹوٹی گیا ۔ بالاً خوالسند تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیخ نصیب فرمانی اور توضرت خالد گیا
مسلمانوں کے شاہد کو کھفاظ میں واپس لانے میں کا میاب ہو گئے ہے۔

اُدُه در مرز طبیته مین آنخفرت می الدعید و تم اِس جنگ کے حالات سے بے خرید تھے،
ابھی شام سے کوئی ایلی جنگ کی خبر ہے کر نہیں آیا تھا، کہ ایک روز آپ نے صحابۃ کرائم سے
خطاب کرکے ارشا د فرما یا کر '' جھندڑ ازیرٹ نے اسٹیا یا تھا، کہ ایک روز آپ نے صحابۃ کرائم سے
خطاب کرکے ارشا د فرما یا کر '' جھندڑ ازیرٹ نے اسٹیا یا تھا، وہ سنج بد ہوگئے ۔'' یہ فرما کر برکا لاگئ مبارک
وہ بھی شہید ہوگئے ، بھرا بن روا حرش نے اسٹیا یا، وہ بھی شہید ہوگئے ۔'' یہ فرما کر برکا لاگئ مبارک
آئکھوں بیں انسو بھر آتے ، بھرفو ما یا '' یہاں کا کہ نصفہ اسٹی تارا ۔ وں میں سے ایک تلوار
رحفرت خالد ش نے مقایا تو الشر تعالی نے اپنیس فنے عطا فرما دی '' سے
محفرت اسمار بنت عمیرش ، جو صفرت جعفر بن ابی طالب کی المبیضین فرما تی ہیں کہ

العادي كتاب المغاني عديث نبره ٢ ٢٨٠٠

کے اس جنگ کے ابخام کے بارے میں دوایتیں مختلف ہیں، بعض دوایتوں سے معلوم ہو ملہ کہ کہ مسلمانوں کو مکن افستے ہوئی تھی، بعض سے بیتہ حلیات کہ مسلمان و تخمن کے نشکر کے ایک دستے پر فتح باکر مسلمانوں کو مختاطت با ہر نکل آتے تھے ، اور بعض سے معلوم ہو قاہیے کہ حضرت خالد حلی کا میابی ہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو مختاطت و ایس نے استے ۔ ہرصورت و ولا کھ افراد سے مین ہزاد کے مقابلے کا ان تینوں میں سے جو بھی انجام ہوا ہو، میسلمانوں کی ایک اہم کا میابی کھی ۔ میں میں ایک اہم کا میابی کھی ۔ سے صبحے البخاری کا دریت ۲۲ کا ہم '

انهی و نول میں اپنے گھر میں تھی، اور میں نے اپنے بچوں کو بنیا و صلا کرتیا رکیا نخا ہکہ انحفرت صلّی الشّعلیہ وسلّم میرے گھر میں تشریف لائے، آپ نے بچوں کو مُلایا ، اُنہیں گھے لگا کرمیا ر کرنے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں ڈبٹر بارہی میں میں میں میں میں نے عرض کیا : "یا رسول النّدا میرسے ماں ہا ہے آپ پر قر بان ہوں آپ روکیوں دہے ہیں ؟ کی جعفر خوا و دان کے سائٹھیوں سکے بارسے میں کوئی خرائی ہے ؟"

أبي في فرايا و"أن وه مهيد بوركة "

حفزت اسمایط فرماتی میں کریشنگرمیری چیخ نکل گئی،عورتیں میرے یاس جمع بحف لگیں' آنحفزت صلّی اللّٰہ علیہ و تم با ہرتشریف ہے گئے ، اور گھرجا کر فرما یا کہ جعفر کے گھروالوں کے بیے کھانا بنا کر بھیج وویہ ہے۔

المنحضرت صلّی اللّه علیہ و تم نے اسی موقع پر برابشا رت بھی دی کدا للّہ رتعالیٰ سنے بیت بین حجفر شکوان کے باتھول کے بدلے دوا یہ با نہ وعطا فرملئے جن کے ذریعے وہ جہاں چا بین اللّٰ کے جانے بین کے اسی بیارے میں اللّٰ ال

#### ميدان مُورة .

یہ وا فعات کتا بوں میں پڑھے ہوئے تھے اور آج وہی میدان گنہ گاز نگاہوں
کے سامنے نفا۔ جہاں صحابۃ کرام شنے اپنے مقدس خون سے جانبازی اور فدا کا ری کی
یہ نا ریخ کھی تھی۔ تصور کی نگا ہیں اس میدان کے مختلف گوشوں میں اس محرکہ رسٹے نیز
کے مختلف منا ظرد کھیتی دہیں جبس نے ان حضرات صحابۃ کو فرشتوں سے بھی بلند تھ معطا فروای کے مختلف منا ظرد کھیتی دہیر جبس نے ان حضرات صحابۃ کو فرشتوں سے بھی بلند تھ معطا فروای مقتلے متاب متاب مندگی دیگرہ مقت میں عاشقی دیگر

کے سیرت این ہشام میں و ۲۵، ج ۲، کا ، کے ۲، کے ۲

البی ذبن ان تصورات بین گم تفاکم اسس میدان کے مقامی مجا ورنے ایک جگری طرف اشارہ کرتے ہوئے کے بیا اس جید طرف اشارہ کرتے ہوئے کا بیا بیٹو استون نصب تھا، اور اس پر دُھند لے حروف بین کھی ہوئی فیصل اور اس پر دُھند لے حروف بین کھی ہوئی میں بی بیارت پڑھی جا سکتی تھی کر '' ھے است تست ھد ذرید بن حارث و (حضرت زید بن حارث است بی بی بی است تست ھد ذرید بن حارث و (حضرت زید بن حارث است بی بی بی است مقام پر شہید ہوئے ') — اسی سے بی فی اصلے پر صفرت عبراللہ بن دواہ کو 'کا مقام شہادت بیان کیا جا تا ہے ۔ وہاں پر بی اس تست کی کا ایک ستون کھڑا ہو اسے بی ورز اس می بی ایک میلومیٹر کے فاصلے پر میدان کے بیچوں نیج ایک جگر بیا کہ بیاں سے جنوب بین نظریاً ایک کیلومیٹر کے فاصلے پر میدان کے بیچوں نیج ایک جگر اس جب جس کے باریے بین مشہور ہے کہ حضرت جعفر طبیا درضی الدی عند دیاں شہید ہوئے تھے '
اس جگرہ ایک زیرز مین سر نگر سے کہ حضرت جعفر طبیا درضی الدی عند دیاں شہید ہوئے تھے '
اس جگرہ ایک زیرز مین سر نگر سے کہ حضرت جو خرطیا تی ہے۔ کوئی شخص اس کی تحقیق کے بیا اندر داخل بی بیان بی بیات مشہود تھی کہ اس شرنگ سے خوشبو آتی ہے۔ کوئی شخص اس کی تحقیق کے بیا اندر داخل بی واب بیان بی خواہیں نہیں آسکا ۔ و اللہ سبحان اعدے ۔

حفرت زید بن حار نزیم عفرت جینه لیدار اور حضرت عبدا مندن دواه ایم ارات اس میدان سے کافی فاصل بر ایک تی بین و افع بین اس بنی کا نام غالباً انجی مزادات کی وجرسے مزاد اس منهور ب بینا پخدیم بوگ میدان موقد سے اس بنی کی طرف رواز ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ منی اللہ عن کے مزادِ منا ایک ورسلام عرض میں اللہ عن کی موادت حاصل ہوئی ۔

#### حضرت زيدين حارنفر

حضرت زیدین حارثہ رضی الله عنه صحابہ کرام میں کچھا متیا زی خسوصیات کے حامل ہیں تمام صحابہ کرام میں بیرامتیا زا ہنی کو حاصل ہیں کا نام قرآن کرم میں مذکور ہے۔ دفلتا قضعی ذید منھا و طرل .... مسورۃ الأحزاب یہ اعزاز کسی دوسے صحابی کو حاصل نہیں ہے ، اِسی طرح آپ کی ایک امتیا زی معادت یہ ہی ہے کہ انحضرت صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ انحضرت متی اللہ علیہ و تم نے آپ کو اینا متینی زمنہ بولا بدی بنایا بڑوا تھا۔ اور اس کا واقعہ کھی

بڑا عجبیب سے و م

حفرت ذیربن حارثه سی والدرحارث فییله بنوکوب سی تعلق دکھتے تھے اوران کی والدہ لینے والدہ شعدی بنوم عن کے قبیلے سے جھرت زین کے لاکپن کے درمیان کی والدہ لینے میں نواہیں کی باہیت کا زمانہ تھا، اور قبائل عرب سے درمیان جگیں میتی بی رہتی تھیں حفرت زین کی نخیال پر ایک و تمن قبیلہ حمداً ورہ واراس جگیں میتی بی رہتی تھیں حفرت زین کی نخیال پر ایک و تمن قبیلہ حمداً ورہ واراس نوائے کے دستور کے مطابق وہ حضرت ذیرہ کو قید کرکے سے گیا، اور ابنیں غلام بنا ہا۔ یہ بیچا رسے ایک مرتبہ جب عکا تطویں میلے دیا گاتو ان کا آتا انہیں اس میلے ہیں نیج نے لیے لایا، آتفاق سے وہاں اتم المومنین حضرت خدیجۃ الکری وضی الٹرعنہ المکے بھیتے جھرت حکیم بن حزائم اوجوا کھنوت حتی الٹرعنہ کے لیے دائے انہوں سے وہاں اتم المومنین کے رصاب خدیجۃ الکری وضی الٹرعنہ المکے بھیتے جھرت حکیم بن حزائم اوجوا کھنوت حتی الٹرعنہ المئی میں یہ خلام کے دورہ کے دیا و سود دھم میں یہ خلام اپنی کھیو پی حضرت فدیج شکے لیے فریدیا ۔

اس کے بعد بہت منہ بت صدیجہ کا بھاج سرکاردوی کم ستی المترعلیہ وستم سے سواتو انہوں نے صفرت زیدبن ما رثہ م کو بطور علام انخفرت متی الله علیہ وستم کو ہمتیہ کردیا ،اوراب وہ آنحد نرنے متی المترعلیہ وستم کی با فاعدہ غلامی میں آگئے۔

اُ وَهِ حِعنَرِت زِیُرِ کُسِے والدَّمارِ ثَمَّا بِنِے بِیمْ کی مُلاش میں سرگردال نفے اورال کا کوئی پر نشان نہیں ملا نفا ، اُنہی کی یا دمیں انہوں نے بیشعر بھی کہا کہ سے

بکیت عالی زید ولی آدر ما فعسل اُحیّ خبرجی اُم اُتی دونه الاُجل سبب زید پررونا بوں بمعلوم نہیں کراس کا کیا بنا ؟" پتہ نہیں کہ دہ زندہ ہے کہ میں اس سے طنے کی امید کی جائے ،یا اس کو بوت اُچکی ہے۔ جب جے کا موم آیا تو بنو کلت کے کچھولاگ مج کرنے ہے ہے کہ کریمائے ،وہاں انہوں خصرت زیما کو دیکھا تو بہچان گئے ،اور صفرت زیر نے بھی انہیں بہجایان لیا ،اور ان سے کہا کہ میرے گھردالوں کو میرا پر شعر پہنچا دیا : مُعن إلى قومى و إن كنت نائيا بأتى قطين البيت عسند المشاعر

يىنى دوميں اپنى قوم كواب بھى يا دكرتا ہوں ، اگر تېرميں دُور ہوں " دورمقا مات مقدمہ كے پاسس سبت اللہ كا مجاور بن حيكا ہول "

د آپ عبدالمطلب کے بیٹے ہیں وہ اپنی قرم کے سُرداد تھے آپ لوگ حرم کعبہ کے پاسیان ہیں اور آپ کے بار میں بیر شہور ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے اور قیدیوں کو کھا نا کھا ہے ہیں آپ میں نا ہم ہوا دا کر نے ہے تیار ہیں ، اپنیں فدید ہے کر چھی و ڈ دیکھے ، وہ غلام زید بن حارث ہیں ؟

آ المنظرت من الشعلية وتم في فرايا ! مه تو كجمشكل بات نهين مين المبى ان كوملالينا مون أن سے أن كى مرضى معلوم كر يعجة ، اگروه آپ كے ساتھ جانا چا بين تو بئي كسى فديه كے بغير النبس آپ كے حوالے كردوں گا ، ليكن اگر النبوں نے خود ميرے ساتھ ہى رہنا پندكيا توجوشنص ميرے ساتھ رہنا ہے۔ ندكرے ، اسے چيو لاكر فديد لينا مجدسے نه ہوسكے گا' بندكيا توجوشنص ميرے ساتھ رہنا ہے۔ ندكرے ، اسے چيو لاكر فديد لينا مجدسے نه ہوسكے گا' النوں نے كہا !" آپ نے ہمارى آ دھى سے ذیا دہ شكل توجل كردى''

کو پہچانتے ہو؟' حضرت زبرانے فرمایا جنعی ہاں ، یہ میرے والد ہیں اوروہ میرے چچا۔''

سَبِ نے فرما!! " تم میرے ساتھا کہ مترت مک رہیکے ہو، اب تہیں اختیار ہے جاہوتومیرے ساتھ رہو، اور جا ہونوان کے ساتھ." حنرت زير سف جواب ديا ينبئ آب كم مقلط مين كسي كوترج بنيس دے مكمة ، آپ میرے باپ بھی ہیں اور چیا کھی !'' بأب اور چانی برسنا توجیح راسه "زیدانمهیں کیا ہوگیا ؟ تم ازا دی بیغلامی کو اور اپنے باب کیا اور گروالوں ہر ایک امنی کو ترجیح دے رہے ہوئ حضرت زیر شنے جواب دیا :'مجی ہاں! میں نے ان صاحب کے یاس ایک سبی چنز د تھی ہے کواس کے بعدان کے مفلیلے میں سی کو ترجیح بنیں دے سکتا۔" آنحصرت صتى التدعليه وتلم نح حضرت زبدبن عارثة فكن يركفت كوئسني توان كالاته كجزاكه حليم كي طوف في السيكة ، اور مبندا وأنست فرايا: و تمام لوگ گوا ہ رہیں کہ آج سے زیدمیرا بٹیا ہے یہ میراوارٹ ہوگا، اور بئی اس کا حضرت زیر کے والدا ورجیانے پیمنظر دیجیا تووہ بھی مطبئن ہو گئے ،اورخوش دلی سے والس علے ساتے اس کے بعدلوگ نوصفرت انگر کو زیربن ماریۃ "کے بجائے زیربن مگر کھنے سکتے بہاں بہر نقل کریم بیں سورہ احزاب کی وہ آیاست نازل ہوئیں جن میں یہ تحكم دیا گیا كرمتینی كوهی اس كے خلیقی باب كيطرف منسوب كركے بهارا پالسية . أنحضرت مستى التدعيب وتم بيست سيح بثى مهمات كالمير حضرت زيدبن ماريز کوبنا یا ۱۰ *و راسس طرح بیم*لی سبق و یا که اسلام میں فضیلس*ت کا معیا رصون تقوی ہے غلامی* 

اوراً زا دی تہیں ریبان کے کہ آخری بارغز وہ ٹویڈ کی سربراہی انہیں سونیں گئی۔ اوروہ

ال سروع میں مُن برمے بیلے کو وارت بنایا جاسک نفا، بعد میں قرآن کیم نے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ اب کوئی مُن بولا بٹیا وارٹ بنیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ بعد میں یہ حکم بھی آگیا کہ انسبیار کرام علیم استلام کی میراث تعتبیم نہیں ہوتی ،

ك يهورا واتعما فظاين جرصف الاصاب ومن دامه و ٢٨٥ على ين نقل فراياس،

شخص سب نے بنی کریم ستی الشرعلیہ دستم کی رفاقت وصحبت کی خاطرا بینے باپ جی اور پورے خاندان کو حجوڑ دیا تھا ، الشرکے دین کی خاطراً تخصرت ستی الشرعلیہ وستم سے تقریباً ایک ہزارکیلومیٹرکے فاصلے پراس اجنبی سرزمین میں اَ سودہ سبے درضی الله تعالی علواً رضاہ ۔ حضرت زیدبن حارث شرکے مزارِ مبارک کے ساتھ ایک عالیتان سجد بنی ہوتی ہے ہم نے تما نیظہراسی مسجد میں اواکی ۔

# حضرت جعفرطبار کے مزار بر:

تم صورت میں بھی مبرے مشابہ ہو؛ اور اخلاق میں بھی .

حضرت جعفر عرب نواز بهت تقی عزیبوں اور سکینوں کی بہت مددکرتے ہے،
اس کیے ان کا لقب ابوالمسالین متہور ہوگیا تھا ، اور حضرت ابوہر رُزُہ خوایا کرنے نفے کر رسول الشرستی النہ ملیے بعد جعفر بن ابی طالب تمام بوگوں سے افعنل ہیں۔ اب فریقار کے ظام سنم سے تنگ اکر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور آپ ہی نے نجاشی کے دربار میں وہ پُرا اور تا رہی تفریق کی فرمائی تھی، اور آپ ہی نے نجائی کے دربار میں وہ پُرا اور تقریب کے موقع پرواپس تشریف لائے توا تحضر نصلی الشعافی الم جب اس جب اس جا تھا کہ فرائی اور بیشانی پربوسہ دیا جہ یہ واقعہ کے داوا تعدیب کا واقعہ ہے کا واقعہ ہے اور ایکے ہی سال سے جمعی عزوہ کو موقع پرواپس تشریف لائے توا تحضر نصلی الشعافی الم اور ایکے ہی سال سے جمعی عزوہ کو موقع پرواپس تشریف در ایک کی فدا کا دانہ شجاعت اور اور ایکے ہی سال سے جمعی عزوہ کو موقع ہی تا ہو تھی اللہ عندی وارتضاہ

#### حضرت عبدالله بن رُوَاحَةُ ،

بهال سے کچھ اصلے برحنرت عبدالتذبن روائے کا مزاد تھا، وہال بھی حاضری ہیں۔
حضرت عبدالتذبن روائے انعماری صحابی بین اسلام سے پہلے پرشاعری حیثیت سے شہور کے تعقد اوران کے اشعا ربورے عرب بیں پیپلے ہوئے تھے، نیکن اسلام لانے کے بعب بنا فاعدہ شاعری نرک کردی تھی ، ایک جہاد کے سفریس انخصرت حتی الشعلیہ وستم نے خودان سے فرائش کی کہ اپنے اشعار سے فافلے کو گرا دی مصرت عبدالشدین روائے نے جواب دیا کہ یا رسول الشد ایک بیا تیں چپوڑ حیکا ہول "حصرت عرشنے ابنیں تو کا ، اور فرایا کہ دیا تھا رسول الشد ایک بیا تیں حبور حیکا ہول "حصرت عرشنے ابنیں تو کا ، اور فرایا کہ "انخصرت حسن الشری مدائے دیا تھا دیا ہے اسلامی اسلامی میں اسلامی اسے براشعار پڑھے:

بارب لولا أنت ما اهندينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاسزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأسرلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الكفارق دبغيوا علينا وإن آبادوا فيتنة آبينا مواب برور و بارا آب كي توفيق نه بوتي توجمين برايت بزبلتي مدنه بم صدق كرسكة ، مذ مازي بيه هوسكة "

"اب آب بى بم يرسكينين الأل فرما بيئة "
"اور وب بم يشمن كي مقابل بول توجمين أبت قدم لركية "
"كفار في بها رسكفلاف مدالقا با بتواجه"
"اكروه فعد برياكرنا جامين كوتم كرف نبين ديرك".

حدا كخذب صتى التعليد و حفرت عبدالتدن دوالة أب كساتة بوست عبدالتدن دوالة أب كساتة

سنحضرت صتى الشرعبيه وستم سف آب كوهي متعد دحيمي مهامت ميں اميرنيا يا ، اور

آخری بارغز و هٔ مُونَة میں آپ سربرا ه کشکر بنے جس میں آپ کے شوقِ شہادت اورجذبہ اسرفروشی کے واقعات پیچھے گذر کھے ہیں لیے عزوم مُونَة کے میدان اور تبینوں بزرگوں کے مزارات پرجا حذی اوراس کے غزوہ ہونے میدان اور تبینوں بزرگوں کے مزارات پرجا حذی اوراس کے غزوہ مُونِة کے میدان اور تبینوں وطمانیت ایج کے دن کا وہ عظیم سرمایی تنی جوزندگی جراندگی جوزندگی در ہے گی ۔

#### (6)

سربرکا تقریباً ڈیڑھ بجا ہوگا جب ہم میدان موتہ آور شہدائے موتہ کی زیارت سے فارغ ہوئے۔ اب ہم بہاں سے عان کے داستے سیدھے دشق جانا چاہتے تھے، اوگوں سے معلوم کرنے پربنہ چلا کہ عمان جانے کے لیے ایک اور داسنہ نسبۃ مختصر بھی ہے اور مرکزی شاہراہ ہونے کی وجرسے زیادہ آباد بھی۔ لیکن اس مرکزی شاہراہ پر پہنچنے کے بیلے کانی دور شاہراہ ہونے کی وجرسے زیادہ آباد کھی۔ لیکن اس مرکزی شاہراہ پر پہنچنے کے بیلے کانی دور کتنی دور ایک چھوٹی مرط کی پرسفر کرنا پر طے گا۔ گاڈی میں بٹرول کم تھا، اور اندا زہ بہیں تھا کہ کتنی دور چھنے کے بعد بٹرول می ہی ہے ہیں گا، اس لیے چایا کو مزار کی کہتی ہی سے بٹرول ڈیوالیں، یول بھی ارد آن کے زمینی داستوں کے نقشے پر بیہ ہوایت درج تھی کہ چھوٹے راستوں پر بٹرول کی کانی مقدار کا الحینان کریا کریں۔

سین مزآر کی سبنی میں ایک سرے سے دو سرے سے دو سے کا ش کرنے کے باوجود کو آپیر مرزآر کی سبنے ہیں۔ کوئی پیٹرول میپ ناش کرنے کے باوجود کوئی پیٹرول میپ نا مل کے اس کے سواکوئی بیارہ دیا کہ کہ کہنے کا مشراع نہ مل سکا۔ اب اس کے سواکوئی بیارہ نہ تھا کہ رہے سبے بیٹرول کے ساتھ ہی کسی طرح مرکزی شاہراہ مک پہنچنے کی کوششش کریں ماکسن رہے سب

ك خركوره بالا وا قعات كے بيے ديجھے طبقات ابن سعدص ٢٥ تا ٢٨ ك ج ٣٠

ز النے میں و بال ڈھالی پر نے تین ہے کے قریب عصر کی افدان ہوجا تی تھی، اس لیے دن فوصلتا بار ایترا، ہم اندمیرے سے پہلے عمان پہنچنا جاستے تھے ۔

> وَإِذَا مَرَكِهُوا فِي الْفُلُثِ وَعَقُوا اللَّهُ مُخْلِصِينُ لَهُ الدِّينَ اللَّهِ مُنْخَلِصِينُ لَهُ الدِّينَ اورجب يه توگ کشتی بين مواد بوسته بين نواسی و قت الله کوپکالت بين اوراس و قت بندگ فالعس امی کے سلے کرتے بین ۔

اس شابراه پر کچه دگورا ورسفر کرنے سے بعد ہائیں باتھ پر دورسیٹورنسٹ ا ور ایک پیڑول یمیپ نظراً گیا، مانعصرا دا کی ۱ س سکے *بعد پھوک* ایسنے شباب پریقی - ریسٹورنٹ میں بیٹیز کر که ناکهایا - اردن ورشام میں کھانوں کی انواع و اقسام بہت سی ہوتی میں اُن میں سے بهت كم ابنے مُنه كونگتى بيں ، لين سبخ كے كياب دجنہيں بہا ن طبيش كباب كها جا ذاہيے ، اور تکے رجنہیں بہان اوصال کہتے ہیں) یہ لوگ بہت اچھے بنانے ہیں وہی منگوائے گئے۔ ايك طويل يرمشقت اور مرخط سفرك بعدا يسيصا ف ستعرب اور يُرفضار سيتورث میں عا فیدنت سے یہ کمحات اور البی منبوک سے عالم میں بدلنر منذا ایک مشا فرکیے الله تعالیم کی بهت برسی نعمت تھی۔ سم دن ران ایسی عافیت اور البسی *داحت ولڈنٹ سے ن*ہائے كتني مرتبهيره اندوز بوت ربينة ببن مكراكثران ممنول كالحصيس هبي نهبي بوما حبب معبي خطرات سے گذر نے مے بعد بہ چیزی میتراتی میں انب ان کی فدر معلوم موتی ہے. كحانے كے بعد ہم نے دوبارہ معرشروع كيا ہجب عما آن سے مضافات ہيں پہنچے تو سورج کا سفینه کنارہے لگ رہا تھا، اور اس کی الوداعی کرنیں رات کی آمد کا پیغام فیے رہی تھیں ہمیں ابھی دشق جا ٹا تھا ہمعلوم ہُوا کہ ایک مراک عمان کے باہری باہردشق کی طرف بنا نیست، ۱ ورشهرمین داخل بونا نهیس پیشا، مهم اسی سوک پر بوسید-بیسوک عمای كى شالى باين بين ليك بلالى نصف دايره بناتى مولى اردن كے دوسرے اسم شهرزرة قا پہنچ گئی جوعمان کے قربب ہی آباد سہے، بلکہ اب د ونوں شہروں کی آبادیاں شیفے بیصتے بیب جان ہوگئی میں۔ بہاں سوک سے كمارے ايك مسجد مسجد خالدين وائد" ميں ہم نے نمازمغرب ا داک ا ورسفر دوبارہ مٹروع کردیا۔ رات کے نونیے کے قریب ہم اردن کی ہ خ ن سرحدی بنی رمتا رہنے بحس کے بعد شآم کا علاقہ شروع مور اسے -

#### دربا ئے اردن :

بہ وا فعہ جنوری کنٹ کا ہے ، اس کے بعداسی سال اکت بریں مجمع الفقہ الاسلامی کا سالانہ احبالسس عمّان میں منعقد مہوا۔اس میں مشرکت کے بیے مجھے دویا رہ عمّان مبا نے کا موقع لا- أگر بر هفت بید بیداس دو سر سرسفری چند با تین بی ذکر کر د بنا مناسب ب اس مرتبه عمان میں میرا قیام ایک به فعقه را بسکن مجمع کے اجلاسات کی مصروفیت اسی کفتی کر کہیں اور جانے کا موقع کم ملا، و بال کے ایک معروف ہوٹل رکینسی بیس میں قیام کا انتظام بختا، اور اسی کے ایک بال میں اجتماعات ہوتے تھے، لہٰذا صبح و ثنام ہوٹل ہی سی رہنا ہوتا نظام البتۃ اجلاس کے اختتام پر تشفیین نے ایک دن شرکا بر اجتماع کے لیے اجتماعی طور پر اددن کے عاص خاص مقامات کی سیاحت کا بر دگرام رکھا تھا، بین اگرچ بیشتر مقامات پہلے و یکھے ہوئے تھا، لیکن یہ قافد ہمیت سے ابل علم پر شمل تھا، و زارة بیشتر مقامات پہلے و یکھے ہوئے تھا، لیکن یہ قافد ہمیت سے ابل علم پر شمل تھا، و زارة الاد قاف کے سیکر بیری ڈاکٹر عبدالسلام العبادی رجن کی کتاب المکینہ فی الشریعۃ الاسلامین تین جلدوں میں اپنے ہوضوع بر ایک ثنا ہمار کی حیثیت رکھتی ہے) بطور رہما ساتھ تھے، اور رفقا رسفر میں ڈاکٹر مصطفے الدّر قامین علی احمدالسا لوس بینے محد میشام ابر بانی، شیخ عبداللطیف آبل سعبراور بہت سے حفرات شامل تھے .

اس سفر میں ہم اصحاب کہف کے غالہ بحرمتین اوراغوار کے علاقے ہیں گئے ' ان سب علاقوں کی تفصیل ہیں پہلے ہی لکھ حیکا ہوں ، البنۃ اس مرتبہ چند نئے مقامات پر جانا ہوا ، ان میں سے پہلا مقام تو در بائے ار د آن نفا ۔ بحرمتیت کی سیاحت کے بعد ہمیں منتظمین در بائے ارد کی کے مشرقی کنا رہے پر لے گئے ۔ جو آجکل ارد کن اورا سرائیل کے درمیان جنگ بندی لائن کے طور بیرا تنعمال ہور ہا ہے ۔

وریائے اردن بڑا قدیم دریاہے، پہلمائی میں ۱۹ کیلومیٹر کے علاقے میں کھیلا بُوا
ہے، اس کا کچھ حصد کنعان اور کچھ مسطین اور سوریا میں ہے، اس کا تذکرہ قدیم زین آبول
میں بڑھنے آئے تھے، بائبل کے بہت سے عیفوں میں جا بجااس دریا اوراس کے کمارے
میں آنے دالے واقعات کا ذکر ملا ہے۔ ذرا ن کریم میں بھی کم از کم دومفامات پر اس
دریا کا نام بیے بغیر تذکرہ کیا گیاہے۔ پہلا ذکر سورہ بعت و میں ہے جہاں حضرت طاتو
کے عمالقہ کے ساتھ جہا دکا واقع رہیان ہو اسے، ویاں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ
حضرت طالوت نے اپنے رفقار سے کہا تھا کہ د

ان الله مُنْ لَيْهُ مِنْ فَمَنُ شَوِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِيْ وَمَنَ لَمَ اللهُ مَنْ الْحَدُ فَلَيْسَ مِنِيْ وَمَنَ الْحَدُ فَلَيْسَ مِنِيْ وَمَنَ الْحَدُ فَلَا اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

مفسری کا بہا ہے راحل مصرا دوریائے اردن ہے۔ خرآن کریم نے دُوسری بار دریائے اردن کی طرف سورہ روّم میں اثنارہ فرمایاہے' یعنی اس جگرجہاں ایرانی کشکر کے ہائتوں دومیوں کی شکست کا تذکرہ ہے۔ارشا دہے،۔

اکستی غلیت الستگ فی اُدین اَلاَدُض ،
اکستی خوم کے لوگ زدیک نزین زمین میں معلوب ہوگئے۔
اکستی کوم کے لوگ زدیک نزین زمین میں معلوب ہوگئے۔
مفتہ بن نے لکھا ہے کہ یہا ن نزدیک نزین زمین سے مراد در ہائے اردن کی وادی ہے ،
کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ایران کے باد ثنا ہ خسرو پر ویز کے نشکر کے نشکر
کو تسکست فائٹس دی تھی ۔

دریائے ارد آن کی وا دی مختلف اقوام اور تہذیبوں کا گہوارہ دمی ہے۔ اِسی
کے کناروں پرسینکرٹوں انبیارعلیہم السّلام مبوت ہوئے، او ذیا برنج کے جانے کتے
ابواب تھھے گئے۔ اس کے مغربی کنارے سے فسطین کا علاقہ شروع ہوجا ناہے ہے
فران کریم نے ہر جگر ''ارضِ مقدّسہ'، ''ارضِ مُبارکہ' وغیرہ کے ناموں سے تعبیر فرمایا ہے۔
کابوں میں دریائے ارد آن اور اس سے وابستہ آباریخی واقعات کے بارے میں جو
کے مرفیھ رکھا تھا، اس کی بنا پر ذہن ہی ماٹر یہ تھا کہ یہ کوئی بٹا اسا دریا ہو گالیکن بہاں بنے کردکھا
تورجو ڈائی میں اتنا جھوٹا ہے کہ اس کے لیے ''دریا ''کے بجائے'' مائے' کا لفظ زیا دہ مناب
معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ذیا وہ سے زیادہ چوڈائی مہمارے پاکٹان کے دریائے سوات
یا دریائے کنہار کے برا بر ہوگئ اور بہت سی عجبوں براس سے بھی کم' اور سردی کے موسم
کی وجرسے اس میں پانی بھی بہت کم تھا۔

دریا پر ایک بیل بنا ہو اسے سے کمشرقی حصے پر اردن کی آخری چوکی اور ایک بڑا سا دفاعی مورچر بنا ہو اسے بیک کا تقریباً دو تہائی حصد اردن کے قبضے میں ہے اور باتی ایک تہائی حصد اسرائیل کے تسلط میں 'دو نوں حصوں کو ہماز کرنے کے بیے بیج میں ایک بڑا ساڈرم رکھا ہو اسے 'ہم اس ڈرم ناک گئے۔ اس سے آگے اسرائیل کے نوجی پہرہ دے رہے تھے ، اور پُل کے مخربی کنار سے پران کی چوکی نظرا آرہی تھی۔ بیت المقدس پہاں سے بارہ پندرہ میل سے زیا دہ نہیں تھا، لیکن بیت المقدس نوگیا، ہمار سے بھا ارک بیا تک کا مغربی ایک مغربی ایک مغربی نام اسے نیا دہ نہیں تھا، لیکن بیت المقدس نوگیا، ہمار سے بھا کی وائش مغربی نارے پراس این کے ہوائی کی صورت میں ہمار سے سے تھا کہ اس این بیا ہوا تھا ہیں کہ اس واضطراب کے جذبات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربی نام کرنے کے سوا اس صورت میں ہمارے سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات رہے جا اس واضطراب کے جذبات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات اس جو بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات سے بیا جا رہا تھا، لیکن ہمار کے مغربات اس میں ڈوبے ہوئے گئا تو ہوئے گئا تو ہوئے گئا تو ہوئے گئا تو ہوئے گہا نہ جا کہ کو تو سے تھا۔ کہ تا ہمارت تو رشتے ہوئے گہا :۔

'' برجگرتوسیاحت کے بیے نہیں جہاد کے بیے آنے کی تھی'' ہم سب بیزنشز بھی سہر گئے اور تفوڈی دیریں گاڑی والپس مشرق کی طرف روا نہ ہوگئی ۔

یہاں سے ہمارا قافلہ سجد ابی عبیرہ کے لیے روا نہ ہوًا، راستے ہی ہیں تمجہ کا وقت ہو گیا۔ بیشتر بلادع بیم بین معول بہت کہ زوال ہوتے ہی اول وقت حمجہ بیٹے ہیں اور تمام مسجدوں بیں ایک ہی وفت حمجہ بوتا ہے ، المذااگر ایک مسجد میں حمجہ نہ طے تو بجر کہیں ہمام مسجدوں بیں ایک ہی وفت حمجہ ہوتا ہے ، المذااگر ایک مسجد میں حمجہ نہ طے تو بجر کہیں ہمنیں مل سکتا، المذاہم نے رائے کے ایک تہر بیں جمعہ کی نما زا داکی۔ نماز کے بور بحد بیٹے ، وہاں ایک زمین ارکے گھریں دو پر بہتے ، وہاں ایک زمین ارکے گھریں دو پر کے کھانے کا انتظام تھا، یہ کھانا ارد آن کے مقامی روا بتی انداز میں ترتیب دیا گیا تھا بحق رائے وہ برا سے دمی اور طبخوزے رہے ہے۔ ہو میں پہلے سے دمی اور طبخوزے رہے ہوئے۔

ہوئے تھے۔ نظال کے بہج میں ایک تم ڈنبے کا گوشت اُ بلا ہُوا رکھا تھا۔ اُردن کے دیہا ت کی روابت یہ ہے کرمعزز زترین ہمانوں کے ساستے بہکھا ناپیش کیا جاتا ہے۔ چمچوں اور چیئری کانٹے کے سکتفات نہ تھے ، دس دس بارہ بارہ آدمیوں نے ایک ایک نفال ہیں عاتقوں سے کھا ناکھا یا۔

کھانے کے بعد عمّانی والیسی کے یہے وُد مرا را سنۃ اختبار کیا گیا جواتہائی سے برہز و شا داب ہا طوں سے گذر تا تھا، قدم پر کھیت اور باغات ، سبزے سے گدر تا تھا، قدم پر کھیت اور باغات ، سبزے سے گدر تا تھا، قدم پر کھیت اور باغات ، سبزے سے گدر تا تھا، قدم پر کھیت اور باغات ، سبزے سے گور ارا سنۃ بڑا خور بھورت اور دلاد پر تھا۔ راستے ہیں ایک فلٹ اربض کی دیمیا جواس علاقے کے بائد ترین بہا ٹری بچوٹی پر سلطان صلاح الدین الیوبی نے تنہ کہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بست مقد تری پر علیا بیوں نے قبضہ کر لیا خفا ، اور سلطان صلاح الدین الیوبی است جب بست مقد تری کھیا ہوں سے واگذار کرانے کے بیے اُسے عیسا بیوں سے واگذار کی جانب ہے ، اور بہاں کا گرخ معزب کی جانب ہے ، اور بہاں کے بڑج سے دُو رور کہ فلسطین کا نظارہ کی با جانب کی موزب بیران کی موزب بیران کی خوا بدر کی نظار میں جانب کی موزب بیران کے انتہا کی موزب بیران کے انتہا کی موزب بیران کی نظار میں جشم براہ ہے ۔ بین کو تک الدین الیوبی کے انتہا کی موزب ہوگی سے بیوبی سے بیار کی نظار میں جشم براہ ہے ۔ بین کو تک الدین الیوبی کے انتہا کی موزب ہے۔ بین کو تک کے انتہا کی موزب ہے۔ بین کو تک کے انتہا کی موزب ہوگی کے انتہا کی موزب ہوگی کے انتہا کی موزب ہے کہ کری کے انتہا کی موزب ہوگی کی کے انتہا کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کے انتہا کی موزب ہوگی کے انتہا کی موزب ہوگی کو کر کر کی کی موزب ہوگی کی کی موزب ہوگی کی کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کی کرنے کر کی کر کی موزب ہوگی کی موزب ہوگی کی کرنے ک

بہاں سے روانہ ہو کر ہم مغرب کے وقت والیں عمّان پہنچے۔ ۔

### مجموعي مانزات

اردن ایک جیونا سامل ہے، اسرائیل کے مفبوضات سمیت اس کا کل رقبہ

ایک لاکھ آگھ ہزارمزیع کیلومیٹرسے او رعرب اسرائیل جنگ کے بعدتنا نوسے ہزارسائیع جانسیں کمیومیٹررہ گیا ہے ۔ آیا دی بارہ لا کھے لگ بھگ ہے ۔ زیا وہ تروقبہ خشکاف غیرآباد ہے۔ البتربعض علاقے بڑے زرخیز ہیں غذائی اجناس اور زیتون بہاں کی خاص بیدادار ہے ، فاسفورس بھی لکلنا ہے ۔ ٹزکی صلا فنت کے ذما نے بیں یہ اسلامی حکومست کا ایک جیولا سامتوبر، بلكه ايب دُويْرُن نفا،اردَن بهوَرَيا، لبنانَ ورفلسطَين جِراَح جا رخو دنخنت ر طك بین به میا دول مل كرشام كه داست متقط سجوا سلامی حكومسنت كا ایک حتوبه تما یرخ بی بما لک كى سازشول سے شاتم ما رصتول ميں تقسيم موا بهلي جنگ عظيم كے بعد ارد ن زك خلافت سے الگ بچواء اورسل کا فرمس موجودہ شاہی خامدان نے المملکۃ الهاشمیۃ الأردنبة " کے نام سے اپنی باد شاہست قائم کی۔

حكومت كے انتظام كے لحاظ ست ملاست باس وقت اردن عالم اسلام كے ا ن جند ملكول ميں سے سبے جہاں كانظم وضيط اورمعبا رِ زندگی فابلِ نعربیٹ سيئے اور مك كواس معياد نك بهنجائ مين محرانول كى مقروجه كوبترا وخل ہے۔ بها ب خواند گى كى مشرح ٠ ٨ فيصديب - يوگور مين تهذيب ، شائستني اورخوش اخلاقي نمايال محسس بوزي سيطيفائي ستقراق كامعيارهى عالم اسلام ك دوست رسيانده يا ترقى فيريد مكورست بسترب - كيف میں کرشا چسسین اور ولی عہدشہزا دہش بہت سا دگی کے سانف لوگوں میں تھے سلے رہتے ہیں' ر کوں پرجاتے ہوئے کسٹنص کوکون علاکام کرتے دیکھتے ہیں نوخود کارسے اُزکراکے زى سے فہائش كردينے ميں -

عوام کوسرکاری د فیرو س میں دشونت بنظمی با کام حوِری کی شکا بہت نہیں ہے ، بو مخص بھی اپنا کوئی مبائز کام و فتروں میں ہے کر جائے، وہ کی سانی اپنامقصد حاصل کر بنات ۔ جرام مجی بہت کم بین اور بحیتیت مجوعی امن وا ان کی فضا نظرا آل ہے۔ ہوگوں میں خوش اخلاق اور رم نوئی اتنی عام ہے کرسی بھی شخص سے بات کرے د*ل خوش ہوجا تا ہیے ، لوگوں میں خوش اخلاق کا ب*یمعیا کر ملندا حقر کوئمسی دوسر*ے عرب ملک* میں نظانہیں آیا۔ ایک احنبی اگردلستے پرجائے ہوئے کسی عبد تھتھے توہردا ہ گیردک کراس

سے دریا فت کرناہے کہ اُسے کسی مد دکی ضرورت تو بہنیں ۔

عوام کی دینی حالت بگت اتھی بہب بڑی کہت بڑی کھی بہبی بہبی سیئم مبعدوں بین مازیوں کی تعداد کافی ہوتی ہے، دھوکہ فرہب بہت کم ہے۔ البنۃ الدون برامر بکی اٹرات روز افروں ہیں اوران کی وجسے دینی فضا بھی روز بروز فراب ہور ہی ہے ذرائع ابلاغ سے مرکانی فی فیاشی کے برچار پر کوئی فدعن نہیں ہے ۔ انتہائی عرکان اور مخرب اخلاقی فلموں کنمائش کی وی کے دوز مرہ کے معمول میں داخل ہے۔ اوراس لحاظر سے معاشرہ تیزی سے اخلاقی ابتری کی طرف جاریا ہے ہوانی وفحائی اور نشراب نوسی کی وہ بیس عوام مک نوابھی نہیں ابتری کی طرف جاریا ہے ہوائی وفحائی اور دولت مند محلفوں میں نیزی سے پہلے رہی ہیں۔ اگر دون اپنی محتصر آبادی اور اندرونی مسائل کی کمی کی وج سے نفاذ و شربیت کے بہترین ملک ہے۔ اورا سائل کی کمی کی وج سے نفاذ و شربیت کے بہترین ملک ہے۔ ایک نورج سے نمائو شربیت کے بیا ہم ہون کوئی توجہ سے نہائو میں اس مفصد کے بیا ہم ہون کوئی توجہ سے نہائوں کوئی سے مربیاں امرکی اثرات دن بدن بڑھنے جا ہے ہیں اور ان پر روک لگان کا کوئی دا میتہ ہیں کہ بہاں امرکی اثرات دن بدن بڑھنے جا ہے ہیں ہیں اور ان پر روک لگان کا کوئی دائوں کو است نہیں ہے۔

# شام كى حدُورىي :

اس جملۂ معترضہ کے بعد میں بھر جنوری سلامہ ادکے سفر کی طرف کو طقا ہوں: ۔

رمثنآرار تو ن کی آخری سبتی تھی وہاں امیکر نیٹن وغیرہ کی کارروائی کے بعد سم آگے جانا چاہتے تھے ، سببن معلوم بڑوا کہ شام کی حدود میں داخل ہونے سے بیے شامی حکومت کی طرف سے ایک رمنما گارٹری آئی ہے ، اس کی رمنما کی میں سرحد عبور کی جاسکے گی ، تنہا کسی گارٹری کو جانے کی احازت بہیں ۔

کو جانے کی احازت بہیں ۔

جنانچہ اس گاڑی کے انتظار میں خاصی دیرنگ گئی، جب چند کا رہی جمع ہوگئیں تو شامی گاڑی آئی، اور اس کی رہنمائی میں ہماری کا رہنے چپنا نثروع کیا، رشاری چوکی سے نکل کرشام کی سرحدی چوکی درآعہ کا پہنچنے کے بیے نفریباً دوکیپوریٹر کا فاصلہ کھے کرنا پڑناہے، یہاں سڑک کے دونوں طرف باڑھ لگی ہوئی ہے۔ اندھیرا اننازیا دہ تفاکہ باڑھ کے پارکج نظر نہیں اُ ناتھا یس اگلی رہنما گاڑی کی عقیمی رؤشنی کے پیچھے پچھے چلتے رہے بہا ن کے کہنے آ کی ہیلی جو کی درآعہ آگئی۔

یہاں امیکریشن اورکسٹم کی کارروائی میں کانی وقت رگا ،میرے سانھ کچھ کتابوں کا ایک بندل کھنا جوسعو وی عرب اورا رون سے خریری تقیین کاڑی کے ڈکتے ہمی سٹم کا ایک آدی کتابوں کا وہ بندل اُکھنا کرکہیں ہجوم میں غائب ہو گیاکسٹم کے کچھا ورلوگوں نے بعدی کارکے دو سرے سامان کی تلاشی لی اور کارٹری کو پاس کر دیا۔ اہمی سے کتابوں کا انہ بہتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تواہوں نے ایک وفتر کا بہتہ بتایا کہ وہاں ان کتا بول کا جائزہ لباجائیگا، اس کے بعدوہ آپ کو دائیں کردی جائیں گ

دات کے دس بج یکے تھے ابھی تک عشاری نما زبھی نہیں بڑھی تقی ،امیگریش کی کارروائی کے بعد ہم نے پہلے نماز بڑھی ،اس کے بعد کتا بوں کی تلاش میں کا ٹی دیر برگرداں رہے ، بالاً نو ٹاش بسیار کے بعد کتا بوں کا منظل مل گیا۔ یہاں سے ہمیں ومشق جا نا تھا جو تقریباً سوکید میٹ و ور بوگا ،اس بے رات کے کھانے کی جگہ تھوڑ اسانا سے تعمی کیا ،اورجب بہاں سے روارہ ہوئے توسات کے گیارہ بج رہے تھے ۔

در تقدسے کیلئے کے بعد دمشق جانے والی سرط کی پر گھٹا توپ اربی میں چلتے رہے اور کہیں کوئی موڑا تا توراسند معاوم کرنا پڑتا ، جسی سی گھڑ بجے سے ہم سلسل کارمیں سفر کررہ سے تھے ، اس لیے نوانہ ش ریخی کہ جلدا زجلہ منز ل یک پہنچ جائیں ، لیکن داستہ تھا کہ لمبا ہوتا جا رہا تھا ، جہاں کچے زیادہ دوسٹنیاں نظراً ئیں خیال ہوتا کہ شایدی وشق ہو ، لیکن ہو کہی ہوئی اور اس کے باس سے گذرنے کے بعد بھروہی اندھیرا چھا جاتا ۔ ایک دو مرتب راستے کے تعیین کے لیے ہیچے بھی کوشن پڑا ۔ الله اللہ کرکے اُفق پر ایک بہا طروشنیوں سے جگا گرت نظراً یا جس کے دائن میں دُور ناک قبلے کھرے ہوئے تھے ۔ یہ دمشق کا مشہور بھا کے قاسیکون تھا ۔

رات کے بارہ بج رہے تنفیجب ہم ومشق کی حدو دمیں داخل ہوتے، ادھی رات

گذرجانے کے اوجود شہر کی جیل ہیل برقرار تھی نیکن اتنی ذیادہ تھی کہ ہوٹل کے انتخاب کے لیے جلنا پھڑا ممکن نہ تھا یعطا را ارجمن صاحب پہلے تھی دمشق آ پھے تھے، انہوں نے تنا یا کہ وہ مرتجہ کے محقے میں ایک ہوٹل میں تھہرے تھے، وہاں اور بھی دوسرے ہوٹل موجود ہیں جینا پخہ ہم سبدھے وہیں پہنچ گئے جس ہوٹل کا ذکر عطارا ارجمن صاحب نے کیا تھا، اس میں کوئی جگا خالی نہ تھی، اس بلے مولوی عطارا ارجمن صاحب اور مولوی ابین انٹرف صاحب سلاکسی مالی نہ تھی، اس بلے مولوی عطارا ارجمن صاحب اور مولوی ابین انٹرف صاحب سلاکسی دوسرے ہوٹل کی ملائٹ میں چلے گئے۔ میں اور فاری بشیصاحب ہوٹل کے لاؤنج میں بلیجہ ہے۔ وسرے ہوٹل کے لاؤنج میں بلیجہ کے دیر لگی توہم انہیں دیکھنے کے لیے باہر سکتے، کچھ دور جل کر عجیب وحشت نے دمنظ آ یا۔ کچھ لوگ کر مولی کے کنارے جھیوٹے چھوٹے تھرائے کھرٹے کے ان نظروں کر والیس آنے میں کچھ دیر لگی توہم انہیں دیکھنے کے ایک کے کوٹے اس کی اور وہ بلند آ وا زسے پکار رہے تھے ہے نہ وہسکی ، وہسکی ،

دوسری طرف کچھ اپندیدہ وضع کے لوگ ان تقرطوں کے اردگرد ہا تھوں ہیں تراب
یے شوروغگ کررہ تھے۔ تراب کی اس طرح خوید و فروخت ا در استعال کا یکریشنط
بیں نے اس سے پہلے کم اند کم کسی سلان ملک بیں بنیں دیکھا تھا ۔ اندازہ بیر گوا کہ
یعطا قداچھ لوگوں کا نہیں ہے کہاں سے کہیں اور نستقل ہونا چاہیے ۔ اسنے بیں
عطا را ارحمٰی صاحب اور امین استرف صاحب بیر خرکے کہ آگئے کہ آس پاس کے
عملا را ارحمٰی صاحب اور امین استرف صاحب بیر خرکے کہ آگئے کہ آس پاس کے
موف ایک نے ہوئے ہیں اور بیشتر ہوٹل ایرانی زائرین نے باک کوار کھے ہیں
موف ایک نے ہوٹل میں ایک کمرہ موجود ہے ۔ اس علاقے سے کو ہین کا تفاضا
مرف ایک نے ہوٹل میں ایک کمرہ موجود ہے ۔ اس علاقے سے کو ہین کا تفاضا
کے بیاں سے کسی اور محلے میں جاکر کوئی اجھاما حول تلاش کریں لیکن رات کا
کے بیا اس کرے میں رہنا منظور کر ہا، شدید تھی کے بعد بستر میشر آیا توجلد ہی نیند آگئی ۔
مرب کے بیا اس کرے میں رہنا منظور کر ہا، شدید تھی کے بعد بستر میشر آیا توجلد ہی نیند آگئی ۔
مرب کو بیوار ہونے اور محمولات سے فراغت کے بعد میں نے پاک تی سفارت خانہ فون کیا، قونصل جزل توجیدا حمدصاحب سے بات ہوئی ، وہ غانبانہ ہقرسے واقف نے میں
میں نے اُن سے ذرکیا کہ میں قیام کے لیے کسی اچھے ہوٹل کی جی ضرورت ہے، اور ایک

رہناکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے اندراندر میں خود آپ سے پاس پہنچا ہوں۔ چنا بخہ دہ اچنے وعدے کے مُطابِق ایک گھنٹے سکے اندراندر ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس عرصہ میں انہوں نے ایک اچھے ہوٹل میں ہما دی بھنگ بھی کرا دی تقی ہے ایک فودا مثا دہوٹل فندق البّستنان تھا جو دمشق سے باردنی علاقے وکٹوریا پرجبلِ فاسِتون کے سامنے واقع نغاء اور ہماری صروریات سے سے بہت مناسب ۔ چنا بخہم اس میں منتقل ہوگئے۔

# *جامعەدمشق میں* .

اسی دوران توجیدصاحب نے بہیں وطق پونیورسٹی ہے جانے کا پروگرام بنا

لیا تھا ، جنا پنے ہم ہوٹل سے سیدھے وطق پونیورسٹی پہنچ، یہاں کلیۃ الشریع ہے کر سربراہ

واکرافتی الدرینی ہما رسے منتظر تھے۔ میں در آئی معاحب سے خائبات ان کی تابوں کے

توسط سے متعارف تھا ، ابنول نے اصول فقا اورجد بدلقہی مسائل پرمتعد دِتھ بنی تابی نکھی ہیں جن میں سے ایک کا ب المناهیج الاصولیدة المیرے پاس پیلے سے موجود

نکھی ہیں جن میں سے ایک کا ب المناهیج الاصولیدة المیرے پاس پیلے سے موجود

نکھی ہیں جن میں سے ایک کا ب المناهیج میں کرایا، وہ بولیے تباک سے طے ، اور

کلینڈ الشرائیۃ کے دوسر سے اساتذہ کو بھی جمع کر لیا۔ یہاں دیر تک مختلف علی موضوعات

برگفتگو ہوتی رہی ، ڈاکٹر در میں صاحب نے اپنی کا بول کا ایک سیسٹ بھی احقر کو

برگفتگو ہوتی رہی ، ڈاکٹر در میں صاحب نے اپنی کا بول کا ایک سیسٹ بھی احقر کو

ومشق بونیورسی کا کلیته الشراییة عالم عرب بین علی اور تحقیقی معیار کے بیاظ سے بندمنقام کا ما مل سجھا جا آل رہا ہے اور شاید جا معتدالاً زہرا و رجا معتدالاً تیو مذک بعد اس کی علمی شہرت سب سے زبام ہ رہی ، دبین موجودہ لا دبنی حکومت نے بہاں کے اہر علم وفعنل رہوستم ڈھاتے ، آن کی نبا پر یہاں سے برٹ سے برٹ سے ماحبان علم وفعنل ہجرت کرگئے ، اور وہ پہلا ساعلمی معیار بھی باتی ہنیں رہا اور عملی تدبن کے اعتبار سے تو یہاں کی فقنا اور کھی گرگئی ۔

یونیورٹی میں مخلوط تعلیم ہے، لیکن اس کے با دجو دمتعدد طالبات مکمل بُر قعے میں ملبوس بھی نظراً میں ۔

ووپېركے وقت ہم ہولل واس اكے ،اورعصر تك آرام كيا - توجيد صاحب نے سفارت خانے كے سيكن اللہ كار ہم ہولل واس اكے ،اورعصر تك آرام كيا - توجيد صاحب كو ہمارى رہنما فى كے ليے متعين كر ديا تھا ۔عصر كى نماز كے وقت وہ ہولل آگئے ،اور ان كى معیت ہیں ہم دشق كے فتلف تفاماً كى ذیارت وسیاحت كے ہيے روانہ ہوئے ۔

# شهر دمشق .

ومت الله وقت و نبا کے قدیم زبن شہروں میں سے ہے یعض روا نیوں سے معلم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیم استلام نے طوفان کے بعک سے اُر کر سب سے پہلے دو بستیاں اُبا و فرما میں ، پہلے حرّان اور پھر دمشق۔ اس طرح طوفان نوئے کے بعد سب سب پہلے حرّان اور پھر دمشق۔ اس طرح طوفان نوئے کے بعد سب سب پہلے حران اور دمشق آبا دہوئے۔ بعض دو سری روا نیوں میں ہے کہ حضرت ابرا ہم علیا لسلام کے ایک غلام کانا م دمشق بھا اس نے سب سبے پہلے پہاں سبتی بسائی تھی، اس بیے اس کا امر دمشق ہوگیا۔ بعض ناریخوں میں یہ ندگورہ کہ کہ سب نو دوا لقر نین کی بُسائی ہُوئی ہے، نام دمشق ہوگیا۔ بعض ناریخوں میں یہ ندگورہ کے ایک غلام کی طرف مشوب کیا ہے ہے۔ اور بعض نے اس کی نعمبر کو سائن ہو گیا۔ بعض ناریخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو دہ ہے ، اور جب سے ناریخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو دہ ہے ، اور جب سے ناریخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو دہ ہے ، اور جب سے ناریخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بیا ہی نام چلاا آ ہے ۔ اسی لیے کہا جانا ہے کہ دمشق و نیا کا سب سے پُرانا شہر ہے اس کا بی دیسے پُرانا شہر ہے ۔ اسی لیے کہا جانا ہے کہ دمشق و نیا کا سب سے پُرانا شہر ہے ۔ اسی کے کہا جانا ہے کہ دمشق و نیا کا سب سے پُرانا شہر ہے ۔ اسی ایے کہا جانا ہے کہ دمشق و نیا کا سب سے پُرانا شہر ہے ۔ اس کے دوسے سے ناریخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے جواب تک آبا دہ ہے ۔

کے اس کاصیحے تلفظ دِ مَنْتُق اردال پر زیز میم پر ذَبرَا درسٹین پر جزم ) ہے۔
کے ان روایات کے لیے طاحظ ہو ماریخ دشق لابن عما کر ومختقراً یکے دشق لابن منظورُص ۳ ہما ۵ کم جا اُ

اسلام سے پہلے اس شہر یہ بیٹیار طاقتیں حکم انی کرتی دہیں۔ طلوع اسلام کے وقت پر رقدم کی با زنطینی سلطنت، کاانم تجارتی شہرتھا حسنرت عررنسی الشعسندے زمائۃ خلافت میں بیرحضرت الوعلیدہ بن جرّائے کی سرکر دگی میں فتح ہم اراد رصوبۂ شام کا برایر بخت فرار اور مصوبۂ شام کا درا انحالا فر برایر بخت فرار اور المحارث میں محضرت معان ورین اس کے گور فرمقر بھے ۔ اور حسنرت میں کی گور فرمقر بھے ۔ اور حسنرت میں کی مورد کے بعد البول سنے اسے پورے عالم اسلام کا دارا انحالا فہ قرار دے ویا ، چنا نچ مبواً میں کے معدد کو بحر محمد کی تک بیاس اسلام کا وارا انحالا فی محکومت کا باید تحت د باجس کی حدد و بحر طلمان را ٹلامنیک ) سے بحر مبند تک تعلیم السلام میک مقد المجمومی میں میں اس میں کو این دارا البحرة قرار دیا تھا، اس بے جن انہ بیا رکام کے حالات معلوم میں ان میں سے بیشنز شام ہی کے علاقے میں بیدا ہوئے واور دشت کا پہاڑ قاسیوں ان میں سے بیشنز شام ہی کے علاقے میں بیدا ہوئے واور دشت کا پہاڑ قاسیوں ان کی تعلیم و دعوت کا بہت برط استر شار ہا۔

مسلانوں کے ماخفوں دمشق کی فتح کے بعد الله القدر صحابۃ کرام کا کہ بہت بڑی تعلادیہاں آکرا باد ہوئی لہٰذا اس تہرکوا نبیا علیہ اسلام او صحابہ کرام کا شہر کہا جائے تو بیجا مذہوگا، اور اسی بنا پر اس کے چتے چتے سے تاریخ اسلام کی جیشار یا دیں وابستہ ہیں ۔ رشہر سطح سمنہ رسے و سزار و دسونسٹ ملندسے ، اس سامے بداں کا موسم اورائے

بیشهرسطی سمندرست دو برارد دمونید باندست ، اس بیدیهان کاموسم ادراب به برا نهایست نوست گوانهایست نوست گوارست سردی کے موسم میں برف بھی بیرجانی سب اور شدیدگری میں بی را تیں میں بر ترد دشہر کے فر بہب سے گذرتی سبے اور اس کے بان سے اور اس کے بان سے مدصرت شہر کے براب مونے ہیں، ملکہ اس کی بنا برعدا فدکانی مرمبز دشا وا بوگا ہے۔

#### (1)

# غوطه مين :

عنایت صاحب نے دمشق کے مختلف مقامات کی سیاحت کے ہے سہولت کی فاطرح ترتیب قائم کی، اُس میں وہ سب سے پہلے ہمیں غوطہ ہے گئے۔ غوط قدیم زمانے سے دمشق کا وہ مضافاتی علاقہ سے جوابنی ذرجیزی اور رعنائی وول کمشی کے ہے پوُری گیا میں متہود مکی مضرب المثل کھا میں متہور جزا نیہ نگار علامہ ہوگی مکھتے ہیں :۔

هی جا لاجعاع آنسندہ مبلاد الله و اسسنھا منظول، و هی الحراف و هی الحراف الأمن من الامن من و شعب جوان الأمن صالام بع : و هی الحراف د الأبلة، وشعب جوان والغوط نے ہے۔

الله كي بيداكئ بموئے شہروں ميں بي علاقة با تفاق سب سے زيادہ باكنرہ اور خش منظرے اور بيران چارعلا توں ميں سے ايک ہے جنہيں جنيت ارضی قرار ديا گيا ہے۔ وہ چارعلانے يہ ہيں ، صفحہ الله مشعب بوان اور عوظہ ،

کسی زما نے بیں یہ علاقہ باغات ، پہاڑیوں، نہروں اور حتیوں سے بھر لورتھا، اور اسی بنا پر اسے و بنا کا حسین تربی خطقر اردیا گیا تھا، اب بھی پہاں الجیرا و رزیتوں کے خوشکا باغات موجو دہیں، لیکن اقل توہیم سردی کا تھا، اور باغات پرخزال کی حمرانی تھی، دوسرے اب اس علاقے کی تردتاز گی بھی اس درجے ہیں باقی نہیں رہی اس بیے کتا بول میں خوطر کے بارے ہیں جو کچے بڑھا تھا، اور اس سے دہن پر جو تا ترتائم تھا، بہ علاقہ اس سے کا نی مختلف نظر آبا۔ یہ علاقہ اس سر بروشا داب صردرہ ہے، لیکن اس وقت علاقہ اس سے کا نی مختلف نظر آبا۔ یہ علاقہ اس سر وشا داب صردرہ ہے، لیکن اس وقت و منباکے حسین مقابات میں شاید دہ کوئی قابل ذکر نم جا صل نہ کرسکے یہ ونسی کے وسی کے سے میں مقابات میں شاید دہ کوئی قابل دی کر نم جا صل نہ کرسکے یہ ونسی کے در سے میں شاید دہ کوئی قابل دی کر نم جا صل نہ کرسکے یہ ونسی کے

ال معجو البلدان للحموى، ص ١١٩ ج ١١٠

ا نقلا بات و تغیرات کا حال ہی ہے کہ یہاں کسی چیزی آب و تا بہمیشہ سلامت نہیں رہتی، ہرجوانی کا انجام مُرطعها یا اور ہروجود کا انجام عدم ہے۔

عوظرے ہوتے ہوتے عنایت صاحب ہمیں حضرت صبین رصنی الدعنه کی ہمشرہ

سّیرہ زینب سنت علی ارضی الله عنہا) کے مزار بہانے گئے۔

ل طبقات ابن سعدص ۲۶مج ۸ والاصابة ص ۱۵ ۳ ع

كي نيايركيات و الله سبحانه اعلم

عراق کے اہل بیت کے مزارات کی طرح حضرت زینائے کا یہ مزار بھی ہڑی شاندار عمارت میں واقع ہے ہے۔ منا روں وغیرہ کا طرز تعمیرعراتی مزارات سے ملنا جاتہ ہے معارت میں واقع ہے ہے۔ معارت میں اروں وغیرہ کا طرز تعمیرعراتی مزارات سے ملنا جاتہ ہے معم قبر برجا ضربوئے تو وہ اس شبحہ زا رئرین کی مرثیہ خوانی، نوح گری اور ماتم کا ایک شور دشیر نوح گری اور زمنائی نہیں دیتی تھی، مزار کے قریب کے بہنچا بھی شکل نظا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کم مزار میں داخل ہوتے ہی سلام بڑھوانے والے معلموں کا ایک سب سے بڑی مشکل یہ کم مزار میں داخل ہوتے ہی سلام بڑھوانے والے معلموں کا ایک معذرت کرنا ایک شقام و دا ہی گراہی کہ مناجو والیسی کا مسلسل جاری دیا ۔ اللہ تعالی حقراتِ معذرت کرنا ایک شقام کی ارواح پر ابدی رحمتیں نازل فرنائے، ان کی مجہدت کے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی اُن کی ارواح فدرسیہ تو کلیف پنجانے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی اُن کی ارواح فدرسیہ تو کلیف پنجانے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی اُن کی ارواح فدرسیہ تو کلیف پنجانے کے مسلم جاری رہے گا ؟

# الباب الصّغبركة فبرسّان مبن :

یہاں سے عنایت صاحب ہمیں وسی کے قدیم قرسیان ہیں ہے گئے۔ جو الباب الصغیر کا جرب ای کہلا ہے اور س میں بیشار صحابۂ و نابعین اور بزرگانِ دین کے مزارات میں۔ ہمنے میں کہ جب مسلمانوں نے ومشق فتح کیا تو وہ اسی دروا سے داخل ہوئے تھے ، یہاں ہمیت سے حضرات شہید ہوئے تو انہیں ہمیں پروفن کیا گیا، بعد میں اسی حکمہ کو عام قبر سیان بہت کے نام سے طرات شہید ہوئے تو انہیں ہمیں پروفن کیا گیا، بعد میں اسی حکمہ کو عام قبر سیان بن کیا مام سے یا دکیا جا آ رہا ہے ۔ اسے الساب الصغیر "یا موسی کے نام سے یا دکیا جا آ رہا ہے ۔ اسے اللہ کو مزارات اس قبر سیان کے جاتے ہیں اُن کی فہرست جن صحابہ کو ام منے مزارات اس قبر سیان کے جاتے ہیں اُن کی فہرست جن صحابہ کو ام منے مزارات اس قبر سیان سے جن صحابہ کو ام منے مزارات اس قبر سیان سے جن صحابہ کو ام منے مزارات اس قبر سیان سے جاتے ہیں اُن کی فہرست

ک آعلام النساوص ۹۸ ، ج۲ ک تهذیب تاریخ ابن عساکه ص ۲۲۲، ج۱

بهست طوی ہے سیکن حن حضرات کے مزارات پر سلام عرض کرنے کی توفیق ہوئی مان کا مختق مذکرہ مناسب ہوگا۔

# حضرت بلال صبتي .

سب سے پہلے ہم اُس مزار بیرحا صربوستے جو حضرت بلال حبننی رصنی اللہ عنہ کی طرف منسٹوب ہے ۔

حضرت بلال بیشی اوراسلام کے بیے اُن کی خدمات سے کون سمان اوافق سے اِ شاہر ہی کو ٹی سمان ایسا ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسم گرا می آتے ہی بھیرت اِ مجتبت کی ٹھندک اپنے دل بین مسکوس ذکرتا ہو۔ مکر نگرید میں اسلام سے بہلے اُنہوں نے علامی کی زندگی گذاری مرکار دو عالم معتی اللہ علیہ وسلم کی بعدیہ اُن چیوا برگرا میں منا میں سے بیلے ایمان لائے ۔ یہان کے کو اُس دور میں جہج برت عروبی عبرش نے تحریت میں ایس بی ایس کا ساتھی اور کون ہے ' اُنوا شخص سے مراد حضرت عدین اُنہ کو اُن اور عور سے مراد حضرت میں اُس کا کا ساتھی اور کون ہے ' اُنوا شخص سے مراد حضرت میلائی اور کون ہے ' اُنوا شخص سے مراد حضرت بلال می اور ایک علام کا زا دشخص سے مراد حضرت بلال می اکر منتی اور ایک علام کا زا دشخص سے مراد حضرت بلال می اکر منتی اور ایک علام کا زا دشخص سے مراد حضرت بلال می اکر منتی اور ایک علام کا زا دشخص سے مراد حضرت بلال می ایک میں اور ایک علام کا زا دشخص سے مراد حضرت بلال می ایک میں اور ایک علام کا زا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک علام کا درغلام سے مراد حضرت بلال میں اور ایک میں ا

اسلام لا سنے پران کے آقائے ان پرجوظلم دستم نوڈے اس کے واقعات مشہور بین انہیں جیمیلاتی ہوئی دھو ہے میں تیلئے ہوئے سنگریز وں پرٹٹایا جا آبا اورلات وعزیٰ کومعبو دیا نئے پرمجبور کیا جاتا ، میکن ان کے منہستے احد احد کے مواکچھ نہ نکلیا تھا۔ مالانو حضرت صدیق اکرشنے انہیں خرید کمراز ادکیا۔

ر بیں بی بورسے حضرت بلال سفروحضریں سرکا برددعا م صلی اللہ علیہ وسلم کے سان رہے اور آت بیا کے با فاعدہ مُونون قرار پائے ۔ ان کی فضیلت کے بیے ایک ہی صرف کانی ہے سب میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و تم نے ایک دن فجر کی نما ذرکے بعد

المسيح سيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب اسسلام عرد بن عبسة -

حضرت بلال شسے پوچھاکہ: مجھے اپنا دہ عمل تباو ہو تہا دسے نزدیک سب سے زیا وہ اُمیدا فزا ہو، کیونکر میں نے آج رات جنت میں تہا دسے پارٹ ک کی آجٹ، اپنے سامنے شنی ' بحضرت بلال شنے عرض کیا کڑ میں رات و ن میں سی بھی وقت جب بھی وضوکر تاہوں تو اپنے یر در دگار کے بیے حتبیٰ توفیق ہوتی ہے نما ڈخرد ربیٹے ضنا ہوئی ۔'

بیروه وقت بھی آیا کہ اُسی میں جہاں حضرت بلال می کو کلم طیبہ بڑھنے کی خاطرا ذیبیتیں وی جاتی تقبیل حب میں جہاں حضرت بلال می کو کلم طیبہ بڑھنے کی خاطرا ذیبیتیں وی جاتی تقبیل حب مکر مرتب تع ہوگیا تو اسخضرت میں الله علیہ سنم نے حضرت بلال میں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریب کی حصیت پر چراہ کہ اذان دیں بنیا کچہ آب نے بہلی یا رمکہ مکر مرمیں کینے کی حصیت سے اذان دی ہے

مرکاردوعالم متی الله علیہ و تم کے وصال کے بعد حضرت بلال طسے مریبہ طیبہ میں مذر کا گیا ، اور وہ جہا د کے بیے شام کا کرمتیم ہوگئے ۔ بعض روایا ت سے معلوم ہو تاہے کہ وہ صدیق اکرونی میں شام کا گئے تھے ، اور بعض سے معلوم ہوتا ۔ ہیے ، کہ حضرت مدیق اکرونی عبد خوا دت ہی میں شام کا گئے تھے ، اور بعض سے معلوم ہوتا ۔ ہیے ، کہ حضرت مدیق اکبر شام آئے ۔

ایک دوایت بی سب کوشآم کے قیام کے دوران صرت بلال شنے آنخفرت سے آلات اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، دیکھا کہ آب ان سے فرما رہبے ہیں ۔ "بلال ااسی جی کیا بے مردتی ہی کیا اب بھی وقت نہیں آ یا کہ تم مجھ سے آکوملو؟" یہ بیدا دہوئے تو عملین شخ فولاً سواری منگائی، اور مدینہ فلیس کے بیے دوالا ہوگے»، روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، وہاں روتے دہ بعدات بدائی سے تکا ایا بحضائے منہ ن ضی اللہ عنہا وہاں تشریب سے آئے بحضرت بلال شئے انہیں مولے سے دگا ایا بحضائے بحضرت بلال شئے انہیں جا ہے تکا ایا بحضائے ہوئے ان سے فرمائش کی کو مہما را آپ کی افوان شنے کو ول جا ہمائہ مرتبہ کو بی تشریب برکھڑے ہو کہ افوان دینی شروع کی اجھی التہ اکرائٹ کہا تو کہرام می گیا، اورجیٹ آشہ کہ ان محت دادسول الله کہا تو ہروی نشین خواتین تک بے تابی کے عالم میں گھروں سے تکل ان محت دادسول الله کہا تو ہروی نشین خواتین تک بے تابی کے عالم میں گھروں سے تکل

آئیر' اور کہنے نگیں کر '' رسول الشعلی الشعلیہ وستم ودبار ،مبعوث ہوگئے '' کہتے ہیں کہ لوگ مس دن سے زیا دوکسی اور دن مربز ملیتیہ میں روتے نہیں دیلھے کیے <sup>سایہ</sup>

یدروابیت سنداً کمزورہے،اس کے مقابطے میں دہ روابیت زیا دہ سنبوطہ ہے ہے۔ میں بیان کیا گیاسہے کہ یہ وا فعرشآم میں بیش آیا ہینی حضرت عمرضاً م تشریعی ہے گئے نوا نوا نے حضرت بلاک سے افران کی فرمائش کی اورجب انہوں نے افران دی توہوگ رونے گئے۔ اوراس دن سے زیادہ کسی اور دن رونے ہوئے نہیں دیکھے گئے بیٹے

حضرت بلال کی بیرت سے ایسامعلوم ہو ناہے کہ آنخسرت میں اللہ علیہ وہلم کے دہال کے بعد آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحدآخرت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دستم کی زارت سکے انتظار سے عبارت نفا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت فرسب آبا ٹو آپ بیخودی کے عالم ہر پیشعر پڑھہ درسے نقے ،

عَدُّا مُلقَى الأَحِبَّهُ محسَدًا وحَوْ بِهِ مُحَدِّدُ مِنْ النَّحِبُهُ محسَدًا وحَوْ بِهِ مُحَدِّدُ مِنْ النَّمَالِيوَلِمْ ) اور مُحَدُّدُ السَّمَالِيوَلِمْ ) اور اَتِ مُحَدُّدُ السَّمَالِيوَلِمْ ) اور اَتِ مُحَدِّدُ السَّمَالِيُّ اللَّهُ عَلِيهِ وَلَمْ ) اور اَتِ مُحَدِّدُ السَّمَالِيُّ اللَّهُ عَلِيهِ وَلَمْ ) اور اَتِ مُحَدِّدُ السَّمَالِيُّ اللَّهِ مَحْدُدُ السَّمَالِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

موت کی شدنت و کوکرآپ کی ا جبہ نے کہا :

مروا وبلاه" را ستحافسوس! )

ىبكىن حعنر**ت** بلال من<u>ت</u> فرمايا .

سوا فسرحاه" زواه رسے فرشی! )

حسنرت بلال کامزارشام مین نین مگربیان کیاجا ناسین ایک بهان و درسے واتر با نامی نصیے میں نبیرے ملک میں ۔ بیکن زیا وہ ترعلمار کا رجمان اسی طرف سے کرا بالیالیسن سرید میں ندید میں نبید میں۔

کے اسی قبرشان میں مدنون میں -

ک اُستدانعتابه ص ۱۲۸۷ و ۱۲۵۵ تج ۱

ے سیراعلام النبلارللذھبی ص 204 ج 1

سه ایضساً ص ۱۹۵۹ء ا

فدان آبوجهس آخوالذ آوالعی وإن بسلا کاف آسسل حسیرا

ارتے ہوئے بڑی محبت سے کھے ہیں سے حیک اُٹھا ہو متا رہ زیسے مقدر کا

بھوٹی اسی سے تیے عکدے کی آبادی

وه آستال ندمجهشا تجهيد ايك م كيك

جفابوعش میں ہوتی ہے وہ جفا ہی ہنیں ستم نر ہو تومجیست میں کھومزاہی ہیں

شراب دیدسے ژمنتی بخی اور پیائ ی ترسے سیے تو بیصحرا ہی طور بھا گو با خنک دیے کہ تبدید و دسمے نیا سائید

مبش ہے تھے کو اُسٹا کرجاز میں لایا

نری فلامی کے صدیتے بزار ازازادی

کسی کے حشق میں تھنے مخے ستم کے باے

نظر تقی صورت سلمان اداشناس ری مدمیهٔ نیری نگاموں کا نور تقا گویا زی نظر کو رہی دیدمی بھی صرت دید

تپیش زشعسه برگر فیتند و بر دل تو زوند ىيە بىق ئىلوە بخا شاك حامىسىل توزوند ا دائے دبدئرا بانسپ زنتی تیری مسکسی کو دنگھتے رہنا نمس از کتی تیری ا ذا ال ازل سے زے عشق کا زانہنی ماز اس کے نظارے کا اِک بہانہ بنی خوشا وه وقت كه يترت متفام نفااس كا نوشا وه دُدرکه دیدارعام نفا اس کا ا فبالَّ نے ایک اورنظم میں سکندرِ رُوتی اورحضیت بلال م کامواز نہ کیا ہے ۔ فکھا ہے ایک مغربی میں شناس نے البِ تعم بین سب کا بہت احترام خنا بولا بگرسکندر ژوتی نفا ایستیا میگردون سے هی بلندتراس کامتا کا ناری کبه رہی ہے کدرُقتی کے اسے دعویٰ کیا جو پورٹش و دارا نے خام تنا دُ نبا کے اس شہنٹہ انجم سے یاہ کو سے سیرت سے دیجتنا فلاک بیل فام خا سج ایشیآ میں اسس کو کو لَ جاسنت نہیں

ألديخ والتالجي استهابها نسنت نهبس

ئين بال مُ ، و، صبتى ذا وهُ حقير فعرن تقى حب كى نُورنبوّت سے نير جس كا امين ازل سے بُواسيئه الال اللہ محکوم اس صدا كے بين شاسنشه و نفته ِ بونا ہے جس سے امود واحمین خالاط کرتی ہے جوغریب کوہم ہیلوسئے امیر ت ما زه أج به وه نوائے جرگدار مصدر است من راہے جے گوش منے ہر

افیال کس کے عشق کا بہ فیس عاہت؛ رو می فنٹ مروا ، حبتنی کو دوام سے

حضرت ابن أمم مكتوم :

حہ رہن بلال رضی الٹرعنہ کے مزار کے بالکل قرمیب، ایک فبریر مخصرت عبداللّٰہ ابن الم مكتوم الكي الم كرام كالسبدلكا بمواسب-بها تحضرت صلى التعليدويم مح ووس مُوَوْن تَصِحِ عِهِدِرِسَالتَ مِیں اکٹر فِجر کی اوان دیا کرنے تھے۔ کہ کر مرکے با شندے تھے۔ اوراُم المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی الٹر تعالیٰ عنہا کے ما موں زا و بھائی بجین ہی میں اسکھیں جاتی رہی تھیں۔ اور نا بنیا ہو گئے تھے۔ بچرجب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوًا تو آب نبی کریم حتی الشرعلیہ و تم سے ہیلے ہی مدینہ طبیقہ میں جا کرمقیم ہو گئے تھے۔ ورآن کریم کی وراً بیسی جا کرمقیم ہو گئے تھے۔ ورآن کریم کی وراً بیسی ہا کہ وراً بیسی ہوئے ہیں۔

سورة أساركي آبت نبره و نثروع مير اس طرح تقى: لَا يَسْتَقِوى الْقَاعِدُ فَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - وَالْمُجُاهِدُونَ فِيْ سَبِينِلِ اللهِ-

مہاجرین میں سے جولوگ جہا دسے بیٹھے ہوئے ہوں رتعبیٰ جہار نہ کریں) وہ اور اللہ کے راستے میں جہا دکرنے والے برا بہیں ہوسکتے۔ اس آبت کے نزول بیھرت ابن آم مکروم کو تشویش ہوئی کر دہ ابنی آنکھوں کے عذر کی وجہ سے جہا دمیں حصّہ نہیں ہے سکتے تھے، چنانجہ آسمنے منظرت حتی اللہ علیہ وہم سے اپنی بینائی کا عذر بیان کیا۔ اس پر اسی آیت کا یہ شکرا انازل ہوا۔

غسیر اُولِی الضّسَرَرَ کُمُ سوائے ان توگوں کے جن کوعڈر ہو۔

اسى طرح سور "عبس" كى ابتدائى آبات مى آب بى كے بارے بين مازل ہوئي۔

المحضرت صلّ الدّعليہ و لم كمر مكر مر كے سردا روں كو بينغ فرما دہ بنے كہ حضرت ابن اللّم مكتوبُم اللّه عليہ و لئے كہ كے اللّه با اور نابنيا ہونے كى بنا برید دبجہ سكے كمائي كے اللّه مكتوبُم اللّه بين الله بين مصروف دي بير ليا الله الله بين مصروف ديا الله بين الله بين الله بين الله بين مصروف ديا الله بين الله بين الله بين الله بين مصروف ديا الله بين الله بين الله بين مصروف ديا الله بين الله بين الله بين مصروف ديا الله بين الله بين الله بين الله بين مصروف ديا الله بين الله بي

ان آیات مین نابینائے مرا دحضرت ابن اُم کمتوم میں اوران کی فضیعت کے لیے یہی کیا کم ہے کرفران کرم نے اُن کی خشیت اللی کی گواہی دی ہے۔

مریر طبتہ ہجرت کے بعدجب اکفنرت متی الدعلیہ کوسٹم کسی جہاد وغیرہ کے بیے مریہ طبیّہ سے اسرنشر بین سے جاتے نواکٹر حضرت ابن اُم مکتوم ہی کو مدینہ طبیّہ میں اپنا نائب بناکرتنٹر لعین ہے جاتے تھے، چنانچہ آپ نے بیرہ مرتبہ آپ، کو مدینہ طبیّبہ میں اینانائیب مقرد فرمایا بلے

" اگرچے فرآن کرم نے آب کوجا دکی فرسندت میستننی قرار دسے دیا نقاء سکی جہا دکا شوف اس قدر تھاکہ بہت سی لڑا ئیوں بہن شامل ہوتے، اورا میرشکرسے یہ طاب فرمانے کو جسنڈا مبرے میر دکر دو، کیو بھرمین نابینا ہونے کی وجسسے بھاگ نہیں سکتایٹ جنابی حضرت عمر خرکے زمانے ہیں ایران کے ساتھ شہرہ آفاق جنگ فا د تسیّہ میں آپ

ئے الاصابه مس ۱۹۵ و۱۵ و ۲ م ۲ م کے طیفات ابن سعد ص ۱۹ م ۲ مع ۲

بمی شامل ہوئے آپ نے ایک سباہ رنگ کا جمند اُسٹھایا ہو انفا اور سینے پر ذرہ پہنی ہوئی تھی ہے

جنگ فادسیم بر آب کے بدا ہے حالات معلوم نہیں ہیں بعض حفرات کا کہنا ہے کہ آپ قاد سیم بین بہیں ہیں کہ وہاں سے مریز منور داپس کرا ہے تھے، اور معبن کہتے ہیں کہ وہاں سے مریز منور داپس ایک سے میں آپ کی وفات ہوئی ہیں۔
ایک سے میں آپ کے شام آنے کا آذکرہ مجھے ملاش کے با وجود نہیں الا ، اِس بیا یہ بید بہنہ نہیں لگتا کہ مشق کے اس فیرستان میں آپ کیسے مدفون ہوسکتے ہیں ؟ اور اس فیرستان میں آپ کیسے مدفون ہوسکتے ہیں ؟ اور اس فیرستان میں آپ کیسے مدفون ہوسکتے ہیں ؟ اور اس فیرک نسبت آپ کی طرف درست ہے یا نہیں ؟

المونين صرب مميييرض الدعنها:

اس قبرسان میں فراسا چل کرا کی اور مزاد ہے۔ کریہ اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ جبیبہ رضی الله عنہا کی آرام گاہ ہے۔
حضرت اُم جبیبہ رضی الله عنہا کا اصل نام رمّد تعام آپ آنحفرت میں الله علیم کی ازداج مطہرات میں سے بین اور آنحفرت میں الله علیہ وسم کے ساتھ آپ کے نکاح کا واقعہ بڑا جبیب ہے۔ بہ حفرت الوسفیان رضی الله عنہ کی بیٹی تھیں حضرت الوسفیان فی میٹی تھیں حضرت الوسفیان فی میٹی تھیں کے وسم کی کرتے بڑمیں ان ہو گئے۔ تھے ، بیکن اس سے پہلے وہ سرکا دو عالم میں الله علایہ کم میٹی الله علایہ کی میٹی تعین میں ان میٹی تھی اور جنگ بدر میں ابوجہ بی وغیرہ کے تش برجانے کے بعد کفار مگر کی میٹر واری انہی کے جھتے میں آئی تھی اور اس کی افراسے وہ عزوہ افرا ورغ وہ خترت میں انہی کے حصرت اُم جیربی ابنی ابوسفیان کی میٹی تھیں اور ابوسفیان نے ایکا نکاح عبلیت حضرت اُم جیربی ابنی ابوسفیان کی میٹی تھیں اور ابوسفیان نے ایکا نکاح عبلیت حضرت اُم جیربی ابنی ابوسفیان کی میٹی تھیں اور ابوسفیان نے ایکا نکاح عبلیت

کے طبقات ابن سعد مص ۱۵۵ء ۲

ت الاصابه ص۱۵۰۱ م وسدير اعلام النسبلام ص ۱۵٬۳۷۵

بن حش سے کردیا تھا۔ ابوسینان کے گھریں و آن رائ سلانوں کی مخالفت کے جربے تھتے ۔ تھے، لیکن پر اسلام کی حقا نیست کی دکھشی تھی کہ ابیسے ڈسٹمن گھرانے میں ابوسینان کی پر میٹی اور دا کا د دونوں مسلان ہو گئے۔ اُس وقت اِسلام قبول کرنا انواع واقسام کے مصابّب وا لام کو دعوت ویبنے کے مرا دف تھا، اور البیے گھرانے میں اسلام لانا تو اور زیادہ سنگین جرم تھا جہاں دن رائت مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں ہوئی تھیں۔ بینا پنج حضرت اُم جیلین اور ان کے شوہر عبیدا نڈین بحش دونوں نے کہ کہر تھے کے سوہر عبیدا نڈین بحش دونوں نے کہر کہر تھیں سے ہجرت کا فیصلہ کیا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعدا داس وقت ہجرت کی فیصلہ کیا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعدا داس وقت ہجرت کی میشر حیل ہو جیل ہو ہی ہوئے۔ وہیں پر ان دونوں کی بیٹر ہیں جیلیہ ہیں یا ہوئی جیلیہ ہیں یا ہوئی جیلیہ ہیں یا ہوئی جیلیہ ہیں یہ دونوں کی بیٹر ہیں جیلیہ ہیں یا ہوئی جیلیہ ہیں یا اس جونوں کی بیٹر ہیں جیلیہ ہیں اور اس میں بیٹر جن کی نبست سے آپ کو اُم جیلین کہا جا تا ہے۔

آیک دان صفرت اُمّ جیر بیا توخواب میں دیکھاکہ ان کے تنوہر عبیداللہ ہی جعش کا چہرہ بُری کا جہرہ بُری کا بیاں کوئی بُرا تغییرا کے والا ہے ۔ شوہرسے ملافات ہوگ تو دہ عبیدا للہ بن بیار کی حالت بین کوئی بُرا تغییرا کے والا ہے ۔ شوہرسے ملافات ہوگ تو دہ کہنے لگاکہ بُری میں سنے تمام مذاہر بب برغور کیا ہے ، اور اس نینے بربہنجا ہوں کرعب اُن ہُری سبت کا در اس نینے بربہنجا ہوں کرعب اُن ہوگ میں اُن کا مدان کی مدان کا مدان

سے بترکوئی فدم ب بہیں جنا نجے میں عیسائی ہوگیا ہوں'' اندازہ کیجیے کہ یہ الفاظ سن کرحضرت اُمّ جبیبۂ کو کیسا دعدکا لگا ہوگا وا نہوں نے ریز سر سریرز ہور ہے۔

جلدی سے عبیدا لٹرکو اپنا خواب مشناکرار تدا دسے باز دیکھنے کی کوشش کی ہیں ہرات اس کے مقدر میں ندیقی ، اس نے خواب کی بات کو بے پروائی سے ٹلا دیا ، اور شراب

نوشی مین شغول هو گیاء ا در اسی ارتدا د کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا .

اس وقت حضرت اُمْ جیسبه رضی الله عنهاکی بیجارگ اورکسمپرسی کا اندازه نهیں کی جاسکتا، وہ اسلام کی خاطرا پہنے باپ بھائیوں اور دپرے خاندان سے کے جنگ نفیس انہوں نے اپنے وطن کوھی خرباد کہہ دیا تقام ہے دے کدایک شوہراس پردیس میں مونس وغنوا دیوسکتا تھا، کیک وہ مرتد بھی ہوگیا اور چندون میں اُس کا انتقال بھی ہوگیا - اب بداس دیا رغرست میں تنہا دہ گئی تقیم ۔

اس سمیری کی حالت بیں ایک رات سوئیں توخواب بیں دیکھا کہ کوئی پکارنے والا اُنہیں اُمِ المؤمنین کہہ کر پکار رہاہے اس نواب کی تعبیرا نہوں نے یہ لی کہ اَنحضرت صتی التُرعلیہ وستم ان سے نکاح فرا بیں گے ۔

الجى اس خواب كو د يكيے ہوئے چند ہى دن ہوئے نظے كه در وازے پر دستا ہوئى،
د كيما تو حبشہ كے باوشاہ نجا شنى كى ايك كنيز رحب كا نام ابر هر نفا) با د شاہ كا ايك پنيا كا كے كرا تى ہے م كنيز نے كہا كہ مجھے با و نشاہ نے بھیجا ہے ، اور كہا ہے كہ مبرے پاسس رسول كريم صلّى الله عليہ و تم كا خطا آ با ہے ہی میں آ ب نے تھے یہ خدمت سونی ہے كہیں اب سے ان كے كا انتظام كردون - لہذا آ ب كسى كوا بنے نكاح كا وكيل نبا دیں اكر وہ آ ب كی طرف سے نكاح كر سے "

تحضرت الم جبید بیش کربہت خوش ہو بین اور اس خوشی بیں جوزبور ہے ہوتی عین و مسب اُ کارکر کمیز کو دے دیا ، اور حضرت خالد بن سعید بن العاص کے پاس بیغام بھیج کرا بہنیں اینا و کبیل مفر و فرادیا ۔ نجاشی نے آئخصرت صلی الله علیہ و کم کے چا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب اور دو سرے مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمانوں کو جمع کیا ، اور خطبہ دیا ، اور کھترت مسلمان کی حضرت خالد بن سعید کے کے دار کہ دیا ، حضرت خالد بن سعید کھترت کے بعد و لیم کر جانے گئے نو نجاشی نے کہا کہ ? ذرا کھتریتے ! انہیا ۔ کرام کی سنت برہے کہ نکاح کے بعد و لیم بھی کرنے ہیں ؟ جہانچہ کھا امناوایا گیا اس کے بعد سب رخصدت ہوئے ۔

حضرت اُم جیر اُن ہیں کہ مجھ ہمر کے طور پر جوجا رسو دینا رویئے گئے تھے ہیں ان میں سے سو دینا را برھہ کنیز کو مزیدا نعام کے طور پر دینے چاہے ، لیکن اس کنیز نے کہا کہ مجھے ہا و ثناہ نے آپ سے کچھ لینے سے منع کر دیا ، اور جوزیور آپ نے دیئے تھے ، وہ بھی آپ کو واپس کرنے کی تاکید کی ہے ، اس کے بدلے اہنوں نے مجھے ازخو د بہت انعام دے دباہے .

نجانتی درضی النّٰدعنہ )سنے اس کے بعد حسنرت اُمّ جبیبٌ کی خدمست میں ہہت سے تخف بصح جن میں شاہی خوشبو میں میں شامل تھیں اور نہا بیت اعر از داکرام کے ساتھ آپ كومدينه لمليته تصيخ كابندوبست فرما بإجب حصرت أمّ سيئة آنخسزت صتي الشعليدو تم سك پاس مدینه کمیتنه جلنے نگیس توا برحد کمنیزنے آگرا بیسسے کہا کہ میں بھی سلمان ہو کچی ہوں اور ميرى طرف سے سرکا رِدوی لمصلّی النّرولميہ وسلّم کوسلام عرض کرديجئے گا۔" حصرن مُامّ جبيئةٌ في سلام بينجاف كا وعده كباءا و رخصت بوكتين مرزطية بيني كرا بنون في حسب دعده ا بره كاسلام خصنور كوبهنجا إ- آب نے سارا وافعيشنكر بستى فرايا، اورابره كودعائي دير . حصرت أمّ حبيبة اس واقعے كے بعد الخسرت مسلّ اللّه عليه دسلّم كى روئبرمطيرہ اور ام المؤمنین بن چکی تھیں وو*سری طر*نب اِن کے والدا بوسغیان برمننود*مسما* نوں کے مسبب سے را من منابل سن موسر تصلی صلی صلی موقع برجنگ بندی کاجومعا مده بواتها . خود کفّار کمتسنه اس کی خلاف ورزی کریے اسے توال دیا، صلحتم ہمگئی ا ورابوسغیاں کواندازہ برُواكراب الخصرت من المدّملية وتمكسى وقت كم كرمر برجلداً وربوسكة بي اسيه وه حبُّک بندی کی مترت میں توسیع کی تجوبہے کراس تحضرت صلّی الله علیہ دستم کی خدمت میں مربنه طبیته حا خربوئ - انخفرن حتی الته علیه وستم نے ان ل تجویز مُستر د کر دی -اس موقع پر انہیں خیال بڑوا کہ اپنی مبیثی رحضرت اُمّ جیدیغ ) کے پاس جا کرا <sup>ہے</sup>

الم واقعے کی پہنھیں اوام ابن سعگر نے واقدی کے تھا ہے سے بیان کی ہے و طبقات ابن سعد میں ، ۹، ۹، ۹، ۹، ۹، یکن آئی بات سن ابو داور وغیرہ ہیں بھی مردی ہے کہ صفرت آتم جیریٹر سے آب کا نکاح مبتشہیں بڑوا، نجاشی کی معرفت بڑوا، دورچا رسو دنیا رم بر تقستر ربٹوا۔ امہات المؤمنین جب سے زیا وہ مہراً ہے ہی کا نھا ۔

ہے۔ ان کو اطلاع طی کم اُ تخفرت حتی الٹرعلیہ وستم نے ان کی بیٹی سنے نکاح فرا لیاسے ، تو سخت دشمنی کے با وجو د ا ہوں نے اُنخفرت حتی الٹرعلیہ دستم کے بادسے ہیں جوجلہ کہا کوہ یہ تھا کہ '' محدًا اُن لوگوں میں سے ہیں جن کا بُیٹام دُد نہیں کیا جا سکتا ''

سفارین کردائیں گرنیا کے عام قاعدے کے مطابی اُن کی یہ توقع بیجا بھی نہیں تھی کہ بیٹی اپنے شوہر رصلی المنظ علیہ وتم ) سے ضرور سفارین کریں گی ۔ جنا بچہ ابو سفیان صفرت اُم جبیبہ کے پاس پہنچے ، ابتدائی ملافات کے بعد جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے ترحنسرت اُم جیریہ نے علیمی سے آگے برگھ کر دیا۔ ابو سنیان نے بوچیا :

"برمبترمیرے لائق نہیں ، یا میں استرکے لائن نہیں ہوں ؟" حضرت اُم جیلی نے جواب دیا ''بیرا لٹڑکے دسول رصلی الٹرعلیہ دیم ) کا بستر ہے اور آپ ابھی کے کفرو ٹٹرک کی نجاست ہیں مُنتِلا ہیں ''

ا برسفنیان اپنی سبینی کا یہ جواب سُن کر تلملا گئے ، اور بولے ہُرتمہا رے اندر تجربے جگرا ہونے کے بعد کہ: اتغیر آگیا ہے"

> کے تہذیب تاریخ ابن عماکرص ۱۲۲، ج ۱ تے سیراً علام النبلار، ص ۲۲۰، ج

# حصرت أسمار بنيت يزيد :

حفرت أم جیبرفی الدُّونها کی طرف جومزارمنسوب ہے، اس کے قریب ایک اور قبر پر نکھاہے کہ بیخطرت اُم سلمہ رضی الدُّونها کی قبرہ اس سے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدا م المو منین معفرت اُم سلمہ کا مزارہ جدمرکا دو و عالم میل الدُّعلیہ ولم کی ازوا ہے مطہرات ہیں سے ہیں۔ بنیا نچہ لوگوں نے ہمیں ہی نبایا۔ احقر کو یہا ت اس کی ازوا ہے مطہرات ہیں سے ہیں۔ بنیا نچہ لوگوں نے ہمیں ہی نبایا۔ احقر کو یہا ت اس لیے ورست معلوم نہیں ہونی نفی کر صفرت اُم سلمھ کا مزار مدینہ متورہ میں نبایا جا آئے اور حضرت اُم سلمھ کا مزار مدینہ متورہ میں نبایا جا آئے ہوا ور مندی ہی ہونی کو رہنیں۔ بعد میں حافظ میں الدّین ذمین کی کتاب میسراَ علام النبلاّ میں نظرے کو رہنیں۔ بعد میں حافظ شمس الدّین ذمین کی کتاب میسراَ علام النبلاّ میں نظرے گذرا کہ دُستُن کے اباب الصغیری جو خاتون آئے سلمہ کے مناون ہی ورائے ہی مورٹ اُلم سلمہ ہی اُس سے مدفون ہی ورائے الموسین حضرت اُم سلمہ ہی ہی اس سے یہ غلط فہی اس سے یہ غلط فہی اس سے یہ غلط فہی اس ایک کو اس سے یہ غلط فہی بیدا ہوئی ۔

حضرت اساربنت برندرض الدعنها صفرت معا ذبن جل کی مجازا دبهن بی یه برائے کی مقرر بھی تھیں اس ہے ان کا لفت خطیبۃ النسائیمشہور ہوگیا تھا۔ انہوں نے ست دوایت فرمائی بی بحضرت می اللہ علیہ وستم سے دوایت فرمائی بی بحضرت مرکمی المحضرت میں اللہ علیہ وستم سے دوایت فرمائی بی بحضرت مرکمی اسلم خواتین کے میں کو جوں سے بربول کے متعام برجوفسید کن معرکم ہوا اس بی بردوسری مسلم خواتین کے بیے جایا کرنی تھیں اورجنگ کے سخت موقع برشمانوں کی مہت بھی برخصابا کرتی تھیں ،کین عزوة برائر کی تھیں ،اورجنگ کے سخت موقع برشمان کی جبک ہول کی موقع برا بسے گھسان کی جبک ہول کی خواتین کو لینے وفاح کے بیے دست مرست الواتی میں محصر کینا بڑا۔ اس موقع برحضرت اسمار بہنت بربر الم

سلح سيراً علام البلار للذحبيُّ ض ٢٢٠ مج ٢ ترجر التم جيبيِّن ا

فى الله تعالى عنها وارضاحا مع الله تعالى عنها وارضاحا مع الله تعالى ال

یهیں پڑاسا''نام کی ایک اورخاتون کا مزارہے ، بعنی اسمار بنت عمیس ضی الد خلہ ۔

یر بھی شہور صحابہ ہیں' ام المؤمنین حضرت میمونہ کی ماں شر کی بہن ہیں ، اور بالکل ابتدا
میں اسلام ہے آئی خلیں' ان کا محاح حضرت جعفر طبیار شہرے ہوگیا نفا، جنانچہ جب
حضرت جعفر طبیار شرخ جبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ ان کے ساتھ نفین سٹ ہیں ہوئے۔

اپنے شوم کے ساتھ حبشہ سے والیس مدینہ طبیتہ آئیں' حضرت جعفر عزوہ موتہ بین شہید
ہو گئے جس کا واقعہ بیچھے گذر جبکا ہے ، تو اسمحفرت صتی النّدعایہ وستم نے آپ کا الکاح
حضرت صدیق اکبر رضی النّدعنہ سے کرا دیا ۔

ل مبتات ري معرص ١٨٥ ج ٨ وميراً علام النبلار ص ٢٨٠ ج ٢

ہے اگرتم اس کے مواکھے اور جواب دیتیں تو میں نا راض ہوجا تا ''اس برحفرت اسمار' نے فرایا بر کمریہ تین حفرات جن میں آپ سب سے کمتر ہیں سبھی اچھے لوگ ہیں''۔ لے

(9)

### جامع اموی دشق میں .

مع الباب الصغیر'کے قرمتان سے فارغ ہوئے تومغرب کی اوان ہورہی تھی ہم نے قریب ہی کی ایک مسجد میں نمازمغرب ا داکی اور نماز کے بعد دمشق کی شہرہ ا فاق ایکی مسجدجا مع آموی روا نہ ہوگئے ۔

بیعظیم النّان مسجد رُانے تئمر کے بیچوں بیج واقع ہے اور اس کے در دا زہے کہ پہنچنے کے بید مراکس کرنی پڑتی ہے ۔ پہنچنے کے بید سراکس اتنی تبک اور رُہ ہجم ہیں کہ کار کانی دُو رکھر اس کرنی پڑتی ہے ۔ پہنچ تنگ گلیوں سے گذر نے ہوئے ہم ہس مسجد کے قریب پہنچ اب مجد کے آس پاس سے مکانات اور دُکا نوں کو ہٹا کرمسجد کے سامنے ایک کشادہ چون سابنا دیا گیا ہے۔ ہس سے گذر کر ہم سبح ہیں دافیل ہوئے۔

یرجائی اموی، جوکسی زمانے میں نئی تعریک عبائب میں سے شمار ہوتی تھی بُوا میں کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الما کہ نے تعمیر کی تھی۔ دومیوں کے مہد حکومت ہیں بہاں عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا جو کنیسنہ یو حنا کہلا آتھا جب حضرت عرض کے ذمانے میں سلالوں نے دُش کی ایک کلیسا تھا جو کنیسنہ یو حنا کہلا آتھا ، جب حضرت عرض کے ذمانے میں سلالوں نے دُش ہوگا تو برگا تا کہ اس کے اس میں جو تعرف جا ہے کہ ہے ہوگا تو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تا برگا تا ہو برگا تو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا تا ہو برگا برگا تا ہو برگا تا ہا ہو برگا تا ہو برگا ہو برگا تا ہو برگا

انفاق سے اس کلید کا نصف حقد الوائی سے اور باتی نصف حقدم صالحن سے فتح مجواتھا۔ جوحف الح الی سے فتح محواتھا، اس میں نومسلمانوں نے اپنے شرعی احتیار برعمل کے تربوئے مسجد نبالی، نیکن باتی نصف حصہ جوصلی فتح مجواتھا، اس کومعام سے کی شرائط کے تخت کلیدا ہی رفزاد دکی .

چنا بخر نیج فتے ومش کے بعد سالہ سال کہ پہاں مبد اور کھیں برابر برابر فائم ہے کہ جب ولید بن عبد الملک کازمانہ آیا تو نماز پڑھنے والوں کی تعدا داتنی زیا دہ ہوگئی گرمجد شک بڑگئی، دو سری طرف مسجد کے باسکل برا بر کھیں ہونے کی وجہ سے ایک تقل برمزگ شروع سے جلی آئی تقی۔ ولید بن عبد الملک چاہسے تھے کہ کھیسا کا حقتہ بھی مبحد بی شال کرلیا جائے ، لیکن معاہدے کی شرائط کے مطاباتی کھیسا فائم دکھنے پرمجبور تھے۔ انہوں نے کھیسا کی وقتہ دانہوں نے کھیسا کی وقتہ ہو کھیسا وی کھیسا کا مقتہ ہو کھیسا وی کے وقتہ داروں کو مبلا کہ آئی سے بات جیسے کی اور اس جگر کے بدسے انہیں جا برکھیساؤں کے برا برحگہ دہتے ، باکس کے معاد ضعیس مُنہ نا گی دتم بیش کرنے کی پیش کش کی بیش کو وہ کے بہاں سے کلیسا مشاف کے بدائیں ہوئے۔

اس حدیک نوروایات متفق ہیں اس کے بعدروایات ہیں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے علوم ہوناہ ہے کہ عیسا یوں کے انکار کے بعد ولید بن عبدالملک نے زردستی اس حصے پر فنبضہ کرکے وہا مسجد تعیر کردی ، پیرحضرت عمر بن عبدالعزیز دحمتہ المعلیہ کا دُوراً یا توعیسا بیوں نے ان سے اس زبردستی کی شکایت کی۔ اس پر حصرت عمر بن عبدالعزیز نے ان عیسا بیوں کے اس عیسا بیوں کے ان عیسا بیوں کے حوالے کرنے کا ارا دہ فرمایا ، لیکن بعد میں دشق کے حاکم نے عیسا بیوں کو متمان کا معاقب محاکم راضی کرلیاء اور پھروہ بخوشی اس حصے سے دستبردار ہو گئے ہے۔

اوربعض دوایات سے اسس کے برخلاف بیمعلوم ہوتا ہے کہ ولیدبن عبدا لملک نے شروع ہی سے عبدایتوں پرکوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ ہرکہا نفا کہ اگروہ یہ کلیسا گنرمین مبدکے ہے دینے پر دصا مند ہوجائیں تو دمشق اور اسس کے مضافات کا جوحقہ مسلمانوں نے برونستے کیا تھا، وہاں کے جن چا رہاں کے اہدام کا نسصلہ ہوچکا ہے ، وہ فیصلہ واپس کے دینے جائیں گئے ، اور بہ چا روں کلیسا آپ کو واپس کر دینے جائیں گئے ، چنانچہ اس پرعیسا بڑول نے اپنی دھامندی سے پرکلیسا مسلمانوں کے حالے کر دیائے جنانچہ اس پرعیسا بڑول نے اپنی دھامندی سے پرکلیسا مسلمانوں کے حالے کر دیائے بہرصورت ؛ ولید نے جب کلیسا کو اپنی تحویل میں نے کر اسے مہدم کرنے کا ادا وہ کیا توعیسا پڑول نے کہا کہ ہم ہم ہوتھ کے ایک وہ پاکل ہوجائے گا ، ہلذا آپ اسے منہ دم نہ کھتے ۔ لیکن ولیدنے کہا کہ اگریہ بان سے تھا کہ اور اس کے بعد دو مرے مسلمانوں نے اسے معاد کردیا ۔

نے ماری ، اور اس کے بعد دو مرے مسلمانوں نے اسے معاد کردیا ۔

آب، ولیدبن عبدالملک نے دونوں صوں کو طاکر ایک ظیم الثان سیدی تعیرا آغاذ کیا جواپنے فن تعمیر کے لحاظ سے اس دور کی سب سے عالیتان اور سب سے خوب ورت مسید قرار پائی کہ جتے ہیں کہ اس کی تعمیر برایک کر دڑ بارہ لاکھ دینا رخری ہوئے ہے۔
مبعد قرار پائی کہ بحث ہیں کہ اس کی تعمیر برایک کر دڑ بارہ لاکھ دینا رخری ہوئے ہیں ۔ اور مسبحد کا اندرونی بال جس میں محراب بنی ہوئی ہے ۔ شری غر بائد و موفیط با ، اور سوفیف چوڑ اتعمیر کیا گیا ، اس کے تبلے کی دیوار میں شائب مرم کے ساتھ مونا بھی جڑا گیا تھا۔
اس بال کے اُور ایک ثنا ندار گذرتی میں کیا گیا جسے تنظر دکتیا میں اپنا ٹائی نہیں رکھتا تھا۔ اندیس کا بدنر ترین عمارت تھی اور اس کا پُرٹ کو و منظر دکتیا میں اپنا ٹائی نہیں رکھتا تھا۔ اندیس کا مشہور سیاح محد بن جبیر کے ہو میں یہاں پہنچا تو اس گمت بدیر چڑھنے کا حال بیان کرتے ہوتے وہ کھتا ہے :

و مہم نے دُنیا میں جوعبیب و غریب مناظر دیکھے ہیں' اورجن پُرِتسکوہ عمار توں کا مشاہرہ کیا ہے ، ان میں جا مجا مع اموی کے تبتے پرچِطھنے کا تجربہ ایک عظیم تدین بجربہ تھا یکھ

ل تاریخ ابن عساکرص ۱۹ ج ۲ و البدایتر و النهاینز ص ۱۲۵ ع ۹ . کے دسساته ابن جیرس ۳۰

ابنِ جُبیرنے یہ بھی لکھاہے کہ جامعِ اموی کے گنبدوں کی یہ خاصیت مثہورہے کہ ان میں نہ مکڑی جائے بُرُسکتی ہے' اور نہ جیگا داڑیں ان کو اپنامسکن نباسکتی ہیں ۔

مسجد کی دیوارِ قبلہ میں کئی محرا میں ہیں اور یہ خلافت عثما نیہ کے دُور میں مختلف فقت میں نداہب کے علیا جدہ علیا جدہ مصلوں کے طور پر استعال ہوتی رہی ہیں اب بھی جائی اور شافعی جاعتیں علیا جدہ علیا جدہ ہوتی میں ہیں دونوں جاعتوں میں ایک دونوں جاعتوں میں ہوئی ہیں ہیں دونوں جاعتوں میں محراب ایک ہی استعال ہوتی ہے اور اب ان جاعتوں میں ، لوگوں کی بشرکت کسی محفوص فقہی مسلک سے وابت گی منیا د پر کم اور اپنی ہولت کی بنیا د پر زیادہ ہو گئی ہے ، مثلاً تمام او قات میں شافعی مسلک کی جاعت پہلے ہوتی ہے ، اور تنفی مسلک کی جاعت پہلے ہوتی ہے ، اور تنفی مسلک کی بجاعت ہیں شرکت کا کی بعد میں ۔ اجب شعف کو اپنی مصروفیات کے لیا ظریر جس جاعت میں شرکت کا موقع میں جا اج و وہ اس میں شرکت ہوجا تا ہے ، خواہ حنفی ہو یا شافعی ۔

مسجد کے بال میں ایک تقبرہ بنا ہو اسپے سے باکسے میں شہور بہتے کہ بہاں حضرت کی علیہ السّلام کا سرمبارک مدفون ہے۔ حافظ ابن عساکر شفیہ روایت نقل کی ہے کہ جا مع اموی کی تعبیر کے دوران ایک غار دریافت ہو ا، دلید بن عبدالملک کواس کی خبر کی گئی، دلید بن عبدالملک شوداس غارمیں داخل ہوئے تواس میں ایک صندوق کی خبر کی گئی، دلید بن عبدالملک شوداس فارمیں داخل ہوئے تواس میں ایک صندوق میں ایک انسانی سررکھا ہو انتہا، اوراس پر مکھا تھا کر ایچ خفرت میں علیہ السلام کا سرہے " زید بن وا قدیم اس وفت مبور کی تعمیر کی مگرانی کر دہے تھے، اس سکر جبرے بشرے اورابول میں ذرا بھی تغیر بہیں کیا تھا ۔ یہاں السّرتعالی کے ایک اور جبل القدر پی فیرکوسلام میں ذرا بھی تغیر بہیں کیا تھا تھا ہوگی۔

صفرت بحلی علیہ السّلام کے مزار کی مغربی جا نب میں ایک طویل وعربین شمع لگ ہو نکہتے یہ موم بنی ہے ملکن اس کی اُونچا تی با رہ منط اور گولائی تقریباً دونش ہے۔

الى تېذىب تارىخ ابن عماكرص ١٩٠٠ ج ١

جا مے اموی میں السی السی بہت سی معیں رکھی ہوئی نغیں ڈکیل کی وریا فت سے پہنے اہٰی تتمعوں كوروشنى كے بيے استعال كيا جا آتھا ، بير نے كسى كماب بيں يڑھا ہے كر رات کے وقت جبشمعیں گل کی جاتی تفیس نو بوُری مبح*رمشک کی خوشبوسے* اس قدر *وہا کیمش*ی تقى كەلوگ كىس تىز خوشبوكوردانسىن بىس كرىكىتے تھے اور يا بىزىكل جاتے تھے . مسعد کے بال سے عن کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک کتا وہ برآمدہ ہے جو سحن کاچا دول طرف سے اما طہ کتے ہوئے ہے۔ اسی برآمدے کے مشرقی حقے میں ایک جگہ ا یک اور مزار بنا مواستے س کے بارے میں مشہور سے کہ بہاں حضرت حسین رصنی الدّعد: کائبرمُبارک عرفون ہیں۔ یہ ہاست آ حکل توہیست مشہور ہوگئے سپے ایک دوا بیت بھی ہے كرحصرت حسين كى شہادت كے بعد آپ كا سرمبارك يزيد كے ياس وشق لاياكيا تھا ، اس روایت کی بنا براس خیال کو کیچه تقویت بھی ملتی ہے کہ شاید بعد تیں سرمبارک پہاں دفن کردیا گیا ہو بلین عجیب بات یہ ہے کہ دشق او رجامع اموی سے قدیم مؤرضین میں سے کوئی کھی يهات ذكرنهيس كرّنا كرحضرت حشين دضى التله عنه كا سرمبارك يهال دفن كيا كيا -ها فظ اين عه ماكزم جو مشتق مرفطاً ل دمنا قب او راس محمفا خرکوبیا ن کرنے محد براسے تعین بین اور اس ملسلے ين انبول في منعيف منكر عكرم ومنوع احا ديث بيان كرف منعظي گريز تهي كيا، وه كبير حضرت محسین کے ارکا مذکرہ نہیں فراتے۔علام نعیمی جن کی کتاب تنبیالطاب آربخ وشق پر این عسا کردی معدسب سے بڑا ما خذہہے ، انہوں نے بھی سس کا کوئی نذکرہ نہیں فرمایا -علامرشها ب الدين ا بنضل الله العرى دمتو في مثل يمه الناسخة النبي كما يُرْمسا لك لليصار في ممالك الأمصارٌ ميں جامع ومشق كا برطرى تعضيل سيے ذكر كيا ہے اس مبر بھي حضرت مين في کے مزار کا کوئی ذکرنہیں۔ صرف ابن جبرنے اپنے سفرنامے میں وکر کیا ہے کرحفرت حسین رصنی النّدعد: کا سرمبادک بهاں موجود تھا ، نیکن بعد میں اُسے قاہرہ منتقل کردیا گھلے ۔ والله ستبحامة اعلم ـ

الجامع الاموي تحتيق محد طبع الحافظ ص ٢٣ مطبوع دا دا بن كثير دمش -

ہم برآ کہ ہے کے شال مشرق کونے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عجیب غریب گاڑی کھی نظراً تن ، یہ گاڑی بانسوں اور مکرطی کے تختوں سے بنی ہوئی کھی اوراس کے نیچے لوہے کے برٹے دیو ہم کی پہنے گئے ہوئے تھے ، یہ اتنی بڑی گاڑی تھی کہ اس نے برآ کہ کا خاصا مُراحقتہ گھیرا ہو اتھا، رہنما وَں نے بنا یا کہ یسلطان صلاح الدین ایو بی کی بنائی ہوئی منجنیق ہے جو انہوں نے بہت سی جنگوں میں استعمال کی اب اسے یاد گار کے طور پرجامِع اموی میں رکھ دیا گیا ہے ۔

مسجد کے صحن میں کھرائے ہوں تو جارہ ل طرف سے مبحد کا نظارہ بڑا نو بصورت علوم ہونا ہے، قبۃ النسر کے علاوہ مبحد کے تدینوں مینا راغ بی، شرقی اور منارۃ العروس) بال سے نظار نے ہیں کسی زمانے میں صحن کے اندرایک فوارہ بھی تفاجس کا بانی ایک لالی نصف دائرہ بنا کا بھی آگر تا تھا، اور اننا دلکش تھا کہ لوگ اسے وگور و ورسے دیکھنے کے تھے۔ اب یہ فوارہ موجو دہنیں ہے۔ مقرضین کا بیان ہے کہ جامع اموی کے صحن کی رفتی لوگوں میں ضرب مشل تھی، مصحن صدیوں سے ملم دین کے طالبوں اور بھے بڑے بڑے ساتندہ ومشائخ کا مرکز رہا ہے، یہاں علم ونصل کے دریا اُ مدلے میں، زجانے کتنی بیشار ما تعربی بال بعیلے کو کو میں اور اور جے بہاں علم ونصل کے دریا اُ مدلے میں، نجانے کتنی بیشار میں بیاں بیٹھ کو کو گئی گئی اور علم ودائش کے نہ جانے گئے آ فقاب وما بتنا ہی ہیں سے ملوع ہوئے، مُنا ہے کہ آج بھی یہاں کچھ تدریسی علقے ہوتے میں کین وہ زیادہ تروع ظو رشاد کی محفییں ہیں بھوچ کا۔

اس عظیم ما ریخی مبحد نے مسلمانوں کے عوج واقبال کے دن بھی دیکھیے ہیں اس کی میں پراُن فرشتہ صعنت ان نوں نے بھی سجدے کے ہیں جو دُنیا کے بیے ایک شال میں پراُن فرشتہ صعنت ان نوں نے بھی سجدے کے ہیں جو دُنیا کے بیے ایک شال میں کر آئے تھے ، اور آج بہی مبحد اسی امّت کے زوال وانحطاط کا بھی نظارہ کر رہی ہے ورسم جبیوں کے بے رُوح سجدے بھی اسی زمین پر شبت ہور ہے ہیں ۔ ادرانشا اللّه ابداللّه اورامام بہدی کی بیدن وہ بھی آئے گا جب اُمّت کا آخری حصّہ حضرت عیسلی علیہ السّلام اورامام بہدی کی مرکردگی ہیں اسی مبحد سے ہمت و عزیمت کا نیا قا فلہ لے کر لیکے گا ، اس کے ماتھوں میں میں

برایت کی ومی تعلیس بول گی جن سنطلمتوں میں ڈو بی مبوئی، نسانیمت پر ایک بار بجیرعدل و انصاف اورخدا پرستی کی کرنیں صنیا با رہول گی، اوریہ وُ نیا جو آج طلم وجھالت کی نبرگی میں پھنسی مہونی سبے اس پر دوبار ہ رشد و ہدا بہت کا سویر اطلوع ہوجائے گا۔

> بر نورالدین رنگی کےمزار بر .

جامع اموی سے سکتے تومسجد کے الکل را بر این اسلام کے بطل طبیل نورالترین دیگی کامزار نھا، وال سلام عرض کرنے اور فائخہ بڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ نورالدین زنگی م تاریخ اسلام کے ان چندفرال روا وَل میں سے ہیں جنہوں نے لینے عدل وانسان رعایا و دوستی ، عزم و شجاعت اور شین انتظام ہیں خلافت راشدہ کے نے ط

عمدن وانعماف رعایا و دوسی معزم و سجا عنت اور سن اسطام بین طلافت را سنده سے سنے کی یا دین تا ز دکیس - آنا بکی خاندان کے اس اولوالعزم مجاہد کی پوری زندگی سنیب برڈاروں سمی روز میں لیں - ایمدیش میں میں میں نہیں نہیں ان میں میں ساتھ ہوتا ہے۔

کے سانھ مبدان جہا دہیں گذری۔ اور اُس نے اپنی جا نبازی کے دریعے مذجانے کتنی بار حرمتی، فرانس اور پورٹ کی دوسری طافتوں کے چھکے جُھُرائٹے۔ یہ وہ زمار نخیاجب بلجوتی کر سندند میں مند میں تاہد ہے۔

عکومنت زوال بذیر برخیل تنمی ، عباسی ضلافت طرح ط<sub>ا</sub>ت کے نتنوں کی شکار نغی اور بورپ کی صبلیبی طاقتیں مسلمانوں کی اسس کمزور تی سے فائزہ الحیاکری المی<sub>را</sub> سلام کو مضم کرنا چاہتی تھیں

ی بن کا میں میں میں اور میں اور میں است میں میں اور ان میں اور ان کے بعد نوراندین اس نازک موقع پرسب سے ہینے نوران بن کے والدیما دالدین زنگی ما وران کے بعد نوراندین میں میں میں میں میں ناز

زنگ نے است سرمیں ایک نئی بیداری بیدائ اور بورپی سازشوں کو ناکام بنا کر بھوڑا۔ نیست سرمین کی نہیں میں میں میں میں کا میں میں ایک م

نور الدبن نہ گئ کی فتوحات اور کارناموں کی نفسیل سے بیے ایک پوری کا ب در کا ، سبخ پہاں ان تفصیلات کا موقع ہنیں ہے سبک ملامہ ابن اثبر جزری مجور ڈے بائے سے سبخ پہاں ان مقصیلات کا موقع ہنیں ہے۔

مؤرخ اورمحدّث میں اورنورالدین زنگی کے معصری انہوں نے دبنی ایکے میں نورالدین زنگی کے عہدمکومت پرجومجوعی تبصرہ کیاسیے وہ پہاں نقل کئے بغیرر ہا بنیں جاتا ،عسلامہ

ابن اثير مسكيقة بين به

"میں نے اسلامی عہد کے بہلے کے فرماں دوا دُں سے سے کراس وقت کک تمام با وشاہوں کی ماریخ کامطاار کیا، گرخلنائے داشدین ا و رعم ربی لیکوڈن کے سوا نورالدین سے بہتر فرماں روا بیری نظرسے نہیں گذرا ۔ اسس نے عدل وانصاف کی اشاعت جہا د اورظلم وجور کے استیصال عبادت و ریاصنت اوراحیان و کرم کومفصد زندگی نبا بیانخا ۔ اسی بیں اس کے بیالی نہار بسر بہوتے تھے ، اگر کسی پوری فوم بیں بھی اس کے اوراس کے باپ کے بسر بہوتے تھے ، اگر کسی پوری فوم بیں بھی اس کے اوراس کے باپ کے جیسے دو فرماں رواگذر سے بہوتے تو بھی اس فوم کے فخر کے بیے کافی تھا، نہ کہ ایک گھرانے میں خدانے دو فرماں روا بیدا کر دیئے تھے . . . . . . مما لک محوسہ میں حسب فدرنا جا کہ شماس تھے سب مو نرف کر دیئے تھے . . . . وہ مطلوم میں حسب نورنا جا کہ شماسی مو نرف کر دیئے تھے . . . . وہ مطلوم کے سانھ خوا ہ وہ کسی د رہے کا ہو ، پورا انصاف کرتا تھا ، مظلوموں کی شکایتیں برا و راست شنتا تھا یہ ،

"ایک مرتبہ ایک تعض نے کسی زمین کے بارے ہیں اس پر دعوی دار کیا ، عدالت کا چراسی عین اس وقت جبہ سلطان گوے و جوگان کھیل ہا کھا، پہنچا سلطان فوراً اس کے ہمراہ قاضی کی عدالت میں حاضہ بوگیا ....
تقا، پہنچا سلطان فوراً اس کے ہمراہ قاضی کی عدالت میں حاضہ بوگیا ....
تقیقات سے جائدا د مدعی کے بجلے نورالدین کی ثابت ہموتی ، اس بے تقیقات سے جائدا د مدعی کے بجلے نورالدین کی ثابت ہموتی ، اس بے تقانی میں فیصلہ کر دیا ۔ اس فیصلہ کے بعد نورالدین نے مناف میں فیصلہ کے بعد نورالدین نے مناف میں غیار الدین سے مدعی کو ھیہ کر دی ۔ "

اقدار کی گرسی پر ہزار ہا فراد آئے اور پلے گئے ، لیکن بہت کم لوگ ایسے گذر ہے ہیں جنہوں نے اس کُرسی کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا ہو، اور اپنے کا زناموں کی بہت پر زندہ جا وید ہو گئے ہوں - اللہ نعالی نورالدین نزگی گئی کہ رُوح پر اپنی عیر محدود رحمتین نزل فرطئے وہ ایسے ہی صاحب اقتدار تھے - اُن کے مزار پرحاضری کے وقت عقیدت و مجتب کے عذبات لفظ و بیان سے ما ور استھے ۔

# مُلطان صلاح الدين الويي .

یہیں جامع اموی کے قریب دو سرامقبرہ سلطان صلاح الدین ایُر بی گاہتے ،
وال بھی حاصری ہوئی سلطان صلاح الدین ایو بی سے سلمانوں کا بچ بچروا قف ہے ، وہ
نورالدین زبگی کے قابل نزین ج نیلوں بیرسے تھے ، نورالدین نے انہیں ان کے چیاشیرکوہ
کے ساتھ ایک جبگی ہم پر مقرر وانہ کیا تھا ، وال انہوں نے اپنی بہترین جبگی صلاحیتوں کا
مظاہرہ کیا ، فرنگیوں کے متعدد صحا بہوں نے پہنے بین مقرسے فاطی حکومت کا خاتمہ
سے مقرکے حکم ان بن گئے ہراورانہی کی کوششوں کے بیتیج میں مقرسے فاطی حکومت کا خاتمہ
بڑوا۔ نورالدین ذبکی اورانہی کی کوششوں کی مقبع میں مقرسے فاطی حکومت کا خاتمہ
کی حکومت سنبھ اپنے کی دعوت دی اور اس طرح وہ بیک و قدت مقراور شام دونوں
کے حکم ان بن گئے ۔

ا بینے عبد حکومت کے دوران انہوں نے ایک طرف بیٹھا رتعیری خدمات انجام دیں اور دوسری طرف بہی وہ دور تھاجب عیسا ہُوں نے مسل نوں کے خلاف سیسی جنگوں کی ہے در ہے جہات شروع کر رکھی تھیں سلطان مسلاح الدین ایوبی شف ان جنگوں بی بورت کی طاقتوں کے دانت کھنے کئے ، اسی ذما نے میں بیت آلمقدس برعیسائی قابض تھے سلطان مسلاح الدین انوبی نی فیائے مسلطان مسلاح الدین انوبی نی فیائے مسلطان مسلاح الدین انوبی نے مسلط می بیت علاقوں پر ابل مسلب سے آزاد کرائے ۔
مسب ان سے آزاد کرائے ۔

ان کی پی سا دی زندگی مبدان جها دمیں گذری وہ بھی عدل وانصا ف اوصلاح وتقوئی بیں نودا لڈین ڈنگی کے بینے جانشین سخے انہوں نے مقرمیں ۱۲ سال اورشآم ہیں ۱۹سسال حکومت کی کمیمن جب مشہومیں ان کی وفات ہوئی توان کے نزیکے میں زکوئی ذمین جا تما و تھئ نہ کوئی نقدی یا مونا۔ دحمہ الله نعالی دحمۃ واسعۃ

الاعلام الزركل ص ٢٩٢ج ٩ و دفيات الاعيان ص ٢٠٣٦ ٢ ٢

سلطان صلاح الدین ایگر بی کو دُنیاسے رخصت ہوئے اکھ سوسال سے زامد ہو کچے ہیں آج بچر سلمانوں کا فبلۂ اقرال اُن سے چین لیا گیا ہے اور آج بچرامت مسلم سمارسی مسلم سام سے مسلم سام نیان حال سے بچا رد ہے کہ سے مسلاح الدین کے انتظار میں ہے اور پورا عالم اسلام نیان حال سے بچا رد ہا ہے کہ سوار انتہ سب دوران ، بیا اے سوار انتہ سب دوران ، بیا اے فسروغ دیرہ امکان ، بیا

(10)

### بازارهميدييس .

جامع دمش اورسلطان زگی اورسلطان ایو بی ایم ملحقه مزارات سے فارغ ہونے

کے بعدیم فرا آگے چلے توسو ق الحمید یرسا سے تھا۔ یردشن کا قدیم ترین بازار ہے س کے

بارے ہیں متہوریہ ہے کہ عہد صحابہ صحابہ اسی طرح چلا آ ناہے۔ بنک بعض لوگ تو اسے ہیداسلام

سے بھی پہلے باز نطینی دُور کی طرف منسو ب کرتے ہیں یہ دُنیا کے اُن چند بازاروں ہیں سے

ہے جوصد یوں سے اپنی قدیم جگر پر قائم ہیں اور ان کے محلِ و توع میں کوئی تغیر نہیں آبا۔ اس

پر قدامت کے آثار اب بھی محسوس ہوتے ہیں ، دُکانوں نے جدید ندت کی تقور تی بہت ادائیں

طرف انواع و اقسام کی دُکانوں کا طویل سلسلہ ہے سوک قدیم زمانے کے لی ظرسے خاصی

طرف انواع و اقسام کی دُکانوں کا طویل سلسلہ ہے سوک قدیم زمانے کے لی ظرسے خاصی

ہوتے ہیں نیتی یہ یہ کرموک پر کھو ہے سے کھوا چیلا ہے۔ شام کی تھی چھوا و رشما ہی جیزیں

خرید نی ہوں تو وہ اسی بازار اور اس کی ملحقہ گلیوں میں دستیاب ہوں گی جہاں سے

گذرتے ہوئے جہد گذشتہ کی ٹوباس قدم قدم پرمشام جان کو مثار کرتی ہے 'اور جسکے درو دیوار

مردی کاموسم تھا، اور شآم اور ترکی کے بینے ہوئے سویٹر ہواں ہہت، چھے اور بڑے سینے مل رہے تھے، شامی روید میرا کہلا تا ہے اور قیمت کے لحاظ سے ہمانے پاکٹانی روید کے گفار سے کھا، شامی ما تھیوں نے یہاں سے مسومٹر زغر میرے -اللہ نعالی نے اہل شام کے مزاج میں نفاست اور لطافت کوٹ کوٹ کو کھروی ہے -ان کی ہرچیز ہیں خوش مذاتی واختی نظراتی ہے، ساوگ کے ساتھ حسن ان کی فطرت میں واضل ہے - جنانچہ شام کی مصنوعات میں بھی یہ وش مذاتی پورے طور نیر نمایاں ہے ۔

ا بهماری گافری سوق الحیدیة کے بیٹھیے ایک کلی میں کھرٹی تھی ، بازارسے گذر کروبال
پہنچے ، وہاں سے ہمارے رہنما عنایت صاحب مہیں جبل قاسیّون سے جانا چاہتے ہے .
"اکروہاں سے رات کے وقت دشق کا نظارہ کراسکیں ۔ لیکن راسنے سے گذر نے ہوئے
ایک جگر کے بارے بیں انہوں نے بنایا کہ یہ جگر "باب ابجا بی کہلانی ہے میں یہ نام شن کر
شفاک گیا، اور وہاں گاڑی ڈکوائی ، دراصل یہ فدیم وشق کامشہور مغربی دروازہ نھا جس کا
نام "ماریخوں میں" باب الجابیہ مذکور ہے ۔

### بابُ الحابير.

وراصل باتید و مشق کی ایک مصافاتی بنی کا نام ہے جود مشق کے مغرب میں جوالان کی سطح مرتعنع کے فریب و اقع ہے جب جعزت عمریضی اللہ عنه شآم تشریف لائے ، تو انہوں نے دمشق میں داخل ہونے کے بجائے "مجا آمیہ میں قیام فرما یا تھا ، اور وہاں ایک بڑا محرکہ الارا خطبہ بھی دیا تھا جو خطتہ الجا بیہ کے نام سے شہورہ کے اس خطبہ کے بہت سے آقیا سات حدیث اور تا دیم کی کہ بول میں آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اگر کوئی شخص دمشق سے جا بیہ جانا جا جہا تو اسے شہر کے اس مغربی دروا زے سے تعلقا پڑتا تھا ،اس لیے اس مغربی دروا زے کا نام "باب الجابیہ" رکھ دیا گیا تھا۔

حفرت عمر بی کے زمانے میں جب سلانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا توحفرت ا ہوعبیدہ بن حِرَّاح رضی اللّٰدعنہ نے اپنی چوکی باب الجابَبَہ کے ساھنے فائم فرا ٹی تھی چھٹرت خالد بن ولیٹڑ

اس كے مقابل دمشق كے الباب لشرقی "كے سامنے فروکش تھے محاصرہ كئى جہنے جارى دہا۔ مصات كى گفتگو بھى كئى بار حلى اور نا كام ہوئى۔ بالاً خرحضرت خالد بن وليد شخيف مشرقی جانب سے يبغار كى اورشهر ميں داغل ہو گئے، حضرت ابوعبية أه كوحضرت خالد شكے جملے كايته مذحل سكا، ا وریا ہے الجابیّے کے لوگوں نے حضرت ابوعبیرہ سے مصالحت کرکے بر در وازہ حضرت الوعبيدة كے ليے كھول ديا، اور حضرت الوعبيدة اسى دروا زے سے صلح كى بنياد برشهر میں داخل ہوئے، اُدھ سے حضرت خالد فرزور فیمشیرا کے بطھ رہے تھے، اور إدھرسے حضرت الوعبيرة يرامن طور برتشريف لارہے تھے،شہر کے بیجوں بیج دونوں کی ملاقات ہوئی توایک دوسے کو دیکھ کرچیران رہ گئے حضرت خالنٹ نے فرمایا کرمیں نے شہر کا نصف حصة ملوا رکے زورسے فتح کیاہے، ولندا اس شہرکے لوگوں کے ساتھ مفتوح شہرو کا سلوک ہونا چاہیتے۔لیکن حضرت ابوعبدیرہ نے فرما یا کرمیں صلح کی شبنیا دیرا ہل شہرکوا ما ان دیے چکا ہوں اورجب و حاشر صلی فتح ہوا ہے توسمیں پورے شہر کے ساتھ مصالحت کا سلوك كرنا چاہتية بينا نخصحابة كرام شف باتفاق بيي فيصله فرما ياكه سمارا مقصد تُوزيزي نہیں، اللہ کا کلم بلند کر ناہے اس لیے ہم اس شہر کوصلے سے حاصل شدہ شہرتصوّر کرینگے آج اس جگردروازه نام کی کوئی چیز باقی نبیس ہے۔ بلکہ یہ وسطِشہر کی ایک عموف سرطک ہے سرکے دونوں طرف گنجان آبا دی ہے، سکن وہ جگہ اکھی محفوظ ہے جہاں سمجی بائِ الجابية نامى دروا زه بُو اكرّ ما تھا۔ يه امينِ امّت حضرت الوعبيدہ ابن حرّ اح ضي لندنه کی وہ گذرگا ہ تھی جہاں سے وہ دمشق میں فاتحانہ دا خل ہوتے تھے، اُن کے انھوں اس مّاریخی شہرسے قبیرروم کے جاہ وحلال کا پرجم ایک مرتبہ اُرّ اتو دوبارہ مزاہراسکا، اُن کے اور ان کے مبارک رفقار کے ہاتھوں میں ایمان ولقین کی جو قندلیں تھیں انہوں نے اس علاقے کورشدو ہدا بہت سے منور کر دیا، اور ان نفوس قدسیہ کے بھیبلاتے ہوتے نور كه الرّات المرشام مي آج جوده سوبرس كذرنه كه بعد هم محسوس سوت مين كفروالحافية

اس نورکومٹانے کے بیدے ایٹری چوٹی کا زور لگالیا، یہاں کہ کراب توزمام آفندار بھی اسی نے سنبھال لی میکن الحد دلٹد عوام کے سینوں میں ایمان کی جوشمعیں آج بھی فروزاں ہیں انہیں بالکلیہ کھانے پر اکھی کہ تا در نہیں بڑوا۔

### بجبل فاسسيون پر ۽

چند کھے باب الحی آبیہ برماضی کے تصوّرات میں محورہ نے کے بعد ہم قاسیّون کی طرف روا رہ ہوگئے ، برہا ڈشہر دمش پرھیک اس طرح سایہ کئے ہوئے ہوئے ہوئے اسلام آبا و پرمرگر۔ اب دمش کی آبادی بڑھتے بڑھتے اس بہا ڈکے ختلف جھتوں تک محصیل گئی ہے جہائی مختلف آبا دیوں سے گذرتے ہوئے ہم اس سوک پر بہنچے ہوئی کھاتی ہوئی قاسیون کی بختلف آبا دیوں سے گذرتے ہوئے ہم اس سوک پر بہنچے ہوئی کھاتی ہوئی قاسیون کی بہاڑ ہوئی تا میں میں ہیں جہائی گئی ، اور کھوڑی وبریس ہم بہاڑ کے اُور بہنے گئے ۔

تاریخی اورا سرائیں روایات کی روسے فاسیتون انبیار عیہم السلام کا مرکز رہاہیے۔ بعض روایات میں سبے کہ حضرت وم علیہ السلام سکے بطیع قابیل نے اپنے بھائی امیل کوہیں پرقتل کیا تھا، پہاڑ پر ایک غار بنا بڑوا ہے اور کہا جا تاہے کہ اس میں خون کا نشان تھی ہے ۔ عوام بی مشہورہے کہ ریصنرن ابیل کے نون کا نشان سہے۔

اس بها طیرایک میزدمیرا برابیم کهلاتی سید اور تعین دو ایات سے معلیم ہوتا سید کداس جگر حضرت ابرامیم علیه السّلام عیا دت کیا کرنے تھے ،اسی مبحد کے باہر بہا طبیر ایک درا دسید اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراسیم علیما لسّلام کا جووا فعہ مذکور سیے کہ انہوں نے پہلے سّارے ، پھر حیا فدا ور کھر سورج کو دخصی طور رہے ، خدا قرار دے کر بھران سب خیا لات سے برارت کا اظہا رفرایا ، اور عقیدہ توجید کی اس بطیف پرائے میں تبلیغ فرائی ، وہ وا قعہ اسی جگر بیش آیا تھا ۔

ایک اورروایت کے مطابی حضرت الیاس علیہ السّلام اینے بادشاہ وقت کے مطالم مصلام میں اور دوایت کے مطالم مصلام مصلا

الله مختصرتا بریخ دمشق لا بن منظور ص ۲۷۷ ما ۲۸۰ تا ۱

يرتمام مروايات اسا دى حيثيت سے كمز در بين ا دران بين سے بعض آريجي اعتبال سے به بنيا دا ورغلط بھى بين كيكن اتنى بات وا ضح بيے كرير بؤرا علاقد ا بنياع ليم السّلام كامركز ريا ہے، ا درجيل قاسيكون كس علاقے كانما يال تربي بہا رسب اس بيے اگر فت عن ابنياع بيم السّلام في الله في كانما يال تربي بہا رسب اس بيے اگر فت عن ابنياع بيم السّلام في الله الله مستقربنا با بوتو كي د بيب بنه بين ا

ہماری گاڑی سب بگاڑی سب بھر جا کر گرکی وہ اس پہا ڈکا ایک نفر بھی مقام ہے۔ گاڑی سے انزے نوابی ایفاظ کو ننگ دامنی انزے نوابی ایفاظ کو ننگ دامنی کا ایسا و نفر بب منظر سلسنے نقابت بہان کرنے کے بیان انفاظ کو ننگ دامنی کا احساس ہوتا ہے۔ سامنے بینوں اطراف میں متر نظر بک شہروشش کی روشنباں بھیں پڑی نقین رنگ ردشنباں بھیں پڑی نقین رنگ رنگ مربکے نقوں کا ایک جہان آبا و نقا اور ایسا محکوس ہوتا نقاب میسے زمین نے تاروں بھرے آسان کی صورت اختیار کرلی ہے جا

زمیں بہ جیسے کوئی کہکشاں اُنڈ آئی

یہاں کچے دستورنٹ بنے ہوئے ہیں گھے بچوں کے کھیلنے کے مراکز ہیں ۔ غالباً سخت سردی کی وجرسے بہاں کوئی جہل ہیں ہم کچے دیر بہاں کے مسین منظرسے تعلق اندوز ہونے کے بعد والبی معالم ہوگئے۔

شنخ محیّ الدین ابنِ عربی م

جبل قاسیون سے اُر کرہم دشت کے نئے علاقے بیں پہنچے جو دمشق الجدیئر کہا ہا آ ہے اور اپنی کٹا دہ سرم کو ل دسیع عمار توں اور خونصورت سنگلوں کے اعتبار سے جدیر تمدن کا ہمترین نمونہ ہے ۔ عنایت صاحب بہاں سے بہیں بچر دمشق کے قدیم علاقے کے اُس محقے بیں لے گئے بوشیخ اکبر حضرت می الدین ابن عربی رحمت الدعلیہ کے نام سے منسوب ہے۔ بہیں پراکن کا مزار وا نع ہے ، اُس وقت مزا دکا دروا زہ چو ککہ بند ہو جیکا تھا اس لیے۔

العندلام كم بغير ليكفت مين كين من المركز إبن العربي كو ابن العربي والف لام كيدساته) اورا نكوابن عربي العندلام كي بيك عام طورسه المركز بي المعام العندلام كي بي المعام المعام المركز بي المعام العندلام كي بي المعام المعام

ا ندر توحا ضری نه بهوسکی بهین با بربی سے فاتحہ پڑھنے کی معا دنت حاصل ہو تی ۔

میں وہ کسی پڑھے تھے تعفی الدین ابن ع بی دعمۃ الشرطبیصوفیارکا میں مقام مبند کے حامل میں وہ کسی پڑھے تعفی تعفی نہیں۔ آپ ساتھ میں اندس کے شہر مرسیمیں پیدا ہوئے تھے، بچرو ال سے اشینکی نہیں ہوئے وال آپ کسی با دشا ، کے بہاں منشی کا کام کرتے تھے، کیرز تُحد کا غلب بڑوا ، اور نما م کو نیوی مشافل میورڈ کریا دِ خدا میں مصروف ہو گئے۔ بادشا ہ نے ان کو ایک گھر تھے میں دیا تھا جس کی قیمت اُس وقت ایک لا کھرد رہم تھی کہتے ہیں کہ ایک مرتب کوئی سائل آگا، اُسے دینے کے بیان کے باس کی تھیں تھا، جنا پند وہ گھرا سے صدقہ کر دیا۔

اشیدیکی سے شیخ کے دونیوسے با فرھا توجے کے بیے حرمین شریفین حاضر ہوئے ہمسر ا عوانی اورشآم کا سفر کیا ، تھر میں کا فی عرصہ تھیم رہب اور بہت سی کا بہی نالیف فرمائیں۔ چونکہ ان کی تصافیف میں بہت سی شطیّات بھی موجود ہیں اس بیے مقرکے لوگ ان کے دشمن موکے ، اسی سلسلے میں فید بھی ہوئے ، اور لوگ قتل تک کے در پے ہو گئے ، با لا خسسہ علی بن فتح ا بہا کی سفران کی خلاصی کرائی اور انہوں نے آخریس ومشّق کو اپنا مستقر بنایا اور و ہیں پرشسکانی میں وفات یا کی سٹھ

کے فوات الوفیات میمتی مس ۲۳۲ م جس ۳ س، جس ۳ س م س به سالم طزر کلی مس ۱۷۰ س ۲ ۲ س

فى كتبه ، فقد نقل عند هوأنه فال : نحن فوم يجرم النظر فى كتبنا ..... و دلك لأن الصوفية تواضعوا على الفاظ المتعارفة اصطلحوا عليها و آس ادوا بها معان غير المعافى المتعارفة منها ، فتن حمل الفاظه م على معانيها المتعارفة بين المالعد لو الظاهر كفن نص على ذلك العزالي في بعض كتبه المالعد الفالية المنافقة بين المول كفر كتبه المالعد الفالة في المنافقة ا

یمشیخ ابن عربی کے بارے میں بڑا مغندل فیصلہ کیا ہے جگیم الامت حضرت مولا اُا اثرف علی صاحب تھا نوی فقر سے مالامدا ہن عربی بڑا مغندل فیصلہ کیا ہے جو صاحب تھا نوی فقر سرم ہوئی سے علامہ ابن عربی برارت میں ایک رس لہ مکھا ہے جو اُنٹی بیدا لطربی فی تنزیبرا بن العربی کے نام سے شائع بُواہی اس میں بھی حضر کنٹے فیقریباً میں مؤقف ا فقیار فرما یا ہے۔

بات دراصل برجه که مونیار کرام پرجوحالات و کیفیات طاری ہوتی بین اُنہیں کوئی دومرا شخص جوان احوال سے نہ گذرا ہو سمجھ نہیں سکتا ، لہٰذا ہم جبیوں پر توہی بات صادق آتی ہے کہ سے تو یہ دیدی سمجھ سیماں را چر سشناسی ذبا نِ مرغاں را البذانة ان حفرات سے بارسے میں کسی برگمانی کی کوئی گنجائیش ہے کیؤنکران کی مجوعی زندگی اتباع سننت ہیں ڈھل ہوئی تھی اور مذان کی ایسی کتا بوں کے مطابعے کی کوئی حزورت ہے البان کی اپنی اصلاح کے لیے تشریعیت وسننت برشتمل کتا ہیں کافی ہیں۔ ابنی کاحق ادا کرھے توہبت سبے اکسن خاردا رکوسیے ہیں داخل ہی کیوں ہو ؟

## مُثنب خانے:

سٹنے می الدین این عربی سے مزارسے ہم واپس ہوٹل آگئے ، اور دن بھر کی ملک سے بعد عبد ہی شیسند آگئی ۔

ا کلا دن میں نے کتب خانوں کی سیاحت سے بلیے خصوص رکھا تھا، وومرسے رفتار ا بنی دوسری صروریات کے لیے جلے گئے ، اور میں دمشق کے مختلف تجارتی کُتب خانوں میں كھومتار بإيهاں كے كنت خانے وا فئة كابول سے مالامال ہيں۔ بيروتت كے قرب كى دجہ مسيهاں كابوں كابيترن ذخيرہ ہروقت موجود رہتا ہے۔ بيروتن ع بى كابوں كى طباعت کامرکذیب اورسالها سال سه فانه حنگ کی تباه کا دیوں کا شکار ہونے تھے با وجود و با ں ا *شاعتِ کتب کا ک*ام روز افزوں ہے ۔ گولے بھی دن دات <u>پھٹنے رہتے ہیں</u> اورنسی سے نتی کا بیں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں۔ بیروت پہاں سے بہت قریب ہے اس لیے کتابیں بری تعدا دمیں آئی رہتی ہیں بلکہ بیروت کے بہت سے ماشروں نے اپنا ایک ایک شوروم ومشق مبر مبی فائم کرد کھا ہے جدیا کہ پہلے لکھ حیکا ہوں شاقی لیرا قیمت میں باک فی دویے کے قریب قریب ہے، اس بیے یہاں تیم ماکتا نیوں کو یک میں کا فی سنستی بیٹرتی میں متصر عراق اورارد آن وغیره میں مذکبا بول کا اتنا ذخیرہ سبے اور مذوہ ہمارے بیے اتنی ارزاں برلتی ہیں ، لہٰذا تجربہ بھی برُوا کہ خرید کتب سے دیے عرب ممالک میں یہ حکے مب سے بہتری ہے۔ چنا بخددن عجرا لماربوں كى فاك جيلنے كے بيدرشام كال بينے مطلب كى كما بوركا فاصا را ذخیره جمع موگیا جوکئی برشد برشد کار ٹونوں میں سمایا، اور اس طرح لففنا تعالیٰ مفر کی محنت وصول ہوگئی ۔

عثامسے کھے پہلے موٹل دانسی ہوئی تو دہاں ہما رے دوست بینے عبداللطیف الفرنور
کومنتظریا یا، برنتام کے ایک شہورعا کم شیخ صالح الفر فور کے صاجزاد سے بین خود بھی علم ہیں
علمی ذوق بھی رکھتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی خاصے فعال ہیں جسّدہ کی
جمع الفقۃ الاسلامی میں شام کی نمائندگی کرنے ہیں اور سعودی عرب اور الجزا کروغروہ یں ان
کے ساتھ کافی رفاقت رہی ہے۔ کلیۃ الشریعہ کے بعض حفرات نے الہمیں احقرکی آمدک
خردی تو وہ ہوٹل ہینچ گئے، اور کافی دیرسے وہاں منتظر تھے۔ دیکھ کر بہت خوسش ہوئے۔
اور بگرھ کے روز اپنے بہاں کھانے پر مرعو بھی کیا۔

وہ رخصت ہوئے نوپاکتان کے تونسل جزل جناب توحیدصاحب نشریف ہے گئے۔
اور دمشق کی تعبف اہم شخصیا ت سے ملاقات کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ احقر نے رفقار سے کہد دیا تھا کہ والیبی شاہر دیر میں ہو، اس لیے وہ کھانے پر انتظار مذکریں۔ توجید صاب کے ساتھ وہ قدہ قدا فتح قاصی دیر ہوگئی، میکن جب ہم فارغ ہوئے تو توجیدصاحب نے کہا کہ کے ساتھ وہ قدۃ فاصی دیر ہوگئی، میکن جب ہم فارغ ہوئے تو توجیدصاحب نے کہا کہ کہاں قریب میں ایک بڑا اچھا رسٹورنٹ مطعم ابو کمال کے نام سے ہے، بہاں کے کہائے مشہور ہیں، کھانا یہاں کھا ایا جائے، جنانچہ مر رسٹورنٹ میں داخل ہوئے، وہائی کھا تو ہمارے دفقار قاری بشیرا حمدصاحب مولوی امین اسٹورنٹ میں اور مولوی عطا رالرحمٰن ملک قربی مالک میں مشہور ہیں واقعۃ میں جہلے سے و ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جیس اتفاق سے یہ اچانک ملافات خوب رہیں واقعۃ شامی کھانے اپنی لذت و لطافت کے لحاظ سے سارے عرب ممالک میں مشہور ہیں واقعۃ مراے لذید بھی تھے، اور ربیٹورنٹ بھی بڑے کہا طب سارے عرب ممالک میں مشہور ہیں واقعۃ مراے کہا کہ والیسی ہوئی۔

### داريا مين:

 سیاحت کے لیے آتے ہوہ و آربائی ناریخی ہمیت کی وجہ سے بہاں بھی جا باکرتے تھے کے ابنیار علیہ م اسلام میں سے حضرت حزقبل علیہ السّلام کا مزار یہبی بنایا جا نا ہے ، حضرت بنال علیہ السّلام کا مزار یہبی بنایا جا نا ہے ، حضرت بنال عبشی رضی اللّہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک قابلِ و کر حصّہ اسی بنی میں گذا را اورعلّامہ حمویؓ نے ان علما روا و ابنا رکی ایک طویل فہرست و کرکی ہے جو دا ریا ہیں پیدا یا مدفون ہوئے ہے بنا وہ گرخوں میں ایک جھوٹا سا قصبہ ہے 'سادہ گرخوں میں اور بمرسیز' ہمارے رہنما نے گارشی کو مختلف مرطکوں اور گلیوں سے گذا رکر ایک ک دہ گلی میں ایک خولصبورت مجد کے سامنے مختلف مرطکوں اور گلیوں سے گذا رکر ایک ک دوگلی میں ایک خولصبورت مجد کے سامنے مرکوایا ، یہ شہور ول النہ عظم ن ابوسلیمان دا را نی رحمۃ النہ علیہ کا مزا رفتا ۔

### حضرت ابُوسُنبِمان دارا في ج.

حضرت الوسیعان دارانی رحمه الدعید (جن کانام عبدالرحن بن احمد بن عطیة العبسی)

ہے۔ نیج نابعین ہیں سے ہیں ، محدت بھی ہیں اورا وینے درجے کے اولیا ،الدیس سے بھی ہیں اورا وینے درجے کے اولیا ،الدیس سے بھی ہیں اورا وینے درجے کے اولیا ،الدیس سے بھی ہیں اورا ور ہیں مصروف رہتے تھے دعوت و فرمایا، اور ہیں وفات ہوئی۔ آپ اکمث راد فات ذکر وفکریس مصروف رہتے تھے دعوت و ارت دکا سلسلہ بھی جائدی رہنا تھا، امام الونعیم اصفہائی شنے آپ کا تذکرہ چیدیس صفحات میں ارت دکا سلسلہ بھی جائدی رہنا تھا، امام الونعیم اصفہائی شنے آپ کا تذکرہ چیدیس صفحات میں کیا ہے ، ادراس میں آپ کے بہت سے ملفوظات ذکر فرماتے ہیں ۔۔

(۱) فرمایا کہ جو ڈنی ہے اورا گرطا ہب و نیاائسے بکرٹ نے او اسے قبل ہی کرٹ دالتی ہے اورا گرطا ہب و نیاائسے بکرٹ نے اورا گرطا ہب و نیاائسے بکرٹ نے اورا کرطا ہب میں انسان کی دورا وی کو ہوتے ہے ، اگر مکمل اخلاص بیدا ہو جائے تو خوا ب اور وسوسے دونوں بند ہوجا میں " پھراپنے بارے میں فسرمایا کہ " بعض او قات مجھے کئی کئی سال گذرجا نے ہیں اور کوئی خواب بہیں آتا ۔"

"بعض او قات مجھے کئی کئی سال گذرجا نے ہیں اور کوئی خواب بہیں آتا ۔"

ا ملاحظه بوالانساب للسمعانی ص ۲۷۱ج ۵۷ کے ۵۷ کے

(٣) فرمایا که به اگرتم سے کہی کوئی نفلی عبادت فوت ہوجائے تو اس کو بھی فضا کہ لیا کرو، اس سے امبیرہے کہ وہ آئندہ تم سے نہیں جیگو ٹے گئ ۔۔ اس سے امبیرہے کہ وہ آئندہ تم سے نہیں جیگو ٹے گئ ۔۔

رم) وَما یک بر معض و فات مجھے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر عفورکرتے ہوئے یا بی ی ایک آیت پر عفورکرتے ہوئے یا بی ی یا بی کے راتیں گذرجاتی میں اگر میں خود سے اس پر سوچنا نہ جھوڑوں تو اس سے آگے مذرجہ سے کو ل نہ راجھ سکوں۔"

رد) فرایا کرد عبادت به بنیں ہے کہ نم تو قدم جوڑے رنما زمیں ) کھرطے رہو اور کوئی دوسرا شخص نمہارے بیے روطیاں بنا نارہے ' بلکہ پہلے اپنی دور دن کا انتظام کرلو ، پھر عبادت کرویائے

مبحد میں واخل ہونے کے بعد مبجد کے ایک جانب حضرت دا را نی میں کا مزار تھا ُوہاں حاضری ہوتی انہی کے پہلو میں آپ کی اہلیہ اور آپ کے مشہور نساگر دا حمد بن ابی الحواری مدفون ہیں۔ احمد بن ابی الحواری آپ کے وہ خاص شاگر دہیں جنہوں نے آپ بیٹیٹر ملفوظات روایت کئے ہیں، محد تغییں میں بھی ان کا مقام بلت رہے 'امام ابو دا و در آور امام ابنِ ما جنہ ان کے سن گرد ہیں ہیں۔

کے حلیتہ الادلیارائی نعیم ص م ۲۶ م ۲۶ ج ۹ کے ۹ کی تہذیب التہذیب ص ۹ کم ج ۱

#### حضرت الوثعلبة الخشى: -

(11)

حضرت الوثَّفَكِبُهُ مُنْتَبِي رَضَى السُّرَعِمَةُ كَهُمُ الرَّكِ قربِبِ ايك قبر پرحضرت بلال حسبتی رضی السُّرعنه كا'ما م همی لکھا برُواسپے' ایک روایت بھی ہے کہ حصابت بلال وارباکے قبرشان میں مدفون میں 'یہ بات بھی ما بت ہے کہ حصارت بلال وادار آبا میں مقیم رہے ہیں الیکن حافظ ا بن عباکن وغیره کارمجان اسی طرف سبے کران کا مزار داریا میں نہیں بکر دستی کے اب البسفیر کے کے قبرت ان میں سبے کیے جس کا مذکرہ بیچھے کرچیکا بھوئ اور اسی سے ساتھ حضرت بلال رضی الدعنہ کا ذکر خیر بھی گذر دیکا سبے ،

# حضرت ابوكم خولا في

يهبي حضرت ابوسلم خولاني رضى الشرعمة كامزار كعي متنهورسه ان كانام عبدا لشربن أوسن ا وریدا منت محدید رعل صاحبها انسلام) کے وہ جبیل القدر ہزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح ہے انز فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کے سیے آئٹ مرود کو كلزار بنا دیا تقا۔ یہ تین بیں پیدا ہوئے سے اورسركار دوغالم صلى الله عليه وسلم كے عہدمبارك بى بى اسلام لا يى يى الى الى ما الى ما الى ما من الى ما من كى الم العام العام المعام المعام المعام المعام صلّ المتدعليه وستم كي حيات طيته كه أخرى دُورمين من مبن نبوت كالمجمُّوط وعويدا راسودعسسَ پیدا بو ا بودوگ س کواپنی حجو ٹی بوئٹ پرایا ن لانے کے بیے مجبورکیا کہا تھا ۔ اسی د و را ن اس فحصرت ابوشم خولانی کوسینیام بھیج کر اپینے پاکسس بلایا اور اپنی نبوتت در ابان لا نے کی دعوت دی حضرت انسلم شفے انگارکیا، پیراس نے یوجیا کرکیام مختصتی استرهلیہ وتم کی دسالت ہر ابیان رکھتے ہو؟ حصرت ابوسلم طہنے فرایا آگیاں ۔' اس پر اسودِ عنسی نے ایک خوفناک آگ د میکا آن مرا ورحضرت الوسطرة کو اس آگ میں وال دیا به مین الله تعالیٰ نے آن سے بیے آگ کو بیا اثر فرما دیا، اور درہ اس سے میحیح سلامت کل استے۔ پیروا قعدا تناعجیب تغاکرا سودعنسی اوراس کے رفقار پرہیب سی طاری ہوگئی۔ ا وراسود کے ساتھیوں سنے اسے مشور ، دباکران کو حبل دطن کردد ، در نزخطرہ سہے کران کی

وجرسے تہارے برووں کے ایمان میں تزلزل را جائے، چنانچہ اہنیں میں سے جلاوطن کرو ماگیا۔

مین سے نکل کرایک ہی جائے بنا وطنی البینی مدینہ متو رہ اچنانچہ دیرکا ود عام ستی الدولیم

اله تهذيب تاريخ ابن عساكرص ٢٠٥١ ع٠٠

ک خدمت میں مات ہونے کے بنہ جعے ، لیکن حب مدیز آدرہ پہنچ تومعلوم ہوا کہ آفا ہے سات روپوش ہو جیکا ہے۔ آنھ ہو سے اللہ علیہ وسلم وصال فرا بچے تھے ، اور حضرت صدرات اکبر رضی المدعن نعلید بن بچ تھے ، انہوں نے اپنی اونٹن مسجد نبوی کے دروا درے کے باسس رضی المدعنہ نعلید بن بچ تھے ، انہوں نے اپنی اونٹن مسجد نبوی کے دروا درے کے باسس بھوائی ، اور اندر آکر ایک ستون کے تیجے نما فریسی شروع کر دی ، وہاں حضرت عرش موجود سے ۔ انہوں نے ریک اجبی مسا و کونماز پڑھتے دیکی توان کے باسس آئے اور جب وہ نما زیسے فارغ ہوگئے توان سے باجھا :

"أب كهال سے آسے بي إ

وديمن سيري حصرت ومسلم فسنحواب ديا -

حضرت عرشنے نورا بوچھا ڈاکٹیک دشمن را سودعنستی) نے ہمارے ایک دومت کو میں گئیں خوال دیا نف م ایک دومت کو میں گئیس خوال دیا نف ، اور آگ نے ان پرکوئی اثر بہیں کیا بقا ، بعد میں اُک صاحب کے ساتھ اسور نے کیا معاملہ کیا ؟"

حضرت ابوشلم شف فرایا :" ان کا نام عبدا نشرین ثوب سبے : اتنی دیر میں حضرت عمران کی فراست اپنا کا م کر کئیں تھی 'ا نہوں نے فورا فرایا : " میں آپ کوقسم دے کر یو بھٹا ہوں ، کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں!' حضرت ابوشلم خولانی مضلے جو، ب دہا " جی یا ں"!

حضرت البشم فولاني فعباوت و نه صديب ابني مثال آپ تھے بخودا نبي كا يمقوله بيركرو

الله منية الادليارلاً بي تعييم ص ١٩١٩ج ١١ وتهذيب اريخ ابن عساكرس ١١٥ ج ١

'اگرئیں جنت کو کھنی انکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میرے پاس مزید کرنے کے لیے کوئی مل بنیں اور اگر جہتم کو کھنی انکھوں دیکھ لوں تب بھی 'یہ جہا دکا بھی بڑا شوق تھا، لیکن جہا دکے مسفری سے ہوں کے بہت کرور ہو مسفری سے بہت کرور ہو مسفری سے بہت کرور ہو جائیں گئے 'جواب بہن آپ نے فرما یا جوہی کھوڑے منزل کو پہنچتے ہیں جوہل جل کو بطر ہوگئے ہو'' جائیں گئے 'ور ہو ایک مرتبر آپ نے ارتبا و فرما یا ''الحد لٹر! میں نے قضائے جا جت اور اہلیہ کے ساتھ ضلوت کے سواکوئی ایساکام بہیں کیا جس کے بارے میں مجھے فیسے ہو کہ کہیں کوئی ماتھ ضلوت کے سواکوئی ایساکام بہیں کیا جس کے بارے میں مجھے فیسے ہو کہ کہیں کوئی دوسرا ہذ دیکھ ہے۔

عمرک اُخری حقیمیں آپ شام میں قیم ہو گئے تھے ہتفل قیام ہیں دار باک بتی میں نفا ، لیکن اکثر جا مع مبعد کی فضیلت کی خاطر نماز پڑھنے دمشق جایا کرتے تھے جصرت معاویم

خلافت کاز ماید تھا ، آپ اکثران کے پاس پنج جلتے ، اور انہیں نصیحت بھی فرملتے اور بعض اوقات بڑے سخت الفاظ میں تبدیہ بھی ، لیکن حضرت معادییّا ان کی ہر بات کی بیحد قدر فرطِ تھے ؟۔ اورلوگوں سے کہدر کھا تھنا کر ہے کچے کہیں انہیں ٹو کا مت کرد "

پوئکہ آپ کا قیام داریا میں تھا اس ہے ایک روایت پرہے کرآپ کی قبرہیں پرہے اور پر قبرہ ہوں کے اس کے ایک روایت کے مطابق ہے بیکن ایک دو سری پرہے اور پر قبر جو ہما رے سامنے تھی اسی روابیت کے مطابق ہے بیکن ایک دو سری روابیت بیسے کہ آپ رومیوں سے جہاد کی غربس سے روم کے علاقے بین تشریف ہے کہ تھے وہ بی پر آپ کی وفات ہوئی کے والٹر مبحان اعلم

## حضرت حزقيل عليلتلام كامزار .

داریا کے اس جیوٹے سے قبرشان سے کچھ دورایک مکان کے بیرونی چوزے پر
ایک الگ تھلگ قبرنی ہوئی ہے جس کے بارے بیں یہاں مشہورہ کے میشہورا سرائیل بغیر
حضرت حزفیل علیہ السّلام کی فسرہ ۔ یہ قبر بھی حصرت شعیب اور حضرت ہوشے علیہ السّلام
کی قبروں کی طرح معمول سے بہت لمبنی ہے ۔ یہ قبل علیہ السّلام حضرت ہوئی علیہ السّلام کے
آریجی دوایات کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السّلام حضرت ہوئی دو سرے حضرت کالب بن ہوشتا
اور تعمیہ سے حضرت حزقیل علیہ السّلام میوجودہ با تبل کے عہدنا مرت دورم میں ایک صحیف آپ
بی طوف منسوب ہے۔ قرآن کو می میں آپ کا اسم گرامی مذکو رہنیں ہے ، ایکن قرآن کیم
نے سورۃ البقرہ میں ایک وافد بیان فرایا ہے جس کے بارے میں بعض تفیری دوایات
سے معلوم ہوتا ہے کروہ آپ ہی سے عنمان ہو ۔ ۔

خفرت عبدالتدبن عباسن اوربعن دوسرے بزرگوںسے یہ روا بہت منفول ہے کدایک مرتبہ حضرت حرز نیل علیہ السّلام نے بنی اسرائیل کی ایک جماعیت سے فرما یا کہ فلاں وشمن سے جنگ کے لیے تیار ہوجا و اور اور کو ت کے فوف سے ہماگ کھڑے ہوئے اور
ایک دُورا فقادہ وا دی میں یہ ہم در کتھ کماب ہم موت سے محفوظ ہوگئے ہیں ۔
ایک دُورا فقادہ وا دی میں یہ ہم در کتھ کماب ہم موت سے محفوظ ہوگئے ہیں ۔
انڈ تعالیٰ کو ان کی ہم حکت ناگوا رہوئی اور ان پر بوت طاری کر دی گئی کہ وہ سب کے سب ہوت کی اُخوش میں چلے گئے۔ ایک سفتے کے بعد صفرت حزقیل علیم استلام کا ان پر گزر ہو آگر آپ نے ان کی اس حالت پر افسوس کا اظہار ذیا یا، اور دُعا ما نگی کہ الا العالمیں ان کوموت کے عذاب سے نجائ فرادے ہا کہ ان کی ذید گئی خود ان کے لیے اور دو مرول کر نہ و ان کوموت کے عذاب سے نجائ فرادے ہا کہ ان کی ندگی خود ان کے لیے اور دو مول ذید ہم کے لیے عرب اور ابھیرت کا سامان بنے لیے قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرایا ہے ۔
ہو کر عرب و بھیرت کا سامان بنے لیے قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرایا ہے ۔
اکٹوشنگ اِنی الدُّ یُن خَرْجُوْ اُر مِنْ وَ بِیَاسِ هِمْ وَ هُ عُوْ اُکُونُ فَا اللّٰهُ کُونُوْ اِنْ اللّٰهُ کُونُونَ وَ اللّٰهُ کُونُونَ اللّٰهُ کُونُونَ وَ الْکُونُ وَ اللّٰهُ کُونُونَ وَ اللّٰهُ کُونُونُ وَ وَالْمُونُونَ وَ اللّٰهُ کُونُونَ وَ اللّٰهُ کُونُونَ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْم

کباتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جوموٹ کے ڈورسے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعدا دمیں نکھے پھرالٹنے فرمایا کم مرجاؤ ، پھران کو زندہ کر دیا۔ بعشک اللہ تعالیٰ لوگوں رِنصنل کرنے والاہے ، میکن اکثر لوگ شکر نہیں کتے۔

مِرّه ميں :

داریا کے مختلف مقا ات سے فار غ ہونے کے بعد ہم والیں ومشق کے لیے روانہ ہوتے ، سُردیوں کے دن تھے، اور نما زِ ظہوا ل ساڑھے گیا رہ بجے کے قریب ہور ہی تھی اور عما نِ ظہوا ل ساڑھے گیا رہ بجے کے قریب ہور ہی تھی اور عصری ادان ڈھال بجے کے قریب - چنا نچہ ومشق میں داخل ہونے کے بعد ہم نے ایک عکر نما زِ ظہرا داکی معلوم ہوا کہ اس محقے کا نام مرق ہے۔ اب تو بید ومشق شہر ہی کا ایک محقہ کے تقریب کا ایک محقہ کا نام مرق میں ۱۳ کے ۲ وروح المعانی میں ۱۳ کے ۲

کے تصفی انقرآن ش 19 و ۲۰ ، ج ۲ بحوالہ ابن کثیرس ۲ ۱۳ ، ج۶ وروح المعانی س ۱۳ ، ج ۲ سے میم کے نیچے زیر سبے اور زیر کشدید . ہے، نیکن ابتدا میں یہ وشق سے ہا ہر ایک تقل بہتی تھی جواپنے شسن وجال اور ثبا دا بی کے لیے مشہور تھی۔ علّامہ حمویؓ مکھتے ہیں :۔

وهی قسریة کبیرة عندًا و فی وسط بساسین دمشق بینها و بین دمشق نصف فسرسنج المه یه دمشق کے باغات کے بیچوں بیج ایک بڑی سبتی ہے جو گھنے درختوں سے ڈھکی ہوں ہے اور دمشق سے آ دھے کوس کے فاصلے پرواقع ہے ۔ اس بنی میں بہت سے علما ربیدا ہوئے ، جن میں سے حافظ ابوالجاج مرق ی رحمته الشعلیہ شاید سب سے زبا دہ شہور ہیں جن کی گائی تہذیب الکمال سحاح سقے کے اسمار ارجال پر اس

وقت سب سے بڑے ما خذی حیثیت کھتی ہے اورحا فطابن جحرانے اس کی مخیص کرکے پہلے "تہذیب التہذیب" پیٹر نقریب التہذیب" تحریفرط کی ہیں۔ انہی کی کما بت تحفیۃ الاً مترات اپنے دُور میں صحاح ستہ کی جا مع ترین انٹر مکیس ہے۔ حا فظ مزتی بڑے بڑے مشہور علما رکے استاد

مِين حَن مين علاّ مرا بن تنمينيّه ، حا فط ذصبيّ ما فظ سبكيّ ، حا فظ برزا ليّ ،علاّ مرابن سبدالنّاسُّ اور بن سر .

ما فظا بن کثیر جیسے حضرات داخل ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر منوان کے داما دبھی تھے۔ یہ

پیرمزه کی سبسے بڑی خصوصیّت بہدے کہ یمشہورصحا بی حضرت دِحیہ کلبی رضی استّرعنهٔ کی سبستی کہلاتی تھی اور یہیں پر ان کا مزا رکھی وا قعہے جبالی ہفضلہ تعالیان کے مزار پر بھی حاضری ہوگئے۔

حضرت دِحيَهُ كلينَّ :

حضرت دِحيرُ کلبي رضى الله تعالى عنه "انحضرت صلى الله عليه و لم كان صحابة كرامٌ مين سے تھے جوابینے حُسن وجال میں ریگانهٔ روز گار تھے۔ انحضرت صلی الله علیه وسلم نے انہیں حضرت

الم معجم السب لدان للحوى ص ۱۲۲، ج ۲ - معجم السب لدان للحوى ص ۱۹۲، ج ۲ - معجم البداية و النهاية ص ۱۹۱ و ۱۹۲، ج ۱۷-

جرئیل علیه السلام کے ممثنا ہر قرار دیا تھا۔ اور حضرت جربل علیه السّلام جب کہ جی انسانی شکل میں آتے تو عمو ما حضرت دِ حیر کلی کی صورت اختیار فرما نے بھے۔ ایک مرتبہ حضرت عاکشتہ ا نے دیکھا کہ حضرت دِ حیر آبیک گھوڑے پر سوار میں اور آنحضرت حتی اللہ علیہ وہ تم اس گھوٹے ہے۔ پر ہاتھ رکھ کہ حضرت دِ حیر شہر سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عاکشتہ شنے اس و اقعے کا دکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوہ تو جرئیل تھے ہے۔

ابک روایت بیں ہے کہ آئی اتنے سین وجیل تھے کہ جب کسی نے علاتے ہیں جاتے تو نوجوان لاکیاں آپ کو دیکھنے کے لیے بامر کل آبا کر تی تنفیس سے

المخضرت ستى الدُعليه و تم في تيم رُدُوم كوج تبليغى كمتوب دوانه فرايا، وه آپ ہى كے ذريعے روانه فرايا نفا اس طرح آپ کُو آنحضرت ستى الدُعليه و تم كا اللجى بغنے كا بي سعات عاصل ہے۔ جب آپ في بنجو خط پہنچا كر دائيں مد بينہ طيبہ آتے نوشام سے آنحضرت صتى الله عليه و تم كے چواخروط اور كوك ، ايك أو نی جُبّہ اور دو چرا ہے كو زے بطور عديہ كے چواخروط اور كوك ، ايك أو نی جُبّہ اور دو چرا ہے كو ور دو روزے بطور عديہ كے آپ تا الدُعليہ و تم ستى الدُعليہ و تم الله عليہ و تم الله عليہ کا دور موزے تول فرائے ، اور موزے تول نے كور و کے اور موزے تول نے كہ دو مونے كے رہے كا مور کے کہ دو موزے کے موزے کے موزے کے اور موزے تول نے کہ دو مونے کے رہے کہ دو کہ کے رہے کہ دو مونے کے رہے کہ دو مونے کے رہے کہ دو مونے کے رہے کہ دو کہ کو کہ کے رہے کے دو مونے کے رہے کہ دو کہ کو کہ کو کہ کے رہے کے کہ دو کہ کو کہ کو کہ کے رہے کے کہ کو کے کہ کو کہ

مدیث بین آیا ہے کو ایک مرتبہ آنحفرن منی اللہ علیہ وستم کے پاس مَصرکا کچھ بالیک تی اللہ علیہ وستم کے پاس مَصرکا کچھ بالیک تی کہا ایا ہے فیطنتہ کہتے تھے 'اسخفرت مستی اللہ علیہ وستم نے ایک محمط احضرت وحیث کو بھی دیا ،
اور فرما یا کہ اس کے دو حصے کر لینا ، ایک میں اپنی تمیمن بنا بینا ، اور دوسرا چضہ اپنی اہلیہ کو دے دینا کہ وہ اپنی اور حضرت وحیث کی طرائے کہ جانے گے تو آئے نے الہیں وہارہ دے دینا کہ وہ اپنی اور حض بنا لیس جضرت وحیث کی طرائے کہ جانے گے تو آئے نے الہیں وہارہ

که طبقات ابن سعدص ۱۵۹، چه م سلے المصباح المضيئی لابن ابی حدیده ص ۲۹، جه استی سلے درگول دوئی ہوتی تقی جس کے بیچ میں صلقے کی طرح خلابتو کا تھا، شام کی بیروٹی تدیم زمانے سے شہور نفی اور بسکٹ یا کیک کی طرح پیند کی جاتی تھی اور کھی اور بسکٹ یا کیک کی طرح پیند کی جاتی تھی اور لوگ اسے تحفہ میں دیا کہتے تھے ۔ رتاج العروس ص ۱۷۱ ج۷)

میک المصباح المضیدی ص ۲۹ ۲ ، چ ا

بُلاکرفرایا : اپنی ا بلیدسے کہنا کہ وہ اس کے تنجے کوئی استرنگالین ٹاکر کھرے سے جم نہ جھلکے ؟ ان تمام واقعات سے آب کے ما بخدا تخصارت صلّی الدّعلیہ وسٹم کی حبر خصوصی فقت کا پترچلندیت وہ محتاجے بیان نہیں ۔ کا پترچلند ہے وہ محتاجے بیان نہیں ۔

ا پ غزوهٔ بدر کے بید تقریباً ہر جہاد میں شامل رہبے یر موک کے موکے میں بھی شریب تھے بعد میں مرجمہ میں تیام اختیار فرالیا تھا۔ اور وہیں برو فات پائی .

## عُلمار كا اجتماع ؛

مرق سے ہم واکس اپنے ہوٹل آگئ شام کو چھے بین کا تون میں جانا تھا جائی میں جانا تھا جائی عشاریک میں مختلف کرتب خانوں میں معروف دیا۔ رات کو توجیدصا حب از تنسل جزل یا کہ آئ کے اپنے مکان کہ استرے ملاقات کرانے کے بیے وشق کے معروف علمار کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ جنا پی عشاری بین جائل چھے ہوا ہا جھے گئے ، جوا ہل علم وہاں موجود تھے ان میں شیخ سیدرمضان البوطی ڈاکٹر فی الدرینی بین الراہیم السلقینی سین فرالدین عِرْ داکٹر میسطف الزمیل کے بھائی ہیں ) شیخ عبدالعطیف الفر فردوغیرہ شامل ہیں۔ یہ الزمیل رجو داکٹر دھیبہ الزمیل کے بھائی ہیں ) شیخ عبدالعطیف الفر فردوغیرہ شامل ہیں۔ یہ دیکھ کرمیزت ہوئی کہ توجہ مصاحب نے رجوما شارا اللہ وینی جذب کے حامل ا ضربی ) ہباں دیکھ کرمیزت ہوئی کہ توجہ مصاحب نے رجوما شارا اللہ وینی جذب کے حامل اضربی ) ہباں البیا علم سے بڑا البیا ربط پیدا کیا ہوا ہے ، ہما رہے تمام ہیرو نی سفارت خافوں یں ایسے جذب کے افسان بہنی جا میں تو وہ عام شکایت دور مہوجاتے جو ہمارے سفاری نون کے بارسے میں ذباں زو ہو میکی ہے۔

بہرکیف ایر بڑا پُرلطف اجماع دا، اس میں بہت سے عمی مسائل پریمی گفتگوہوئی یرسب صفرات پاکٹان کے حالات شننے ، الخصوص بہاں نغا نوٹٹر بعیت کی کوششول کا حال معلوم کرنے کے بیحد شنا ق تھے ، چانچہ احقرنے مختصراً قیام پاکسان کا ہیں منظر نفاؤٹر ہویت کے بیے علمار کی جدوجہدا ور اس کے ننائج کے دوشن اور تا دیک پہلوان حقرات کے ماسے

کے ابنِ عساکرص ۱۱۹ ٹ ۵ بحوالہ ابو داؤد ۔

بیان کے بہبیں انہوں نے بڑی دلیسی کے ساتھ منا ، اوراس ناٹر کا اظہار تقریباً ہر شخص نے کیا کہم سب کی نگامیں پاک ن پر نگی رستی ہیں' اور ہم سمجھتے میں کہوہی ایک ایسا ملک ہے ہو نفا فرشر بعیت کی شال فائم کرنے میں نمایاں کر دارا دا کر سکتا ہے سے کاش کرتم پاکستان کے باشند سے باہر کے شکا نوں کے اِن جذبات کا پاکسس کرسکتے ، کاش کہ ہمارے پاس ان کے لیے بیجواب ہوناکہ انشارالٹرا ہل پاکستان آپ کی ان اگریدوں پر پورے اُئریں گئے ۔ کاش کہ ہمارے پاس اس کے بیجواب ہوناکہ انشارالٹرا ہل پاکستان آپ کی ان اگریدوں پر پورے اُئریں گئے ۔ کاش کہ ہمائن سے بیہ کہنے کے قابل ہونے کہ عالم اسلام سب روز سعید کے انتظار میں ہے اُس کی صبح پاکستان ہیں ہوسکتے ، انتظار میں ہے اس کی صبح پاکستان ہیں بوسکتے ، النظار میں ہے ۔ میکن ظاہر ہے کہ صرف تمنا وی سے بیانے خفائق تبدیل ہیں ہوسکتے ، الہٰذا البیے سوا لات کے جواب میں روشن پہلوؤں کے ساتھ نانے خفائق تجی بیان کرنے ہی ہے ۔ بین اور خدا جانے کہتے کہ بیان کرنے پڑی گئے .

تُنَام کی حالت دبنی اعتبار سے بیسی کچھ ہے، وہ سبھی کومعلوم ہے، اس کا بھی نذکرہ ایا ، لیکن برحضرات اس موصنوع پر کھا کر ہات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور ہائت آن کے موجود و حالات کو بھی اینے ملک کے لحاظ سے غذیمت سبھے تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ضاف کرم سے شام کے دبنی علقوں کو اس اُ زمارتش سے بعافیت رہائی عطافرا میس ۔ آمین

عثار کے بعدسے رات لے اا بچے تک یہ مجبس جاری رہی۔ اس کے بعب دہم ہوٹل واپس آئے ۔

# م<sup>ش</sup>ق کا عجائب گھر :

اگلادن و فتق میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا جبح ناشتے کے فور اُبعدیم نے وسنتی کے عجائب گھرجانے کا پدوگرام بنایا ہوا تھا۔ برعجائب گھرہوٹل کے قریب ہی وا نع تھا ،
اس لیے ہم پیدل ہی روانہ ہوئے۔ وکٹور برکی مرکزی شاہراہ سے ذرا ہے کہایہ گلی سے گذر ہوا۔ یہ گلی اِس وقت ما تھے کے بیٹے ہوئے فرینچرا ور دستدکاری کا مرکز ہے۔ اسی گلی کے گذر ہوا۔ یہ گلی اِس وقت ما تھے کے بیٹے ہوئے فرینچرا ور دستدکاری کا مرکز ہے۔ اسی گلی کے بیج میں ایک ڈرکی خلافت کے دور میں بیا یک بڑگی دوری بنی ہوئی قدیم عماریت ہے۔ معلوم ہوا کہ ڈرکی خلافت کے دور میں برایک بڑا مدرسہ تھا، عماریت اگر چر گیا نی ہو جی ہے، میکن اس کا حسن اور شکوہ ابنی ک

**برقرارہے۔ اس کے صدر دروا زے سے داخل ہو ل توسا نے ایک وسیع صحن ہے اوراس** کے دونول طرف را مدے اور را مدے کے اندر کروں کی فطار بی بین اندا زسے ایسامعلوم ہوناہے کہ یہ کرے طلبہ کی اہ باکش کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ پیر سحن کوعبور کرے کئی بڑے بڑے ال ہی جو شاید درس کا ہوں کے طور پرانتعال ہوتے ہوں گے۔ آج بیعمارت ویران پڑی ہے،کسی کسی کرے ہیں فرنیچروالوں نے اپنا کودام بنا رکھا ہے بیکن اس کے درود بوارسے علم کی خوسٹبو کھوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ فکداجانے بہال کتنے عرصة كك كيس كيس المعلم كفيوض جارى رسيمين الكن أج كوئى اس مدرس كانام اوراس كى تاريخ تلنے والا ليم موجود نہيں ہے - ماعند كمونيف دوماعندالله بان. اس مدرسے سے نکل کرم پیرمرکزی سواک پر آگئے۔ قریب ہی عجاتب کھر کی شاندار عمار تقى ينيال يه تفاكه ومثق انتهائي قديم شهرب لهذا يهال كاعجاب گريقيناً قديم ما ريخي اشياس مالامال ہوگا۔ بیکن اندرجا کر اندازہ ہوا کر بیعام تنہروں کے روایتی عجائب گھرد سے مختلف بنیں ہے بنوامیتر کے بعض خلفار رعبدالملک بن مردان اور هشام بن عبدالملک) کی ذر سول اورتلواروں كے سوايهاں كوئى فاص دل چينى كى چيز موجود بنبيل تقى عجائب كھرزياده تر با زنطیبتی دُور کی یاد گاروں سے بھرا ہوا تھاجن سے ہمیں کوئی خاس دل جیبی رہ گھی۔ اس روز دو پر کو سمارے دوست شیخ عبدالعطیف الفرنورساحب فے دو پیرکے

کھانے پر جہیں مدعو کیا ہوًا تھا، اور دس بچے کے قریب ہی اپنے ایک شاگر دکو ہمارے یاس بھیج دیا تھا، تاکہ وہ شہرکے کاموں میں ہماری مدد کھی کری اور بعد میں ہمیں کھانے کی جگر پر کھی نے جا بین ۔

### حضرت مُعاوية كيمزاريد:

چنا پندا ن کی معیتت میں پہلے ہم نے جامع دمشق اور سوق الحمید تذکے آس پاس کچے فرمداری کی۔ شام کی تدم طرز کی مٹھا تیاں یہاں کی فاص چیز بین جو خشک میوے سے مختف طریقوں سے بنائی جاتی ہیں وہ لی گئیں۔اسی دوران ہمارے رہنمانے تبایا کہ حضرت

معا ویہ رضی اللہ عنہ کامزار کھی اسی علاقے میں ایک مکان کے اندرو اقع ہے، جنانچہ وہ ہمیں کئی پیچ در پیچ کلیوں سے گذارتے ہوئے ایک پُرانے طرز کے بوسیدہ مکان کے پاس کے گئے۔ دروا زب پر دستک دی تواندرسے ایک عمرسیدہ خاتون نے جواب بیا ہمالے رہنمانے ان سے کہا کہ باکتان سے کچھ لوگ آئے میں اور مزار کی زبارت کرنا چاہتے ہیں ، کبین خاتون نے جاب دیا کہ اس کے لیے حکمۂ او قاف سے ا جازت نام لانا صروری ہے۔ بیکن خاتون نے جا کہ اس مزار کو حکومت نے عام زیارت کے لیے بند کر رکھاہے اور وجریہ نتائی جاتی ہے کہ تعجن روافعن بہاں آگر مشرارت اور مزار کی بے حُرمتی کا ازبکاب وجریہ نتائی جاتی ہے کہ تعجن روافعن بہاں آگر مشرارت اور مزار کی بے حُرمتی کا ازبکاب کرتے تھے۔ لہٰذ المحکمۃ او قاف نے یہ یا بندی لگا دی ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کسی کو اندرنہ بھیجا جاتے۔

یکن ہمارے ساتھ پاکتانی سفارت خانے کے عنایت صاحب بھی تھے انہوں نے اور ہمارے رہنمانے مل کرخانون کومطمئن کرنے کی کوششس کی اور احقر کا تعارف کرایا اس پرخانون نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔

یہ ایک پُرلنے طرز کا مکان تفاحس کے لمبوزیے صحن سے گذر کہ ایک بڑا سا کمرہ نظراً باحس میں چند قبری بنی ہوئی تفیین ان میں سے ایک فیر حضرت معاویہ رصنی اللہ عنہ کی تھی بتاتی جانی ہے۔ یہاں سلام عرض کہنے کی توفیق ہوئی ۔

حضرت معاویه رضی الله عنه کا بیاسی موقف چو کمه صفرت علی رضی الله عنه کے خلاف نفیا، اورجم بورا بل سنت کے نددیک حق حضرت علی شکے ساتھ تھا، اس بیے ان کے مخالفین بالحضوص مدوا فض کو ان کے ضلاف پر دپیگنڈے کا موقع بل گیا، اوران کے خلاف الزامات اتہامات کا ایک طومار لگا دبا گیا جس میں ان کے فضائل و منا قب جیگ کر رہ گئے۔ ورنہ وہ ایک جبیل القدر صحابی، کا تب وہی اور ایسے اوصا ف حمیدہ کے مالک تھے کہ آج ان کما تصور کھی بنیں کیا جا سکتا ، اسی کیے جی حضرت عبداللہ بن مُبارک سے پوچھا گیا کر شخوت معاور بی کا کہ خوات معاور بی کا کہ خوات معاور بی کی ماک کھی عمر بن عبدالعز بی تقاب احتراف کے ای از امات کی خاک می عمر بن عبدالعز بی سے افضل ہے '' احقر نے ان کے خلا ف لگائے گئے الزامات کی خاک می عمر بن عبدالعز بینے افضل ہے '' احقر نے ان کے خلا ف لگائے گئے الزامات

پراپنی کناب ٔ حضرت معاویهٔ اور تا ریخی حقائق "مین فقسیل کے ساتھ بجنٹ کی ہے۔ اور میرے براورزادہ عزیز وگرامی مولانا تھی ڈیٹرف عثمانی نے صفرت معاویٹی کی میبرت اور شاقب پرایک مقالہ مقالہ لکھاہے جواسی کنا ہے کے ساتھ ثنیا تع بڑوا ہے۔

### علامه ابن عابدين شاميَّ :

دمش کے قیام میں جتنے کا مہیں نظر تھے ہے ہا اللہ وہ تقریباً سب پورے ہو چکے تھے البتدایک نواسش ابھی باتی تھی ۔ علامہ ابن عاجرین نمائ سے ہم طالب عموں کا تعسلی خاطر محتاج بیاں نہیں ہوسکتا ، ان کی کماٹ رقر الحقار اس وقت شفی مفتیوں کا سب سے خاطر محتاج بیاں نہیں ہوسکتا ، ان کی کماٹ کر قوبت آتی رہتی ہے ، خوا بش تھی کہ ان کے مزاد رہی صاحری ہو، کی نوبت آتی رہتی ہے ، خوا بش تھی کہ ان کے مزاد رہی صاحری ہو، کی نوبت آتی رہتی ہے ، خوا بش تھی کہ ان کے مزاد رہی صاحری ہو، کی نوبت آتی رہتی ہے ، خوا بی کے مزاد رہی کی خال میں ماری رہنمائی کرتے دہے نعط ان انبول کے مزاد رہی کے ایک ہو کہ دورے میں آگرہ جو آج میں آبوں سے واقعت ہیں ۔

بینا پنجہ سون الحمید تبدسے ہم ابک مرتبہ کھیر الباب بصغیر کے فبرسّان کی طرف گئے وہاں فبرسّان کی طرف گئے وہاں فبرسّان کے مرکزی دروا زیدے کے ما میں جا سب ایک حقیوٹا سا احاطہ نبا ہمو اسبیتیں کا دروا زہ فبرت کھی الگ ہے اسر میں علقہ مشامی اوران کے اہل خاندان آ رام فرما ہیں۔

سب سے پہلے علاّمہ تنامی کے مزار بہ حاصّری ہوئی۔ اور محبّت وعقیدت کے جذبات کے ساتھ سلام عرض کرنے اور ابھالی ٹواب کامو قع ملاء

علاً مرتمائی کانام محدامین ابن عابرین کے اور سرالیا ہمیں پیدا ہوست تھے۔ آپ
کے والڈ ماہر تھے او رنجین میں قرآن کرم حفظ کر لیا تھا، حفظ کے بعد والد نے ان کوتجارت
کی زمین کے سیے دکان پر جھان متروع کر دیا۔ بہ وہاں مبیلے کر بلندا وا زسے ملاوت کرتے
لیمت تھے۔ ایک ن بیٹے ہوئے ملاوت کرسے ستھے کہ ایک اجنبی دہاں سے گذرے، اُبنیں
پر شعتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ نمہا را اس طرح پڑھنا دو وجہ سے جا تز بہیں ہے اول
تو اس بے کہ یہ بازار سے اور لوگ بہاں آپ کی تلاوت نہیں من سکتے، اور آپ کی وجیسے

گنا ہر گار ہوں گے جب کا گناہ آپ کو ہوگا، اور دوسے اس بیے کہ آپ کی نلاوت میں غلطبیاں کا فی ہیں۔ غلطبیاں کا فی ہیں۔

اس دا نعے سے ملم کا چُرکا تو اگر جیکا تھا، چنا نچہ بعد میں تمام دینی علوم وقت کے بڑے بڑے بڑے اسا تذہ سے حاصل کئے، اور اس کے بعد تصنیف و نالبیف ہیں شخول ہوگئے، اور بہت سی کتا بین البیف فرائیں۔ آپ کا خصوصی موضوع فقیہ حننی نظا۔ اس ہے آپ ک زیادہ ترکتا میں فقیہ حنفی پر بیں جن میں سے الدرالمختال کی شرح "ردالمختار نجوفقا دی ثنای کے نام سے مشہور ہے، سب سے زیادہ جا مع اور مفقل کتا ب ہے اور ہا دھویں صدی ہجری کے بعد توضی مسلک کے فقیہ ول کا سب سے بڑا ما خذبی گئی، اس بیے کہ فقیہ حنفی کی تنقیم و تحقیق میں یہ کتاب بے نظیر ہے اور اس میں علامہ تنائ نے ربک ایک مسئے کی تحقیق میں نیسیوں کا سب سے بڑا ما خذبی گئی، اس بیے کہ فقیہ تن مین بیلوں کا میں اور محف متاخرین کی نقل پر اغزا دکرنے کے بجائے اصل کتابوں کی ورت گردانی فرمائی ہے ، اور محف متاخرین کی نقل پر اغزا دکرنے کے بجائے اصل ما خذکی طرف ربوع کر کے مرمئے کی تحقیق کی ہے ۔

فقہ وفتوی میں توعاً مرشائ آپنے دور کے تنایدسب سے بڑے مرجع نظے ہئ عبادا مو طاعات اور سن اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ ہمت بلند نظا۔ ہمیت با وصنور ہتے تھے، رمضان سرلین بیں ہررات ایک فران کر مہنم کرنے کا معمول تھا۔ اپنی نجا رت اپنے ایک شرکی سرلیات این کا درایعہ اس مدنی نظا، اور نو دعلی اور عملی کا موں میں مصروف ہتے سے میٹرد کر رکھی تھی، وہی آپ کا ذرایعہ اس مدنی نظا، اور نو دعلی اور عملی کا موں میں مصروف ہتے تھے، صدفات و خرات میں ہمت صفحت لیتے رہنے تھے۔ آپ کے علی رُعب سے حکام وقت بھی متاک شخه اگر کوئی قاضی ضلاف بشرع فیصلہ کردنیا اور علامہ نشا ہی آپنے فتوے میں اس فیصلے کو خلاف شرع قرار دے دیتے تو فاضی کو اپنا فیصلہ مدن پڑتا تھا ۔

علاّمه شائ كَتُ فِي كَا حِيِّن سال عمر في تَن ، او رسِّ ٢٥ الرحبين وفيات بهو بُي - وفيات سعة نقريباً

بیس دن پہلے انہوں نے اپنی قبر کی جگہ خودمنتخب کر بی تنبیء کیو بمہ کس جگہ ورمختا رُکے مُولف علاّم تُصلی فی مدنون سے ۔علاّمہ شامی اُنہی کے قریب دفن ہونا چلہتے تھے۔ چیا کچہ آب کی وحمیتت کے مطابق وہیں پر آپ ،کو دفن کیا گیا ۔

آب کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی و نات کے وقت ذیدہ تفین اور دوسال مزید زیرہ رہیں۔
وہ نہا بیت خدا رسیدہ خاتوں تفین جن کاسسلہ نسب مشہور محدّث علاّ مردا وُدی سے
مثا ہے۔ ابینے لائق بیٹے کے انتقال پرعام عور نوں کی طرح انہوں نے جزع فرع بائک
انہیں کیا، سیکن جب تک زندہ رہیں ہر ہفتے ایک لاکھ مزنبہ سورہ اضلاص پڑھ کر اپنے
مجبوب بیٹے کو ایصال تواب کرتی رہیں ہے۔

علاَّم شامیُ کے پوتے مفتی ابوالیس ابھی چندسال پہلے تک جیات تھے اور میرے والدہ اجد حضرت مولانا مفتی محمد میں حصاحب قدس سترہ حبب وسنن تشریف لے گئے تھے توان سے ملافات بھی ہوتی تھی .

علاّمه شامی کے برایر میں فقہ حنفی کی مشہور کمنا بُ الدرالمختار کے مصنّف علامہ محدم لا رالمختار کے مصنّف علامہ محدم لا رالدین مسکفی ترحمه اللہ کا مزار سبے جن کی کتاب کی مشرے علام شامی نے فرمائی سبے ان کی فرفات میں ہوئی تھی ۔

انہی کے فریب علامہ شائ کے فاضل صاجزاد سے علامہ علارالدیں این عابدین کا مرارہ ہے۔ جوفقہ حنفی میں اپنے والد کے صحیح وارث سفے۔ انہوں نے اپنے والد کی کتاب "ردالمحتار" کا تکما پھی مکھا ہے اور نزگی کی خلافت عثما نیہ نے حب عدالتوں کیلیے فقہ حنفی کی بنیا دیراسلامی تا نون کی ندوین کا کام شروع کی توعلا مہملا رالدین کی سرکردگ میں اس غرض کے بیا علمار کی ایک جماعیت بنائی تھی حس نے یہ قانون محتمہ الا حکام العدلیۃ "کے نام سے مدون کیا ریز انون نہ صرف ترک بلکہ ہوت سے اسلامی ملکوں میں سالہا سال

کے علامیشائی کے بہتمام حالات ان کے صاحبزالانے علامیل رالدین نے کملائر دوالمحار کے مشروع بیں بیان فراسے ہیں - سے سیے سیعسن کیفائی طرف نسیت ہے ۔

نافذریا۔ کو بیت اور اردن وغیرہ میں چندسال پہلے تک دبوانی قانون کے طور پر بھی \* مجتہ "نافذ تھا۔

علاً معلارالدین طرا میس دلینات کے خاصی کھی دسے اور دمشق کی کلیس المعارف کے صدر بھی ۔ ان کی تالیفات میں نورالا بینداح کی ایک سٹرح معراج البخاح بھی اضل سیے ۔ ان تینوں بزرگوں کے مزارات پرخاتی پڑھنے کے بعد ہم شیخ عبدالله طبیف الفرقور کے بہاں کھانے پرحاض ہوئے ۔ عرب ممالک میں ابل شام کا ذوق کھانوں کے معلی میں سب سے بہترہے ، اور یہاں کے کھانے پورسے عرب ممالک میں مشہورا ور مماز سجھے جاتے ہیں بینے فرقور نے شامی کھانوں کا بہترین انتخاب جمع کیا ہموائی ۔ یہاں کھانے کی معلی بیٹر بینے نے فرقور نے شامی کھانوں کا بہترین انتخاب جمع کیا ہموائی ، اور عصر کے بعد معرب کھی بیٹے ۔

ہم ہمری ہوں ہونے توجامعتہ دمشق کے اساتذہ میں سے پیخے نورالدین عمر اور شیخ اہراہیم ہوتل ہمنچے توجامعتہ دمشق کے اساتذہ میں سے پیخے نورالدین عمر اور شیخ اہراہیم استقبنی کو اپنامنشظر طاباء وہ الو واعی طافات کے لیے نشریف لاستے تھے اور ووٹوں حصرات اپنی تعبض تصابیف بطور حدید بھی لے کرائے تھے مغرب مک ان کے ساتھ

گفتگورسی -

بنی نے ران بارہ بی ومش سے کوآتی کے لیے بڑائی جہازی شست مخصوص کوارکھی تھی دو سرے رفغا رقاری بیٹرا حمصاحب مولوی امین انٹرف صاحب اور مولوی عطا بالرحمن صاحب کو واسیس بزراید کا رمدیہ تھیتہ جانا کھا۔ بیمن عشار کے بیمعلوم بڑوا کہ جا زلبیت ہے ، اور شعبین وقت داست گئے تک معلوم نہ ہوسکا۔ اس روران باکتان سفارت خانے کے دیفس اٹاجی جو بھارے دوران قیام کسی کام سے وکشق گئے ہوئے گئے ۔ واپس آگئے ، اور ہوٹل ملنے کے بیے تشریف لائے اور برطے اعرار سے دات کے کھانے کا بی ایپنے گھر لے گئے ، وہ بال توجید صاحب بھی موجر دیتے ، را ت کے گیا رہ بچے وہاں

کے الاّعلام للزرکی ص ۱۵۲ جے۔

سے والیبی ہُوئی، بارہ بے کے قریب پر علاکہ ہا زصبے ۵ نبے جائے گا۔ چنا پخہ وہ رات تقریبًا جاگتے ہی گذری سیسبے ہے ہوئے کے قریب عنایت صاحب بینے کے لیے آگئے اور ہم دمشق ایئر پورٹ پہنچے، صبح ہوتے ہم زروا مذہوا، اور عمّان کے راستے تقریباً ۵ گھنے میں الحمد بیٹر بخبرو عا بنیت وطن والیسی ہوگئی۔

### محموعي مأثر :

جبلِ اُحدَ سے جبلِ قاسیون کی کا بیسفرمیرے انتہائی یا دگا رسفروں ہیں سے ہے جس کا ہرم حکہ دلحسیب مفیدا و رہا برکت ثابت ہُوا، اور جس کے ذریعے ابنیاء وصحابہ ﴿ کی اس سرزمین کی زیارت کا شوق پورا ہوًا ۔

شام على اور دبني اعتبارس عالم اسلام كااسم ترين خطة رباسيج بها بعلم ا دردين كى روابات اللي بررى شان ونشوكت كے سائفة قائم أور باتی رہى ہیں۔ بہال كے لوگوں كاشين اخلات اسلای اخلاق کا نمونهٔ همجها جانما نخها، ان کی سر مات میں بطافت و نظافت اور دیکشی تھی۔ یہاں تک کم استعار کے دنوں میں بھی شام کی بیرروا بات بڑی عذبک باتی میں سکن جب سے پہاں بعث یارٹی کی \_\_\_ اور ہالخصوص حافظ الأسد کی ہے کومت آتیءاس نے پہاکتے ديني علقوں يرغ صه حيات تنگ كه ديا۔ عا فظ الأسرعقيدةٌ نَفْبُبري مبن جو روانض كا انتها نُ عَالَى قرفه ہے، اورسیاسی ومعاشی نظریات میں کمبونزم کو اپنا آ بیٹریل سمجھتے ہیں۔ اس حکومت نے پورے ماک کو ایک وسیع جبل خانے میں تبدیل کرکے بہاں کے نہایت مقتد رعلمارا ورسلمان زعمار کواتنی ا ذمیتب پینچا میش کدان کی ایک بہت برشی نعیدا د کو حلاوطن ہونا پڑا۔ اور آج شام کی بہت سی اہم تخصیتیں مختلف مسلمان ملکوں میں صلا وطنی ک زندگی گذار رہی ہیں تقور کے تھوڑ ہے عصصے کے بعد حکومت کو دبنی صلقوں کا صفایا كرنے كے ليے ايك دورہ سايٹر آہے سب بيكر و ربايد برا روث سمان لقمة اجل يا برزن ذبیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ حلی سے شہر میں علمار کا جس طرح قبلِ عام مجوا، اسس كے تصوري سے رونگٹے كھوے ہوتے ہيں.

ان حالات میں جبہ سالہ اسال سے دینی حلقوں کے گئے گئے ہوئے ہیں اور شعاندِ اسلام قوتیں بوری طاقت سے سرگرم عمل ہیں ، یہاں کی عام دینی فضا کو ہہت متأثر ہونا چاہیے تھا، ملکن بیا اسلام ہی کا معجزہ ہے کہ ہزار کوسٹسٹ کے با وجود ولوں سے ایمان کو کھڑ جا ہنیں جاسکا ، اب بھی ما شا را لٹر مسجدی ہا و نظر آتی ہیں ، لوگوں میں نمازر وز رئ کھڑ جا ہنیں ویک باتیں شننے اور دینی حلقوں میں بیٹھنے کا ذوق خاصا ہے چکومت کی ہی کا نہیں دویتے دروستی آبار نے کی تخریب شروع کی گئی میکن ہڑی حد طون سے عور نوں کے دویتے ذروستی آبار نے کی تخریب شروع کی گئی میکن ہڑی حد شک ناکام رہی اب بھی ومشق کی سڑکوں برصوف دویتے ہیں باقاعدہ روایتی برقعے ہی فاصی ہڑی تعداد میں نظر آئے ہیں ۔

جوعلماراب شام میں عنبی بین ان کی عمین علی یہ ہے کہ وہ سیاست سے اکل الگ ہوکر خالفہ تنعلیم و بین بین میں ان کی عمین علی یہ ہے ہیں کے ذریعے ہوں کے دبن وایمان کا تحفظ کیا جاسکتا ہے ۔ اگرچہ قدم دینی مدارس سیختم کہ دیئے گئے، اور با فاعدہ دینی تعلیم صرف کا لجوں اور بونی ورسٹیوں کے سخبہ اسلامی علوم میں حاصل کی جاسکتی ہے کیکن اقل نوان اوارول میں بعض اساتذہ برخت سفت الاستعداد موجود ہیں دوسے مختلف علمار نے اپنی مساجد ہیں برخت سفت اس بیاسلام کا کھروں برانفرا دی طور سے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری کر دکھا ہے اس بیاسلام کو ورک کی ایک ایک ایک ایک ایک اور دک ورک کی مدت ہیں اور دُہ کی حدث کا ایک ایک اور دک میں موضوعات برگ میں میں کو درک جی اور دک ورک مدت کی مداور میں اور دک ورک مدت کی مدت میں اور دک ورک مدت کی مدت کی مداور میں اور دک ورک مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی درک اور دک ورک مدت کی کار کی مدت کی کر درگ کی مدت کی کار کی مدت کی کار کی مدت کی کار کی مدت کی کر درک کی مدت کی کر کر کی مدت کی کار کی مدت کی مدت کی کر درک کی کار کی مدت کی کار کی مدت کی کار کی مدت کی کی کی مدت کی کار کی مدت کی کی کر درک کی کار کی مدت کی کی کر کی کی کر کی کی کار کی کار کی کی کر کر کی کار کی کور کی کی کار کی کار کی کی کار کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کی کار کی

به من المنظر المجتنية مجموعی حالات افسوسا كاضره ربین مكر ما يوس كن نهين باطسال كی زور زبر دستنی ایک منز ایک و ان انشارا منزختم بهوگی اور عالم اسلام كا برحبنت نظیر حسته انشارا منز كی سب این مشده آب و تاب حاصل كرسي كا .

# ملطال محترفان کے شہریں

(استنبول، ترکی) رجب منطلهٔ ارج منده فاله خِطْسَتُ فَیطنطنیّہ بعنی قیصر کا دیار مہدئی مّت کی طوت کا نثان بائیدار صورت کے کے م بیر زمیں بھی باک نے انتان سند آرائے تبد لولاک نے بھت کُل کی طرح پاکنرٹ نے اس کی بُول ترمیت ایوب انصاری سے تی ہے میا سامان! ملت سالم کا دل نے بیشہر سیکڑوں صدیوں کی کشتہ فیخوں کا جال ہے بیشہر

مِسلمانوں کی سیاسی اور ثنقہ انتی قاریخ می*ں ترکی کوج مقام حاصل ہے ہو وہسی* بھی پڑھے لکھے شخص سے نفی نہیں ترکوں کی شجاعت کی داشانیں ہماری ماریج کا وہ نہرا باب مبرحن يرمسلمان بحاطور برفخ كرسكة بعيديه ملاقه صدلون ك بورسه عالم اسلام ط یا پر تخت اوراسلامی تہذیب و نمذن کا مرکزر اسے ۔ بہاں سے علمار وفقہا اورا ولیاروس دنیا ر نے تنے والوں کے بیے اسپنے نقوشِ زندگی کا بہت ہے اسرایہ چیوڑ اسے۔ تحمازكم ميرا معاط تويير إبسيئ ا درشايد دوسرسيمسلا نول كاهبي موكا كرز كي اوراس کی خلافت کانام آتے ہی ول می عقیدت دمجتت سے جذبات امرات بن مرف اس میے كرتركى خلافت كي اسلام كے ساتھ شغف كى مار بخ برشى ما بناك سے بكتماس بيے ہي كم اً خرے کے گذرے دور میں بھی فذکی خلافت مسلما فول سے اس مركز وحدت كاكام كررہى تقی حس نے سادی و نیاسے مسلمانوں کا شیرادہ کسی مذکب محتمعے کرد کھا تھا اوراس نلافت كالغارمارے موجودہ بیاسی انحطاط كانقطر آغاز تقاحب كے بعدائجی تك اترت لمریزی نہیں کی ۔ اقبالَ مرح م نے اس حقیعتت کی طرف ا شارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سے چاک کردی ترک نا دال نے ضلافت کی قبا ما دگ اپنوں کی دیکھ اور<sup>نس</sup> کی عی*اری ہی تھے* 

النزا تركی كے معاتمه ايك فلبى واستكى مشروع سے تقى اورطىبى طور يراً سے ديكھنے كى ارزوكھى ـ

سين منى وال جانے كامو فع بنيل ملاتھا .

جا دی ا آن بند سان ایو میں ایک روزی وارا تعلیم کی دورہ صدیث کی درسگاہ میں جاس ترخدی کا درس دے دیا تفاکر ایک ڈواکیہ نے ایک تاریجے ہونے یا۔ بہتا رسلم ممالک کا تفرش کے میر شرق برا جہاں ہونا ہوں تفلیم منطقہ المؤتمرا لا سلامی وارگ نیز بیش اف اسلامک کا نفرنس کے سیر اورہ کے ایک بینیام بیشتمل نفا۔ ابنوں نے مکھا تھا کہ تیبیائی مجس الراوہ الاسلامی اور ترکی سے اسلامی فی ترک سے اشتراک سے استیول بی ڈواک رہم سے تراجم سے کے موضوع پر ایک عالمی نداکرہ منعقد ہور ہا ہے ان کواس میں شرکت کی دعوت می جاتے ہے۔ فیاک کے موضوع پر ایک عالمی نداکرہ منعقد ہور ہا ہے ان کواس میں شرکت کی دعوت می جاتے ہوں کے موف کے شرکت کی دعوت کی جاتے ہوں کہ خوت کی جاتے ہوں کو سے بین شرکت کی دیا ۔ انداق سے ابنی و نول مجمع الفقد الا سلامی کی ایک دیلی کھڑی گا ایک اجلاس جدہ میں ہونے والا تھا جس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ میں نے و میں سے ترکی جلائے کا پر دیکرام سنا ہا۔ یہ دو گرام سنا ہا۔

جَرَّهُ بِينَ فِي الفقة الإسلامى كے اجلاس سے فارخ ہوكئيں مرینہ طبیتہ مناخر بُواء اور تین وان قیام کرنے کے بعد ۸ رحب سنطاع معالی ۱۹ رماری سلٹ ایر کومغرب کے بعد ۵ رحب سنطاع معالی ۱۹ رماری سلٹ ایر کومغرب کے بعد میں گذاری - اور صبح ۷ نبے ایئر پورٹ کے بیے روانہ ہوگا، رات جدہ میں گذاری - اور صبح ۷ نبے ایئر پورٹ کے بیے روانہ ہوگیا.

٩ رجب النا العرمان بن المرامي كونو بحسودى اير لا مُزك طيار سي موارم المرامي كوني بيران كي المرام ا

التيمنز:

تقریبًا یا به گفتنطی پرواز کے بعدجہا زیونان کے دارالحکومت ایمینز ( ATHENS )

کے ہوائی اڈسے پڑا تراہسے عربی بیٹ ایکتے ہیں۔ یہ بی بڑا قدیم شہرہ اورالا نہاقبل اربی ہے۔ بعد تاریخ سے آبا د چلا ا تہہے ہیں بیا ان فلسفا ور فنون کا بہت بڑا مرکز تھا بہاں کے بعد دیگرے گیزانی، دُومی ارنطینی اور لاطینی شہنٹ ہیاں تائم رہی ہیں اور پندرسوی می بیسوی میں اسے سل نوں نے فتح کر بیا تھا ، جن کی حکومت یہاں تقریباً چارسوسال رہی انہیوی میں عیسوی میں برعلاقہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل اور ایو آن کی جدید باوشا ہست قائم ہوئی کچ عیسوی میں برعم تھی کے فرز گلیں بھی رہا ، اور اب یہاں جمہور تی این آن کے نام سے ایک تعلیم کوئٹ کا مرب ایک تعلیم کوئٹ کا ام سے ایک تعلیم کوئٹ کا ام سے دیکن مقام حسرت یہ سہنے کہ جہاں سی نوں نے تقریباً چارسوسال حکومت کی وہاں ان کی میں میں ایک کوئٹ کے نام سے دیکن مقام حسرت یہ سہنے کہ جہاں سی نوں سے میں اسے کہ کسی ہوئل ہیں ایک نازگا ہ ان کی کئے ہے۔

بیں ایک مرتبہ بیلے بھی امر مکیے سے والیسی میں اس ایٹر تورٹ سے گذرا ہوا اندرطانے كاتواتفاق بنبس بحوا ببكن دونول مرتبه جها زنے يورسے شہر كا أو پرسى سيفضيل نظاره كرا ديا ، بهل با رجب میں نے جہا زسسے اس شہر کو دکیھا تھا تواس کا یہ تا تُر آج یک دین پر ہاتی ہے كەشېركى تما مىمارتىرسىغىدىيى مجھے اس دىخت كوئى كىجى عمارت كسى دورسے دىگ كى نىغادىيى اً نَى كَفَى اوراً بِيامعلوم بوّاً كَفَا كُرْمُ بِرِكُ تَعْلَين سَفِي ورسَانُهُ ركوسفيدر كَصِفِ كاخاص ابتّام ا کیاہہے ، اوراس ا بہتما م سے شہر میں ایک اچیو آخشن پیدا ہوگیا ہے ۔ لیکن اس مرتب د کھیا توبهبت سي عما رتيس دومرك زنگول مين تمين نظراً بيّن اور اب وه ابتمام باتی منبي را -یوناً ن کسی زمانے میں وینا کا دماغ کہلا تا تھا، و نبا کے وہ بڑے بڑے فلسفی اور سا منیدا ن جن کی تحقیقات سے آج کی ترقی یا نیته سائنس بمیستعنی نہیں ہے بہیں بیدا ہوئے يقيره ارتبطوا افلامكون متقراط اوران سيهجي يبيع حساب كاموجدا رشميدس جومطري كا مُومدا فليدس جديدفلكيات كاباني فيشاغورش سب يهين كي بيدا واسكف اوراس وقت بنان کی صرودِمنکت بھی آج کے مقابلے میں مہت کویم تقیس دیکن آج یونان کا دنیا کے علوم وفنون میں کوئی قابل و کرحصہ بنیں سہے، اس وُنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تبدیب بھی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی راس تماشا گا ،

میں نہ جانے کتنی کرو فرکی تہذیبیں انجونی بین جن میں سے ہرایک اپنے وقت بین میں نیا پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی تھی الیکن عمر طبعی کو پہنچنے کے بعدو وصفی سے الیسی طبی کا نہیں آ اریخ میں طاق میں کے بیاری معلوم ہوتی تھی الیکن عمر طبعی کو پہنچنے کے بعدو وصفی سے ایسی طبیحا فان و بیبھی وجہ کہ من علیما فان و بیبھی وجہ د تبک دوا لہجلال والا ہے۔ ام ۔

الیم منزسے دوبارہ پروا زکرنے کے بعد شکل ایک گفتہ بھی نہ گذرا ہوگا کہ جہاز ترکی ک صدو دیں داخل ہوگا، سلسفے سرسبزوشا داب جزیروں اوران کے سانھ آنھ مجھ لی کرنی ہوئی سمندری فیلیجوں کا ایک جال سابچھا ہوا تھا۔ جہاز کی بیندی به تدریج کم ہوتی گئی دورسے چھوٹے نظر آنے و الے جزیریت رفتہ رفتہ پھیلتے گئے ، اُن میں جیسی ہوئی قدرتی وائی اور اس محبوبی ہوئی قدرتی وائے اور این کے دریان ہوئے ہوئے ایمی اور دیو قامت درختوں بی تبدیل ہونے لگا، اور ان کے دریان ہوئے ہوئے ارفار ماہے ہوئی دریک اس منظرین موسی کے دریکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے ہی دریکھتے ہیں دریکھتے ہی دریکھتے ہی دریکھتے دریکھتے ہی دریکھتے ہی دریکھتے ہی دریکھتے ہی دریکھتے ہی دریکھتے دریکھتے ہی د

یدایک جدیدا نداز کاخونصورت اورفیش ایبل ایر لودش تخارجها دست آترکر امیگرنین اورکستم کے مراحل سے فارخ موستے میں کچھ وقت لگاء اورجب بیک شم سے اہر نکلا تو ٹکلتے ہی ایک نوجوان نظراً یا ، جوایک بڑسے سے کا دطح پر انگریزی حروف میں میران م لیے کھڑا تھا۔ یہ کا نفرنس کے تنظیمین کا فرستا دہ تھا ، اُس نے بڑی محبّت اورتیاک سے استقبال کیا ، اور پھر ہم کا دمیں موار ہوکرشہر کی طرف روا نہ ہوگئے ۔

 جدید و قدیم علاقوں سے گذرتی رہی، اور بالاً خرگنجان آبا دی کے علاقے ختم ہونے گئے تو ایک ایسی سرط کہ آگئی جس کے دونوں طرف النجیر کے درختوں کی قطار پر تھیں اور جو بندر بج سطح سمندر کی طرف تجھکتی چلی گئی تھی بہاں کہ کہ آبنائے باسفورس کا بانی نظر آنے لگا، باسفورس کے یو آبی ساحل کی بناوٹ کچھالی ہے کہ اس میں تقریباً ہر فرلا بگ فولا بگ کے فاصلے پر بلا ان سکل کے کٹا قربائے جاتے ہیں جن میں سمندر کا بانی داخل ہو کر چھوٹی چھوٹی میں میندر کا بانی داخل ہو کر چھوٹی چھوٹی میں میندر کا بانی داخل ہو کر چھوٹی چھوٹی کشتیاں پڑی دہتی ہیں جو تفریحی مشتی رانی کے علاوہ شہر کے ایت بائی جو تفریحی کشتی رانی کے علاوہ شہر کے ایت بائی حقے تک جانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں ایک کشتی رانی کے علاوہ شہر کے ایت بائی بازو پہ طرابیہ ہوٹل واقع تھا۔ جو یہاں کا مشہور الیسی ہی ضیح رابیہ کے با میں بازو پہ طرابیہ ہوٹل واقع تھا۔ جو یہاں کا مشہور فائے واسلام وٹل ہے۔

جس کمرے میں مبراقیام ہُوااس کی مشرقی دلوار شینے کی تھی 'جہاں سے آبنائے باسفورس کا نیلگوں سمندراوراس کے پین نظر میں ایشیا تی کنارے کی مبزلوش پہا ڈباں ہروقت نظروں کے سامنے تغییں ۔۔ ایک ایسا نا قابلِ فرا موش صین منظر جس کی یا ذوہن پرنقش ہوکدرہ گئی ہے۔!

نماز عصر کے بعد میں نے چاہا کہ ہوتا سے نیچے اُنڈ کر ہاسفوری کے کنار کے چھہاق می کہ لی جائے۔ بیکن جب ہوتا سے باہر کھانو شدید برفانی ہوا کے تھیں بلروں نے استقبال کیا،
یہ مارچ کا جمیعنہ تھا، باک ن اور سعودی عرب میں ایجی خاصی گری تھی جہاں ٹھنڈی شیروانی
بھی بار معلوم ہور ہی تھی 'اس ہے اتفاق سے میں نے گرم کپڑے اپنے ساتھ نہیں رکھے
تھے، ایک بلکی سی ٹھنڈی شیروانی کے سوا سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان ساتھ دنھا، بب
اندازہ ہی مذبح کم برنگانی ہوانی کے سوا سردی ہوگی ہمت کر کے سمندر کے کنارے بچاس ساتھ گرز جا ہوں گا کہ برفانی ہوا نے مزیدا گے بڑھنا نامکس بنا دیا، یہاں کہ والیسی کے
ساتھ گرز جا ہوں گا کہ برفانی ہوانے وائدازہ ہوا کہ بہاں گرم کپڑوں کے بغیرگذارہ ممکن
مائھ گرز جا ہوں گا کہ برفانی ہوا نے مزیدا کے بڑھنا نامکس بنا دیا، یہاں کہ والیسی کے
بایس ساٹھ گرز جا میشکل قطع ہو سکے ۔ اندازہ ہوا کہ یہاں گرم کپڑوں سے بغیرگذارہ ممکن
رات ہیں اور جب ک ان کا انتظام مذہوں کمرے کے اندر دہنے میں عافیت ہے چنا بخوہ
رات ہیں نے ہوتل ہی میں گذاری اور فداکر سے کے دو مرے شرکا رسے ملاقات اور فون

برنعض احباب سے گفتگو بپراکتفاکیا ۔ اگلا دن جمعہ تھا، اور اس دن است

اگلادن جمعہ تھا، اور اس دن استبول کے بہت سے ناریخی مقامات کی سیات کا موقع ملا کینی مقامات کی سیات کا موقع ملا کین ان مفامات کے تذکرے کے بیلے استنبول کا مختصر تعارف اور اس کی تاریخ کا ایک اجمالی خاکر پیش کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے بغیرقا دئین اس تذکرے سے کھیک لطف اندوز نہیں ہو سکیس گے۔ تذکرے سے کھیک لطف اندوز نہیں ہو سکیس گے۔

## التنبول تهركا تعارف.

استبنول اپنے جغرافیائی محلِّ و قدع اور اپنی تہد در نہر مّاریخ کے لحاظ سے دُینا کا ایک منفردشہرہے، جو بہت سی امتیازی خصوصیات کاحامل ہے۔ اس شہر کے نام بھی مختلف ذا نول میں بدلنے رہے ہی اور شابد ونیا کے کسی اور شہر کے نام مذر ہے ہوں جتنے اس شہر کے رہے ہیں تنایداس کا سب سے قدیم نام زار عزاد تھا، پھرمیکلاغارد ( Myclagard ) مِعوًا- يونانی اوررُومی دُورک ابتدا بین اسے بزنط(Byzantia) کہا گیا، پھرجب تبیسری صدی عبسوی میں رُومی یا دشا قسطنطین نے اس شہر کو اپن بایر شخت بنایا نواس کانام قسطنطبید constantinople مجو گیا- اسی کو روم جدید " بھی کہتے تھے اور عربی تواریخ میں اسی کو 'مدینۃ الروم'' بھی کہا جا ناہے' با زنطینی لوگ اسے می پولٹ He Polis بھی کہتے تھے حبس کے معنی " شہر کے بین اور غالب "مدینة الروم" اسی کا زیم پر تفا-جب برشهرمسلا نول کے قبضے میں آیا تو بعض لوگ کے "ا تتاتبُولَ مُحْمِينَ لِكُ بِحِيمُ سلمانول نے مدل كُه "اسلامبولٌ بنا دیا، اورخلافتِ عثمانب مح يعض كا غذات يرا سلامبول بهي لكها كيارنيكن با قاعده سركاري ما فيسطنطيه مي ريا-خلافتِ عَنَّما نيه كه آخرى دُور مين استُ الآسنتانة "، دا را لسنقادة " اوْرَالباب العالي" كے نام بھى ديئے گئے ۔ بہا ن بك كرحب خلافت ختم ہوئى توستال يم بين اس كا با قاعدہ سرکاری نام استنبول ہوگیا، اور اب پیشہراسی نام سےمعروف ہے۔ آ ریخی اغنیارسے اسش شرکو جواہم تیت حاصل رہی ہے کیا جا آ ہے کہ روم ا در

اینصرکے سواکوئی دو سراشہراس میں استبول کی عمبری ہنیں کوسکا۔ بہ شہرگیارہ سوال کا مسلطنتِ رقماکا پایہ تخت رہاہے جواپنے عہدِ عروج میں ڈیا کی سہ بڑی طاقت بھی تھی، اوراس کی تہذیب ڈیا پرچھائی ہوئی تھی۔ عیسا بڑول کے مشرقی کلیساکا مرکزی تہر بھی ہی تھی، اوراس کی تہذیب ڈیا پرچھائی ہوئی تھی۔ عیسا بڑول کے مشرقی کلیساکا مرکزی تہر بھی ہی تھی ہی تھا، جب کے سربراہ کو بطریرک ( Patriarch ) کہا جانا تھا، البٰدا عیسائی مذہب کی تاریخ میں بھی اس کو بٹری زبر دست اسمیت حاصل ہے سلطنتِ روما کے فروال کے بعد جب بہ شہر شہانوں کے قبضے میں آیا تو خلا فتِ عثمانیہ کا دا را لیکومت بھی زوال کے بعد جب بہ شہر شہانوں کے قبضے میں آیا تو خلا فتِ عثمانیہ کا دا را لیکومت بھی حاصل ہے۔ یہی بنا، اور تقریباً پایچ سوسال تک اسے پورے عالم اسلام میں مرکزیت کا مقب طاصل رہا۔

## قىطنطىنىدىدىكى ؛

جبسے دُومی با دشاہ سطنطین نے بیسری صدی عیبوی بیں عیبائی مذہب تبول کرکے اس شہرکوا نیا یا تی تخت بنایا تھا، اُس وقت سے اس کا نام فسطنطنی ہوگیا تھا، اور بیبائی مذہب دونوں کا اہم تزین کرزب گیا تھا، اور بیبائی مذہب دونوں کا اہم تزین کرزب گیا تھا، اور اس کی ہی اہمیت تھی حسب کی بنا پر انحضرت صتی الشرعلیہ و تم نے اس شہر پرجہا دکرنے والے نشکر کومغفرت کی بشارت دی تھی ۔

حضرت اسن کی خالہ اہم حُرام سبت ملحان رضی الشرعنہا المحفرت ملی الشرعلیہ ملکی رضاعی رشتہ دار تھیں، ایک روز کہ ہے اس کے گھر میں دو پیرکے وقت سوئے ہوئے کے حکم اجانک بیدار ہوئے تو آئے کے جہرہ مبالک پرسیسم تھا، حضرت ام حرائم نے تسبیم کی وجہ او بھی تو آئے نے فرما یا کہ مخواب میں نجھے اپنی است کے لوگ دکھائے گئے جو جہا دکے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تحت پر با دشا ہ میٹھے ہوں " حضرت الم حرام شنے عض کیا کہ" بارسول اسٹہ! دعا فرما دیجے کہ اسٹدتعالی مجھے بھی شامل خوا کے ایک تو دوبا دی اور دوبا دہ محوضواب ہوگئے۔ تھو کو جی دیر بید کھر بیدا ر موسے تو دوبا دہ وجہ لوچی

نواتب نے فرما باکن میری اُمّت کا پہلاٹ کر ہو فیصر رزوم کے تنہر (قسطنطینیہ) پر جہا د کرے گا، کس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے'' حضرت امّ حرام نے دوبارہ ڈعاکی درخواسیت کی کرا نشرتعالیٰ اس شکر میں مجھے بھی شامل فرمائے۔ میکن اس مرتبہ ایٹ نے

جواب دیا ک<sup>رو</sup> بہنیں اِنم پہلے تشکر میں شامل ہو''

الخضرت ملی الدعلیه و تم کی یه دونول بنیا رتین اس طرح بوری بوتی کرهنر عثمان عنی رضی الدعنه کے عہد خلافت میں حضرت معاویش نے قبر می برحملہ کیا، یہ این پی بلام میں بہلی بحری جم تھی اور اس میں حضرت ام حرائم اپنے شوہر حضرت عباده بن صامت کے میں بہلی بحری جم تھی اور اس میں حضرت ام حرائم اپنے شوہر حضرت عباده بن صامت کے ساتھ سے کا میاب رہی کہ امل قب رس نے مسلم کر لی اور جب واپس ہونے گئے نوحضرت ام حرائم ایک گھوڑے پر مساور ہونا چا بہنی تھیں کہ اچا نک گھوڑا بدک گیا، اور اس نے آپ کو زمین پر گرا دیا، اسوار ہونا چا بہنی تھیں کہ اچا نک گھوڑا بدک گیا، اور اس نے آپ کو زمین پر گرا دیا، آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں اور وہیں پیجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پیجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پیجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پیجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پرجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس زخم سے جان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پرجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس خوان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پرجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس خوان رہنیں ہوسکیں کا دروہیں پرجا م شہادت نوش کیا ۔ احد آپ اس کیا کھوٹر کیا ۔ احد آپ اس کیا کھوٹر کیا ۔ احد آپ کیا کھوٹر کیا کھوٹر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کیا کھوٹر کیا گھوٹر کیا

اس کے بعدجب حضرت معا و بنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیلے بر آپری مرکزدگی میں خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیلے بر آپری مرکزدگی میں خلے میں بہت سے مبیل القدرصحابہ کرام شامل تھے جن میں خضرت ابوالیوب انصا دی جمی داخل ہیں بیٹے مانوں کی طرف سے نسطنطنبہ کا بہلا محاصرہ تھا جو کا فی مدت جا ری رہا، اور حضرت ابوالیوب انصا دی اسی محاصر کے دوران بیمار بوکروفات یا گئے، اور قسطنطنیہ کی دیوار سے نیچے مدفون ہوئے جب کا واقعہ انشارا لند آگے ذکر کروں گا۔ بہرصورت! اس محاصرے بین قسطنطنیہ فتح مذہو سکا، اور شکروایس آگیا۔

اس کے علا وہ حضرت بیشر بن تھیم ہضی اللّٰدعنہ سے ایک حدیث ان الفاظ میں مردی ہے کہ آ<sup>ہے</sup>

کے صحیح ابخاری، کتاب لیجاد با بضل من صرح فی سبیل الدین برووی و دیاب مقیل فی قتال الدیم حدیث نمبر ۲۹۲۴ - سلح مندام ما حدص ۳۳۵ ، چریم - احادیث بشرین سحیت \_

لتفتحن القبطنطنية، فلنعمر الامير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش.

تم ضرور قسطنطنیه فتح کرلوگے، پس بہتر امیراس کا امیر ہوگا، اور بہتر لشکر وہ تشکر ہوگا۔

چنانچراس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مان حکمرانوں نے قسطنطنیہ برجملہ کیا ،جن میں حضرت عمری عبدالعز بڑنام بن عبدالملک مہدی عباسی مارون رسٹید، وغیرہ شامل میں۔

بعض محاصروں میں تہرکا میں اور ایسا تھا کہ اس کے گددیوں کا موسی کے ایکن تہر فتح میں ہوسکا۔ اقدل تواس تہرکا میں و توع اپیا تھا کہ اس کے گدد ہمندری فلیجوں نے صارسا فائم کیا ہوا تھا، دوسرے برہا ڈی علاقہ تھا جس میں سردیوں کا موسم فاص طور پرع ب کے صحرات بنول کے سیے ناقا بل برداشت ہوجا تا تھا، تبسرے اس تہرکے گردیکے بعد دیگرے میں فیصیل میں جن بین ایک سوستر فٹ کے فاصلے سے صفیوط برگرج بنے بین کے میں ایک سوستر فٹ کے فاصلے سے صفیوط برگرج بنے بین کے تھے، نہوبیل انہائی مسحکم تھی، اور پہلی اور دوسری فعیل کے درمیان ایک ناقا بل عبور خفری اور سوف کہری تھی اور اس لحاظ سے یہ فضدہ و نیا کا سب مسے تھکم اور ناقا بل تعنی فلدہ جھا جا تا تھا۔ جو تھے عیسائی دُنہ بین فلاس پر آئے آئی دیکھ قسط نظنیہ کو جو سیاسی اور مذہبی مقام حاصل تھا، اس کے بہتی نظر اس پر آئے آئی دیکھ کر پوری میں این جو اسے میں اور مذہبی مقام حاصل تھا، اس کے بہتی نظر اس پر آئے آئی دیکھ کر پوری میں اہل فیصل فلان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوجا تی تھی ۔

ان وجوہ سے میں اہل فیصل فلی بازی لگانے کے لیے تیار ہوجا تی تھی ۔

ان وجوہ سے میں اہل فیصل طری کے بہتی تر محاصرے تہرکو فتح یہ کرسکے، بعض سلاطین کے دوال کے بعدج ب سلطنت عمانی میں تا ہوئی ترکوں کے ذوال کے بعدج ب سلطنت عمانی تا قائم ہوئی ، اور اس نے سلے قی ترکوں کے ذوال کے بعدج ب سلطنت عمانی میں تا تھی ہوئی ، اور اس نے سلے قی ترکوں کے ذوال کے بعدج ب سلطنت عمانی میں اپنے میں اہل فیصل کے دوال کے بعدج ب سلطنت عمانی میں اپنے میں کے دوال کے بعدج ب سلطنت عمانی میں کا میں میں کے دوال کے بعدج ب سلطنت عمانی کے اور اس کے بعد جب سلطنت عمانی کے انواز کے دور اس کے بعد جب سلطنت عمانی کے تو کی کے دور اس کے دور اس کے بعد جب سلطنت عمانی کے تو کی کے دور اس کے دور کے بعد جب سلطن عمانی کی کے دور اس کے دور کے

کے خلافتِ عَمَّا بنیسلطان عَالَی عَمَّان کی طرف منسوب ہے ہو خلافت کا باتی ہے، اس کے والدا رطغر ل خوارزم کے با شدے تھے اورخوارزم پر چیکیزی عظے کے بعد رباتی انگے صفحہ پری

یونان اورایشائے کو حک کے بہت سے علاقے زیر نگیں کریے توعثما نی سلاطین نے بورب اوربالخصوص مطنطنيه كي طرف توجّه كي- سلاطبين العنمان بي سے سب سے سے اور مدملدرم نے آس کی متعدد حقی مہمات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد تنز بهائة میں قسطنطنیہ کا پوری فوت کے سا نفرمحاصرہ کیا۔ بایز میں شجاعت وبسالت اور بنگی تدبیروں کی وج سے بورپ کے بیے ایک صاعقہ اسمانی سے کم مزنفاراوراسی و جرسے اس کا نقب" بلدرم" مشہور ہوگیا تھا جس کے معنی" بجلی کے ہیں چنا پچہ اس میں ظاہری اساب کے لحاظ سے سطنطنطنیہ کو فتح کرنے کی ٹوکری صلاحیت موجود تھی اور قریب تفاکه وه اس مجم میں کامیاب ہوجاتے رنگین بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر پیچھے سے ہورناگ نے اُس کے علاقے برحملہ کر دیا، اور ایک جیلے کو بھی قتل کر ڈا لا، اس لیے بایز بر ملیرآم كوقسطنطنيه كامحاصره أمطاكروابس أنايشاء وربيرا كالميته كالموميون سايك فیصلہ کن حبنگ لطنے کے بجائے اسے انقرہ کے مقام پرتیمور لنگ کے ساتھ ایک زبردست معرك بيش آگيا، اس مع كے ميں تيمور كو فتح بهونى اس نے بايز بربلدرم كو گرفتا كربياء ا وراسے إيك أسنى سلاخوں والى يالكى ميں تيدكر كے ليے كيا۔ اور اسى قيدس اس كى وفات ہوگئى اوراس طرح فتح تسطنطَنية تقريباً يجاس سال بيجھے حلي گئى -بایز مدکے بعداس کے بیٹو ل اور پونول نے بھی اپنے اپنے دُورمین سطنطنیہ کا محاصرہ کیا ، سکن ان کو کھی عبین محا صرے کے دو را نعقبی بنا و توں سے سابقہ مینیں آیا

بقبه گذشة سے بیوسة ، وہاں سے ہجرت کر کے دربدر کھررہے منظ اتفا ق سے وہ اناطور کے علاقے میں ایک اسی جگر آنکے جہاں بجوتی سلطان علاؤالدین لینے کسی تمرمقا بل سے برسر پرکیارتھا، ارطع کی نے بہا دری سے بجوتی سلطان کا ساتھ دیا ہجس کے نتیجے میں وہ غالب آگیا ۔ اس کا زمامے کے صلے میں سلجوتی سلطان نے اس کو ابیب خطة زمین لطور جا کی عطا کر دیا ہجس کا وہ سردا را ورنواب سجھا جا آتھ فا نری عثمان خان اسس کا وارث ہوا، اسے گرقم کے عیسائیوں سے جہا دکا شوق تھا، اور اسی شوق فا نری عثمان خان اس سے سلجوتی سلطان سے خاتے کے خاتے کے خالے کے ایک ان کے ماتے کے خالے میں خان کے منا ورکھوائی ۔

جن کی وجے وہ کامیاب مذہوسکے۔

### سُلطان محستدفاتح:

بالآخرا لندنعالی نے فتح قسطنطنینی معادت خاندان آلی عثمان کے ساتویہ جوان خلیفہ سلطان محدفاتے کی قسمت میں لکھی تھی ، اس نوع شہزا دے نے ۲۷ سال کی عمر میں خلافت کی باگر ڈور سنبھالی تھی ، کبن اپنی خدا دا دصلاحیتوں سے وہ بہت جلدا بنے بیش رووں رسبفت ہے گیا۔ اس نے بڑی باری شیب سے اُن اساب کا جائزہ لیاجو ابین مصلنطنینہ کی شنح میں رکاوٹ بنے بوتے تھے اور اپنے تدبر شجاعت اور اولوالعزی کے ذریعے جنگ کا ایسانفیٹ تیار کیا جو بالآخر فتح پرمنتج ہوا ۔

المِ فَسَلَنَطَنَيْ كُولُوا فَى كَ وَقَتْ عُوماً دُوسِكِ الْمِلِ كُورَبِ سے جوالدا دَطِئى تَقَى وَهِ بَحِيرة اسودسے آبنائے باسفورس میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بخواس کے طلیفوں سے کا شخے کے بیے باسفورس پر شکل قبضہ وری تھا۔ اس غرض کے بیے باسفورس کے مشرقی رایشیائی ساحل پر ایک فلع تعمیر کیا تھا ہُوا ما صورت کے مشہور ہے ، اور اب کک موجو دہے۔ لین سلطان محدوا تے نے محول کیا کہ صوف ایک کنارے پر واقع یہ قلعہ باسفورس پر محل کنار وست فلعہ تعمیر کیا ہیں کہ موجو دہے۔ لین سلطان محدوا تے کا فی نہیں کیا کہ صوف ایک کنارے پر واقع یہ قلعہ باسفورس پر محل کنار وست فلعہ تعمیر کیا ہو واقع یہ قلعہ باسفورس پر محل کنار وست فلعہ تعمیر کیا جو گذر آس خلعے کی تعمیر کے بعد باسفورس سے گذر نے والا ہر جہا را عثمانیوں کی دوطر فہ اس قلعے کی تعمیر کے بعد باسفورس سے گذر نے والا ہر جہا را عثمانیوں کی دوطر فہ تو ہوں کی دوطر فہ تو ہوں کی دو میں آگی ۔

قسطنطنینیک دیواری نوڑنے کے لیے معمولی تو بیں کانی نہ تھیں اس لیے محدفاتے نے بیب کانی نہ تھیں اس لیے محدفاتے نے بیب ننل کی ایک ایس ایسی توپ تیار کی جس کے برابرم س وقت رُفِئ زمین پرکوئی توپ موجود رہ کھی ،جس کے دریعے ڈھائی فٹ قطرکا آ کھ من زن گولہ ایک میل کور ایک میل کی تو کہ ایک بیالا تجربہ کیا گیا تو گولہ ایک میل دور

الكركرزمين مين چھ فٹ ينجے دھنس گيا كيا

قسطنطنیه چونکه باسفورس بحیرهٔ مرتر ۱۱ ورشاخ زرب (گولڈن بارن) نامی سمندروں سے گھرا بمواجے اور اس کے صرف مشرقی جانب خشکی ہے ، اس بیاس پرکامیاب جینے کے لیے ایک طاقتور بحری بیٹرہ بھی ضروری تھا، چنانچی محسستدفاتے۔ ایک سوچالیس جنگی کسشتیوں ٹیشمق ایک بیڑہ بھی تیار کرایا ۔

پرنگادی تھی ۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے قسطنطنیہ اور گردوسیش کا ایک مرمری مانقشہ ذہرد

#### بن رکھنا صروری ہے۔



سلطان محدفات کی کوشش بہتی کرکسی طرح اس کے کچھ جہا زا بنائے باسفوری سے گولڈن ہارن میں داخل ہوجائیں، ناکر بندرگاہ کی سمت سے بھی شہر رچملہ کیا جاسکے،
ایکن گولڈن آورن کے دبانے برلوہ کا زنجیرہ بھی نصب نفا، اوراس کے اس باس
فویس بھی گولہ باری کے بیے موجو دفقیس اور بڑے بڑے بازنطینی جہا زبھی گولڈن آبادن کے اندرسے زنجیرے کی مدا فعت کے بیے کھڑے دہتے تھے، اس بیے اس النے سے کا میابی مکن نظر نہیں آتی تھی، بہت دن گذر گھے، میکن گولڈن آبارن میں پہنچنے کی اور تربیل کولڈن آبارن میں پہنچنے کی ایر کی میں بہت دن گذر گھے، میکن گولڈن آبارن میں پہنچنے کی اور تی تدمیر کا درگر مذہوں کی۔

### خشکی پرجہب ز:

بالآخرا كي ون مطان محدّفا تح نے ايك ايسا فيصله كيا جودٌ نيا كي ماليخ بي اس كي سفردا ورمجيزالعقول يا د گارين كرره گيا- اُس كا فيصله بير تقاكم جها زوں كو گولندن آون ميں سفردا درمجيزالعقول يا د گارين كرره گيا- اُس كا فيصله بير تقاكم جها ذورا س غرص كريا يا جا ہے گا- اورا س غرص كريا ہے ہيں ہوں كر كے ايا جا ہے گا- اورا س غرص كريا ہے

باسفورس کے مغربی ساصل سے جہاز خشکی پرجیٹھا کرا نہیں ایک زیچھے راستے سے گولڈن اور وہال کے بالائی جنوبی کنارے کاک پہنچا یا جائے گا۔ رجو آجھل فاستم پا شاکہلا تا ہے اور وہال سے ابنیں گولڈن آبر کولڈن آبر دال دیا جائے گا خشکی کا یہ درمیا فی علاقہ گبت کے بیان کے مطابق تنزیباً دسمی لمبا اور سخت نا ہموا را و رپہاڑی افار چڑھا وُسے معور تھا، لیکن محمد فاریخ کی اولوالعزمی نے برجیترالعفول عجوبہ حرف ایک رات میں کرد کھایا اس نے بی کولڈی کے تختے بحقوائے۔ اُبنیں چکنا کرنے کے لیے اُن پر عربی مکوائی ، بھرستر بہا زنما کشتیوں کو بیکے بعد دیگرے باسفورس سے ان تختوں پرچڑھا دیا۔ مرشقی میں دو ملاح سوار تنے ، اور ہوا کی مدد لینے کے لیے یا دبان بھی کھول دیئے دیا۔ مرشقی میں دو ملاح سوار تنے ، اور ہوا کی مدد لینے کے لیے یا دبان بھی کھول دیئے گئے تھے ، ان کشتیوں کو بیل اور اور کو کی کھینچتے ہوئے دس میل کی یہ پہاڑی مسافت طے کرے گولڈن بارن بیک لے گئے۔

سترکشتیوں کا برجابوس رات بحرشعلوں کی روشنی میں محوسفررہ و با زنطینی نوج فسطنطنبہ کی نصیبل سے باسفور کس کے مغربی ساحل پرمشعلوں کی جہل ہیں دکھینی رہی و سطنطنبہ کی نصیبل سے باسفور کس کے مغربی ساحل پرمشعلوں کی جہل ہیں دکھینی رہی کہ لیکن اندھیرے کی وجہسے سمجھ میں مجھ دندا تنا تھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے ؟ بالاغ جب صبحے کے اُجا اے نے رازسے پردہ اُکھایا تو خدفا کے کی سنز کشتیاں اور بھاری تو پہنے اندا کی علاقے میں ہنچ جب کا تھا۔
گولٹوں ہار ن کے بالائی علاقے میں ہنچ جب کا تھا۔

دس میل خشکی پرجها ز جلانے کا پیرکارنا مر جو محدفا تے سے پہلے کسی کے تصوّر میں کے مقور میں کے تصوّر میں کھی نہ آیا ہوگا اس قدر جیرت انگیز ہے کہ مغرب کے منعصقب مؤرخین بھی اس پرجیرت کا اظہار کہتے بغیر نہ رہ سکے ۔ا بیڑور ڈ گیس جیسے مؤرخ نے بھی اس کوایٹ مجرہ اُل میں ماہد کے نفط سے تعبر کیا ہے۔

گولد ان مارن میں عنمانی کشتیوں کے پہنچنے میں ایک فائرہ یہ بنفاکہ یہاں سندر کا پانی انفلا نفا اور زیادہ گہرائی نہ بہونے کی وجہسے بازنطینوں کے بیے جہازاس میں آزادی سے نقل و مرکت نہیں کرسکتے تھے، اس کے برعکس عثما ٹی کشتیاں نسبۃ ہجوٹی تھیں اس لیے ان کے بیے حسب منشار آمدورفت میں کوئی رکا وط نہیں تھی۔ جنانچہ بہاں کی بحری لا ائی میں عثما نی کشتیوں کو غالب آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور بندرگاہ کی جانب سے بھی شہر کا بحری محاصرہ محمل ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی محمد فاتح نے گولڈن آرن پر ایک باتھیر کیا، اور اس پر اپنا بھاری توب خالہ نصب کرا دیا ۔

مشرق اورجنوب و ونول طرف سے محاصرے کی گرفت مفبوط ہونے کے بعی خمانی تولیوں نے دونوں طرف سے خاصرے کی گرفت مفبوط ہونے کے بعی خمانی تولیوں نے دونوں طرف سے شہر کی فصیبلوں پر زبردست گولہ باری شروع کی اور سات ہفتوں کی متوا لڑ گولہ باری کے بعد دیوا روں ہیں تاین مقامات سے برشے بڑے شکا ف نمودار ہوگئے ، اور گئتن کے الفاظ ہیں ? وہ فصیبلیں جوصد یوں سے ہر قتمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی خفیں عثانی تولیوں نے ہرطرف سے ان کا تعلیہ بگاڑ دیا ، ان میں بہت سے شکاف پڑگئے ، اور سینٹ رومانوس کے دروا زمے رجو بعد ہیں توپ دروازہ یا تولیا کہ گوئے کے نما مسیمشہور ہوا ) کے قریب چا رمینیا رزمین کی سطح کے برا بر ہوگئے ۔ "
کانی کے خوام سیمشہور ہوا ) کے قریب چا رمینی کر میں سے کہا تھا ، لیکن اُس نے ہے کہ نا میں بیا کہ دی الا والی محھ کہ ہے مطاباتی ہم ہم میں سے پہلے کہ ایجا دی الا والی محھ کہ ہے مطاباتی ہم ہم میں سے کہا تھا ، لیکن اُس نے ہے کہا سے پہلے کہ ایجا دی الا والی محھ کہ ہے مطاباتی ہم ہم میں سے کہا کہ کہا تا ورموریا کا علاقہ اُسے دے تو رعایا کی جان وہال سے کوئی تو خون ہندیں کیا جائے گا ، اور اس طرح یا نے دن بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حملے یہ بیٹ منظور رندگی اور اس طرح یا نے دن بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حملے کی فیصلہ کر لیا ۔

## يه خرى حمّله اور شنخ .

چنانچہ، ۲ جادی الاولیٰ سخے کے رات عثمانی فوجوں نے ذکروتبیع اوردُعاوُں میں گذاری نمازِ فجرکے بعد محدِ فارتح نے عام حملہ کا حکم دے دیا، اور بعض روا بیول میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انشاراللہ ظہر کی نماز آیا صوفیا کے کلیسا میں اوا کریں گے۔ ملائنلف سمنوں سے جاری رہا، میکن ذیا دہ نرورسینٹ رو کس کے دروا رہے پر تھا۔
(جواب نوپ کا آپے کہلا تا ہے) کیونکر یہاں کی دیوار بہت جروح ہو چکی تھی خندت کوا ویہ او پرسے عبور کرنے کے بیے سیڑھیاں اور کمندی ڈال دی گئی تھیں دو پہر تاک دو نوں طرف سے آگ اور خون کا زبر دست معرکہ جاری رہا ، با زنطینی بھی اُس روز غیر معولی شبحاعت کے ساتھ لوٹے وی دو ہوتاک کوئی ایک سیا ہی شہر میں داخل نہ ہوسکا ، بالاً خرسکطان محدفا کے خود اپنی خصوصی فوج بنی جری کو لے کرسینٹ دومانس کے دروازے کی سکطان محدفا کے خود اپنی خصوصی فوج بنی جری کو لے کرسینٹ دومانس کے دروازے کی طرف بڑھا ، اور بنی تجری کا سردار آغام میں اپنے تیس جا بازسا تھیوں کے ساتھ دیوار پر جرفھ کیا۔ حسن اور اس کے اٹھارہ ساتھی فوراً فصیل سے گرا دیتے گئے ، اور اس کے اٹھارہ ساتھی دیوا دیر جمنے میں کا میاب ہو گئے ، اور اس کے جام شہما دت نوش کیا ، میکن بارہ ساتھی دیوا دیر جمنے میں کا میاب ہو گئے ، اور اس کے بعد دیگر سے پہنچتے گئے ، اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے پہنچتے گئے ، اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے پہنچتے گئے ، اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے پہنچتے گئے ، اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر بعد دوسے عثمانی دیوار دیا گیا۔

بازنطبنی با دشا قسطنطین جواب نک بے جگری سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا،
اہنے بعض انتہائی بہا درسا تھیوں کے حصلہ چھوڑ دینے کے بعد مایوس ہو گیا، اور اکس
نے پکار کر کہا کہ 'کیا کوئی عیساتی نہیں ہے جو تھے اپنے باتھوں سے قتل کر دیے بی گیرجب
کوئی جواب نہ بلاتوائس نے شا بان رقم رقیاص پی کی خاص پوشاک آ تا رکھینیک دی '
اور عقانی فوج کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں گھس کہ ایک سیاہی کی طرح بہا دری سے لڑنا مادا گیا، اور اس کی موت پر اس گیارہ للوسال کی باز نطیبی سلطنت رُدُوما کا خاتمہ
ہوگیا جس کی ابتدا بھی سطنطین سے ہوئی تھی اور انتہا بھی مسطنطین پر شوئی اور اس کے بعد قسم کا استہا عبی سلطنت رکوما کا خاتمہ
بوگیا جس کی ابتدا بھی سطنطین سے ہوئی تھی اور انتہا بھی مسطنطین پر شوئی اور اس کے بعث قسطنطین کے اور اس کے دور اس کی داشان بن کر دہ گیا۔ سرکار دوعا کم صتی التہ علیہ وسلم کا وہ ارشا دیور اس میں التہ علیہ وسلم کا

اِ دَا هلڪ قبيصر، فيلانفيصر بعده جب قبصر ہلاک ہو گيا تو پير کوئی قيصر پيدا نہيں ہو گا ، ظهرکے وقت سلطان محدفاتح اپنے وزرا را ورسر داروں کے جلومیں شہرے سینٹ رومانس کے دروازے سے داخل ہوا، اورسب سے پہلے شطنطنی کے شہراً آفاق کلیسا آیا صوفیا کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اُترا، کلیسا کی دیواروں پرتصویری بنی ہوئی تقین اُنہیں بڑا کہ دھویا گیا، سُلطان کی ہرایت پر پہاں موّذ ن نے ا ذان کہی ا اور شرک و کفر کے اِس مرکز میں بہلی بار آشدہ کہ آن لا إلله اِلله اَلله آشدہ آن محت دا دسول الله "کی زمز مہ با رصدا گونجی ۔ سلطان نے نما زِظہریہیں ا داکی اور اُس وقت سے اس کلیسا کو مبحد میں تبدیل کردیا گیا ۔

اس کے بعد سلطان شاہی محلات میں داخل موا۔ یہ زرق برق محلات جوصد بول سے قیاصرہ کی شان وشوکت اوران کے طمطراق کے منظہر تھے، اُج و بران پڑے ہوئے تھے، سلطان محد فاتح کے دل پر اسس عبر تناک منظر کا ایسا اثر ہو اکہ بسیا ختہ فردوسی کا تیم عراس کی زبان پر آگیا ہے

پرده داری می کند برقصر تیصرعنکبوت چُغدنوسِ میزند به گنبدا فراسیاب

یه تھا فیخ قسطنطنیه کا وہ و اقعیمس کے بعد قسطنطنیه راستنبول ) خلافتِ عثماینه کامرکز بنا، اورصدلون کک اُسے عالم اسلام میں نمایاں مرکز تبت حاصل رہی ۔

آفسوس بہ ہے کہ اُس وقت سلاطین اَلِ عُمّان کی تاریخ کے اہم نزین ما خذا نگریزی میں مہیں اور اس موضوع کی اور بحبل کتا ہیں اُن مغربی مؤرضین کی کھی ہوئی ہیں جن کی تحریب تعصّب کی جھاپ سے خالی ہیں ہوئی میں مہیں اُن کی کھی ہُوئی تاریخیں یا توا ہمی اُنگریز ما خذ تعصّب کی جھاپ سے خالی ہونیں ہو سے آخو ذہیں ریا بچروہ ترکی زبان میں ہیں جن سے ترکی کے با ہرکے سلمان شخید نہیں ہو سکتے۔ اس بیے منہ جانے کتنے تھائی ابھی تک پردہ کراڑ میں ہوں گے جن ک رسائی کا کوئی داستہ نہیں ہے ۔

ہرصورت! بیساری مار بخ جو اُورِ بیان ہوئی، انہی مغربی ماخذ ا دران پرمبنی اُرُدو توا یرمخ کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے کے بعد مئیں اُب اپنے اصل موضوع تعینی سفرظے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

### ( P)

### مذاكرے كاافتتاح

ا گلادن را ۲ مارچ ) جمعہ تھا، اور کس بچے شکح نداکرے کا افتتاح ہونے والا تھا، چپانچے ہم ناشنے وغیرہ سے فراغت کے بعدا جتماع گا ہ میں چلے گئے۔ یہ انتقاحی آع استنبول كے ايك مصروف وسطى علاقے بين ايك منته ورا ديوريم بين منعقد بوا-یہ مذاکرہ دوعالمی تنظیموں کے اشتراک سے منعقد ہواتھا۔ان میں سے ایک تنظیم يبياكي جمعية الدعوة الاسلامير رورلله اسلامك كال سوسائشي ) ہے۔ برجمعیت لیبیا كي موجوده سربراه كزيل معمرا لقذاً في في المائه مين اين برسرا قتدا راك كالعبدية کی تھی اس وقت کرنل قدافی اسلام کے نفاذ اس کی دعوت وتبلیغ اور نصرمت کے لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے ، اس جمعیت کا قیام تھی اس جوش د خروش کا ایک حصر تھا، جنا بخہ اس جمعیت کے ذریعے و نیا کے مختلف حصول میں جد کی تعمیرٔ مدارس ا ورشفاخانوں کے قیام دغیرہ کے بہت سے کام انجام دیئے گئے، پیر كونسل ہے جو مختلف مما لكھے جھتىيس اركان كيشتمل ہے اوراس كے اغراص ومقاصد میں وہ تمام یا تمیں درج ہیں جو ایک بلیغی ا دارے کے اغراض ومقاصد میں کا کہا بیں۔اسی جمعیت کے تحت طراملیں میں ایک کلیۃ الدعوۃ الاسلامیة 'بھی ملا کارسے تفائم ہے، اس کی ایک شاخ دمشق میں بھی ہے، اس مبی مختلف ملکوں کے شلمان طلبار "دُعوتِ اسلامی" میں گر بجوشین کرتے ہیں۔ اور اب ما سطر ڈ گدی شروع کونا بھی پیش نظر ہے۔اس کےعلاوہ اسی جمعیت نے لندآن میں کھی ایک دعوتِ اسلامی کا ایج قائم کیا ہے ہیں میں مختلف بونیو رسٹیوں کے فارغ انتھیبل طلبہ کو دعوتِ اسلامی کے لیے تیار کرنا پیش نظر ہے۔ اسی تمعیت کے تحت مختلف مسلمان ملکول میں جمعیات الاخوۃ "بھی قائم ہیں۔

جن میں پاکتان کا 'یاک بیبا دوستی کا مرکز' بھی شامل ہے۔ دوسرى تنظيم ستنبول كالمركزا لأبحاث لتأريخ والثقافة والفنون الإسلامية ہے جس کا انگریزی نام "سنٹراف ربیس ان اسلامک ہٹری کلیما بیڈا رس ہے۔ یہ مركذ مسلمان مكول كَيْنْطَيمُ منظمة المؤتمر الإسلاميُّ (ا و، آئيَ ، سي ) كے تحت استنبول بي فالم ب اور داكر اكمل الدين احسان او كلوكي زير قيا دت خاصي سركري سے كام كر رہائے۔ ان دونوں تنظیموں کے اشتراک سے ایک مفید کام حال ہی میں پر سوا ہے کہ قرآن کرم کے جننے تراجم ڈنیا کی حس کسی زمان میں ہوئے ہیں' ان کی ایک محمل فہرست Bibliography ) تنارک کے شائع کی گئی ہے۔ یہ فہرست استبول کے مركزالاً بحاث کے حقیق نے تیار کی ہے اور اسے لیساکی جمعیۃ الدعوۃ کے خرج پرشائع کیا گیاہے، اور بلاشبہ یہ کتاب اب کک تراجم فرآن کریم کی سب سے جا مع فہرست ہے۔ اس کتاب کی اشاعت ان دونوں تنظیموں کے بیان کے مطابق ایک برطے منصوب كانقطة آغاز بي س كاخلاصديب كرونياكى مختف زبانون مين قرآن كرم ك جوزجے ہوئے ہیں ریا گھٹوص غیر معمالک کی زبانوں میں اُن پیستشرقین کے تراجم کی گہری چھا پ موجو دہے مبتشرقین کے تُراجم میں غلطیاں اورمیا لغدا نگیز ماں کوئی را زہبیں ہیں۔ ابندا ان کے زاجم پرجو دوسے رتراجم مبنی ہیں اُن کی حالت کا آندازہ کیا جاسکا ہے، چنا بخدان دونوں شظیموں کے پیش نظر بہ ہے کہ وہ ان تمام تراجم کا جائزہ ہے کہ ان کی غلطیوں کی نشان دہی کریں'ا در پھر ہر زبان میں صحیح نرجہ ثبا تعے کہنے کی کوشش کریں۔ ظاہرہے کہ یہ کام تبنامیندا و رصروری ہے، اتناہی شکل اوروقت طلب کھی ہے، اوراس کے بیے موزوں رجال کار، ہرزبان کے ماہر بن اور قرآن کرہم کاعلم رکھنے والے حضرات کی ایک بطی تعداد کی ضرورت سے ، اوروسائل بھی بہت در کارہیں -چانچہ دونوں شظیموں نے مل کہ یہ ندا کرہ اس غرض کے لیے رکھا تھا کہ اس میں اس " فہرست تراج " کا تعارف ہو، اور آئدہ کام کے لیے خطوط متعبین کئے جائیں جیالجہ نداكر ب میں مختلف ملکول سے ایسے حصرات كو مدعو كيا گيا تھا جوكسى زبان میں قرآن كرم

كة تبحه كاكام كرچكے ميں يا كدرہے ميں -

نداکرے کا یہ افتتا عی احباکس رسمی نوعیت کا تھا، اس میں تزکی کے دزبراطلاما کو بطور جہا ان خصوصی مرعوکیا گیا تھا، جناب سٹرلیٹ الدین پیرزادہ جمعیۃ الدعوۃ الإسلامیّ کے صدر ڈاکٹر محد شریف اور استبنول کے مرکز الا بحاث کے سربراہ ڈواکٹر اکمل الدین احسان اوگلونے اپنی تفا ریر میں مذاکرے کے مقاصد بیان کے ، اور اس اعلان کے ساتھ یہ افتتا حی احبل س ختم ہو گیا کہ مذاکرے کے مقاصد بیان سکل سے تصربیکی زمین منعقد ہول کے ساتھ یہ احبل س کل سے تصربیکی کہ مذاکرے کے ملی احبل س کل سے تصربیکی دیں منعقد ہول گے۔

ا حباس می دوانه مور با تفانوں کاسلہ جاری رہا۔ میں جب سعودی عرب سعودی عرب سے ترکی کے لیے روانه مور با تفانومیرے محترم بزرگ شیخ عبدالفتاح الوغدہ مذاہم فیم سے ترکی کے لیے روانه مور با تفانومیرے محترم بزرگ شیخ عبدالفتاح الوغدہ مذابی کے دوصاحبان کا تعارف کرایا تفاکہ ان دونوں سے ضرور ملوں کیو مکہ وہ بسے اس سفر میں معاون مہوں گے۔ ان میں سے ایک شیخ امین سراج صاحب نفے اور دو وسرے ڈاکٹر پوسف فیلیج ۔ احقر نے استبول ایک شیخ کران حضرات کو فون کر دبا تھا ، اور الهوں نے بنایا بھا کہ نداکہ ہے کے افتتاحی اجلاس میں وہ بھی تشریف لا میں گے ، چنانچہ پہل ان سے بھی ملاقات ہوئی دونوں حضرات بڑی محتبت اور تیا کے سے بیش آتے ، اور ترکی کے قیام کے دوران اُن صے بہت استفادہ میوا۔

## سلطان احمد کی سیدیں :

بیمسجد کیاہے ؟ ترکی فن تعمیر کا ایک عجو بہہے، اس میں داخل ہوتے ہی ا نسان اً سے شکوہ ، جا ہ وحبلال اورشن وجال مبی محوہوجا تاہے۔ اپنے شکو ہ ،حشن اور مینا کاری کے لحاظ سے بیمسجداس قدر عظیم الشان ہے کہ میں نے ڈیٹامیں ایسی کوئی اور مسجد بہنس دیکھی۔ بیمسحد سترھوی صدی دستراتیا ہی سی سلطان احد نے تعمیر کوائی تھی!س علاقے میں سب سے نمایا ںعما رہ عیسا ئیوں کامشہور کلیسا اُ یا صوفیا "تھی سلطان جمر نے حکم دیا کہ اس عما رت کے بالمقابل ایک البی سبی تعمیر کی جائے جدآیا صوفیا سے زیا دہ بلندا ور پرشکوہ ہو، جنانچہ اس مسجد کی عمارت نے واقعةً " آیا صوفیا" کی عمار کو گر د کر دیاہے ، اوراب اشنبول کے اس حقے میں نمایاں ترین تعمیراسی سجد کی ہے اوراس کے چھے مینار بحیرہ مرتمرسے بھی استنبول کی بنیا دی علامت کے طور زنظراتے ہیں۔ بلكروايت بمشوري - خداجانے كيان كمصيح ہے - كرسلطان احد نياس مسجد کے معمار سے کہا تھا کہ میں اس مسجد کو سرلحا ظیسے آیا صوفیا سے کہیں ہتر دیکھنا جا ہوں،اس سے اس کے مینارسونے کے بنائے جائیں معمارتے ہوت سوچاہیان سونے کے مینا رکی تعمیر کہ ناائے سے ناممکن معلوم بُوا، دوسری طرف سلطان کی بات کو رُدكر ناتجي اس كے ليے مكن مذ تھا۔ آخراس كے ذہن ميں با دشاہ كى ناراضى سے بحنے کی ایک تدمرا گئی۔ ترکی زبان میں سونے کو الطن کہتے ہیں ، اسی سے متاطبة ایک نفظ'' اَنْطی بیے جس کے عنی ہن' جیو'' اس مسجد کے چیومینیاراس خیال سے حمیر کہ دیئے کہ اگرسلطان نے سونے کی بات پوچھی تو پیرجواب دے دوں گا کہ بئی نے آب سے الطن (سونے) کے بجائے "الطی" (جیر) کالفظ شنانھاء اس لیے جرمنیار تعیرکد دیتے ۔ بردوایت بھی شہورہے کو اس وقت یک حرم شریف کے سواکسی ہجدکے مینارچینہیں تھے، جنانچہ شراف کم نے سلطان احمد کی مبحد میں جیومینار ہونے یراعتراض کیجب کے جواب میں سلطان احد نے حرم شریف میں ایک مزید مینار تعمیر كريح وم شريف كيمينارون كى تعدادسات كردى - والشراعلم -مبحد کی عمارت ایک طویل وع بض کرسی دے کرتعمیر کی گئی ہے اُس کا اندرونی

الری خور می المربیتہ میں جوٹر اسے اور جیت کم از کم چا دمزل کے برا بر بلندہے۔
پوری چیت خوبصورت گنبدوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں اس ترتیب سے بنایا گیا
ہے۔ کر منبر پر کھوٹے ہوئے خطیب کی اواز مبحد کے ہر حصتے ہیں واضح طور پریشنی جاتی
ہے۔ چاروں طرف کی دیواروں اور جھیتوں پر چینی کے سبزاو ر نیائے می کوٹوں سے اسقار
نفیس مینا کاری کی گئی ہے کہ نظراً س پر بے سا ہنہ جم کررہ جاتی ہے۔ روشنی کے پلے
اس ہال ہیں و وسوسا محقہ روشن دان اور کھو کیاں رکھی گئی ہیں۔ بلندی کی خالباً کوئی سطح
ایسی منہیں ہے جس پر کہیں مز کہیں کوئی روشندان یا کھولی موجود در ہو ہائی کوئی سطح
درمیان تنا سب ایسا ہے کہ موزونیت میں کہیں کوئی فرق منہیں اتا - چھت چارنگ مرم
کے سنونوں پر قام ہے ، ان میں سے ہرستون کی گولائی ۳ س فیسطے ہے ، اوروہ ایک گؤ

ہم مسجدیں داخل ہوئے تو اس کے کچھ دیر بعدا ذان ہوئی، دبوارِ قبلہ میں محراب کے ساتھ جو منبر بنا ہو اسب وہ بھی ایک منزل بلندہ ہے، تھوٹری دبر میں خطیب حب منودار ہوئے، اور اس ایک منزلہ منبر کی بلند تزین سیڑھی بربلیٹھ گئے ۔ موذن نے نجی سیڑھی پر بلیٹھ گئے ۔ موذن نے نجی سیڑھی پر کھڑے ہوگئے وہ بلیغ عربی میں طویل خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ ذیا دہ طویل تھا ، سیڑھی پر کھڑے ہوگئے میں فدیم اذا نیس یا د دلار ہی تھی ، خطبہ بھی بامعنی تھا ، اذا ن کی خوسش الحانی حرم شرایف کی قدیم اذا نیس یا د دلار ہی تھی ، خطبہ بھی بامعنی تھا ، اذا میں اور نہا زمین ظلا وت بھی تجویدا ور کہجے دونوں کے اعتباریت نہایت عمدہ ۔

سنتوں کے بعد سم نے مسجد کے مختلف حصے دیکھے مسجد کے باہر مدرسوں اور خانقا ہوں کے بیے حجرے بنے ہوئے ہیں اور یا بین باغ میں سلطان احمداوّل عثمان نانی اور مرا درا بع کے مزارات بھی واقع ہیں ، پوری مبعد مبن جوفق تعمیر کے ہر شعبے ک اعلی ندین کا رمگری کے دکمش منونے، ملکم عجو بے نظرسے گذرہے ۔ سول انجنیئر ڈگ کی آتی کے اِس دُدر مبن بھی ہس معباری نعم برکے تصورسے یقیناً بڑے برطے ون کا روں کو پسینہ ہم جائے گا۔

#### ات ميدان :.

مسجد سے با ہز سکتے تو سردی عروج پرتھی ملکے ملکے یا دلوں کی وج سے دھوپ بھی مُرجِعا ئی ہوئی تھی' اوربر فانی ہُوا وَں سے پورا ماحول کھٹھرر ما تھا، کیکن اسس وقت یک میں ایک اوورکو طے کا انتظام کرجپکا تھا، اس لیے پیشد پیرمسر دی تحلیف دی تعلی کے بچلتے خوشکوا رمعلوم ہونے لگی تھی، مبحد سلطان احدیے بالکل سامنے ایک خولصوت بإرک نمامیدان ہے، جو ۲۷۰ میطر لمیا ا ور ۱۱۸ میطر چوٹر اسے، یہ حکمہ بازنطینی حکومت کے دُور میں گھرط دُوڑ کے مبدان کے طور پیراستعمال ہوتی تھی' اور ٹھبوڈ دوم'' کہلاتی تھی۔ بیر صرف گھرط دو را کا میدان ہی نہ نھا، ملکہ تہیں پیرنے با د شاہوں کی ناج پیشی کا اعلان ہو ما يهيس پرفتح مندجرنيل فنخ كاحبشن مناتے بهبس پرمجرموں كومھانسى دى جاتى ، اورمنحرف عیسائی فرقوں کو زندہ حلایا جاتا، وحتی جانوروں کی نمائش اورجہانی کرتب کے تماشے منعقد ہوتے۔ آاریخ میں کئی بار حکومت کے خلاف بنا وتیں بھی اسی میدان سے شروع ہومتیں ٔ اور بیمیدان مرجانے کمتنی مرتبہ انسانوں کے خون سے لالہ زار ہوًا، ترکوں کے ز ملنے میں اس کا نام مصبور وم 'سے بدل کر' ان میدان' کر دبا گیا، اور ترکی کی معاشی ا ورسیاسی ما ریخ میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل رہی - اس میں تین ستون کھی نصب بس- ایک تون چوتقی صدی قبل یح کابیان کیا جا ناہے ، دوسرا یا نجوی صدی عیبوی كا اورمبيرا دسوي صدى عيسوى كا-يستون فين مختلف با دشا مول في اين يا دگارك طور رتعمیر کئے تھے ، جن میں سے دو آج یک محفوظ سے ارسے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ کے وقت چھوٹے ستون پر بیچے کے زرائے ہوئے تین اڑ دھے لیٹے ہوئے تھے جب سلطان محدفاتح آیاصوفیاسے کل کریہاں پہنچا تواس نے اپنی بھاری حبھی تبرسے ان از دہوں کے سراڑا ديية تها السياستون كو مرينا كالم "كمة بي ربيني ازد بول والاستون) ۔ یہاں سے ایاصوفیا "بیدل کی مسافت پرہے ، سیمن ہما رہے رہنما وَں نے اس سے بہے ترکی کے شہرہ ا فاق عبات گو" توپ کا بے " ہے جانے کا پروگرام بایار کیونکہ اُسے

دیجھے کے بیے زیادہ وفت درکارتھا، اور کچھ دیر بعداس کے بند ہوجانے کا بھی خطرہ تھا۔ چنانچہ ہم بہاں سے گاڑیوں میں سوار ہوکہ توپ کا پیئے کے بیاے روایہ ہوگئے۔ وہ بھی بہاں سے فریب ہی تھا، اس بیے چندمنٹ میں اس کے دروا دیے پر بہنچ گئے۔

### توب كاييسرات اوراس كے نوا درائ :

ترکی زبان بین مرائے " محل کو کہتے ہیں اور " کا پیے "دروا زے کو بلندا " توب کا پیے سرائے ' کے معنی ہیں ' توب دروا زہ محل اُسی پیے اِسے ع بی بی قصر باب المد فع " بھی کہتے ہیں۔ در اصل با زنطینی د ور بین بہاں قسطنطنی ہیں داخل ہونے کا ایک دروا زہ تھا جو سینظ رُومانوس دروا نہ " کہلا تا تھا ، جب سلطان محدفا کے نے تسطنطنی پر چملہ کیا تو مثمانوں کی گولہباری اپنی ایک بھاری توب اسی دروا ڈے کے سامنے نصب کی تھی اور سمانوں کی گولہباری سے سب سے ذیا دہ نفصان اسی دروا ڈے کے سامنے نصب کی تھی اور سمانوں کی گولہباری اسی دروا زے کے سامنے نصب کی تھی اور سمانوں کی گولہباری اسی دروا زے سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اسی بنا پر اس دروا زے کا نام " توپ کا پیا ، جوساطین کی دہائش کا بیٹ " رتوب دروا زہ محل اس محل کو ایک سامنانی عبد المجمد نک ) سلاطین کی دہائش و غیرہ کے دور میں دسلطان محرفا تے سے سلطان عبد المجمد نک ) سلاطین کی دہائش موب کے توب کا بیٹ میں اس محل کو ایک تا اس محل کو ایک تا دیکی یا دگار کے علاوہ ایک عجائب گھرے طور پر استعال کیا جا رہا ہے جو اپنے بیش قیمت نوا در کے لیا ظرسے دُونیا کے بہترین اور امیر ترین عبائب گھروں میں شمار ہونا ہے ۔

اس محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک گٹا دہ صحن سے گذر کر قصر محترا لفائح "کے نام سے ایک عمارت نظراً تی ہے حب کے سامنے ایک برا مدہ ہے۔ اس برا مدے کے سامنے صحن کے بیچوں بیچ فرش پر ایک بڑا ساسوراخ ہوں ہے ، یہ اُس دُور میں جھنڈا گارٹے کی جگہ تھی جہاں صدیوں تک خلافتِ عثما بیکا مشرخ ہلالی برجم آہرا آد ہاہے، وہ برجم حبس نے سالہا سال یک یورپ کی طاقتوں کو اپنے اسے مزگوں برجم آہرا آد ہاہے، وہ برجم حبس نے سالہا سال یک یورپ کی طاقتوں کو اپنے اسے مزگوں

ر کھا ، جرصد یوں مک عالم اسلام کے اتحاد کی علامت بنارہ ، اور ہوآ لی عثمان کے دور میں گذیا ہے تین تراعظوں بیسلمانوں کی شوکت کے نشان کے طور پر اہرایا ۔۔ آج اس کی یا دگار کے طور پرصرف بیسٹوراخ باتی رہ گیا ہے جس کا خلاا س پرجم کے اکھڑنے کے بعد آج یک بھرانہیں جاسکا۔

يربرآ بره مرحس كم السيم كالشيف كي حكرتهي "باب السّعادة" كبلايًا نفاءا وربه وه جگهه به جهال سلطسنتِ عثمان کا سرنیا سربراه اپنی خلافت سکے بیے بعیت باکر انھا اس كے بعد تصرفحدالفائح "متروع ہونا ہے"، قصر اور محل كے لفظ سے عومًا ايك ذرق برق ا و دیر تکلف عارت کا تعتوراً تا ہے تیکن برقص اس تعتورسے بہت مختلف ہے۔اس یں قدم قدم پریہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے اُسے سادگی کے ساتھ بنایا ہے، اور سے خرورت تعیرات سے پر بہر کیا ہے بسب اس کی میٹیت مرانے ذمانے کے ایک وسیع مکان می سین سے طول وعرض اور اُونیائی میں محلاتی اندا زہنیں سیے۔ ا غدردا خل موكرسب سب يهيدا يك جيونا سأكمره سيحس ميس مطان عبدالمجيد کے افسر مہمانداری ریروٹوکول آفیس کا دفتر تھا، اس کے بعد ایک نسبتہ بڑا کمرہے جوسلطان کی طافات کے کرے کے طور پر ہستعال ہوتا تھا، اسی سنتھیل ایک اور کمرہ ہے جس میں ایک گرانے طرز کی مسبری تھی ہوئی ہے یہ اُس مسبری کا نمونہ ہے جواس دور میں شاہی ہسننعال میں رہتی تھی ا ورکہا جا آسپے کہ ببرسلطان کی خوا بگا ہ تھی۔ یہ دیجید کر بٹری جیرت ہوئی کرسلطان کی بینحوا بھا ہ بھی چھپوٹی سی ہے اور کم انر کم اس سے انداز تعمیر يس معا عظر بالعظ كاكوني نشان نظر سبي آ ،

''توپ کاپ سرائے'' بہت بڑا قلعہ ہے جب کے بہت سے حصّے بین اور تمام حصوں کو ڈیڑھ دو گھنے کے وقت بیں دیکھنا ممکن ہیں ہے ،اس بیے ہماس کے چند منتخب مصصّے ہی دیکھ سکے جواس عجائب گھریں سب نہا دہ ا ہمتیسن کے حامل ہیں۔

### تبركات :

تاریخی روایات سے معلوم ہوناہے کہ یہ تبرگات بنوعباس کے خلفار کے پاس جود فقے ہونا پنے ہونا پنے ہونا پنے ہونا پنے ہونا پنے ہونا ہونا کے حصے ہیں بھی آئے تھے، وہ آخر میں مقرکے اندر معلوک سلاطبین کے ندیرسا بہ زندگی بسر کر روا تھا، اقتدار واختیار ہیں اس کا کوئی جصہ منوک سلاطبین سے ندیرسا بہ زندگی بسر کر روا تھا، اقتدار واختیار ہیں اس کا کوئی جصہ نہ تھا۔ دسویں صدی ہجری ہیں جیب جا آدا و در مقرکے علاقوں نے عثمانی سلطان سیم کوئی کا منصب عطاکیا گیا توجباسی مسلطان سلیم کوسون پر دیا، اور مقامات مقدرسہ حرین شریفین کی نجیاں اور یہ نبرگات بھی سلطان سلیم کوسون دیا، اور مقامات مقدرسہ حرین شریفین کی نجیاں اور یہ نبرگات بھی سلطان سلیم کوسون دیا، اور مقامات مقدرسہ بعد سے سلاطین عثمان کو خلیف اور ایرا لمومین کا لقب بل گیا، اور پوری و خیات اسلام نے اُن کے حوالے کر دیتے۔ اس کے نور اسلام کوئی دیا تھا اس کی بختر سلیم کوئی ۔

اس طرح سلطان کی در سوی صدی ہجری میں یہ تبرکات مقرصے استبول لے کہ اُئے، اور یہ اہتمام کیا کہ" توپ کا پے سرائے" میں ان کو محفوظ در کھنے کے لیے ایم شیقل کمرہ تعمیر کیا۔ سلطان کی طرف سے ال تبرکات کی قدر دانی اور ان سیعشق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کہ سلطان سلیم زندہ رہے استبول میں تقیم لہنے کے دوران اس کمرے میں خود اپنے با تقریبے جھاڑود بنتے اور اس کی صفانی کیا کرتے تھے۔

اس کے علا وہ اس کمرے میں انہوں نے تحقا ظر قرآن کو مقررکیا کہ وہ پوسیں گھنٹے پہاں ملاوت کرتے رہیں، محقاظ کی ڈیوٹیاں مقررتھیں اور ایک جاعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جاعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفا نے بھی جا ری رکھا۔ اس طرح کو نیا ہیں شاید پہروا صرحگہ ہے جہاں چارسوسال کم سلسل تلاوتِ قرآن ہوتی دہی ہے، اور اس دوران ایک ملحے کے بیے بھی بند نہیں ہوئی خلافت کے فاتے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہوا۔

ان تبرکات کوانتهائی نفیس لکوی کے صندوقوں میں دکھا گیاہے اورسال بھر میں صرف ایک بار رمضان کی سنا بنسویں شب بیں انہیں باہزیکال کران کی زبارت کرائی جاتی ہے ، عام دنوں میں یہ نبتر کات صندو فوں میں بندر ہتے ہیں اورصرف صندون ہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذاہم ان تبرکات کی زیارت نہ کرسکے۔ صرف صندوق دگورسے نظرائے۔ یہ کنہ گا را تکھیں لیت بان کات کے لائق نہ تھیں ، ان کے بیے اس طرف نظرائے۔ یہ کنہ گا را تکھیں لیت کے ان کی صحبت ومساس کا شرف حاصل ہے۔ کی زیارت بھی ایک نعمن عظمیٰ تھی جسے ان کی صحبت ومساس کا شرف حاصل ہے۔ درجہ استنا دیے کی افاظ سے ان نبرکات کی جو بھی چینیت ہو ، لیکن ایک آئی کی درجہ استنا دیے کی افاظ سے ان نبرکات کی جو بھی چینیت ہو ، لیکن ایک آئی کے درجہ استنا دیے کی افاظ سے ان نبرکات کی جو بھی چینیت ہو ، لیکن ایک آئی کے درجہ استنا دیے کی افاظ سے ان نبرکات کی جو بھی چینیت ہو ، لیکن ایک آئی کے درجہ استنا دیے کی افاظ سے ان نبرکات کی جو بھی چینیت ہو ، لیکن ایک آئی ک

یے اس نسبت کی سیجائی کا اختمال اور صوف اختمال بھی کیا کم ہے۔

اسی کمرے بیں کچھا ور تبرّ کا ت بھی دکھے ہوئے ہیں جوشو کیسے وں بیں بھفوظ ہیں ایک تلوار
اور شفاف شیشوں کے واسطے سے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ ان ہیں ایک تلوار حضرت داؤ دعلیہ استلام کی طرف منسوب ہیں ان کے علادہ حضرت فالد بن ولیڑ جھزت جعفر طبّار شخصرت عمّا د کی طرف منسوب ہیں ان کے علادہ حضرت فالد بن ولیڑ جھزت جعفر طبّار شخصرت عمّا د بن یا رسم اور حضرت الوالحصیات کی طرف منسوب تلوا دیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک حصّے بن کی عربہ شریف کے دو گرکھ ہے کہ دروازے کا ایک مکولا ایک مکولا ایک میں تشریف کا قفل اور چا بیان بمیز ارجمت کے دو گرکھ ہے اور وہ تھیلا تھی محفوظ ہے جس میں کسی ندمانے میں جحراسو در کھا گیا تھا۔
مرکار دوعا کم صلّی الشرعلیہ و لم کے دوضة اقد سس کی مٹی بھی موجود ہے۔ ایک ن حققین مرکار دوعا کم منواروں کی نسبت میں کو کہنے۔

### دۇمىرىك ئارىخى نوادر:

تبرگان سے کمرے سے نکل کرا یک اورقصر ہیں و انمل ہوستے جو بہت سے کروں پرشتمل تقا، ہر کمرہ مبیش فیمنٹ نوا درستے بھوا ہوا نھا۔ ایک کمرے بی ختلف الالمین کے ابس ا وراسلی محفوظ ہیں ان لباسوں ہیں خاص طور پرسلطان محد فاتح کی ایک عبائعی شامل ہے۔ اس کے عمل وہ سلطان صطفے سوم کا فولا دی لباس حب پرسونا چڑھا ہوائے اورسلطان مرا دکا بہیش قیمنت اسلی لعلوبہ خاص فابل ذکر سہے۔

ئیں نے حضرت مولانا سبدا بوالحس علی ندوی صاحب منطلهم العالی کے سفرنامرّ ترکی میں پیٹھا تھا کہ : .

ود بعض واتفین کا کہنا ہے کہ اگر ڈر کی کسی زمانے میں دیوا بہ ہوجائے تواس عجائب خانے (توپ کا بیے) کا سونا کچھ تمت یک پورسے مک کا خرج میلا سکتا ہے۔

ر دو سفتے ترکی میں۔ ص ۵۷ )

بہ پڑھتے وقت بادی النظری یو اسمام ہو اکرجن لوگوں نے یہ بات ہی سہ ،
شاید اہنوں نے خرورت سے زیا دہ مبالغہ کردیا ہے، لیکن توپ کا پیٹ کا بیٹ دیکھ کر ہوتا ہے، لیکن توپ کا پیٹ کا بیٹ دیکھ کر ہوتا ہی نوا در کیشتمل ہے واقعہ اپنی غلطی کا احساس ہوا ، اور خیال یہ ہوا کریہ بات برطی حذری سیسے ہے ۔ غالباً سونے ، جا بندی ، جوابرات ، مرضع ظروف اور پیش قیمت اثبار کا اتنا نا و ر ، انناقیمتی اور اتنا بڑا و خیرہ گوئیا کے سی عجا سب گھریں ہبیں ہوگا ،
دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ تغول حضرت مولانا ندوی مزملہ ماسلامیں آلی تمان میں مسلومی اور وہ سیس سے بڑے حقے پر حکومت کی ہے ، رہڑی برشی مسلطنی اور وہ سب سے بڑے گذار اور زیرا تررہے ہی اور وہ سب سیامین آل عثمان مسلطنی آلی عثمان کی خوشنو دی حاصل کرنے کے بہند تن کی مذکب سلامین آل عثمان منا ہے ہوئی اور خود سلامین آل عثمان نے لینے شوق

سے اپنے اور اپنی بیگان کے بلے جتمیتی چزیں تیار کیں وہ سب ہماں محفوظ ہیں۔
ملطان سیم نے ایر آن کے سٹیع بادشاہ اسمایل صفوی کوشکست دی بخی اور
اس کا شاہی تخت ایر آن سے استنبول سے آپیا تھا۔ یہ تخت بھی بہاں محفوظ ہے تخت
کیا ہے ؟ ہیرے جو اہرات کا خرا انہ ہے۔ اس تخت کے بارے میں مکھا ہے کہ دُنیا بھر
میں اس کی کوئی نظیر آجے بھی ہوج دنہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسانی صفت کا یہ
شاہ کار کمرے میں داخل ہوتے ہی توجہ اپنی طرف مبذول کر الیتا ہے اور وئی نے فرینچر
شاہ کار کمرے میں داخل ہوتے ہی توجہ اپنی طرف مبذول کر الیتا ہے اور وئی نے فرینچر
اشیا۔ آئی ہو تھیل ہوجاتی ہیں کہ ان کامشی محفوظ نہیں دہتا ، دیکن باوجود کی اس تخت
میں شاید کوئی اپنی مجل ہی جو اہر سے خالی نہیں ہے ، لیکن ابنیں اس نزاکت اور خواہ ہوتی
میں شاید کوئی آپ کے کہ کمبی جو اہر سے خالی نہیں ہے ، لیکن ابنیں اس نزاکت اور خواہ ہوتی
میں شاید کوئی آپ کے کہ کس انسان دیکھنا ہی رہ جائے۔

سلطان عبدالمجیدے زمانے کا ایک فرارہ نظراً با جود وحصتوں پُرشقل ہے۔ ہرجھے ہیں ۸، کینوخانص سونا خرج ہو اسے ، گریا پورسے فرارے ہیں چھیا نورے کینوگرام سونا موجو دہتے ، اوراس کے مختلف حقوں میں چھیزار چھیرسو چھیا سطھ بمیرسے جھے ہوئے ہیں کی

خانص سونے کے بینے ہوئے کئی برطب بڑے شمع دان نظر آئے جن میں ہے ایک ایک پر کم از کم مبین سیرسوزا مرف بڑوا ہو گا۔

ا ماس اوربرسے کا اس سے بہتے نام ہی من تھا ،سین معبی اصبل برادیکھنے کی نوبت نہ آتی تھی ، بہاں ایک بہت بڑا ،حسین اور تاریخی برراہمی دیکھا جو چھے ک طرح مخروطی کولائی ہے ہوئے سہت اور کشک جہ الماسی کہلانکہ ہے ، یہ ۸ قیراط کلے

کے درحقیقت تعیش اورا سراف کا ہی وہ ا مدانہ ہے جو تو ہوں اورخاص طور پرسلمانوں کے زوال کاست بڑا ذمرد ارسے سلطان عبدالمجیر ترکی کے اس دور کے سلطان نفیجہ بیٹی کیئے انحطاط کے آخری دُور میں تھا ،ادر مرد بھیا کہ ہے کا تھا ۔اس درس بھی تعیش کا بہشوق محمل تباہی پر منبتج نہرہو آنو کیا ہو ،ا

اوراس کے گردسونے کا نہا بن جُبین فریم سہدید ہیرااس قدرتا بدارہے کہ باکل ایسا معلوم ہوتا ہدی کے باکل ایسا معلوم ہوتا ہدی جیسے ایک جینی کے انتہائی شفا ف گلوب میں کوئی نظرنہ آنے والا بلیب روشن ہو، اس کی چیک کا عالم برسہے کہ اگر اس کی شعاعوں کوسیدھے زاویے پر کھڑے ہوکہ آسے دیکھا جائے تو آنکھ بخیرہ ہوجائے .

یه بهبراکسی مبدونهان بهارا جرکانها و ایک فرانسیسی جرنیل اسے خرید کرفرانس کے اور اس سے مشہور فرانسیسی فاتے نیوسین بونا باٹ کی ماں نے خرید ہا و نیوسین اسس و قت حالا و طلنی کی زندگی گذار د ما تھا، اور اسے اس صیبت سے چیڑا نے کے بیے بڑی تم کی صرورت تھی ، لہٰذا نبولین کی ماں نے یہ بہرا ایک ترکی جرنیل علی باشا کو طویر صوملین کی صرورت تھی ، لہٰذا نبولین کی ماں نے یہ بہرا ایک ترکی جرنیل علی باشا کو طویر صوملین این برا کے دیا۔ و مال سے برعثمانی خزا نے بین آیا ، اور بالا خراس عجائی گر نینت بنا۔

سلطان مخدکا ایک خفریجی دیکھا جس سے بارے میں کہا جا تاہیے کہ وہ گو نباکاسب سے قیمتی خفیسہتے بہ کبی ہمیرے جو اہرات سے مرصّع سہتے ، اس میں تین ندم ّرد کبی نگے بگئے بیں اور اس کے قبصنے کے اُو پر ایک ڈوھکن دا رگھودی بنی ٹیجو تی ہیں ۔

صفوی تخت کے علاوہ جس کا اُو پر ذکر مجوا۔ اور بھی بہت سے باد شاہوں کے تخت پہاں موجود ہیں جن بین ما در شاہ اسلطان احمداقل دغیرہ کے تخت بھی شامل ہیں۔ ان میں سے معین مکل سوسفے سے موسلے ہوئے ہیں اور جوا ہرات سے مرسم مہیں۔

غرض اس عباسب گھریں واقعۃ الیسے نوا درجع بیں کم ان میں سے ہرایک نعارف ایکستقل صنمون چا شاسبے۔ اور اس لحا طسسے حس کسی نے یہ کہا تھا کہ ترکی دیوا لیہ ہونے پ کچھ عرصے توب کا ہیے سکے نوا درستے کام حیاا سکتا ہے ، اس سنے بغلا ہر غلط نہیں کہا تھا ۔ یعجائب گربیشک سیاحوں اور ارتخ دانوں کے لیے ایک ولچسپ تما شاگاہے ایک اس سے زیادہ ایک عظیم عبرت گا ہجی ہے وہ مال و دولت اور شان وشکوہ حبس کے لیے الربخ میں انسان کو سکے کا شار ہا بجس کے لیے اس کی ساری تو انا ٹیال وقف رمین جس کی خاطر اُس نے روائی جمگڑے مول لیے اُن میں سے کوئی جزائس کے ساتھ رہ جاسکی، وہ جب دُنیاسے گیا تو فالی ہا تھ تھا، دُنیا کی برماری چکٹ وو مرول کے ہا تھائی، اور ہا لا خرسیا حول کی نفر بی کا سامان بن کررہ گئی۔ یہ وہ نافابل واموش حقیقت ہے جسے اِنسان ہمیشہ فراموش کرجا تا ہے اور اگر زندگی کے مضوبے فراموش حقیقت ہے جسے اِنسان ہمیشہ فراموش کرجا تا ہے اور اگر زندگی کے مضوبے بناتے وقت انسان یہ سامنے کی حقیقت یا در کھ لیا کرے تو ہر دُنیا جو جھکڑوں اور بنا تے وقت انسان یہ سامنے کی حقیقت یا در کھ لیا کرے تو ہر دُنیا جو جھکڑوں اور بناتے وقت انسان یہ سامنے کی حقیقت یا در کھ لیا کرے تو ہر دُنیا جو جھکڑوں اور بناتے وقت انسان یہ سامنے کی حقیقت یا در کھ لیا کرے تو ہر دُنیا جو جھکڑوں اور بناتے وقت انسان میں ہوئی ہے امن وعا فیت اور سکون واطمینان سے گل و گلزار ہوجائے۔

انہی تصوّرات کے ساتھ دُ نبا کے اس منفر د عجا سب گھرسے وا سپی موئی۔ ہماری اگلی منزل آیاصوفیاتھی، چنا بخہ جند مندوں میں ہماری گاڑی اس تا ریخی عبادت گاہ کے دروا زے پر پہنچ گئی۔

(٣)

#### ر آياصوفسي :

آیا صوفیا سلطان محدفاتے کے ہاتھوں تسطنطنبہ کے فتح ہونے کہ عبسایتوں کا وصرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہاہے۔ نقریباً پانچویں صدی عبسوی سے عبسائی دُنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہوگئ تھی، ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایئر تخت قسطنطنیہ تھا، اوراس میں ملبقان، یوناآن، اینٹائے کو چک ، شام ، مقرا و رحبشہ و غیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہ بال کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریک ( Patriarch ) کہلا تا تھا۔

اوردومری سلطنت مغرب میں تقی حسن کا مرکز روّم را طی بخفا - یوری کا بیشتر علاقه
اسی کے ذریز گئیں تھا، اوریہاں کا مذہبی بیشوا پرت یا یا یا کہلا تا تھا۔ ان دونوں کلطنتول
میں جمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ ندہبی اور فرقروا را نداختلافات جا ری دہے،
مغربی سلطنت جس کا مرکز روّم تھا، دومن کیتھولک فرقے کی تھی اوران کا کلیسا رومن
کیتھولک چرج کہلا تا تھا، اورمشرق سلطنت کے کلیسا کو دی ہولیا رکھو ڈوکس چرچ کا کہا جا نا تھا، اوراس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا مربراہ جو بطری کی اوراس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا کہا جا نا تھا، اوراس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا کہا جو بطری کی یا "بہیشریا یوری کی ہوئیا اس کے کلیسا کو اپنی متعدس ترین عباوت کا معجھا کرتی تھی۔
کلیسا کو اپنی متعدس ترین عباوت کا معجھا کرتی تھی۔

روم ا ورسطنطنبه کے ان دونول کلیا وّل میں آیا صوفیا" اس لیا ظاسے روم کے کار اور اسلنطنبه کے ان دونول کلیا وّل میں آیا صوفیا" اس لی اطبیا در اور کے کار اور اس کی مخلط میں زیا دہ قدیم تھا۔ اس کی مُنیاد تی معدی عیسوی میں مسی رُدوی بادشا قسطنطین نے ڈالی تھی جوروم کا پہلا عیساتی ایساری میں درسی کے نام پراس شہر کا نام میزنطبہ سے سطنطنیم درکھا گیا۔

قسطنطین نے اس جگرات ایمی ایک فکوئی کا بنا ہؤا کیک تعریکی تعایمی کی ایک میں یہ کلبساجل کیا تواسی جگہ تی حرشینی سفر سات کے میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کی ،

ادراس کی تعمیر با بخی سال کوس میلیے میں کمل ہوئی۔ دس ہزار معاراس کی تعمیری حرف رہے ہوا۔ اس کی تعمیری قیقر نے دُینا کے متنوع منگری رہے ، اور اس پر کوس لا کھ پیڈھ خرج آیا۔ اس کی تعمیری قیقر نے دُینا کے متنوع منگری استعال کے ، چنا پی فریجیا کا سفیہ؛ کو آیا کا سبز، بنیا کا نیلا ، سلنگ کا سیاہ اور باسفوں کا سیاہ دھا ری والاسک مرم مقرکا منگ سازہ اور منگ سمات منگواکر اس میں استعال کی تعمیری میں واخل ہوا ہوئی کے ، وینا ہو کے کی ۔ وینا ہو کے کی ساق منگواکر اس میں استعال کے سے بہت سے نوا در نذرانے کے طور پر میٹی کئے ، اور دو ایت ہے کہ جب شنیین اس کی کھیل کے بہت سے نوا در نذرانے کے طور پر میٹی کے ، اور دو ایت ہے کہ جب شنیین اس کی کھیل کے بعد بہلی با داس میں داخل ہو اقواس نے کہا کہ جسمیان او میں تم پر مبعقت سے گئے ۔ ویسا ہو اور وایت ہے کہ جب شنیین اس کی کھیل کے بعد بہلی با داس میں داخل ہو اقواس نے کہا کہ جسمیان او میں تم پر مبعقت سے گئے ہو اور وایت ہے کہ جب شنیا ہو اور کی گئیل کے بعد بہلی با داس میں داخل ہو اقواس نے کہا کہ جسمیان او میں تم پر مبعقت سے گئے ہو اور وایت ہے کہ جب شنیاں بائی تم پر مبعقت سے گئے ہو کہا کہ جب سیال بائی تم پر مبعقت سے گئے ہو کہا کہ جب سیال اور ہو اس میں داخل ہو اقواس نے کہا کہ جسمیان اور میں تم پر مبعقت سے گئے ہو کہا کہ جب سیال بائی تم پر مبعقت سے گئے ہو کہا کہ جب سیال بائی تم پر مبعقت سے گئے ہو کہا کہ جب سیال کی دولا کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور

کے حضرت لیمان علیہ السّلام فے بیت المقدس تعیر کیا تقاء اس گنا خانس جلے میں اسی واقعے کی طرف اشارہ سے رکو یا آیا صوفیا 'ابنی شان میں (معافرا لنڈ) بسیت المقدس سے بھی بازی لے گیا .

تقریبًا یک ہزارسال کک یہ عمارت کلیساکے طور پر بی نہیں کم کھونے علم عبیبًا تعمار کے مذہبی اور دُوحانی مرکز کے طور پر ہتعال ہوتی دہی عیسائیوں کاعقیدہ یہ تھا کہ یہ کلیساکبھی عیسا بیوں کے قیصنے سے نہیں نکلے گاء اور اس کے ساتھ عیسا بیوں کی جذباتی والسبنگی کا عالم یہ ہے کہ اس کوان کے قیصنے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گذرگئی ہیں ، والسبنگی کا عالم یہ ہے کہ اس کوان کے قیصنے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گذرگئی ہیں ، لیکن "آرمقو دوکس چرج" کا سرداہ اب کا اپنے نام کے ساتھ "مرزاہ کلیسائے قسطنطینہ" رمقو دوکس چرج "کا سرداہ اب کا اپنے نام کے ساتھ "مرزاہ کلیسائے قسطنطینہ" (The Kead of the Church of the Constantinople)

جب سلطان محدفائح کی نومیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگیں اورفوجی اعتبار سسے با زنطینیوں کوشکسست ہوگئی توٹہرکے مذہبی رہنا وَں اوردا سخ ا بعقیدہ عیسا یّوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے بنا ہ سے لی تھی کہ کم ا نرکم اس عمارت پر دشمن قبضہ بنیں جمامكًا بمشہورا نگریزموُدخ ایرورڈ گبتن اس منظرکی نقشگشن کرتے بھوئے معصاہے: ۔ ' برگرمای تمام زمینی اور بالانی گیلمان با بین بشومرون عورتون بیخون یا دریوں ، را بہوں ا ورکنوا ری نوں کی مجیڑسے بھرگئی تھیں کلیسیا کے دروا زوں کے اندرا تنا ہجوم تقاکرا ن میں داخلیمکن مذرا تقا۔ پیسب لوگ اُس مقدس گنید کے سائے یں تحفیظ الکشس کر دسیے متھے جسے وہ زوانہ درا زسے ایک ملاڑاعظے کا ہوتی عمارت یجھتے آسٹے تھے اُک سے اس عقاد كى بنيا د ايب جوشيديا افترا پردا زعيسا أيك ايب الهام ريقى حب سفيه بشارت دى تى كرايك دن رك قوم ك وكسطنطبندس داخل موطبينگ اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیا کے گرجاکے سامنے اس ستون يك بينج جائيس ك جوشا وتسطنطين كيزام سيمنسوب بيئان بس ہیں ان کے مصابب کا نقطة آغاز موگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ایم تھ میں ملوار سینا زل ہوگا، اور اس اسانی ستھیار کے و ریعے ملطنت ایک ایسے غریب آدمی سے حوالے کرھے گا جواس

و تت اس سنون کے پاس بیٹھا ہوگا، فرشۃ اس شخص سے کے گا: ''یہ ملوار کمپرڈو، اور اس سے اللہ والوں کا انتقام لو'' بس اسس حیات آفریں جُملے کو سُنے ہی نُرک فور اُ بھاگ کھو ہے ہوں گئے اور رومی فتحیاب ہوکر نُرکوں کومغرب اور انا طولیہ سے ایر آن کی موحوں یک بھگا دیں گئے ''

سبکن تُرک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیا کے دروانے کہ پہنچ گئے، مذکوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہُوا، اور نہ رُومیوں کی شکست فتح میں نبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسا بیوں کا ہجوم آخروقت کے کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں کہ کہ اس کلیسا میں جمع عیسا بیوں کا ہجوم آخروقت کے کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں کہ کہ اس کلیسا کے بارے میں پرطلسا تی یا اعتقادی تو ہمات شکطان محدفا تح کے باتھوں ہمینشہ کے لیے خاک میں مل گئے .

فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ 'انشاراللّہ ہم طہر کی نماز آباصو فیا میں ا دا کریں گے '' جنانچہ اللّٰہ تغالیٰ نے اُس کے اس اعلان کی لاج رکھیٔ اور اس سرزمین برہیلی نما زِظہراسی عمارت میں ا دا کی گئی، اور اس کے بعد پہلا حَبُعہ کھی بہیں پڑھا گیا۔

تعطان محدفائح نے اس کلیسا کومسجد بنادیا تھا۔ اس کی دیواروں سے نصویری مٹادی گئی تھیں اور محراب قبلہ رُخ کر دی گئی تھی، شیطان نے اسس کے میناروں میں بھی اضا ذرکر دیا تھا، اس کے بعدیہ مسجد "جامع آیا صوفیا" کے نام سے مشہور ہوگئی تھی، اور اس میں تقریباً یا نچے سوسال بک بنجو فتہ جماعت ہوتی رہی۔ لیکن خلافت کے خاتجے

The Deckine and Fall of the Roman Empire deckine and Empire deckine

سے قسطنطنیہ ج بکرسلطان کی طرف سے ملح کی شیکش کے با دجود برندر شمشر فتح ہوا تھا ،اس بے مسلمان ان کلیساؤں کو باتی رکھنے کے با بندنر تھے ،خاص طورسے آباصوفیا کے ساتھ جو باطل مذہبی توہمات وابستہ تھے انہیں ہمیشہ کے بیاختم کرنے کے بلے بھی سلطان نے بیرا قدام کیا ہوگا ۔

کے بعد حب مصطفے کمال ما شاکا زمایہ آیا تواٹس نے اِس مسجد میں نما زند کرکے اُسے ایک میوزیم رعجا سب گھر) بنا دیا۔ اور یہ بھی استینول کے کمالی دُور کا ایک المتیہ ہے کہ آج کیک بیٹ میوزیم بنی ہوئی ہے جہاں ہروقت غیر ملک سیّاح گھوئے رہتے ہیں۔ اِنّا بِللّٰهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔ اِنْ اِللّٰهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔

ایک مرکزی کے مرکزی دروازے پر پہنچے، دروازے کے دونول طرف وہ پتھرنصب ہیں جہال پہرے وہ دار کھڑے ہوتے ہے ان تیجول کھڑے ہونے سے ان تیجول کے دونوں کی مرکزی کے دونوں کی مرکزی کے مرکزے کے مرکزے کے دونوں کی مرکزی کے دونوں کی مرکزی کے دونوں کی مرکزی کے دونوں کی مرکزی کے بہری جو واضح نظراتے ہیں ۔

ا من رداخِل بوئے توایک تو یع وعرفین کال نظراً یا جوتقریباً مربع کالہے ،
اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوٹر کو جنوباً شمالاً ۲۳۵ نبیٹ ہے۔ یہ کے
گنبد کا فظر ۱۰۱ فیٹ اور چھوٹ کی اُونچائی ۱۸۵ فیٹ ہے۔ پوری عمارت میں ۱۰ استون
ہیں۔ چاروں کونوں پرسلما نوں نے چھوٹھالوں پراللّٰہ ، مجتد ، ابو بسکی ، عسن کی
عشمان اور علی نہایت خوش خط کھ کرلگایا ہوا ہے مسجدوں میں ان اسمارگرامی
کی تختیاں اَویزاں کرنے کا طراحتہ ترکی کی بیشتر میا جدین نظراً تاہے۔

ی بیان دیدن ساس ما رست میں داخل موکریہ تا نژدل و دماع پر محیط رما کہ اس خاک پر نہانے اس عما رست میں داخل موکریہ تا نژدل و دماع پر محیط رما کہ اس خاک پر نہانے کتنے مسلمان صدلوں تک اپنے مالک کو سجدے کرتے رہے ہیں سے پوشیدہ نزی خاک میں سجدوں کے نشاں میں بیوشیدہ نزی خاک میں سجدوں کے نشاں میں

فاموش اذانیں ہیں بڑی باو سحر میں

کمال انا ترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محصل ایک میرگاہ بنا کر حجود ان بلکہ پہاں نماز پڑھنا قانونا ممنوع کردیا۔ اگرچہ انا ترک کے وقت سے پہاں متیا حول کو انفرا دی نماز پڑھنے کی بھی اجازت بہنیں تھی، لیکن اب یہ پابندی رفتہ رفتہ ڈھیل ہورہی ہے، چنا نچہ ہم نے عصری نماز بہیں پرادا کی اور عمیں کسی نے کھے بہنیں کہا۔

کچھ بہنیں کہا۔

#### آيا صوفياسے يا بزنكل كريم واليس بولل لُوسط آسيّة .

## أبنائے باسفورس اورطرابیہ،

اگلی حقی نما نه فجر کے بعد میں ہوٹی سے اُلا کہ آبنائے باسفورس کے کالار جہل قدی کے سینے گئے گئے۔

سے انکل گیا، یہ انتہائی و لفریب منظر تھا۔ آبنائے باسفورس کا نام بچپن سے شننے گئے ۔
سے اُس کی تاریخی اور جغرافی آب ہمینت بھی کا بول میں بڑھی تھی، اور تھور میں اُس کا جونقشہ تھا، حقیقت میں اُس سے ہمین ہیں با یا۔ یہ آبنائے شما لا جنوباً بچرا آسوداور بحیرة مرآمرکو ملاتی ہے ، اور شری عزباً بورت اور ایستیا کے دو براعظموں کے زمیان حقیق کا کا کام کرتی ہے۔ دو سر بہز ساسوں کے درمیان منیگوں سمندر کی یہ دکشن کیر اماس کم بی اس کے شمالی دیا نے بہت بہاں اس کا باٹ بورت بہاں اس کا باٹ کی سب سے زیادہ چوڑائی اس کے شمالی دیا نے بہت بہاں اس کا باٹ کی سسے ہے ہماں اس کا باٹ کی سامنے ہے ، جہاں اس کا باٹ کی ، ، ، گرز دہ گیا ہیں ۔ اس کی گہرائی مختف جا ہوں ہیں ، ہسے لے کرا اگر کہ سے ۔

شروع میں باسفورس کے ایٹیا ئی ساحل کے پارعلاقہ جو اناطولیہ کہلاتا تھا،
مسلفطنیہ سے بالکل الگ تھا، لیکن اب شہر استنبول بڑھتے بڑھتے ابٹیا ئی ساحل پر دگور
کہ بھیل گیا ہے اور یہ حصد اسکو دار کہلاتا ہے اور اس طرح استبول وہ واحرشہر
ہے جو ادھا لورت اور ادھا ایت میں واقع ہے ، شہر کے دونوں حصوں کو ایک نہائی
پر شکوہ اور سین کیل کے دریعے ملادیا گیا ہے ہی کا تذکرہ میں انشا مالٹہ آگے کہ ول گا۔
یہ بھوٹے بڑے کہ دُنیا کی اہم ترین بحری گذرگاہ ہے واس یعے پہاں تھوڑے وقفے
مدعجو میں شمال سے جنوب کی طرف محوض کے بورپی ساحل پر نفاء سامنے
باسفورس کی موجیں شمال سے جنوب کی طرف محوض ام تھیں ، جن کے بہاں جھوٹی کشتبال
اور درمیا نے جم کے جہاز دوال دوال سنفے ، اوران سب کے بیجھے ایشیا کی ساحل پر
سبزیش پہاڑیاں اوران پر بنی ہوئی خونصورت عمارتیں نظراکہ رہی تھیں ۔

اس چون سی از گذرگا ہ نے آدی کے کیسے کیسے انقلابات دیکھے ہیں تعوری سامنے کے ایشائی سامل پرکسریٰ کی دہ ظیم فوج خیرزن نظراً کی جس نے تیمردہ کوسلسل شکستیں دے کر قسط نظینہ ہیں محصور کر دہا تھا، میکن پھرا جا ایک قرآن کریم کی دہ چرت انگیز بیشین کوئی پوری ہوئی کو ''رومی عنقریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد فالب اَ جائیں گئی بیشین کوئی پوری ہوئی کو ''رومی عنقریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد فالب اَ جائیں گئی اور کستری کی فرجوں کو ہاں سے بھاگا پڑا کبھی باسفورس کے بارٹرک مجا برین کے گھوٹے دوڑتے دو کھائی دیئے تہمی سلطان محد فائی کرکھ زیا ن نگا ہوں سے سامنے آئی کہی باسفورس کے بائی ہوں سے سامنے آئی کہی باسفورس کے بائی ہوں سے بائی کی اور ڈھویں کے بادل اُ کھتے محسوس ہوئے ، عوض تصورات کی روشی جو بہاں سیلتے ہوئے باسفورس کے مائی دسے میرا ہوٹل واقع تھا ، ساتھ ساتھ ہیں دہی بہاں تک کروہ فیلی طرآ برجس کے کنا دسے میرا ہوٹل واقع تھا ، ساتھ ساتھ ہیں دہی بہاں تک کروہ فیلی طرآ برجس کے کنا دسے میرا ہوٹل واقع تھا ، ماس کا موٹر آگی۔

یہ خلیج طرا آبیع می نان عہدسے بیرون مک سے سفراری آبا دی تھی اور پہاں غیر ملک سفارت خانے ہوا کر سفے بین آج براستنبول کا ایس مضافاتی محتسبے جس میں نیا دہ تر ہوٹل ، رسیتوران ا در حجود نے جوٹے تفریحی مقامات بنے ہوئے ہی خلیج میں بہت سی جھوٹی حجود فی کشتیاں بڑی رسی ہیں جو با مفور سس عبور کرسنے سے بیا تعال ہوتی ہیں ۔

(**M**)

قصر ملدزمیں ،

نانشے کے بعد مذاکریے کا پہلاعمل اجلاس نفاء یہ اجلاس سلطان عبدالحمید کے محل میں منعقد مہونے والا نفاج قصر ملیدن کے نام سے مشہو رہنے ۔خلافت کے خلاقے کے بعد یہ کا فی عرصے تک بندر مار میکن اب اس محل میں اسی ممرکز الا بحاث کا مُستقربنا دیا گیا

ہے جس کے زیرا ہنمام یہ مذاکرہ منعقد ہور ہے۔

یہاں کئی گھنے مذاکر سے میں مصروفیت رہی، بعد میں تظین نے مرکز "کے مختلف دفاتہ کا دُورہ کوایا، مرکز کے مزارہ ہوا کہ الدین احسان او گلوایک علی ذوق کے ترکن نرا و نوجوان میں جوعربی اور انگریزی بہت ہے تکلف بولئے ہیں انہوں نے اس مرکز اور خاص طور براس کے کشب خانے کو بڑی خوش مذاتی سے ترتیب دیا ہے ہاں ی علوم کی کنا بول کا بڑا انجھا و نیے رہ نظر آیا ، اور مختلف موضوعات پر بہت سے منفین کام کرتے نظر آسے نظر آسے ا

مرکزے معلیّ ہے بعدقصر میکرزکے مختلف حصے بھی دکھائے ، یہ ایک وہ محل ہے ہے ، یہ ایک وہ محل ہے ہے ، یہ ایک وہ محل ہے ہے بعد قصر میکرزک فختلف حصے بھی دکھائے ہے الحمیہ جو آخری محل ہے ہیں میں ان میں ان محل ان عبد الحمیہ جو آخری و دورضلا فت عنی نید کے برشے مغتنم خلیفہ سے ، یہ یں دا کرستا سے مقارب میں ہے ۔ مام عمارتیں بہت سادہ میں اور دکھت وصنع کانام نہیں ہے ۔

یمل استبول کے وسطی علاقے ہیں ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے جہاں سے اسبول تیر بہت خوبصورت معلوم ہو ناہیے۔ اب محل سے باہراس پہاڑی پر ایک تفریحی بارک بنا ہوًا ہے یمل کے دروا (سے سے بالکل متصل ایک سجد ہے حسلطان عبد الحمید ہی نے تعمیر ک تھی ، اور وہ اسی سجد ہیں نما زیڑھا کرتے تھے ،ہم نزاکرے کے اجلاسات کے دوران اسی جدیں نمازیں پڑھتے دہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے اور ترکی کی مساجد کا مشر کا نے پہال بھی جلوگ ہے ہے نکہ بہ سے بسطان عبد الحمید کی یا دگا دہے ، اس سے اس میں کئی یا دگاری تھی محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے مبیل القدریا دگار سرکا ردوعالم صتی الشعلیہ و تم کا موسے مبارک ہے لیکن اس کی ذیارت بھی ہروقت نہیں ہوسکتی ، اس کے لیے خاص تاریخیں مقرر ہیں ۔

مسجد کے امام صاحب سے اس دوران انجھا خاصاتعا دف ہوگیا تھا، ہم نے ان کی کا فی مسجد کے امام صاحب سے اس دوران انجھا خاصاتعا دف ہوگیا تھا، ہم نے ان کی کا فی منتب کہ ہوگیا تھا، ہم نے ان کی فی منتب کہ دور خورہ کا رندا کررہ کو اس مقدس تبرک کی ذیارت کرا دیں گیک وہ میں منوا بطرکی وجہ سے مجبود اور معذور پھے، ایسا محسیس ہوتا تھا کہ دو خودخوا پیشمندی کہ بہر اس سعاوت سے بہرہ ورکرہ ، لیکن کرہنیں سکتے ۔

اسی سبحد میں فرآن کریم کا ایک نہا بہت قدیم فلمی نسخ بھی ہے جوخیا کو نی ہیں انگھا ہمواہیے اس پرکھی ہموئی ایک عبا رئٹ سیے معنوم ہوناہے کہ یہ دوسری صدی بجری میں مکھا گیا ، اور ایک کونے پڑا بحظ حصرت علیٰ "بھی لکھا ہڑواہہے ۔ وا لٹہ اعلم

منبر ریسنو برگی بنی ہوئی ایک نینیس رحل دکھی ہوئی سیے جس پر ہاتھی داشت کا کام ہے۔ اہم صاحب نے تبایا کہ بیسلطان عبدالیمید کے اپنے الم تھے کی بنائی ہوئی سیے ۔سلطان عبدالحید کو لکڑی کے کام کا بہت شوق نفاء او دمسجد کے لیے لکڑی کی کئی چیزی ااپوں نے لینے ہاتھ سے منائی تھیس ۔

عام طورست با دشا ہ اور مربرا بال ملکت سجدی محل کے اندر بنوا یا کرتے تھے ، لیکن بہ جمحل کے دروا نہے سے با ہر ہے شایداس کی وجریہ ہو کہ سلطان عبدالحمید نے اسی سجد میں نماز پڑھنا لیسندنہ کیا ہوجس میں عام لوگ دا خل نہ ہو کسی اسی ہے اس مسجد کو با ہر دکھا ہو۔ والٹراعلم

ہے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ اس کام کا بیراہ اُسطا کرا سنقامت کے ساتھ برفرض کفا بدانی م دے اس ندا کہ ہے کا یہ فائدہ ضرور مُرکد اکر اس عظیم کام کی اہمیّیت و ضرورت سامنے آئی م اور حاصری کے دل ہیں اس کام کا ایک جذربہ بیدا مُوا۔

نداکر سے اختتا می احباس میں ڈاکھ اوگلو کی فرا بسش پر مندو بین کی طرف سے
"کلتہ الو فوڈ کے طور پراحفر نے تقریر کی حب میں اس ایم اور خردری کام کی کھیل سے لیے کچے مشبت
تجاویز بھی چیں کیں جو مذاکرے کی سفارشان کا ایک حستہ بنیں - سطے پر بڑا کواس کا م کواکے
بڑھانے سے یہ بیٹے مرکز الا بجان او ترجیح تہ الدعوۃ الاسلامی مسل فول کی بڑی بین الاقوائ تغلیوں
مشلا تمنظ تہ المؤتمر الاسلامی اور رابطہ العالم الاسلامی وغیرہ سے بات جیت کرے اسے
ایک منظم شکل دینے کی کوشنش کریں گئے .

#### باربروسا.

خاکرے کے دوران مختلف اوا دوں کی طرف سے شرکا بذاکرہ کی دعوتیں بھی ہوتی رہیں جن کی وجہ سے شہر کے فتلف حقول میں جانا ہُوا، ایک دعوت ایک ایسے ہوٹل میں تھی جو باسفورس کے کما دے واقع تھا اوراس کے فربب سمندر کے ساحل پر ابک بلید فالم جمیسا بنا ہُواہیں، اور اس کے بازو میں لیک مزار تھی ہے ۔ رہنا وَل نے بنایا کہ یہ زار شہور ترک بحری مجابہ فیرالدین باربروٹ کا جہ، اوریہ بلید شاوم ان کے ذما نے میں بدرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بھرالدین باربروٹ کا جاب کے سنم رسیدہ سلالوں کو اندلس سے نکال کہ برکش اورانی و جسے بحری مہمات کی ماریخ میں باربروٹ کا کان کہ کو کہا ورانی و جسے بحری مہمات کی ماریخ میں باربروٹ کا کانام ذیرہ بوالدیں کے مورک کا مرکز تھا اوران کی و جسے بحری مہمات کی ماریخ میں باربروٹ کا کانام ذیرہ بوالدیں و جسے بحری مہمات کی ماریخ میں باربروٹ کا کانام ذیرہ بوالدیں ۔ کورکا نذکرہ کہتے ہوئے کہا ہے ۔ سے نفایہ ان بہنگا مدان صحرائش بنوں کا کمی نفایہ ان بہنگا مدان صحرائش بنوں کا کمی بیار بازی کا می کے دورکا نذکرہ کہتے ہوئے کہا ہے ۔ سے نفایہ ان بہنگا مدان صحرائش بنوں کا کمی بیار بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی بھرائی کا دری کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی بیار بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی ۔ بحر بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی ۔ بحر بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی ۔ بحر بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی ۔ بحر بازی کا و تھا جی کے سفینوں کا کمی ۔

مَّارِیخِ اسلام کے اس مایۂ نازمجا ہدکی قبر رِ فائحہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ معتصر فی مصروفیا سن :

دارا نعلوم کے ایک ترکی طالب عم کے بھائی خیرالتا دمرسی استبقل ہیں تھے ہیں اور خیارت کے علاوہ بلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہتے ہیں وہ احقری اً مدی خیرس کرتفزیا فیارت کے علاوہ بلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہتے ہیں وہ احقری اً مدی خیرس کرتفزیا روز آہوٹل آنے رہے اُن کی خواہش تھی کہسی دقت کھا ناال کے بہاں کھایا۔ یہ استبول کا ایک اوسط نداکھ ہے کہ دوران ہی ایک روز دو پہر کا کھانا ان کے بہاں کھایا۔ یہ استبول کا ایک اوسط درجے کا محدید تھا ، بہاں عام ترکی سلمانوں سے ملافات کا موقع ملا ، ان سعب کے دل اسلام کی مجتب سے مورد کھائی دیتے ، اس محقے میں زیادہ ترخوا تین یا پردہ نظراً میں مصور سے مائی سقرائی اور اندا زرندگی کا سلیقہ ترکی قوم کا امتیانہ ہے وان سب میں مدرج اتم محسوس سمورا

نیراللہ دمرسی صاحب نے گئی کھانوں کی خاص خاص چیزیں پکو انے کا ابتقام کیا تھا ' اور قدیم ترکی افرازسے کھلانے کا بھی ، فرش پر ایک پڑا سا بھال رکھ دیا گیا، اس پرختلف نواع کے کھانے ستھے ، اکس تھال سکے اد دگر د برشے بیا ہے دیکھ بورئے ستھے جن پر حمد بہنشا کھا نا نکال کر کھا یا جائے ، کھانے سب بہنت اچھے بینے ہوئے سنے ہوئے ، کھانے مام یا د رکھانے کے میں دیا صنب در کا رتھی جب کا موقع بن مل سکا۔

من کرنے تھے کو وہ انہ اور کے ساتھ کمالی آباترکی دراز دستیوں کے اوجود انہول میں عربی کابوں کا اتنا بٹرا ذخیرہ سے کہ عربی کتب سے یا بندی اُسٹینے کے بعد مجد مبلہ نادر کتابیں کوٹریوں کے مول فروخت بڑا کرتی تھیں سالہاسال تک یہ سسلہ جاری رہا اور دوسے ملکوں کے اصحاب دوت یہاں سے صولیاں بحر کھرکر کتابیں ہے جائے دہے اب زفتہ رفتہ وہ ہمات وضع ہوگئی ہے۔ ہیکن کتابوں کے کہا ڈیوں کے پاس اب بھی بڑے کام کی چیزیں بل جاتی ہیں۔ چنا نچہ بئی سے خراللہ دمرسی صاحب سے درخواست کہ وہ مجھے کسی قدیم کتب فروش کے پاس سے جائیں۔

اس طرح ہم استنبول کے قدیم ہا زاروں میں پہنچے یہ بازار تسطنطینہ کی اس قدیم

فصبل کے اندروافع سبے کا ذکر میں فتح قسطنطند کے ذبل میں کرچکا ہوں پہاں ایک بازاری مسجد میں نماز عصرا داک اوراس کے باہر کتابوں کی مختلف دکا نوں میں گئے ایکن اندازہ یہ مسجد میں نماز عصرا داک اوراس کے باہر کتابوں کی مختلف دکا نوں میں گئے ایکن اندازہ یہ برواک عربی کتابوں کی بہتات کا وہ دُورگذر چیکا اب کسی سی کتب خانے میں کچھ ڈپائی کتابی سے زادہ ہم بین وہ بھی بخراسم مسم کی ۔ لہذا تعزیباً گھندہ مجرک کا مست بعدیا رہا بی کا بوں سے زادہ د

یہیں ہرایک چوک میں سنے ہوئے ایک مجتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خرانڈ صاحب نے تنایا کہ یہ ابرا مہم متفرقہ کامحتمہ سبے، اور یہ وہ شخص سبے جس نے مصلکا کہ میں میں رہا دعوی صدی ہجری) میں ہیں باربرسیں بنایا تھا۔

## جامع ابُوا يُوب انصاري أ

نداکدے کے اختتام کے بعد اگھے دہ منتظین نے استبول کے ختف تعامات کی سیرکے

ہے ایک اجناعی پر دگرام ترتیب دیا تھا۔ سین خراللہ دم سی صاحب نے خواہش فلاہر کی کہ

میں مقید تھونے کے بجائے اُن کے ساتھ دودن گذاروں ، کیو کر بہت سے مقامات ا بیے ہیں چو
اس کے بغیر نہ دیکھے جاسکیں گے ۔ چنا نے وہ ہم ارجب کی سے اپنے ایک رفیق کے ساتھ ہوٹل ،

بہنچ گئے ۔ فواکھ پر معت قلیح بھی اپنی محبت کی بنا پر میرے ساتھ چلف کے لیے ہوٹل آگئے جی اپنی محبت کی بنا پر میرے ساتھ چلف کے لیے ہوٹل آگئے جی اسم چلف کے فوہوٹل کی لائی میں فواکٹو ادونگ ( ۱۲۷۱۹ ) سے ملاقات ہوگئی ۔ میشہوا امر کی زادون سلم ہیں جنہوں نے انگرزی میں قرآن کرم کا ترجمہ کہا ہے ، اور اب احادیث کی میں برن کو گئی ترجمہ کر رہے ہیں ، اور اب احادیث کی میں برن کو گئی ان سے ملاقات ہی میں بیات نے ہیں۔ ابنوں نے جب ہمارے میں بھی ان سے طاقات ہی ہوتی رہی تھیں بات تی بار سے میں مسئنا تو دو دسرے لوگوں کے ساتھ جانے کی خوا اس میں طاہر کی ، اس طرح ہم پانچ کے افراد ہوگے ۔

افراد ہوگے ۔

سب سے پہلے ہم جا مع اور ایوب انصاری خوا ماچا ہتے تھے بھواں نبی کریم آل الدعلی کم کے اس مفکس میز مان کا مزار بھی واقع ہے ، کیونکم استنبول میں سب سے زیادہ استیاق و پیل نہ مونے کا تھا۔ بیمقام ہمارے ہوٹل سے بہت دورتھا، کیونکہم باسفورس کے کالے پر تھے'اور پرمزار استبول کے انتہائی جوب مشرقی حقے میں واقع ہے۔ وہاں جاتے ہوئے والے پرت طنطنیا کی وہ قدیم ضیالیں بھی قریب سے دکھیں جونا قابل تسنیر مجھی جاتی تھیں اوراب اُن کے کھنڈر ہی ان کے ماضی کے شان وشکوہ کی داشان مُناتے ہیں۔ بالاً فرخا صطویل منفر کے بعد ہم جامع الجواتے رہے ہینچے گئے ، او رحضرت الجواتی ب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزارِ مبارک پر حاصری کی سعا دہ صاصل ہوئی ۔

حضرت الواتوب الضارى رضى الشرعنه كسى سمان كه يدمة مِ تعارف بهي بي .
آپ كانام خالدېن زيم تفا- آپ مدري قلية كونسية بنوخ آب سے نعلق ريھے تھے ، اكل ابتدا بي مسلمان ہوگئے تھے ، اور آپ ہى وہ نوش نصبب ملى بى جن كوا تخضرت حتى الشرعلية كم كم مسلمان ہوگئے تھے ، اور آپ ہى وہ نوش نصبب ملى بى جن كوا تخضرت حتى الشرعلية كم مهرت متى الشرعلية كم مهرت متى الشرعلية كم ميز ما بى كا مشرف حاصل مواراً بى بى سك مكان يراك كرك تنى -

سرکار دوعا لم صلّی الدُعلیہ و تم کی خوام ش کے مطابق الہُوں نے آپ کونمی مزلیں ٹھبرا باتھا اورخود اپنی المبیہ کے ساتھ او پر سے کرے میں تقیم تھے۔ ایک مرتبہ او پر کے کرے میں پانی گر گیا، آپ کویہ خطرہ بُڑا کہ بہ یا تی کہیں میک کر سرکا درکون کلیٹ مزہبنی لئے ، اس لیے آپ اور آپ کی المبیہ چا ور سے کریانی کوجذب کرتے دہے۔

اپ انخفرت ملی الڈعلیہ کو لم کے ساتھ تمام غزوات ہیں ٹنامل رہے جفرت علی ہ نے آپ کومدیہ متورہ کا گورز بھی بنادیا تھا۔ بیکن پھر شوقِ جہا دمیں آپ اہنی کے پاس پہنچ گئے ۔ اورخوارج کے خلاف جہا دمیں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔

صفرت معا دیر دختی النّه عنه نے اپنے بیٹے یہ آپرکی مرکر دگی میں جوہبالانشکر تسطنطنیہ ہے محلے کے بیے دوانہ کیا، اس میں اُب بھی شا مل تھے جس کا تذکرہ منڑوع میں کرجیکا ہوں۔ بہاں محاصرہ طویل ہُوا تواکب میما د ہوگئے ، یز کید آب کی بیما دی ہے بیاے حاصر ہوئے ، اوراً پسسے بی چھاکہ کوئی خدمت بنایئے ، حصرت ابوا توب اضعا دی دختی النّہ عمد نے جواب دیا کہ " میں میری ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہوجائے تو میری لاش کو گھوڑے پر دکھ کر ڈیمن کی رزمین میں حتین وقو زمک سے جانا ممکن ہو سے جانا، اوروبا سے جاکہ دفن کرنا ''۔۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی تویز آپ کی وحبیت پڑمل کیا، اور سطنطینہ کی دیوار کے قریب آپ کو وفن کیا گیا۔
اورا تی جانے بیں ہے کہ سلطان محدفائح نے قسط نطینہ فتح کرنے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابوا توب انصادی رضی الٹرعنہ کی قبرمبارک کی طامشس شروع کی، اور ایک بزرگ کی نشا مذی ہے اس جگہ وہ دستیاب ہوگئی رسلطان محدفاتے نے جامع ابوا توب کے نام سے پہال مجتمعہ کی کہلا تاہے کہ اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کی اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کی کہلا تاہے کہ اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کو اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کی اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کی کہلا تاہے کہا در اس وقت سے بہال کے اور اس وقت سے بہال مجتمعہ کی کہلا تاہے کہا تھے کہا تاہے کہا کہا تاہے کہا تاہا کہا تاہے کہا ت

میمقدس می این بہیں اللہ تعالی نے دحمۃ لِلعالمین میں اللہ علیہ وسلم کی میز مانی کا شرف بخشا تھا، اپنے وطن سے بٹراروں میں دُورا للہ تعالی کے دین کا بیغام بیے ہوئے اس دیا رِعز بُن میں را بی آخرت ہوئے اور زندگی کے آخری کھول میں بھی خوا میش تھی توریک اس کلے کو لیے ہوئے تیمن کی مرز میں میں حقیقی دُورتک جاسکوں چلاجا وّں - وفات کے بعدصدیوں تک کسی کو آپ کی آخری آزام گاہ کاعلم بھی مزتھا، لیکن ویکھا جائے توقسط تنطیب کے اصل فاتے آپ ہی ہی آپ ہی کے وریعے اسس سرز میں پر بہی بار اسلام کا کلم بہنچا، اور آپ ہی کے وسیلے سے اس فاک کو ایک صحابی رسواح کا مدفن بیننے کی سعا دت حاصل ہوتی - رصنی اعلہ تعالی عنہ وا رضاہ

بامع الوا توبش کوسلاطین آل عثمان نے ہمیشہ استنبول کا مقدّس ترین مقام سمجھا ُاور ہمیشہ بہ طریقہ جاری کیا کہ ہرنے سلطان کی تاج پوئٹی اسی سبحد میں ہوا کرتی تھی جس کے سیے یہاں ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔ تاج پوئٹی کی دسم آج بیہننے کے بجائے سلطان شمان خابیان کی تلوا رہے سلطان کی کمریں یا ندھ کر اوا کی جاتی تھی ۔

جامع ابوا توبٹ سے با مرکلیں توایک کمیم صحن سے جس میں کبُور بہت کرنت سے پاتے جاتے ہی اور لوگ ان کو دا نہ ڈالنے استے ہیں اس میدان کے وائیں جانب ایک

کے الاصب بیص ہے ا کے آریخ دولت عثمانیرا ز<del>ڈ اکر محدعز بیرص ۱</del>۲۱ج ا۔

بجوترے پر چنارکے دو بہت بڑے درخت ہیں جو دیکھنے ہی سے بہت قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جا تاہے کریہ درخت صحابۂ کرائے کے ذمانے کے ہیں۔ والعداعلم

## فاتح نماز گاهی :

جامع الواتوب سے ہمیں خیرالٹرصاحب استبول کے ایک اور قدیم علاقے میں لے گئے رہے گھنچراآبادسی ہے جس میں کچھے کھنڈرنظراتے ہیں، کچھ پوسیرہ مکانات بھی ہیں جن میں کچھ لوگ رہتے ہیں اس جگہ کو فاتح نمازگاھی کہا جا تاہے ، اور شہو ریہ ہے کہ فیخ قسطنطینہ کے دن سلطان محدفاتے نے اس جگہ دور کعت نماز پڑھ کو اکا خی اور فیصلہ کُن جملہ کیا تھا ۔ بہال ایک سلطان محدفاتے نے اس جگہ دور کعت نماز پڑھ کی اُنے ہے ، مگر پڑھی بنیں جاتی ہے ہیں کہ پر سلطان محدفاتے کے نماز پڑھنے کہا ہے ہیں کہ یہ سلطان محدفاتے کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے ، بہال کسی زمانے میں ایک سبحد نبا دی گئی تھی جو ب بر شرعے ہے دیا کہا کہا کہ کہا ہے ۔

## خشكى برجها ز جلانے كى حكمه - قاسم بإشا .

یہاں سے ہم قاسم پاشا گئے ، یہ گولٹون ہا آن کا وہ کنا رہے جہاں سے سلطان جو فاتح اللہ نے ایسے جہاز خشکی سے گذار کر سمندر میں اُتا رہے تھے ۔ یہ جگہ آج بھی شیوں کی ججو ٹی بندرگاہ کے طور پراستعال مور ہی ہے اور بہاں ترکی بحریہ کی ایک جو کی بھی ہے ، یہاں ہم گاڑی سے آتے اور اس سمن نظر طوالی جہاں سے بہ جہاز لاکر سمندر میں ڈالے گئے تھے۔ یہ واقعہ ما دیخ میں تو بار ہا پڑھا تھا ، اور اس پر تعجب بھی میٹوا تھا ، لیکن یہاں بہنچ کر توجب کی کوئی انتہا نہ دہی۔ اس لیے کہ یہاں کھر اے ہو کہ ما سفور س کی اس سمت دیجھیں جہاں سے یہ جہاز لاکٹ گئے تھے تو بیج میں کئی بان میں مار کو جو مار کا انتہا فرات کئے تھے تو بیج میں کئی بان بہا ڈوں پر جہازوں کوچڑھاکو گاڑا ذا جہاز کے جانا بھی بذات خود بہت جرت انگوز تھا ، لیکن ان یہا ڈوں پر جہازوں کوچڑھاکو گاڑا ذا جہاز کے جانا بھی بذات خود ہوت جرت انگوز تھا ، لیکن ان یہا ڈوں کر دیکھے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ ہی اُن اس بات پر ہوتی ہے کہ ان یہا ڈوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ ہی اُن جائے۔ جرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان یہا ڈوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ ہی اُن جائے۔ جرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان یہا ڈوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ ہی

کیسے کرمکتا ہے کہ وہ ان پرجہاز چڑھا کرسے جائے گا۔

بین سے گولٹن مارن کا بھی قریب سے نظارہ کیا، یہ ایک تطیل فلیج ہے ہو باسفوری مسئری پیش کی کی طرف کو آئی ہے۔ اور اس کی سکل میں میں کا سے مشابہ ہے کسی نے تسلنطنیہ کی فصیل سے طلوع آفاب کے وقت اُسے دکھا توسورج کی کرنوں کی وجہ سے اس کا دنگ مشہرانظراً رہا تھا، اس سے اس کے کہا کہ یہ ایک شنہراسینگ ہے اس وقت سے اس کانا) میں دولان آرن رسنبرا سینگ میں مشہور ہو گیا جسے عربی میں القرن الذھبی اور فارسی میں شاخ در رہا ہے۔ استنبول کی ندر گاہ بھی اسی طلیح میں واقع ہے، اور یہ شہر کے شالی اور جو اِ حصوں کے درمیان مترف صل ہے اور ایک حصوصے دومرے حصوبی جانے کے اور جو اِ حصوں کے درمیان مترف صل ہے اور ایک حصوصے دومرے حصوبی جانے کے اور ایک حصوصے دومرے حصوبی جانے کے اور جو اِ جسس پرکتی کیا ہے ہوئے ہیں جن میں ہوت شریف کا بڑا ہجوم دہتا ہے۔

#### برُج غلاطَه ،

یہاں سے ہم اوگ ستبنول کے قدیم ترین بڑی ' فلا طرکے۔ یہ ایک ہمایت قدیم اور ہے۔ جس کے بارے بیم ہور بہہ کہ بہرے ہے ہیں ربعنی نقریباً ، ۱ مم اسال پہلے ) رکومی حکومت نے جہازوں کی رہنمائی کے بیے لائٹ ہوکوس کے طور پر تعمیر کیا تھا ، اور شایر لینے نظ عبی بلائٹ ہوگا ہوں کے قور پر تعمیر کیا تھا ، اور شایر لینے نظ جبی بلہرسے اس پر جس بلازین ٹا ور بھی جا تا تھا ، بعد بیں اس کی قرست و مرتبت ہوتی رہتی ہے۔ اب بھی باہر سے اس پر قرامت کے آثار نمایاں ہیں ہمکن ابھی ناک یہ لوری طرح قا بل استعمال ہے۔ یہ ٹا و رسمانوں کی فرمت نے قسط نمای نے سے بیا شہر سے با مرگولڈن بارتن کے شمالی ساحل پر واقع تھا۔ اور بہاں اور آب کے تجاراً با دستے ۔ اس بی کانام غلا طر سے اور اور اس کے تجاراً با دستے ۔ اس بی کانام غلا طر سے اور اور اور اور ہوں ہے۔

#### جامع سُليمانيه .

یہاں۔ ہم استنبول کی شہور ماریخی سجد من سلیما بنیا کو گئے کے یہ گئے۔ بہم بید اپنی وسعت کے لیا ظامت استنبول کی سے بھی مبورہ اور فرتعمیر کے لیا ظامت استنبول کی سے بھی مبورہ اور فرتعمیر کے لیا ظامت ڈنباک کئی جن مساجد میں شار موتی ہے۔ یہ شہور عثما نی نبیعہ سیمان اعظم کے دکور میں تعمیر سوئی تقی جو گؤی مساجد میں اپنے ان کی عود ہے کا زمانہ نفاء اس دور کے شہرہ آفاق معالی نیان کے اس کی تمیر میں اپنے فن کی نمام صلاحیت بی طرف کردی تھیں۔ یہ وہی زیبا آن ہے جس کا نام سول انجیئر نگ کے میدان میں آج بھی مشہور ومعروف ہے سیلیمان اظم کے حکم پر ذیبا آن نے یہ جدد موں صدی مبیری (سولھویں صدی علیوی) میں تعمیر کی تھی اور اس کا سنگ بنیا دیشنے الاسلام الواسعوداً فندی مجری (سولھویں صدی علیوی) میں تعمیر کی تھی اور اس کا سنگ بنیا دیشنے الاسلام الواسعوداً فندی محتم الله علیہ نے دکھا تھا۔

الے تاریخ میں انسان نے پُرلگا کر بجوامیں اُٹٹ نے کے بُہت سے تجربے کیے ہیں بنا باسسے پہلا تجرب و با کے میں ما کا کر بھول کے میں موردہ اسی تجربے میں ملاک ہوئے۔ کے میں وردہ اسی تجربے میں ملاک ہوئے۔

مسجد کے مرکزی دروا زمے سے ساتھ ہی دائیں جائب وصو کا بہترین انتظام ہے۔ نما زِظهر کا وقت ہوجیکا تھا، ہم نے بہیں بیروصو کیا، اور نما نِه ظهر اِسی سجد میں اوراکی۔

دنیا بھر کے بیٹیا دا قسام کے بیٹے دوں سے مزین برسید ایک توسیع بال پرشتن سیے جس ک برجا بنہ بین نظاری کے ولا در نمونے جلوہ گریں کہتے ہیں کہ جو بیٹی استعالی کئے گئے میں انہیں پہان تک لانے سے ایر داری کا خرج م ان کی اصل قیمت سے زیادہ ہو اتھا۔ اکر بیٹی رب ہ اکیلوگرام کے بوتے نظام جو بیل کا قرید ل میں لائے جاتے سے اور معض اور تعض اور قال نیاوہ و زنی تیھر دس کو منتقل کرنے کے لیے بیوں کی دس کسس جو قرید س پرشتل کا قریاں تنہاں کی جانی کے جاتے ہے۔ اور کی جانی کے جانے کی دس کسس جو قرید س پرشتل کا قریاں تنہاں کی جانی کے جانے کے لیے بیوں کی دس کسس جو قرید س پرشتل کا قریاں تنہاں کی جانی تھیں۔

مسجد کے منبرا ورمح المبجد سلطان احد کی طرح انتہائی چرشکوہ ہیں۔ یہ بال 7 میرطلب اور ۲۳ میرط بیا اور ۲۳ میرط بی اور ۲۳ میرط بی ۱۳ میرط بی اور ۲۳ میرط بی ۱۳ میرط بی اور ۲۳ میرط بی ۱۳ میرط بی بی جو کم از کم ۱۰ - ۱ فیصل اونجی اور ۳ - ۳ فیط موق بین بر رات کے وقت ان شمول سے دوشنی کی جاتی تھی ۔ لیکن اس بات کا اندیشہ تھاکہ شمول سے اسھ فیا والا دھوّال فیوالد کو خواب کر دیے گاء اس لیے شمول کے او پرخونصبورت چینیاں بنائی گئی تھیں جو سالاد موال میں بیارت کے دورالاد موال میں بیارت کی تعدید موال میں بیارت کی اس بات کا انتہا کی بیارت کی تعدید موال میں بیارت کی اس بیارت کی اورال میں بی بیار بوتی تھی اس میرک تعمید بود میں تاریخ بیل سے جو سیا ہی بیدا بوتی تھی اس میرک تعمیر بود میں تھی اس نہات کی اطلاع میں می مجبوری سے کچھ دن سے بیارت کی کا میں دوکا پڑا۔ ایران کے بادشاہ طہما سے کی اطلاع میرک تعمیر بود میں بی میں بیارت بھا دی دقم اور کچھ میں بیارت بھا دی دقم اور کچھ تعمیر کا کام دوکا پڑا۔ ایران کے بادشاہ طہما سے کی اطلاع میرک تعمیر بود میں بی میں بیا ہے ایک ایک ایک ایک تعمیر بود میں بیم بھی حقد لینا چا ہے بین اس بیات بھا دی دقم اور کچھ تعمیر کی تعمیر بود میں بیم بھی حقد لینا چا ہے بین اس بیات بھا دی دیں اس بیات بھا دی دقم اور کچھ تعمیر کا کام میرین بیم بھی حقد لینا چا ہے بین اس بیات بھا دی دیا ہے بین اس بیات بھا دی دقم اور کچھ تھی دوران سے دوران سے دوران کے اور دوران کے اس کی فیمت میں دیا کا کی جائے ۔

حبب المیچی سیمان اظلم کے پیس بنیا تواس نے وہ رقم فداً مساکین کوتھ کے کہنے کہنے اپنے کسی کے حوالے کی اورسفیرسے کہا کہ: تم لاگ نماز تو بڑھتے نہیں ہو، پھرتمہاری رقم مسجد میں کھیسے لگائی جاستے ہے اورجوا ھرکے با رسے میں مکم دیا کہ ہم نے مسجد کے معینا روں ب

انواع دا قسام کے نتیجراستعال کے ہیں یہ جواہر مینار کے نتیجروں کے طور پراستعال کئے جائيں " سفيريت نكر كھونچكا رہ گيا، ليكن سُليمان اعظم نے است اسى نيصلے پرعمل كيا۔ ہمارے رہنما خیراللہ دمرسی صاحب نے اسی دُور کا ایک اور عجب واقعد سایا۔ اور وہ یہ کہ جا مع سیمانیہ کی تعبر کے دوران پورت کے سی ملک رغاباً اٹنی کے ایک کلیسانے اپنے مل کے مرخ سنگ مرمری ایک بہترین سل تخفیدی جمیجی اوریہ خوام ش ظاہر کی کریسل اس مجد ك محراب مين لكا بي جائے - جب سال بہنجي تو زينا آن معار نے سيما بن اعظم سے كہا كہ ميں بيسل محراب میں سگانا مناسب نہیں سمجھتا، اگر آپ فرما بین تواسے مبعد کے ایک دروا زے کی ہلیز میں سگا دیا جائے، شیمان عظم نے اس رائے کوپندفرمایا، اوروہ تیمرد بلیزمیں لگا دیا گیا۔ زبنان كويهشبه هي تفاكه ان امل كلبساني اس متيمريس كوئي شرارت نه كي بورجناني اس نے ریک روز امتحانا اس تی کوکسی خاص مسلے سے قیس کر دیکھا کراس کے اندر کیاہے؟ تکھنے کے بعداسی تیچے کے اندرسیاہ رنگ کی ایک صلیب بٹی ہوئی نمودارہوئی۔ یہ تیچرآج بھی دروازے کی دہیز میں نصب ہے، اور اس میں صلیب کا نشان آج بھی نظر آ تاہے، جواب تدری فیندلاگیا ہے لیکن پھریھی خاصا واضح ہے ،جوان اہلِ کلیسا کے مکرو فربیب اور سیحد کے معاروں کی فراست وبصیرت کی گواہی دے رہا ہے۔ مبحد کے با سرایک احاطے میں بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں جن میں سے ایک قبر سلیمان اعظم کی تھی ہے۔ ان کے مزار پرتھی حاضری ہوئی۔

(4)

سُيمانِ أَطْسِم :

سیمان اعظم کا دُورِسلطنتِ عثما نیری آن کے کاسب سے درخشاں دُورہے، یہ خلافتِ عثما نیرک آن کا ترک کی سیمانِ عظم خلافت عثما نیرک کا زمانہ ہے جس کی سُرحدین زوال سے جاملا کرتی ہیں سیمانِ الم

نے الا الی اور دبد ہے کی محکومت کی افرانسیں سال حس جاہ وجلال اور دبد ہے کی محومت کی اس کی نظیری تا دی خاصل ہیں جا میں بھی نال خال ہیں۔ اس زیلے بیں خلافت تا نی اپنی وسعت وقت اور خوشحالی ہیں اور کی کمال کو بہنج گئی تھی ، اور شاید نا دی اسلام ہیں ہی وہی موری ہو ۔ پورت ، ایت آورا فراقع تین بڑا عظوں کے بیلے وہیں محکومت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی ہو۔ پورت ، ایت آورا فراقع تین بڑا عظوں کے بیلے برشے محکومت کسی خطے اور برنگری سے سے کہ بحر تبندی کی شوکت وظلمت کا برجی اہرا تا تھا ،

سیمان اعظم بزات خود برا عادل اورانساف پندانسان بتا آسکے مہدیں دایک دوانسوسناک وا تعات کے ہوا ) عدل وا نصاف کا دور دکورہ تھا ، آسس نے رشاید ہیں بار ) اپنی سلطنت کے بیے ایک با قاعدہ قانون مرّون کیا تھا۔ اوراسی لیے اس کو شیمان قانون "بھی کہا جا تا ہے۔ آس کے عدل و انصاف کی وجسے سیمی علا توں کے باشندے ترک وطن کرکرکے آس کے علاقے میں آبا د ہوتے تھے سلطنت کے انتظام اور عدل وانعما ف کے معاطبی وہ اتنا سخت تھا کہ آس نے خود اپنے داماد فر با دیا شاک مدل وانعمان کی والدہ فر با دیا تھا کی حکومت سے معزول کیا، پھر فرم دیا شاک بوی اور سیمان کی والدہ نے بطی انتہاؤں کے عدا سے دوبارہ مقرر کرا دیا، سیمی جب آسنے معزول کیا ، کا مقرر کرا دیا، سیمی جب آسنے معزول کیا ، کی داراد ، سیمی جب آسنے معزول کیا والدہ مقرر کرا دیا ، سیمی جب آسنے دوبارہ مقرر کرا دیا، سیمی جب آسنے دوبارہ مقرر کرا دیا، سیمی جب آسنے دوبارہ برعنوانیاں شروع کیس تو آسے معزول کرا دیا۔

#### زينان مع*ار* :

سله جامع التيانية وانشاؤه وخصاتصد السيمان ملا ابرابيم أغلوص ١١

ان باد گاروں میں جامع ٹیلیمانیہ اس کا سب سے بڑا شا ہر کا رہے ہجس کے بارے ہیں برنا رڈ لوئس نکھتاہے ،

مع جا مع سبیماتنیه زینان کاحسین ترین فتی شه پاره سهے، اور زینان با تفاق موّرضین سب سے بڑا معار تھا پہلھ

#### كتب خانه سيمانيه:

جامع مبحد کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک وسیع عمارت اور ہے جو حالت عفی آیٹ کے دکور میں ایک بڑے دارا لعلوم کے طور پر استعال ہوتی تھی 'اور اب اسے ایک کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کتب خانہ استنبول کے ظیم ترین کتب خانوں میں سے ہے۔ استین کے کہ صداوں عالم اسلام کا مرکز رہا ہے ، اس لیے اس کے کتب خانے میں سے ہے۔ استین کے کتب خانے میں ہوتے ہیں اور اب کتب خانہ سیما بند میں ہہت سے چھوٹے جھوٹے کتب خانہ رکونے ہی اور اس طرح اس کی تردت بیں سے جھوٹے جھوٹے کتب خانہ رکونے ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیت اضافہ ہوگا ہے۔ اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیت اضافہ ہوگا ہے۔

ہم نے اس سے خانے کی تھی سیر کی ، سین اس سے ساتھ کہ اس سے سفاد کا وقت بہیں تھا۔ یہاں اسی کنا ہوں کے نا ور مخطوطات کی بہت بڑی تعداد محفوظ ہے جن کا ہم نے صرف نام ہی شنا تھا ، کمھی ذیا رت کی نو بت بہیں آتی تھی، اور بہت سے لیسے مخطوطات بھی نظرسے گذر ہے جن کا نام بھی نہیں شنا تھا۔ ایک طا سب علم کے بیے یہ عبدایک و مخطوطات بھی نظرسے گذر ہے جن کا نام بھی نہیں شنا تھا۔ ایک طا سب علم کے بیے یہ عبدایک و محفوظات بھی نظرسے گذر رہے جن کا نام بھی نہیں شنا تھا۔ ایک طا سب علم کے بیے یہ عبدایک و محفوظات بھی نظرسے کی نہیں بہینے گذار نے کی ہے۔ بیس چو نکھی مضلم کی نشرح مکھ رہا ہوں 'اس بیے صفوض میں معلوم ہوا کہ غیر مطبوع مشروح جو یہاں موجو دکھیں ان کی فوٹو کا پی لینے کی کوشش کی ، لیکن معلوم ہوا کہ غیر مطبوع مشروح جو یہاں موجو دکھیں ان کی فوٹو کا پی لینے کی کوشش کی ، لیکن معلوم ہوا کہ غیر مطبوع سے اس کا ایک طویل طویل کا دہے جس بڑعل اس و قت مکن نہ تھا ، لینذا میں نے ڈاکھ یوسف قلیج سے درخواست کی کہ وہ بعدیں ان کی تصویر کواکہ مجھے

بمجوادين چنانچ وه ان مېرسى كى كتب رفىة رفىة احقركوبهجوالىپ بى -

## بندبا زار ( قبالی جارشی ) .

جائ سیما تیسے ہم داسیں ہول آگئے ،عصر کے بعد خیرا نشرد مرسی صاحب مجھے استبول کے مشہور قدیم بازار فبالی جارشی ہے۔ یہ ایک خولصور ہے مقصنی بازار ہے ہوں کا برخولصور ہے اور شقش محرابوں کی کل جو سلطان محدفائے نے تعمیر کیا تھا۔ اس پورے بازار پرخولصور ہے اور شقش محرابوں کی کل میں پختہ جھت پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کی وجہ سے بڑر بند بازار کہ با تا ہے۔ یہ انے زمانے میں مسقص بازار وں کا بحورواج تھا، ان میں سے پاکستان، ہندو شقان کے عسلادہ سعودی خوب ، شآم اور مقروغیرہ کے بازار میں نے دیکھے ہیں، میکن اپنے نظم و صنبطہ نیٹ کی اور مقروغیرہ کے بازار میں نے دیکھے ہیں، میکن اپنے نظم و صنبطہ نیٹ کی اور متحرب میں داخل ہونے کے بعد دور ماک کرائی جھتوں کا سلما ور دو رویہ خام و کا نیس بڑا میں بڑا خوشما منظر پیش کرتی ہیں۔ اس بازار ہی اس بازار ہی ہونے سے بازار ہی مارکن مصنوعات کا ایم مرکز ہیں۔ یہ ترکی مصنوعات کا ایم مرکز ہیں۔ یہ تیکوں کا معیار بھی مناصب ہے۔ قیمتوں کا معیار بی مناصب سے اور یہاں سے کھی مختصر سی خریزاری خاصی دلچہ ہے ہیں۔

## مدرسته تحفيظ القرآن:

اسی روزعشا کے بعدشنے امین سراج صاحب کے ساتھ استنبول کے ایک مدرسے
میں جانے کا پر وگرام تھا ، رات کا کھا نامجی ویں کھانا تھا، او دعنھرسی تقریر بھی کرتی
تقی، چنا نجہ عشار کی نما ذمیں سے شنے ابین سراج صاسب کے ساتھ پڑھی اوران کے ہمراہ
اس مدرسے میں حاضری ہوئی۔ محفظ قرآن کے مدرسے کے نام سے ایک چھوسٹے سے
مشنب کا تھتوراً بھر ماہے ، میکن اس مدرسے کو دیکھ کردل باغ باغ ہوگیا۔ یہ مدرسہ ایک
بانچ منزلہ عمارت میں واقع ہے ۔ بانچوں منزلیس درسگا ہوں اور طلبہ کے دا را لاقا مہیں
مشنول ہیں چھسوطلبا ، اس میں مقیم ہیں ادربا ہرسے آنے داہے اس کے عسلاوہ ہیں۔

حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں ابندائی عربی اور دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔
تمام اساتذہ کی وضع وقطع سے بے کہ انداز وا دا تک ہر چیز سے اتباع سنت کا زنگ
جھلکتا تھا۔ ان حضرات سے عرب میں گفتگور ہی بیسب عربی میں اپنا ما فی الضم پر ظاہر کرنے
پر تفا در تھے اور ان کی گفتگو سے صاف نظاہر ہوتا تھا کہ وہ خالص دینی اور تبلیغی جذب
کے ساتھ اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں۔

معیارتعلیم کھی ماشاراللہ بہت اچھامعلوم ہُوا۔ ہمیں ایک کشادہ ہالیہ لیے اسال ہے کا سال ہے کا سال ہے کا سال ہے کہ ہواں فرش پر قالین کھا ہُوا تھا،اور تقریباً سو پیچے رجو،اسال ہے کا سال ہے کہ عمر کے ہوں گئے ، فرش پر نتوبصورت تیا ئیاں ہے ہوئے بڑے نظم وضبط اور سلیقے سے بمیٹھے ہوئے قراک کریم کی تلاوت ہیں صروف تھے۔ ایک استاذ مرکزی مند پر تشریف فرما تھے۔ اُسا ذینے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا، نیچے برستور تلادت میں صوف رہے۔ ہم جاکر بلیٹھے تو اُسا ذینے بیٹر مقدمی کھات کے سانھ تبایا کہ یہ وہ نیچے ہیں جو حفظ قرآن کی مند بیٹ ہیں اور دور کر رہ ہے ہیں۔ آپ ان میں سیے ہیں نیچے سے چاہیں اور قرآن کی ملے جس حصے ہے ہیں، قرآن کرتم من لیجے۔

مین نے ان سو بچوں میں سے ختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً بیس بچوں سے فرآن کریم کی ختلف جگہوں سے تلاوت قرآن فراکش کی۔ اوراُن سب سے تلاوت قرآن شنی سے برج کا انتخاب سے میں خیران ہی نہیں مترت سے سرشار ہوگیا۔ ان برین بچوں میں سے برج کا انتخاب میں نے خود کیا تھا) مرا یک نے کم سے کم ایک رکوع شنا یا ، اورکسی ایک کی تلاوت میں ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ اورھ میں نے کسی آیت کے ابتدائی دو تین الفاظ بیٹھے ، اوراُدھ اُس فلطی بھی نہیں آئی۔ اورھ میں نے کسی آیت کے ابتدائی دو تین الفاظ بیٹھے کے مخارج اور قواعد تجوید میں بھی کو دُی غلطی میں نہیں میکھ سکا۔ اور ابھ بھواس قدر درگش کہ دل جا ہتا تھا کہ بیر الاوت میں بھی کو دُی غلطی میں نہیں میکھ سکا۔ اور ابھ بھواس قدر درگش کہ دل جا ہتا تھا کہ بیر الاوت میں ہو جا دی رہے ،

طلبہ کے امتخان کا بہسلہ ختم ہوا تو اُستا ذکی فرمائش پرتمام بچوں نے ل کرفران کیم کی تعریف میں ایک عمدہ ترانہ بڑے دلکشس انداز میں سُنایا۔اس ترانے کا یہ ٹیپ کا نبداُ ن بجِّوں کی سعور کن آواز میں آج تھی کانوں میں گو بنج رہا ہے :۔

غَرِّدُ يَا مِشْبُلُ الْإِبْهَانُ عَرِّدُ وَاصْدَعُ بِالْقُوْلَانَ الْمُوَلِّلُ الْعُولَانَ وَالْمَسُوجَانَ فِي اللَّيْلُولُ وَالْمَسُوجَانَ فِي اللَّيْلُولُ وَالْمَسُوجَانَ فِي اللَّيْلُولُ وَالْمَسُوجَانَ

معدم بواکہ مدرسہ دینی مدارس کے ایک منظم پر وگرام کا ایک حقیب صرف استبول شهري اس قسم كے حيو لئے برشے دوسو دس مدارس بين اور نيورے تركی بيں يانج بزار ان یا نیج ہزار مدارس میں رحب رہ طلب کی تعدا و جھ لا کھسے اور صرف استبنول کے مدارس میں . دا رالا قامهی رہنے والے طلبہ کی تعداد جھے ہزارسے اور اس طرح یہ مدارس نتی تسل کو قرآن كريم اور ابتدائى دينيات سے دوستناس كرنے كى عظيم خدمات انجام دے رہے ہي ية تمام مدارس سركارى طور بيمنظور شده بن اورمحكر تعليم سے ان بانسيكم بھي مقربي . میں بر مدرسہ دیکھتا ا وراس کی تعنیب لات مُنتا رہاء اور سوخیا رہا کہ یہ دہی *پاکسہے۔* جهال كميم كال آنا تذك في قرآن كريم كانسخه شيخ الاسلام كم سريه مأرد با تقاءا ورجها عرب نه بان توکیا، قرآنِ کرمیم کی تعلیم اور عربی زبان کی ا ذان بک ممنوع قرار سے دی گئی تھی۔ كمال آيا ترك في مبيط وارسك دوران يسميها تعاكر تركي توني ك جگراس قوم كومهيش پہنا کہ اس کا دماغ بھی تبدیل کر دے گا۔ سکن آج اسی قوم کی نئ سل کے چھولا کھنیکے ع بي تراف كارس مين اور النول في اينا يُورا وبود الله كي اس مقدس كتاب ك سلے وقف کیا ہڑا ہے۔

ترکی میں ابھی کوئی اسلامی علوم کا ممکس مدر مُد توموجُ دہنیں سبے ہیں جفظ قرآن کے یہ مدارس جوع بی سبے بھی اجھا خاصا مس پیدا کر دینتے ہیں بڑی زبر دست فدمیت نبیک دے رہے ہیں اور اس سیسلے کومز بدآ کے بڑھلنے کی کوشیسش علما رکی طرف سے بڑی حکمت اور تدیر کے ساتھ جاری ہے۔

کھلنے پرشہرکے کو درسے متعدّد علما ربھی مدعو تھے ، اکن سے دیر تک ترکی کے دینی مالات حال اورستقبل پرگفتگو ہوتی رہی ۔۔ اب تک استنبول شہر کے ماڈرن علاقوں جدید ُزُرِی کا ایک ہی ڈخ زیادہ سامنے آیا تھا، جومغربیت میں ڈو با ہُواہے بین یومرا دبنی رُخ جو ترک قوم کی اکثر بّن کا اصل کرنہ ہے اور جو اس کے ماصنی وحال میں رُجا ہُوا ہے اور ہزار کومششوں کے باوجود اُسے فنا نہیں کیا جا سکا ، آج اپنی پوری آبا بنوں کے ساتھ سامنے آیا ، اور اس کاممرور دیر نک دل ودماغ پر جیط دیا ۔

### آخری دن :

اگلادن استبول ہی میرے قیام کا آخری دن نقا۔ شام کومغرب کے وقت مجھے وابس کراچی کے دوانہ ہونا تھا۔ اور آج بھی خیرالٹردمرسی صاحب کے ہم اد کئی جگہوں برجانے کا پروگرام تقا۔ استنبول کے ایشیا نی حصے میں ابھی تک جا نانہیں ہوا تقا موہاں خاص طور پر مرمرہ کو بینورسی بھی جانا تھا ۔

چنانچہ خیرالمند و مرسی معاصب اپنے ایک دوست کے ہمراہ صبیح نو بجے کے قریب مبرے ہوٹل بہنچ گئے ،اورہم اُن کے ساتھ دوبارہ روانہ ہوئے .

## ا بمربيگان يارک .

چرالترصاحب ہمیں پہلے استبقل کے ایک قدیم توبھورت ہالک ہیں ہے گئے جو
ایمریکیان پارک کہلا تاہے اور روابیت یہ ہے کہ یہ پارک سلطان محدفائح کی ہیٹی نے نوایا
تھا خولا نت عنما نیہ کے زملنے میں بہتر کی ہرین تفریح کا ہ تھی۔ یہ پارک باسفورس کے بورو پ
تھا خولا نت عنما نیہ کے زملنے میں بہتر کی ہرین تفریح کا ہ تھی۔ یہ پارک باسفورس کے بورو پ
ساحل پر ایک بندر کے بلند ہوتی ہوئی بہا ٹری کے اگو پر واقع ہے ۔ اگو پر کھرشے ہوکر باسفورس
کی طرف و کھی بی تو باغ کے کئی تھے تھے وٹرے نشیبی فا صلے سے طویل و عربینی بیٹر چیوں
کی طرح سمندر میں اُرت تے وکھائی دبیتے ہیں۔ استنبول کی زین اور اس کی پہاٹریاں پولٹری
ہوئے ہیں اُرس نے ان کی رعنائی ہیں چا رہاندلگا و بیتے ہیں ، یہ ہینڈ اگرچہ مانچ کھیلے
ہوئے ہیں اُرس نے ان کی رعنائی ہیں چا رہاندلگا و بیتے ہیں ، یہ ہینڈ اگرچہ مانچ کا تھا ہیں
ابھی سروی کا نی تھی اور سبزہ ابھی خزاں کے تکنی سے بنیں نکلاتھا، وریز رہنماؤں کا بیان تھا

که موسم بہار میں بہال سبزہ بھیولوں سے ڈھاک جانا ہے۔ پارک میں طویل روشین جگہ جگہ خولفہور "مالاب اور درختوں کے سائے میں بیٹھنے کے خوش منظر مقامات بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ سے سامنے بہتی ہموئی باسفورس اور اس کے پس منظر میں ایٹیا بی ساحل کی پہا ڈبال دیڑو دل کوشا داپ کرتی رہتی ہیں۔

بارک کے بیچوں بیچ آیک شاندار قدیم عمارت نبی بڑون ہے جو تصراصفر کہلاتی ہے۔ یعثمانی عہد کے ایک جرنیل اسماعیل خدیو باشا کامحل ہے جو اب اس تفریح گا ہ کے رستوران کے طور پر استعمال ہور ہاہے۔

بېركىيىف بايەپارك عثمانيوں كى جالياتى جس كا ٱسبّب نە دا را د راُن كى خوش مذا تى كى بېترىن يا د گارىسے ـ

#### رومىلى حصار:

یہاں سے ہم سلطان محدفاتے کے بنائے پوت قلعے رومیل صالا کو دیکھنے گئے ہجنے و بکھنے کا مدت سے استیاق نھا بین سنح قسطنط بنہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نروع بیں کھ چکا ہوں کر بایز بدیلدرم نے آبنائے باسفورس کو کنٹوول کرنے کے بیے اس کے ایشیائی ساصل پر اُس جگر ایک قلع تعریب کیا تھا جہاں باسفورس کی جوٹرانی سب سے کم ہے ۔ بایز بدیلدر آم کے بنائے ہوئے اس قلع کا نام اناضول حصالہ ہے ۔ میکن سلطان محدفاتے نے محکوس کیا کہ باسفورس پر محمل کنٹوول حاصل کرنے کے بیے صرف اناضول حصالہ کا فی ہنیں ہے ، اسلیے باسفورس پر محمل کنٹوول حصالہ کے باکل ساسنے بورو پی ساحل پر ایک اور قلع تعریب کیا۔ اسی قلعے کا نام اور محمد کر سے اسکے باسکا ساسنے بورو پی ساحل پر ایک اور قلع تعریب کیا۔ اسی قلعے کا نام ای دومیلی حصالہ ہے ۔

اس تلعے کی تعمیر بھی سلطان محمد فائح کا ایک عظیم ماری کا زامہ ہے۔ یہ ماری عمارت حس کا نفشہ سلطان محمد فائح کے ایک انجنیئر مصلح الدین آغانے تیار کیا تھا، تین ہزار مرتبع میٹر کے دیسے میں ہوئی ہے ، اور سنڈ ہوئر میں مصلح الدین آغانے کا نقشہ اس طرح بنایا گیا ہے دقیع میں بھیلی ہوئی ہے ، اور سنڈ ہوئرجوں بیشتمل ہے۔ اس قلعے کا نقشہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر کو ٹی شخص بُوائی جہاز سے اُسے بھے تو ''مہ حست د'' کھا بھوا محسوس ہوتا ہے ہسترہ بُرجوں

ب سے تبن بُری بہت مُندرین بُرج جُو سروکا کہلاتہ اسے ،منزل رتقریباً نوتے فیٹ ، ندہے ،جس کی دیوار نو مبرا تارکی ہے۔فصیل کی دیواری پانچ سے پندرہ میڑیک ندین ۔

اس تفصیل کے بعد جو بات محیر العقول حد مک عجیب ہے وہ یہ کہ یہ بورا قلع صرف جار بھینے جار دن میں تیار ہُوا تھا۔ اس کی تعمیر ۲۷، اپریل سے بھا کوشر دع ہوئی اور ۲۸ اگست اصحابہ کو مکنل ہوگئی۔ آج جبکہ فتِ تعمیر کہاں سے کہاں بہنچ چکا ہے مشاید ایسے قلعے کا نقشہ بی جار جہینے میں تیار نہ کیا جاسکے ۔

اسبحل اس قطعے کا کچے حقد تو نتایر فوجی چوکی کے طور پرجی استعال ہور ہا ہے لیکن بیشتر مقد ایک مارکز ہے۔ قطعے کے پُر نسکوہ دروا زرے مقد ایک مارکز ہے۔ قطعے کے پُر نسکوہ دروا زرے اندرد اصل موں نوایک طوبل صحن میں کچے ماریخی اشیار کھی ہوئی ہیں۔ ان میں سلطان خوفاتی مایک تو پ ہے۔ جو تسطین طینے یہ کو فتح میں استعال ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ایک تو پ میں مایک تو پ میں استعال ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ایک تو پ میں مطان عبد الحمید کی طرف منسوب ہے۔ اور پہیں فرش پر اس کی میں ذخیرے کے جا رصفے پر طرف میں جورومیوں نے گولڈن بار آن کے دمانے پر باندھا تھا تاکہ عثما نیوں کے جہاز گولڈن میں دواصل منہ ہو کی ہے وہ زنجیرہ تھا جس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح کے ماتھوں میں برجہا زجیلا نے کا عجوبہ ظہور میں آیا۔

مبرکیف! یقلعہ جس کا تذکرہ کہین کیپن میں پڑھا ، اورتصوّرنے اس کے زجانے تنے خاکے بنا کے نظے ، آج اُسے د بکھنے کا شوق پُورا ہُوا۔

## إسفورس كأبل اورايثيا في استنبول:

بہاں سے ہمادی منزل استبول کا ایشیائی حقد بھا جو 'اسکو دار 'کہلاتا ہے' باسفورس بورکرنے کے لیے استبول کے مختلف حقوں سے کشتیاں بھی حلیتی ہیں میکن اب باسفورس مایک نہایت عایشان نیابل بنا دیا گیاہے حسب نے پورٹ اور ایشیا کو موک کے داستے سے ہم ملا دیا ہے۔ یہ کی سائے ادبیں کا ڈیوں کے لیے کھولاگیا تھا۔ یہ ایک معتق بل ہے جب کے صرف که زوں پر دودو آبنی ستون ہیں۔ دوستون ایشیا میں اور دو پورپیں۔ اور

نیج ہیں سمند پر کوئی ستون ہیں ہے ، اس کے بجائے گیل کوا و پرسے ہلالی شکل ہیں نظے

بوکے دولوہ کے مضبوط دستول نے سنبھال ہواہی ، اس کیل کم باقی ایک ہزار چو نہتر

میٹر ہے ، اور چوڑائی ، ہم د ۲ ہم میٹر، یہ سمندر سے ۲ ہمیٹر بلندہ ہے ، اور اس کے دونوں

میٹر ہے ، اور چوڑائی ، ہم د ۲ ہم میٹر، یہ سمندر سے ۲ ہمیٹر بلندہ ہوئے و کوئی کئی ہے ۔ اگر سمندر کے کنا دے پر کھوٹے ۔

موکر دکھیں تو گیل برصیتی ہوئی کا دیں کا فی جبوٹی دکھائی دیتی ہیں 'اور ا تنی بلندی اسلے بوکہ دکھی گئی ہے تاکہ باسفور آس سے ہم وقت گذرتے ہوگ نے جہا ذوں کے بیے یہ رکا وطب نہ بین اور جس طرح یہ انتہائی خوبھورت 'پر شکوہ اور بس طرح یہ انتہائی خوبھورت 'پر شکوہ اور بس طرح یہ انتہائی خوبھورت 'پر شکوہ اور مصروف کیل ہے ہیں برسے دوزانہ اور سطا دو لاکھ گاڑیاں آبنائے باسفورس کو جوئی کہتی ہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں گاڑیوں کا ایک دیلی اس پر دوال وال فائی نظرنہ آتا ہو۔

میم سنے اسی کیل کے ذریعے باستورس کوعبور کیا ، استبول کا ایشا ہے تھا۔
کہلا تاہیے ، ا در آگی کے اُس پورسے خطے کوجوا پشیا میں واقع ہے " انا طولیہ کہتے ہیں ۔
پُل پارکر کے بم " اسکو دار" میں وافعل ہوگئے۔ شہر کا پرالیٹ یا تی صفہ بھی بڑا خوبھبورت اور بہت وسیع وعولیش ہیں۔ ہم اس کی مختلف موطوکوں سے بھرتے ہوئے "مرمزا پونی درسی" بہتے گئے۔ پہال ڈاکٹر پوسف چینج جواس کے علوم اسلامیہ کے شیعے میں اُست ذہیں بھا تک منتظر نے۔ بھال ڈاکٹر پوسف ڈاکٹر صالے طوع اس یونی درسٹی میں کلیئر الہیا ت منتظر نے۔ بھال ہوا کہ دوست ڈاکٹر صالے طوع اس یونی درسٹی میں کلیئر الہیا ت منتظر نے۔ بھال بھی ان سے عرصے میں استبول سے باہر نے ، اس بیا اب بان سے طاقات نہیں ہوئی ۔ بعد میں ڈاکٹر چیل ہے نے بوئرورسٹی کے مختلف اس بیاں بھی ان سے طاقات نہ ہوئی۔ بعد میں ڈاکٹر چیل ہے نے بوئرورسٹی کے مختلف اس بیاں بھی ان سے طاقات نہ ہوئی۔ بعد میں شمار ہوتی ہے ۔ نعاص طور پر اس کا شعیہ شعیم اور یا ان اور تعلیم اسلامیہ" کا شعیہ ترکی میں خاصی مور پر اس کا شعیم اسلامیہ" کا شعیہ ترکی میں خاصی مور پر اس کا شعیم اسلامیہ "کا مصمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پہنوالیں پر تواسٹیوں کی طور پر اس کا مستمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پہنوالی پہنوالی پہنوالی بھی علیم اسلامیہ" کا مصمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پہنوالی پہنوالی پہنوالی بھی علیم اسلامیہ" کا مصمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پہنوالی پہنوالی بھی علیم اسلامیہ" کا مصمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پہنوالی پر بھی علیم اسلامیہ" کا مصمون ایک نظریہ اور فلسف کی صور تک پر بھی کے مدیم کے ایک کی تھور اسلامیہ کو مور کی کھور تک پڑھا

ا وریر طایا جا تاہے، درسگاہ کے ماحول میں عملاً ان علوم کی کوئی پر چھا میں نظر پنہیں آتی۔ فیالی الله المشت کی ۔

یونیورسٹی میں نمانے ظہر پڑھنے کے بعد خیرا لٹدد مرتسی صاحب ہم ہیں باسفورس کے ایشائی ساحل پرعثمانی عبد کے بینے ہوئے ایک اورخوبصورت باغ میں ہے گئے، وہیں پراہنوں نے دو پیرکے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا نھا۔ اس سرسبزوشا داب اور پُرسکون فضا ہیں ترکی اجب کے سانھ یہ ظہرانہ بڑا ایر لطف دیا۔

یہاں سے ہم ہوٹل و اپس ہوگئے، اور نما زِعصرے فور ا بعدا میر لوپرے کے لیے روانگ ہوگئے۔ کا نفرنس کے پروٹو کول آفبسرکے علاوہ ڈاکٹر پوسف قلیج بھی ایئر لوپرٹ بک آئے۔ نماز مغرب پڑھتے ہی میں ٹرکٹس ایئرویز کے جہاز میں سوار ہوا۔ نرکی کے قیام کی خوشگواریا دیں سادے راستے ہم سفر دہیں ۔ بقیناً استنبول میں گذر ہے ہوئے بہ چند روز برطے یادگار ابراے نشاط انگیز اور برطے معلومات افر استھے جن کے نقوش عوصے یک دھندلا نہیں سکتے۔

### والیسی کاسفر ؛

استنبول کے یہ احباب جن سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، کیان چند ہی دنوں ہیں ان سے بہت اُنس پیدا ہوگیا تھا، اُن کا کہنا تھا کہ مجھے چندروزمز بد کھہزاچا ہیں ، اور ترکی کے دوسرے مشہود شہروں بالخصوص فوتیہ، انقرہ ، بور صداورا زمیر ضرور جانا چاہیئے، عقل طور پر میں بھی یہ سوچیا تھا کہ خدا جانے بھر کبھی یہاں اُنا ہو با بنہ ہو، اس لیے چندروز کھہرنے میں کوئی مضائقہ نہیں پی اُن اُن اے کی پر واز بھی میں دن بعد تھی اور پی آئی اسے سے جانا برے یے دیا دہ اُسان تھا طور پر ترکی بیں دل بھی گئے دیا تھا، کین قلب پر ایک انجانی سی دیا دہ اُسان تھا طبعی طور پر ترکی بیں دل بھی گئے دیا تھا، کین قلب پر ایک انجانی سی وحشت کان تمام تھاضوں پر اس درج نا ب آئی گئی کہیں نے بالاً خراج ہی ڈرکش ایئر و بنہ سے کرا تی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے بے سیٹ کہ بھی بجب کرا لی، میرے پاس اُس انجانی سی وحشت کے سوا اپنے اس فیصلے کی کوئی معقول میں موجود نہیں تھی جو میں احباب کے اصرار کے جواب میں میٹین کرسکتا۔ بس میش نے ان کو دبیل موجود نہیں تھی جو میں احباب کے اصرار کے جواب میں میٹین کرسکتا۔ بس میش نے ان کو دبیل موجود نہیں تھی جو میں احباب کے اصرار کے جواب میں میٹین کرسکتا۔ بس میش نے ان کو

يركم كرشيك كرديا كر جها بعض وجوهست فوراً كما تي بنينا ضرورى سبد.

مین خودجران تفاکه ترکی میں مجیسی اور دِلَبِسنگ کے استے سامان کے با ویجو دہی اُن کے با میکر و دی ہی بغلام ہوائے
جلدی کیوں واپس جارا ہوں ؟ کام قرصیت ہیں ، کوئی وقتی مجبوری ہی بغلام ہوائے
ہنیں تھی۔ سکین حب میں کراتی ایر لودٹ پر اُترا تولا و کئے ہی میں میرے شرکم مرا سب
شرا و جیسین صاحب اور میرے معاون خصوصی مولوی عبدالله مین صاحب نے تا یا کہ
احتر کے شیخ امر آن عارف با منتر حضرت و اکٹر عبدالی صاحب عارتی تدس سرہ کی روز
سے صاحب فراس ہیں ، اور آج انہیں ہسپتال سے جانے کی رائے ہورہی ہے۔ بس یہ
سن کر میرا ما تھا ہمنک گیا ، گھر میں سامان دیکھنے کے بعد میکن سیدھا حضرت کے مکان پر اپنیا
معلوم ہموا کی حضرت جمہیتال جانچکے ہیں وہاں حاضری ہوئی ۔ حضرت بست علالت پر گائی کرب
میں تھے ، بات کرنا و شوار ہور ہا تھا ، میکن احتر کو دیکھ کے حسب معمول مسرت کا اظہار فرایا
سی سی تھے ، بات کرنا و شوار ہور ہا تھا ، میکن احتر کو دیکھ کے حسب معمول مسرت کا اظہار فرایا
سی سی تھے ، بات کرنا و شوار ہور ہا تھا ، میکن احتر کو دیکھ کے حسب معمول مسرت کا اظہار فرایا
سی سی تھے ، بات کرنا و اُس ایس کے ، ہماری طبیعت بہت خواب ہے ، میکن احتر تھا کی کہ شیست
پر ہمیشہ دراضی رہنا جا ہی ، ہماری طبیعت بہت خواب ہے ، میکن احتر تھا کی کہ شیست ہیں ہوں کے دیکھ کے دیسے ، میکن احتر تھا کی کہ شیست ہوں کے دیکھ کے دیکھ کے دیسے ، میکن احتر تو کو دیکھ کے دیسے ، میکن احتر تھا کی کہ شیست ہوں کے دیکھ کے دیسے میکن احتر تو کا کی کو کی کو کی کے دیسے ، میکن احتر تو کیا کہ کو کے دیسے کی کو کی کو کیا گھر کے دیکھ کے دیسے ۔ میکن احتر تو کو کی کے دیکھ کے دیسے کو کی کے دیسے کی کو کی کی کو کیا گھر کے کہ کو کی کو کی کو کی کے دیسے کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کے کہ کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کی کو کو کر کر کی کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر

اس قسم کی چند باتیں ارشاد فرا بیّن اور انگلے دن ا ذانِ نجر کے وقت یہ اَ فَمَا سِبِ ہرا بیت و نیاسے روپوشن ہوگی ، اِ نَا لِللّٰہِ کہ اِنّا اِللّٰہِ کہ اِنّا اِللّٰہِ کہ اِنّا اِللّٰہِ کہ اِنّا

یرتمام دا قعات اس تدراً نا فانا پیش آئے کہ تشویش اورصدے کی دُومِی کچھویچنے سیجھنے کا موقع نہیں مل مسکا۔ بعدیں سوچتا ہوں تواندا زہ ہوتا ہے کہ استبول سے فوا دِانکو کا وہ شدید داعیہا درقلب کی وہ انجانی سی وحشت کیوں بُیدا ہوئی تقی ؟ اللہ تعالی کا فاص فضل دکرم تقاکم ہیں اس انجانے سے دایجے پڑمل کرنے ہوئے فوراً کوئٹ آیا ،اگر ایک داد کی بھی مزید ما خیر ہموجاتی توحضرت واکا کا دیرا رتصیب مذہوسکتا ، اور عمر بحراس کا جوصد مر

# جزرول كالملك

سنگا پور، انگرنوستی ا شعبان ۲۰۰۷ شرحن ۱۹۸۳ شر

## جزرول كالمكاك

يحجيك دنول حكومت اندا ونبيتيا نے حكومت پاكتان كو دعوت دى تقى كروه لينے وزير مُرْسِي اموراور باكتان كعلما برشمل أيك وفدا مُرْوَيْتَنا بصيح اكريه وفدا مُرْوَيْتَنا كے ديني اداروں اور دباں کے دینی ماسول کامشاہرہ کرہے۔ یہ ایک خیرسگالی نوعیت کا دورہ تھا۔ جن كى مّا رىخول ميں كىنى مان يك ردّو بدل ہوتا رہا- بالآخر اس <del>كے ب</del>يے جون كا بېپلا مبفية مقربُوا -وفدمين باكتاك وزيرند ببي امو رالحاج ميءساس خارعباسي صاحب كعلاوه مشس بولانا بير محد كرم شاه صاحب جج وفاتي شرعي عدالت ميان فينسل حق صاحب بتم هامعة معنية غيبل آبا د و رکن محبس شود کی مولانا شبعیدالحسنین محدی مهتم مدرسته ا بخطین به بورا و روزارت نریبی ا مور كه دُوالاً كنر جزل واكر الين التدوير صاحب اور راتم الحروف شامل مقه . یکم جو ن کی صبح کو ہونے ہسس نیچے کوانچی سے پی اُ تی اسے سے طبیا دیسے سے درایہ سنگا پور كميد روارن موت برآجي سے كوالا كميور ك تقريباً بير كھنے كي مسل اور طويل بروازين طی*ا دسے نے بن*دو تشان کوعرضا سطے کیا ۔ ا در مدراس کی سمنت سینے لیج بڑنگال میں واضل ہو کر تقريباً تين گفيه مندرير په واز ک-اور بالاً خريات نی وقت محابق تقريباً ساڙھ تين بج شام لا بَشَياك حدود بي داخل موكي - طبيا رسے كى مبندى سے طاتشیا كاحبين جزيرہ أثبائی دنكش محسیس بورہ تھا۔ اورخوشنا مبزے کی خلبس فرش سے درمیان بل کھا کرسمندرہی گہتے بھے درما انتها لُخونعبورت مُنظرهيش كررست تقيه ويكفة ويجعة كوا لآليور كاشپرنظ آني ديگارا ورجيدس لمحول میں طیارہ ہوائی افتے پر اُٹر کیا۔

ہاں کا وقت پاک ن سے تبن گفت مقدم ہے۔ اس لیے ہاں اس وقت تغریب اللہ ساڑھے چھ نجے تھے اور افقاب عزوب ہونے میں کھی دیر باتی تھی۔ شہرکے اندرجانے کا آونہ پردگرام تھانہ وقت، لیکن ہوائی اڈہ پری ایک گھنٹ گزارا۔ امری طرز کا الٹرا اڈورن ایئر پر شا۔ نفا۔ نہایت صاف سخدا اور خوصبورت جد پرطرزی مرضع دکا بین رسٹورٹ سب کھا کے سے اسلامی ملک کو بہی بارد کھ کر دل میں محتب سے جنہ بات موجود ن تھے۔ طاقتیا کے مسلانوں کے ارسے میں تجربہ می ہوا اور شہور ہی ہے کہ وہ بڑے سا دہ دل اور نیک نفس لوگ ہوتے ہیں کی ارسے میں تجربہ می ہوا اور شہور ہی ہے کہ وہ بڑے سا دہ دل اور نیک نفس لوگ ہوتے ہیں کی ارسال میت پر دلالت کرتے ہوں کا اش کو برط کی اسلامیت پر دلالت کرتے ہوں کا اُن کہ میارے میں ملک کو ایک اسلامیت پر دلالت کرتے ہوں کا اُن کہ میارے اور اُن ہوتا ہو تا ایس بوت ہی ایک نسان کو میسی ملک یا شہر کا دروازہ ہوتا ہیں آ گیا ہے۔ اس دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک نسان کو کی موزوں گرمرمری کا مش سے نظر ما آتی جہاز کا وقت بھی ہور ہا تھا۔ او بال ہی میں آگر نمازا دا کی .

طبّادے کا اگی منزل مندگا تورخی - اور کوالا کمبورسے وہ لیک کا فاصلہ تغریب کی ہے ہوگیا - مندگا تورخی استعاد نے پی سمنط ہیں سطے ہوگیا - مندگا تور دراصل طائتیا ہی کا ایک جھتہ تھا لیکن منز بی استعاد نے اس خطے کو آزا دی دیتے وقت اسے دوحقول میں نقسم کردیا - بڑا حصہ طایا یا طائتیا کے ایک سے معروف ہے ۔ اوراس پر سلما نول کی عکومت ہے ۔ میکن ایک جھوٹا ساج زیرہ سنگا تور کے عکومت ہے ۔ اور یہاں کے ہاشندوں کے مکومت ہے اور یہاں کے ہاشندوں کی مکومت ہے اور یہاں کے ہاشندوں کی مکومت ہے اور یہاں کے ہاشندوں کی اکثر برت جینی نرڈا دہے ۔

سنگاتور کے پاس برات خود نه زراعت ہد منصنت ایکن فری پورٹ ہونے ک بنا پر وہ تجارت کاعظیم الشان مرکز ہے ،اورشا پراسی وجہ سے وہ اپنے تمدنی من اور خوسش انتظامی کے اعتبار سے پر آپ کا کوئی ترقی یا فئة شہر معلوم ہو تاہیں ۔ ایشیا کے جننے شہر مئی سفے ویجھے ہیں۔ تمدنی آپ و تا ہے کے لحاظ سے یہ ان سب پر فاکق معلوم ہو تاہیں۔ پورا شہر حوبصورت سرلف کے اور سے آبا دہ ہے ۔ سرم کہ بر آ بینے کی طرح شفان ٹریفک نہا بہت با فاعدہ اور شلم آبادی گنجان ۱ ورگنجنک موسنے کی بجائے وہیع ا درکشا د ہ ، بجرہندکا بانی شہر میں حکی حکیہ وسیع دریا قراب کی سخت کل میں گھس آ یا ہے میکن اس پرکئ کتی منزلہ بلیوںسنے راستوں کونرحرف اسان جلکہ نہا پرسے سین نا دیاہے۔

یدرات سندگاتی دسیرم ن اوراگی سبح پونے بارہ نبی سنگاتی دائیرلائز کے طیارے سے جاکار نہ دوانہ ہوئے۔ فریر حدیث کا بیٹر سفر سندر پر موا اور کچے ویر بعد انٹرونیٹ کے حیولے سے جاکار نہ دوانہ ہوئے۔ فریر حدیث کا بیٹر سفر سندر پر مُوا اور کچے دیر بعد انٹرونی ہوگیا۔ اور دیجے ترجی کھنے جو بیرہ نروع ہوگیا۔ اور دیجے ترجی کھنے جارت کی آبادی نظرائے گئی۔

جارت کے ہوائی اور اید اندونیٹ کے وزیر فدہبی امودا ور دومرے اعظام کام ہفیر
پاکتان سفارت فار کے دوسے علے اور اندونیٹ میں تھیم باک ٹیول کی ایک بہت بڑی جا
نے بڑی حتبت اور گرمجوشی سے استقبال کیا ۔ جا آرتہ شہر میں داخل ہوتے وقت ایسا محسوس ہڑا
کم جیسے ڈھاکہ میں داخل ہور ہے ہول : ہمال کی مرزین مکانات کا انداز سرمبزی وشادابن موسم وگرل کے طرز بود و بائش میں نبطال کی کانی شاہت ہے ۔ فرق میسے کوشی اور دوسرے
موسم وگرل کے طرز بود و بائش میں نبطال کی کانی شاہت ہے ۔ فرق میسے کوشی اور دوسرے
وسائل نے جارتہ کو تعدنی ترقی میں کہیں سے کہیں بہنیا دیا ہے ۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں نبیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں کہیں بہنیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں کہیں بہنیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں میں بہنیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں میں کہیں میں بہنیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں میں کہیں بہنیا دیا ہے۔ برتصفیر کے کسی بھی شہر کو بربات میں میں میں کہیں میں کہیں میں کہیں ہوئی کی انداز کر کانوں کے میں کردیں کانوں کو میں کردیں کردیں کی میں کردیں کردیں کانوں کے میں کھی کردیں کو میں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی کانوں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیا کردیں کردیں

انڈونیٹیا بحرمند کے حوب شرق اور اُسٹریٹیا کے شال مزب ہیں و نیا کا سہ برا انجی الربی آر سے جو تقریباً تیرہ ہزاد جیوٹے بڑے جزیرہ ل بیشتمل ہے اور بنگہ ولیش کی علی گرک کے بعد کونیا کا سب سے برا المسلمان ملک ہے۔ اس کا قدیم نام "نوسانشلراً (درمیا فی جزیرہ) تھا، بہی اور دومری صدی عیسوی سے بہال بندو اور برھ مذمر ب کے تاجروں کی آبادی تھی۔ جنہول نے فتناعت جزیرہ میں ابنی ریاشیں گائم کی ہوئی تھیں۔ طہود اسلام کے بعد تقریباً چوتھی میں میں سے بہلے جزیرہ سمار آبادی ہوئی تھیں۔ طہود اسلام آبا۔ ہندو تنان کی طرح ان مدی سے سب بہلے جزیرہ سمار آبادی ہو واسلام آبا۔ ہندو تنان کی طرح ان ور را فیادہ جزائر میں جبی اسلام کی جیکھی خور سے اسلام کی جنہوں نے ایکھی اسلام کی جنہوں نے اپنی موثل اور برا می حدی سے سب سے بہلے جزیرہ سمار آبادہ واسلام کی جیکھی کا میں اسلام آبا۔ ہندو تنان کی طرح ان ور برا من حدوج بدسے اسلام کی جیکھی کونے والے کی جو صوفیات کوام سے جنہوں نے اپنی موثل اور برا من حدوج بدسے اس علاتے کی میشون اسلام کا صلفتہ بگوش بنا یا بھی بالا خربہا ان ملانول

كى حكومت قائم كى - ان حضرات ميں شيخ عبدا ليّٰدعا دفيح يحضرت مولانا ابرا ميُّم محضرت را و ن رحمت مغدوم ابرا ہم مشیخ فتح المند وغیرہ بطورِخاص قابلِ ذکر ہیں ۔

سولهوی صدی عیسوی میں و لندیزی ماجراس علاقے میں پہنچے اور رفتہ رفتہ اپنی روایتی چالبازيون سے اس علاقے كواپنے استعار كانشانه بنايا - يهان كك كرير تمام جزائر ايك ايك كركے ان كے زیرنگیں آسگے۔ ولندیزی اقتدادسے زما نہیں ان جزا دُکوُجُر ارُسُرِق البندُ' يا تُولنديزى شرق الهند' كيت تقف يهم المائدية مين ابب جرمن ابرنسليات خصاست اندُّونيشيا" كانام دياسهاس كاصل يوناني زبان كاايب مركب لفنط (

حبس کے معنی ہیں '' سمندرا ورجز اکر'' چنانچہ سلالٹاء ہیں حربت پیندوں نے ایک قرار دا د کے ذریعے ولندیزی شرن البند' کے بجائے" انٹر خیتیا" کا نام اختیار کیا۔ اور اُ زا دی کے بعد کک کاپہی سرکاری نام قراریا یا۔

ا مُدُّونَيْتُناكِ سِيسَمَارُ جِزارٌ مِينِ سِيحِ جَاوَا، سَا رَبُّهَا، ما وَ وَرا، مِنْكَا ، بِو مِنْ يَورِملا دَلَينِي ما لُوكا ، سوندًا وغیرہ زیادہ مشہور میں۔ اور دارالحکومت حبکار تہ، جزیر ہ جاواکے مغربی کیا ہے پر وا تصب يجونك يه جزا زخيط استواست قربب مين واس يليديها ل كرمي اورما رشول كي کرزنت ہے۔ سردی کے موسم سے یہ خطہ ما اسٹنا سبے یہاں گرمی اور برسات کے علاوہ کوئی تنیساموسم نہیں ہے۔اس کے با وجو ویہ دیکھ کرچیرت ہونی کر پہاں عکھوں کااستعمال بہت کم ہے۔ جہاں ہم جیسے لوگ گرمی سے عرت عرق ہوجا تے۔ وہاں مقای حضرات اطمینان سے بغیرینکھوں سکے بنتھے رہنتے ۔اس کی وجہ شاید بہسہے کہ اپنے ملک کی آپ و ہُواکے عا دی ہو جانے کے بعدان حصرات کولیسینہ زیادہ ہنیں آیا۔

ا ندُّونیشیا برًا سرمبزو ثنا داب اور زرخیز مک سب تبل کے علاوہ ربر ، بنّ . جائے ، کا فی، ساگران اورا نواع واقسام کے کھپل دجن میں سے بہت سے ہم جیسوں کے بیے بالسکل نے ہیں۔) یہاں کی خاص بیدا وار ہیں۔ لوگ عام طور پر زم خوہ خوش اخلاق متحل مزاج اوربردبار ہیں۔ ایک ہفتے کے قیام کے دوران ہم نے کہیں دو آدمیوں کو روائے محبار سے یا مشتعل ہوتے ہنیں دیکھا ۔

انٹرونیشاکی تقریباً نوے فیصداً بادی سلمان ہے۔ اور باقی دس فیصداً بادی بین سیائی ہمندو، برھر جین و غیرہ ہیں۔ سین جب ولندیزی استعاد کے خلاف بہاں اُ زادی کی تحریب مردو، برھر جیدئی اس وقت مسلم اورغیرسلم اً بادی کروے ہوئی تواس میں ان تمام اقوام نے مشترک جدو جہدئی، اس وقت مسلم اورغیرسلم اً بادی کو ایک بلید فارم پر جمع کرنے کے لیے بانچ اصول طے کئے گئے جو پہنچا شیدا گئے نام سے معروف ہیں۔ ان اصولوں کا بنیا دی کمتر یا ہمی غربی روا دادی ہے۔ سکن اُ زادی کے بعید "پنچا سٹیدا گئے اصولوں کو غیر مسلموں نے بہاں کی ورکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس طرح یہاں اسلامی حکومت کی داعی اور سکولرزم کی علم دارجا عتوں میں اور ش میر وج بہاں اسلامی حکومت کی داعی اور الجماعة المحدیثہ بہاں کی شہور دبنی جاعتیں مشروع ہوگئی مسجوی یا رقی نبضتہ العلمارا ور الجماعة المحدیثہ بہاں کی شہور دبنی جاعتیں مؤرع میں وزیر اعظم بھی رہے میکن صدر سوئیکا رنو کے عمر حکومت بی جب کیونسٹ گورٹ نوٹ فورٹ میں جو بہاں اسلامی حکومت بی جب کیونسٹ کی توجزل سوبار تو کے ذیر قیادت کمیونسٹ کی توجزل سوبار تو کے ذیر قیادت کمیونسٹ کی توجزل سوبار تو نے ذیام حکومت سنبھا کی اور اب بہ دہی کی کے صدر ہیں۔ ملک کے صدر ہیں۔

موٹجودہ حکومت نے کمیوسٹوں کے مقابلے کے لیے تواسلامی جاعتوں کا بھی تعاون حاصل کیا لیکن جب کمیوسٹوں پر تابوپا لیا تواس کے بعد ناک ہیں خالص سیولو حکومت خاکم کی۔ اس وقت سے اسلامی جاعتوں اور موجودہ حکومت کے درمیان شدیداختلاف پایا جا آہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کے ایوان میں نوسوسے ذائد شتیں ہیں جن ہیں صرف تین سو جا آہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کے در لیہ ایوان میں آتے ہیں۔ اور باتی تقریباً چوسو افراد سے کچھا او پر نما مذر کے انتخابات کے در لیہ ایوان میں آتے ہیں۔ اور باتی تقریباً چوسو افراد نام دو ہوتے ہیں جس کا نیتجہ یہ ہے کراگر کوئی جاعت انتخابات ہیں سوفیصد کامیابی حاصل کرے۔ نب بھی وہ ایوان میں اکر نیت حاصل نہیں کرسکتی۔ ابھی ابھی وہاں انتخابات ہوئے تو مسجوی پارٹی بنہ صفتہ العلمار، جاعت کھرتہ اور دینی جاعتوں کے صفرات نے متحدہ محا ذبناکر انتخابات میں حصر این اس متحدہ محا ذکر کل تراسی شستیں ماصل ہوئیں' ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا تا ہے کہ انتخابات میں زور زر دستی اور دھا نہ کی سے تھی بڑے

پىيلىنے پركام لياگي ـ

اس صورت حال کی وجسے سیاسی سطح پر دینی جدوجہدا نتہائی کمز وریٹر مگئی ہے اور اس کے راستے بطا ہر مسدو دنظر آتے ہیں۔ اب دینی جاعتیں ذیا دہ تر تعلیم و تبدیغ کے کامول میں مدے وزیر

يںمصروف ہيں۔

یں رہے ہیں۔
ہمارے ملک کی طرح انڈونیٹیا میں بھی قدیم طرز کے دینی مارس بڑی تعدا دید ہوجود
ہیں لیکن ان کی اکثر بہت دیہات میں ہے۔ اور مہیں کوشش کے باوجو دانہیں دیکھنے کا
موقع نہیں مل سکا۔ ہمارے دو رے کا انتظام انڈونیٹیا کی وزارت مذہبی امور نے کیا
نقا۔ اور ایک مہف ہ سکے مختصر پروگرام میں ذیا وہ تروہ انہی اداروں کا معائم کر اسکی جو
مکومن کے زیر انتظام جل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وزارت مذربی امور کے
مختلف شعبے دکھائے گئے۔ اور بلاشباس وزارت کا انتظامی معیار بڑاتی بل تعریف
مختلف شعبے دکھائے گئے۔ اور بلاشباس وزارت کا انتظامی معیار بڑاتی بل تعریف
کی تعداد پر کوئی یا بندی نہیں ہے۔ ہرسال حکومت کی طرف سے جے کے اخراجات کی رقم کا
اعلان ہوناہے۔ اور جو شخص بھی اسنے اخراجات برداشت کرسکے وہ جج کی درخواست
دے سکتا ہے۔ اور جو شخص بھی اسنے اخراجات برداشت کرسکے وہ جج کی درخواست

وزارت کی طرف سے جماج کے گروپ بنائے جلتے میں اور تمام جماج کا سامان میں کہ کیساں ہوتا ہے۔ جما آتہ میں جج اسٹان کے نام سے حاجی کیمیٹ جیسی شاندار عادت قائم ہے جہاں اطراف ملک سے آئے ہوئے عاز مین جج کے قیام کا انتظام ہے۔ اس ما آئے ہوئے عاز مین جج کے قیام کا انتظام ہے۔ اس ما آئے کا ظاہری شن صفائی ستھرائی اور انتظام نہایت معیاری ہے اور یہاں جج جے مختلف گرویوں کو تبن دن تک منامک جج کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔

حکومت کے زیرِ انتظام جینے والی دواسلامی بُرنیورسٹیاں بھی دیکھنے کا اتفاق بُوا ان میں سے ایک جمکارت میں ہے اور دوسری سورا با یا میں ، دونوں پونیورسٹیوں کاعلی میار اچھا خاصا معلوم مُوا یکین یہ دیکھ کرجرت کے ساتھ افسوس ہُوا کہ دونوں میکہ نفا م تعلیم مخوط سیے۔اس صورت حال سے خود ایر نیورسٹی کے بعض اساتذہ میں ناخوش معلوم ہوتے تھے ہیں

مشرقی جا آوا کا صدر مقام سوار آبا ہے جو جا آوا کے مشرقی کنا رہے پر واقع ہے۔ اور اندونی آباکا دوسرا بڑا شہر ہے ہیں وہاں تھی ہے جا یا گیا، یہاں نہضنز العلمائے کے زیرا ہتا) مور کے دیرا ہتا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ایس ادار ہیں کہ دینی تعلیم کا دارہ قائم ہے۔ اس ادار ہے میں مورف طالبات پڑھتی ہیں۔ اور ان کے لیے دینی تعلیم کا فاصا معبا ری نصاب ترزیب دبا گیا ہے۔ یہاں طالبات کی بہت بڑی تعداد زیر تعلیم ہے ۔ یکن یہ دیکھ کرد کھ میجوا کہ نہضنہ علمائی کے زیرا ہتمام جیلے والے اس ادارے میں بھی علمی دینی دیگ کی نمایاں کمی محموس ہوتی ہے۔

ان تمام حوصد پر کن حالات میں امید کی جو تا بناک کرن نظراً تی ہے وہ یہاں کے عوام اور بالحضوص نوجوا نوں کا دینی جذر بسپے ایسے نامساعدحالات میں سجی مسجد د ں کے اندرا یک

انڈونیڈیا بین سلانوں کی بھاری اکٹریت کے با وجود اس وقت ایک سیولہ عکومت قائم سے جس میں سرفد مب سیرووں کو اپنے ندمب بیٹمل کرنے کی اُزادی خرورہ سے بیٹ مکومت کی سطح بیعوام کو اپنی زندگیاں اسلامی احکام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہز حرت یہ کہ کوئی تحریک بہیں بلکہ اس قسم کی تحریکا ت کو مملکت کے بنیا دی اصول پینجہ شیلا کے منافی سیمھاجا تاہیں۔ اس بیلے دینی اعتبار سے مملکت کی فضاح صلاا فزا بہیں بلکہ حوصلہ شکن سیمھاجا تاہیں۔ اس بیلے دینی اعتبار سے مملکت کی فضاح صلاا فزا بہیں بلکہ حوصلہ شکن سے عیسائی مشزیوں کا کام اپنے عوج برہے۔ اور ملک کے بعض کلیدی مناصب عیسائیوں کے زیر اقتدار بہیں۔ تجارت میں عینی باشندوں کا تستنظر ہے اور دینی سیاسی مجاعتیں مغلوب ویے وست ویا ہیں۔

بڑی تعدا دکمس نوجوانوں کی نظراً نی سہے ۔اور اسسے قدرت کا ایک بنیبی کوشمہ ہی کہا جاسکتا سبته کم ملک کی شرسجد مین مشیان المسجد کے نام سے نوجرا نوں کی ایک دینی تنظیم فائم سے جونوجوانوں میں دین کا بیغام تھیلانے کے لیے بڑا مفیدگردا رانجام دے رہی ہے جرت ناک بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا گوئی مرکتہ یا صدر دفتہ بہیں ہے رہ ماک گیرسطح بیراس کی کوئی مرکنہ ی شظیم ہے۔ اوربسا اوقات ایک مسجد کے سٹیان" کا دو سری مسجد کے دشیا ن سے کوئی رابطہ بھی بہنیں ہوتا بسبس ہرمبجد کے اس یاس بسنے والے اپنے محلے کی سطے مک خود بخو و تینظیم فائم کھیلئتے ہیں۔ اور نمازوں کے بعدان کے عنصر طبطے ہوتے ہیں جن میں دینی معلومات فراسم کی جاتی ہیں۔ عمومًا مسجد کے امام صاحب ان کی رہنمائی کہتے ہیں۔ اور اس طرح پیطفتہ دوزبرو زوسیع م قرما جا ر باہے۔ سابق مسجومی بار ڈے مربراہ ڈاکٹرنا صرفے ہماری اُمدکی خبرسنی تو دہ خو د ملاقات سے بے ہمارے ہوٹل میں تشریف ہے آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شیان المسجد کی فیبی طا فنت اس وقت ہما ری امیدول کا بٹرا مرکزشہے ۔ اس شغیم کاکسی بھی ملک گیرجا عبت سے کوئی را بطرہنیں۔ اور ہمارسے سیے اس بات کی توجیہ بہت مشکل ہے کہ مرکزین کے فقد اس کے با وجود ہرسجد میں برحلقہ کس طرح تعالم ہوگیا ہے ؟ نیکن اس حقیقت سے انکارمکن ربنیں کہ برحلقه مرسجدمين موجود سبصه اور اس كه الثمات بشهر رسيه بين .

انڈونیشاکے قیام کے دوران یہ بات بھی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی کہ قاویا نی جاعت پہاں خاصی سرگرم ہے۔ اور اس کے مقلبطے میں مسلمانوں کی تبلیغ کا لعدم ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بہال کے عوام توعوام تعفی خواص کو بھی قادیا بنوں کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اسلامی یونیورسٹی کی لا بئر رہی میں قادیا نی مصنفین کی کتا ہیں رکھی ہوئی نظراً مکن جن کے بارے میں لا بئر رہی کا لا بئر رہی کومفت فراہم کی گئی ہیں میکن قادیا بینت کی حقیقت واضح کرنے ہے ایک لمح زفکر سے واضح کرنے کے ایک لمح زفکر سے واضح کرنے کے ایک لمح زفکر سے واضح کرنے کہ انگریزی کو بال بین قادیا بنوں کی حقیقت واضح کرنے دوراس بات کی شدید مزورت ہے کہ انگریزی نبال بین قادیا بنوں کی حقیقت واضح کرنے والا لیٹر بحر انٹرونیٹ بہنچا یا جائے۔

جکارتہ کے علاوہ مورآ آبا اوراس کے قریب ایک پہاڑی مقام باتویں بھی جانا ہُوا

میک مختر سفریل جآوا کے علاوہ انڈو آبیشا کے کسی اور جزیرے میں جانے کا اتفاق ہنیں

ہُوا۔ پانچ رو زرکے قیام کے بعد ہم ، بھون کی شام کو جکار تدسے سنگا بور روانہ ہوئے اور

تعریباً ہم اکھنے منگا بوریس قیام رہا۔ جو دراصل طآیا کا ایک حسمتہ نخا ایکن بھوا کے سعا ہوہ

کے تحت وہ ملا آسے علیٰ وہ ہوگا۔ اور اب خواستوا کے بالکل پنچے وہ ایک جھوٹی سی

خود مندا ریاست ہے جیس نے تحقر عرصی معاشی طور پرچرت انگیز ترقی کی ہے تبارت

اعتبارے وہ ایشیا کی معروف ترین بندرگاہ ہے۔ اور نندنی حشن کے کیا ظامت وہ پرزی اور امریکہ کا شہر معلوم ہو تاہیں۔ بہاں مسلما نوں کی تعدا دکم ہے۔ اسی فیصد باشند ہے بیان شام ہو گا اور امریکہ کا انتظام انجہا ہے۔ اشی فیصد باشند ہے بیان شام ہو گا اور امریکہ کا شہر کے وسط ہیں بنی ہوئی اور حیا انتظام انجہا ہے۔ شہر کے وسط ہیں بنی ہوئی شام میں بڑا ہی مسلمان میں جو گا ہوں سے ایک معمول مقد وضع کرکے اس سے سرکا دی طور پر ایک مرکاری طافر بین کی تنوا ہوں سے ایک معمول حقد وضع کرکے اس سے سرکا دی طور پر ایک مرکاری طافر بین کی جاتی ہیں۔ اس فیٹر ان کے اس سے سرکا دی طور پر ایک مرکاری طافر بین کی جاتی ہیں۔ اس فیٹر ان کے اس سے سرکا دی طور پر ایک مرکاری کا ذری کا تری طور پر ایک مرکاری کا قریب اس سے سرکا دی طور پر ایک مرکاری کا قرائی ہیں۔ اس فیٹر سے اسی فیٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس فیٹر سے مساجد کی خور دیا ہیں ہوتا کی بیاتی ہیں۔ اسی فیٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس فیٹر سے مساجد کی خور دیا ہے بوری کی جاتی ہیں۔

تشویشاک بربات ہے کہ اس صرورت کی طرف سے ہماری توجہ مہتی جا رہی ہے اوراسی فرمیت کے فرمیت سے وہ بندرفت رفتہ اوسے ہیں جو ہما رہے اکا برواسلاف نے مغربیت کے سیلاب سے بچا و کے بیے لگائے تھے۔ اورجواب کک واقعتاً اس طوفان کو دو کے بہتے ہیں۔ اگر خدانخواست ہم نے اس بہلو کی طرف فاطرخواہ توجہ دے کہ اپنی کوششوں کا گرخ میں۔ اگر خدانخواست ہم نے اس بہلو کی طرف فاطرخواہ توجہ دے کہ اپنی کوششوں کا گرخ میں جو بہت سے مسلم ممالک میں ماہ ہو بھے میں ۔ الشرقع الی ہمیں وہ روز برنہ دکھائے۔ اور صدق واخلاص للبیت اورا نیار ہمیں جو ہمیں ۔ الشرقع الی ہمیں وہ روز برنہ دکھائے۔ اور صدت واخلاص للبیت اورا نیار کے ساتھ دین کی جیمع خدمت کی توفیق مرصت فرائے۔

برگار می ن برگار و می ن میرحیت دون میرحیت دون

اگست سنهوائه



پیچسے ہیئے ، درسہ قاسم العلوم سہبٹ کی دعوت پر ایک ہفتے کے لیے بنگار دستی جانا ہُوا ، سقوطِ مِشْرِقی پاک ان کے بعد اُس علاقے میں یہ احقر کا پہلا سفر نقا ، جوجو دہ سال بعد بیشی آیا ، اِس سفر کے لیے پاسپورٹ ویز اکے مراحل طے کرتے ہوئے اور بھر ڈوٹھا کہ کے ہوئی اُوٹ پراز کا میکرین اور سٹم وغیرہ کی کا رروا اُن انجام دستے وقت ، ل پرجو کھے گزدی اس کے اظہار کے لیے الفاظ طبخے مشکل ہیں ، میکن ساتھ ہی اس بات پر اللہ نوال کا شکر اور کیا کہ ایک آنہ بک آندورفن کے امکا نامت مسدود رہنے کے بعد اب کم اُن اُن ہو گیا ہے کہ اور سے کو اُن اور کیا ہے کہ اور سے کو اُن اور کی کھورتیں دی کھورتیں در کھورکی ہو۔

فوضاً کو بہنچے کے بعد وُ نیا ہی برل ہو لی تھی، ڈس سال کے عرصے میں اِس خطے پرکیا کیا انقلابات دونا ہوگئے۔ بہت سی وہ بزرگ شخصیت ہی بہاٹہ ٹوٹے گئے ؟ اور کیا کی انقلابات دونا ہوگئے۔ بہت سی وہ بزرگ شخصیت ہی رخصت ہو کی تقدیل جن کی ذیا رت کا تصور بنگال کے سفر کو داکٹس بنا دیتا تھا ، جن لوگوں کو بچین کی حالت میں دیکھا تھا وہ اب جوان نظراً کے بولوگ ہوان اور چاق وچے بندنظراً نے تھے، وہ صنعمت اور بڑھا ہے کی سرحد پردکھائی ویئے۔ بولوگ ہوان اور چاق وی ایس برخصا ہے کی سرحد پردکھائی ویئے۔ بیسے مدارس کے احول میں ہرخص پر کہتا نظراً تا تھاکہ" میں آپ کے والدھا حدیث، کا شاگر دہول اور اب بیشر حضرات پر کہتے سنائی دیسے کہ ہم فلال سن میں آپ کے ہم سبق دسے سکھا تھا۔"

قیام نبگارش کے دوران مختلف حصرات سے سنگلہ اوراس کے بعدی جو بے شار

سن النان کی انقلاب کے بعد ایک بدت ایک بیخظ موت و حیات کی شمش میں مجتبلا رہنے کے بعد اب بعضا پر النان اور اس بی المحرصة کے بعد حالات ہیں کا فی سکر حارب ابنوا ہواہی، جورہی ہیں۔ اور صدر منیا را لرحمٰن کی مکوسة کے بعد حالات ہیں کا فی سکر حارب ابنوا ہواہی، جنگ کے ووران اور اس کے بعد جو بمرکز بابی مجی تھی اس کے افرات اب جتم ہو بھی ہیں۔ وہ قیامت فیز گرانی اب باتی ہمیں درہی جس نے اپھے اچھوں کی کمر تورد ی تھی، میکن ان موجود ہیں، گرانی اب باتی ہمیں نواز دکے بے چرت رعبرت کے اب بھی بے شارسان موجود ہیں، گرانی اب بھی پاکستان کے مقابے ہیں موش کر با حد تک بر سے جہاں بنجی کر پاکستان موجود ہیں، گرانی اب بھی پاکستان کے مقابے ہیں موش کر با حد تک سے جہاں بنجی کر پاکستان کرنسی کی قیمت بڑھی ہوگا تی بجب علی بازا دہیں نوبے کی تیمت پاکستان نوب کرنسی کی قیمت بڑھی ہوگا تی بجب علی بازا دہیں نبھدوشی دو ہے کی تیمت پاکستان نم دوبان کی سورت حال سفو طرف دھا کہ کے بعد کئی سال تو باعل مفقود در بی اب محمد اللہ امن وا بائل کی سورت حال سفو طرف ھا کہ کے بعد کئی سال تو باعل مفقود در بی اب محمد اللہ وہ کھی ہیں اب بھی ہوگ دی سال تو باعل مفقود در بی اب محمد اللہ وہ کھی ہیں اب بھی ہوگ دی سال تو باعل مفقود در بی اب محمد اللہ وہ کھی ہوں اور کی اور کو یا دکرتے ہیں۔ اور کو کی یا دکر کے بورک کے دور کو یا دکرتے ہیں۔

سنالئے کے بعد کئی سال کے تو یہ کھیت رہی کہ علی الاعلان دین کی کوئی ات کرنا نامکن ساتھا، لیکن اب محمدا لیڈوہ صورتِ حال محمل طور پرخم ہو جگی ہے ، دبی صفے از بر نو سرگرم ہو گئے ہیں، عکد اب رفتہ رفتہ عک میں نفا فرشر نعیت کے مطالبات بھی آزادی کے ساتھ اُسٹے لگے ہیں دینی مدارس ایک عرصے مک ویران رہنے کے بعد پھر آباد ہو چکی ہیں اور حسب سابق اُن کی دونی بحال ہو جگی ہے ، جگہ جگر پہلے کی طرح دبنی اجتماعات ہوتے میں اور حسب سابق اُن کی دونی بحال ہو جگی ہے ، جگہ جگر پہلے کی طرح دبنی اجتماعات ہوتے میں اور ان میں سلما نوں کی برخی تعداد نزریک ہوئی ہے ، تجارت کے معاطمی ہنروان پر انحصار قریب قریب خرم ہو چکا ہے ، اور دوسے عکوں کے ساتھ تجارتی روابط بھارت کے مفاطح میں بنروان کے مفاطح میں زیا دہ ہوگئے میں ۔

یہ تمام تبدیلیاں مجدالٹہ خوش آئندہیں اور ملک کوسیاسی استحکام نصیب کہے تواقبید کی جاسکتی ہے کہ انشارا لٹدر فنہ ٹنگ اپنے پاقس پر کھڑا ہونے کے تب بل ہو سکے گا۔

راسی اوارے نے ایک گراں قدر کام یہ کیا ہے کہ معارف القراک کا بنگلہ ترجیتا تع کرنا شروع کردیا ہے۔ ہما رے محترم دوست اور پھائی مولانا محی الدین خال صاحب ایڈیٹر "ندرمینہ"

سرگاری سطح بر دینی سرگرمیاں اگر چرابھی برائے نام ہی ہیں، سکن قیام نبگہ دیش کے ابتدائی دُورکے مقابلے بین صورتِ حال بہت فنیمت ہے، حکومت کی طرف سے ایک ابتناعتی اِ دارہ 'اسلامک فا و نبڈلیش' کے نام سے فائم ہے جب کا مرکزی دفتر ڈھاکہ میں مسجد بہت المکرم کے فریب واقع ہے، اور شاخیر نج تف شہروں میں جیلی ہوتی ہیں۔ بیرا دارہ پاکتان کے اوارہ کی تحقیقاتِ اسلامی سے مشاہبت رکھتا ہے بیکن گزشتہ ایک سال کے دوران اس نے چرت انگیز رفتا رکے ساتھ اشاعتی کام کیا ہے، صرف اسس ایک سال کے دوران اس نے چرت انگیز رفتا رکے ساتھ اشاعتی کام کیا ہے، صرف اسس ایک سال میں اس اوارے نے اسلامی موضوعات پرچا رسوسے زا مرکبا ہیں برگلراور انگریزی میں شائع کی ہیں، جو سرکاری اواروں کی عام رفتا رِ کارکے لی ظسے میرالعقول اتعداد ہے۔

بڑی سگن اور محنن مستعدی اور قابلیت کے ساتھ برتر جمہ کر دہیے ہیں اوراس کراماتی ذیار سے کر دہے ہیں کہ سال بھر کی مختصر مدت میں یا نئے حلدوں کا ترجم مکل ہو حیکا ہے، ان میں ایک جلد جھیپ کرتیار ہو حیکی ہے، اور دوسری حلوز پر طبع ہے، ڈھا کہ ایر بورٹ پر اتر نے کے بعد ہیلا تحف جواحظر کو ملاوہ نسکہ معارف القرآن کی ہیل جلد تھی ۔

اسلایک فاو ندسین کے دوران اسلامک فاو ندلین کے دار کر بیٹ جذب کے بیر بوش کے سال ان بین انہوں نے احترکے تیام ڈھاک کے دوران اسلامک فاو ندلین کے داکھ بین بنگر معارف القرائن جلداقل کی تقریب رو مائی منعقد کی اس تقریب میں ڈھاکہ بین پورسٹی کے ڈاکٹر مراج الحق صاحب کو بطور صدرا درا حقر کو بطور جہان خصوصی مدعو کیا ، شہر کے علمار ، دانشو را درجد یہ تعلیم یا دنت اصحاب خاصی تعداد میں موجو دیتے ، سات، آکھ مقررین نے معارف القرآن کے تعارف بی تقریب مولانی اسلامی کے ڈاکٹر مراج الحق صاحب مدرسہ مالیہ کے حفرت مولانا معبدالحق ساحب اور دو دستے را بل علم و فکر شامل کے ، احقر نے بھی تقریباً ایک گفتشہ اس معبدالحق ساحب اور دو دستے را بل علم و دانش کا مجموعی نشر بھی اور بحق دورائی المی کھنشہ اس کے اعتبار سے معیاری ترجم سے اور اس نے سنگر ذبان کے ایک بڑے خلاکو گر کیا ہے ۔ اور اس نے سنگر ذبان کے ایک بڑے خلاکو گر کیا ہے ۔ اللہ انعال مرتب موصوف کو مزیر توفیق سے نوازیں اور تعمیر کی باتی با ندہ حبار بربی عبی حبار مربی توفیق سے نوازیں اور تعمیر کی باتی با ندہ حبار بربی عبی حبار مغیام میں ۔ آئین !

ینگله دستی کورسی کے اس سفر کے پانچے دن سنہ سی اور تین دن ڈوھا کریں گذرہے۔ چانگام اور لعبض دو سرے مقا مان سے حضرات کی طرف سے بھی اصرار تھا کہ و مال حاضری ہوء کیمن وقت کی تنگی کی وحبسے حرف انہی ووشہر وں میں جانا ہوسکا ، اس دوران تقریباً بیسی کچیس جھوٹے بڑے اجماعات سے خطاب کا موقع ملاء سلہ کے کا مدرسہ قاسم العلوم اس سفر کا اصل داعی تھا۔ والد ماجد حضرت مولانی مفتی محد شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکٹر ساہہ ہے۔

نشریت بے جایا کرتے تھے اور و بال صفرت شاہ حبلال صاحب مجردا لمبنی دخة الله علیہ کے مزار مبارک کے قریب جو سجد درگاہ مسجد کے نام سے موف ہے، اُس کے امام حفرت مولانا اکرعی صاحب بنظلم نے حضرت والدصاحت بی کی فرمائش پرچند سال ہیے یہاں ایک عراسے کی بنیا و ڈوالی تھی ، شروع میں یہ ایک چھوٹا سا کمتب تھا، لیکن رفتہ رفتہ الله علیہ اس نے ایک بڑے مدرسے کی شکل اختیار کرلی اور پر صفرت والدصاحب دھۃ الله علیہ اس نے ایک بڑے مدرسے کی شکل اختیار کرلی اور پر صفرت والدصاحب دھۃ الله علیہ کی ذُعادُ کی اور حضرت مولانا اکرعلی صاحب کے ضوص اور جدد چمد کی برکمت ہے کہ آئے یہ مدرسہ نگلہ کہ بی مارس میں شار بوتا ہے ، حضرت مولانا اکرعلی صاحب ان برزرگوں میں سے میں جن کی بغایت ساوہ بمتواضع ، فنا فی الله ، مگرت گفتہ محصور شخصیت بزرگوں میں سے میں جن کی فیارت ساوہ بمتواضع ، فنا فی الله ، مگرت گفتہ محصور شخصیت کی شالیں اس دُور میں خال خال ہی طیس کی میں معدد خصوصی اجتماعات اور ایکام علیہ میں سے میں معدد خصوصی اجتماعات اور ایکام علیہ کے معروف میں میں گائیں ۔

توبہات کا یہ اور اس معلوم ہونا ہے کہ بھال دو مرسے شہروں کے مقلیف ہیں تدین کا معلام ہونا ہے کہ بھال دو مرسے شہروں کے مقلیف ہیں تدین کا عاص ذوق وشوق پایا جاتا ہے ، یہ پردگ عوانی اور یہ دینی کے دو مرسے اور است بہت کم پائے جاتے ہیں، قدرت نے اس علاقے کواس معنوی حسن کے مالحظ فل ہری صن سے بھی نوازا ہے۔ پورا شہروریائے مرا کے دو نول طرت مرسز دشا داب بھا ڈبول کے درمیان واقع ہے اورائے شہر میں چلتے وقت اساں یہ محسوس کرنا ہے جیسے کسی باغ ہی حیل دا ہو، اس سے سب کے کاقیام ہمیشہ احقر کے بلے بھا پر کھیف اور پُرسکون را ہے۔ اس مرتبہ بھی یہ کیھٹ و مرور پُوری حرے حاصل را البتہ بھال کے دل سے کسی وقت نہیں گئی کہ پہلے بہاں حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعليہ کے کئے مام معاول مام اور اس جیسے میں وقت نہیں گئی کہ پہلے بہاں حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعليہ کے کئے مساول مام کو گئے تھا م معاول مام کو گئے تھا ہوں کا خوا ہے کہ گئے ہوں ہوتے کہ اس نے اس نہیں ہوئے دیا۔ وال کے حفرات جی خلوص و مجتب اور گرم جوشی ساتھ ریش اکے دو میسے ہی زیا دہ تھی ۔ انقلاب کا احساس نہیں ہوئے دیا۔ وال کے حفرات جی خلوص و مجتب اور گرم جوشی کا ساتھ ریش اکے دو ہوئے دیا۔ وال کے حفرات جی خلوص و مجتب اور گرم جوش کے ساتھ ریش اکے دو ہوئے دیا۔ وال کے حفرات جی خلوص و مجتب اور گرم جوش کے ساتھ ریش اکے دو ہوئے دیا۔ وال کے حفرات جی خلوص و مجتب اور گرم جوش کے ساتھ ریش اکے دو و بیلے سے کھی زیا دہ تھی ۔

ہوکر فیصنیاب ہوتے ہیں آج کل اس مررسے کے ہتم مصرت مرطلہ کے صاجر اسے برا در عن پیزومحترم مولا فاحمیرا مترصاحب ہیں ہجوا یک مترت یک دارا تعلوم کراچی میں زیر تعلیم رہے ہیں ، اور اب ما شار اللہ برطری فا بلیت کے ساتھ مدرسے کے تدریسی اور انتظامی اُمورسنجھا ہے ہوئے ہیں ، ذادہ اللہ عِلماً وعُملاً و صُلاحاً!

اشرا العلوم وها که کا ذکرخیر مذکر دن ایپ کوشفقت و عنایت کا طال یہ کہ احقر اشرف العلوم وها که کا ذکرخیر مذکر دن ایپ کی شفقت و عنایت کا طال یہ کہ احقر کے دولت سے کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی کہ ایک کھے کے لیے ہی گھر تشریف نہیں ہے گئے ، اور شکسل اس نا کارہ کے ساتھ دیہ ، ان کی صحبت کو بئی ایک عظیم نعمت جھتا ہوں جو بغیر سی محسنت کے اللہ تعالی نے عطا فر ما دی - اللہ تعالی اُن کے فیوض سے سنفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ، اکبین ا

وطرسير والفائن

مرم سنبيلة نومبر مودولة

## فطرسير فطرسير

بيحصل بهينة تظرك يحكدا مورندمبي كى طرف سے ايک بين الا قواس سيرت كانفرنس منعقد بُونَي حِس بين راقم الحروف كوكفي تثركت كا انفاق بُوًا \_\_\_\_ تقريباً جارسال قبلَ إِس نوعيت كي بيل بين الا قوا مي ميرين كا نفرنس حكومت بإكتبان سنه كراتي بيرمنعقد کی تھی، اس موقع ہرا تفاقِ رائے سے پہنچویز منظور کی گئی تھی کرسرسال کو گ ایک ایسلای ملك سيرت طيته كيمومنوع يراسى نوعيت كاعالمي اجماع منعقدكيا كرسك جيانجيه د وسرا اجماع ترکی میں بُوا تھا اور قطری یہ کا نفرنس اس سیسلے کی تعبیری ک<sup>ول</sup>ی تھی ۔ جزيرة عرب كے نتقتے برنظر ڈالیں تواس كے مشرقی كنارسے پر ایک جھجڑنا سا جزریہ نمانیج فارس میں نشکا نظراً تاہیے بہ جزرہ نما قنطر کے نام سے موسوم ہے اور جزيره تعرب سي كا ايك حِصته به جنسے عبدرسالت بين حضرت علاء بن الحضري أنه ليلام کی روشنی سے منورکیا تھا اور بیان خوش نصیب خطوں میں سسے سبے ہیے سرکارد و ملم صلّی المتُرعلیہ وستم کے زیزگیں رہننے کا مترف عاصل ہے۔ دولا کھ آیا دی اورتقرسیاً با ره بنزا رمرتبع میل کی به ریا سست ابتداءً سعو دشتی عرب سی کا ایکسپس ما نده حقته تقی ، بیمن نیل کی دریا فت سے بعداس نے ستقل حکومیت کی فیکل اختیا د کرلی ا وراب بہاں نیل کے زرسیّال کی بروات جدیدتمدّن کے تمام مطا ہراّب ومّا کیے ساتھ نظرآتے ہیں ۔ تنميسرى عالمى سيرت كالفرنس اسى رياست ك دارا لحكومت ووتح مبين فقد مولى جسے اُرووییں ورم بولا اور نکھا جا آہے۔ اِس کا نفرنس میں وینا کے اکیا وال عکوں

سے دوسومندو بین کوشرکت کی دعوت وی گئی تھی اوراس لحاظست پر ایک مثال انفرنس بنی کرمینیتر ملکوں سے ویاں کے چوٹی کے اہل علم و داستیں نے اس میں حصر لیا۔ دوپومندو بین مبن سے خاص طور برجن حضرات کے اسمارگرائی اس وقت یا دا کر سے ہیں اگن براتوں سے شیخ مصطفے الزرقار بسعودی عرب سے شیخ عبدا لفتاح ابوغدہ برشیخ علیمین العبّاد کوشتے مصطفے الزرقار بسعودی عرب سے شیخ عبدا لفتاح ابوغدہ برشیخ علیمین العبّاد کا شیخ محدالمبالک طوالم معروف الدوالیبی اور شیخ محدالمان کویت سے شیخ لوبھ

القرفادی ایشخ پرسف، باشم ال فاعی بیشخ عبدالله العلوع ، بندوت آن سے حضرت مولا نا بتدا بولجسن علی ندوی مولا نا غیرسالم قاسمی اورمولا نا سعیدا حدا کبراً باوی براکش سے استا ذعم بهاا لامیری بیشخ عبدالله بن کمون ابوظتی سے شیخ عبدالعزیز البارک شآم سے شیخ عبدالعربی البطیعی سے قرا کم محمد سعیدر مصان البوطی به محرسے شیخ عبدالمنعم النم اوریشن خرخ برا بمطیعی تیونس سے شیخ محمد الجسیب بلخوج اورانسا ذم مصطفے کمال اقارزی بللوزهاص قابل و کریں .

اس کا نفرنس کی دومری خصوصیت بدھی کہ اس میں نظر کارک لیک بڑی تعداد نے اپنے متفالول کی تیاری میں میں میں میں میں کام لیا اور بھن قابل قدر علی تحقیقات بیش کیس ورزا حیل کی کا نفرنسول میں یہ ببلوگی کمز در ہونے لگا ہے ۔ کانفرنس کا اس موضوع اگر جرسیرت طبیقہ تھا ،لیکن اس میں سنت و صدیت کی تشریعی حیثیت کو بھی شامل کملیا گیا تفالی خوالی نفال کملیا گیا تفالی درجے کے علی مقالے اس بین بیش کے گئے ، جواس موضوع کے سنت درجے کے علی مقالے اس بین بیش کے گئے ، جواس موضوع کے لیوری عمدہ اضافے کی میڈیست درکھتے ہیں ۔

لار بی جری عمدہ اضافے کی میڈیست درکھتے ہیں ۔

لار بی عمدہ اضافے کی میڈیست درکھتے ہیں ۔

کا نفرنس کا حسن میں میں میں میں میں میں میں اس میں بین بین موسل کی در میں میں میں میں در میں در میں میں میں میں در میں در میں میں میں در میں در میں میں میں در میں در میں میں میں میں در میں در میں میں میں در میں در میں میں میں در میں در میں در میں در میں در میں میں میں در م

کا نفرنس کاحشین انتظام کھی ملاسشیہ قابلِ تعربیت تھا ،ا ورسا ہے۔ کواس پہلوسسے دطیب، نیسان یا یا گیا ۔

سیکن اس میم کی عالمی کا نفرنسول کا ایک پہلو جو ہمبیتہ کا سنطے کی طرح کھٹکتا ہے' یر ہے کہ ان میں علمی اعتبار سے خواہ کتنے بلند یا یہ متھا لیے پڑسطے جائیں اورکیتنی زوردارقرار (اور منظور کی جامیش عمل کی ڈنیا میں ان کا کوئی اثر تہجی طام رہبیں ہوتا اور رنہ حاضرین کو اس

کام کی طرف کوئی خاطرخواه توجه ہوتی ہے۔ بنیا پنی حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی میں بندی میں منظلیم العالی سے کا نفرنس کے افتتاحی اجلاس میں ۔ جو ولی عبد رواست تنظر کے زیر صدارت منعقد مور ماتھا ۔ ۔ وزد کی طرف سے جو اثر انگیز تقریر فرائی ، اس میں نہا بیت در دمندی دل سوزی محکمت اور بلا عنت کے ساتھ اس پیلو کی طرف توجه دلائی جس نے تمام حاصرین کوسیے حدمتا تزکیا .

احقر کوهی اس کا نفرنس مین ایخفرت ستی الدعلیہ کوستی کی دعوت وہلینے گئے موضوع پر ایک متفالہ نفریا موضوع پر ایک متفالہ نفریا موضوع پر ایک متفالہ نفریا تیا رکو بھی لیا تھا ، اور ایک شفارا ورائی سفے اس موضوع پر ایک متفالہ نفریا تیا رکو بھی لیا تھا ، لیکن طبیعت بر یہ بہاواس فقد رفالب ہوا کہ اس مقالے کو بیش کرنے کے بجائے استار مقرفے ایک اور مختصر نفریر تیا رکو سے بیش کی ۔ ذبل میں اس تقریر کا متن اور تر بہر بیا میں اس تقریر کا متن اور تر بہر بیا میں اس تقریر کا متن اور تر بہر بیش خدمیت ہے۔

بسسعرا لككه المرحكن الوحبيعر

العدد لله رب العالمين، والمسلوة والسلام على خيرخلق، سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصعب، الجمعين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين

وبعدء فايهاالسادة الافاحثل!

افى لااريدان اقرا بحثًا، فان البحوث العلمية قد كثرت ولا ان القى كلمة ، فان البكلمات القيمة قد القيت، والحمد لله ونستطيع ان نقتبس من خلالها ما يفيدنا فوائد و بنفعت منا قيع علمية .

ولخالك اننانئ من جميعا ، والمحمد لله ، يانّ هذه التومة الأمنة الاسلامية التى احدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسنها حدث باتباع سنده وسبرته عليه السلام فى عبادته وخلقه، ومعاملاته ومعاشرته، وفى سائرنوا حى الحياة - ومما نتفق عليه ايصا اننالايكن لنا اعادة ذلك الماضى المجيد من العربة والكرامة، والرقى والازدهار الابالرجيع الى سبرته صلى الله عليه وسلّم مرة اخدى -

فهذاما نعتقده جميعا ونؤمن يه- ولكن السؤال المهيد ههنا: لماذالا نقطف تمرات هذا الايمان ؟ مع ان الصحابة رضى الله عنه وبلغول به دروة المجدوالكمال؟ فاذا درسناهذا الموضوع فى حياة الصحابة رضى الله عنه مراينا إن إيما نهم يهذه الحقيقة لميكن إيهاناعقليا ونظريا فحسب، وانعاكان إيهانا قلبيا وطبعيا بعضده حبتهما لعبيق لله ولرسوله، فيمركن يعجبه عرالاهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته ومعاشرته وخلقه وسيرته، وعبادته ومعاملته، حتى وفي صورته وريّة وكانت ميّزة التباعه مراسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انهم لم يخافوا فيه لومة لاعرو لاانكادمنك ولميحتفلوا بدالسخرية الكفارا واستهناء الاجانباو استخفاف المشركين بل ثبتواعلى السنة النبوية حبّالهماياها- واعتقادا جاذمامنه حبانه لاخيرفى غيرها، ولمبتركوها ارضاء للمشركين اومداداة للكفّار اواستمالة لقلوب الاجانب حتى وفي اشياء نعدها اليوم بسيطة جدا-فقداخرج ابن الى شيبة وعيره عن اياس بن سلة عن ابله

فقد اخرج ابن ابى شيبه وعنيره عن اياس بن سلم عن ابيه فى قصة طويلة انه لما خرج عنمان بن عفّان رضى الله عنه دسولا الى اهل مكة يوم الحديبية جاء عسكل لمشركين فعبتول به واساء والله الفول، شمرا جاده ابان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج وردفه، فلما قدم قال يا ابن عمّا مالى ا داك متخشعا ؟

اسبل ربعنی ازادك و کان ازاره الی نصف ساقیه - و لاستك انه کان فی هذه المستوی ق بعض المصلحة فی الظاهی و لکن لمریوض بذلك عثمان رصی الله عنه وانها اجا به مربقوله : هكذا ازارة صاحبنا "رصلی الله علیه وسلم رکنز العمال ۸: ۵۹)

واخرج ابونعيم وابن منده عن جنّامة بن مساحق الكنانى رضى الله عنه وكان عمر فقد بعثه رسولا الى هرقل، قال: جلست فلم ادرما تحتى ؟ فا دا تحتى كرسى من ذهب، فلما دأيت نزلت عنه فضحك، فقال لى : لمر نزلت عن هذا الذى اكرمناك به فقلت: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا - ركنز العمال ٧: 10 والاصابة ١: ٢٢٨)

فالحديث عن مثل هذه الاخبارطويل، وتاديخنا مفعم بهذه النهاذج الطيبة لا تباع النبى الكريع صلى الله عليه وسلم والذى يتحصل من امثال هذه القصص هو ان الصحابة رضى الله عنهم قد اتبعوا النبى الكريع صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملالامدخل فيه للهوى، ولا للتحريف، ولا للخوف من الاجاب، ولا للمبالاة ما سته في الكفاى والمشركين -

وأمّا نحن، فعع إيماننا بان سيرته صلى الله عليه وسلم خير سيرة نفرق بين سننه عليه السّلام، فنختار منها ما نهواه مونت ك اخرى قائلين من بانهاسنة عادية لا يجب علينا اتباعها كاننا وجدنا عادة خيرا من عادته صلى الله عليه وسلم فا تبعناها، والعياذ بالله، وتاس قبانها سنة تخالف المصلحة في ظروننا المحاصرة ، و إخرى بانها كانت مسّروعة في وقته صلى الله عليه يه وليست مشروعة في عهدنا.

غامثال هذه التاويلات التى نرتكبها في حياتنا ليلاونهارا، إنها تدل على ان ايماننانسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينعصه الحبّ وهذاهوا لفرق العظيم البين بين ايماننا وايمان الصحابة رصىالله عنهم فلوكنا شريدان نلقى تلك العزة والحكوامة وذالك الرقى والازدهار الذى صادنصيب المسلمين في القرف الاولى بسبب انتباع السنة النبورية على صاحبها السّلام، فلأبدلنا ان نتبعه صلى الله عليه وسلم كما انتبعه الصحابه والتابعون من غيبرت حربيف وتعوياء، ومن عنير ارضاء لما تهوى النفوس ومن غيريخوف من استهزاء الاجانب \_\_ فوالله ليس العزّ فى الابنية الشامخة، ولا في القصور العالية، ولا في الملابس الفاخرة وانعا العثرى اتباع انشبى الكليعيعليه الصلوات والسلام الذى كان يجوع يوما ويشبع يوماء والذى كان ينام على الحصير وبربط على بطنه الإجبان وبيعض الخندق وبيحمل سيده الشريفة اللبنات ليناء المسجد، فالاعتلاا الاسطياع التام في صبغته صلى الله عليه وسلم في كل شدى -

وان هذا الموتس الحاشد المبارك الذي جمع اهل العلم والفكرمن مشارق الارض ومغا ربها اليقتضى منا ان نحاسب انفسنا على هذا الطربق ، وان نضع للمسلمين مخطّطا ينرس في قلوبهم الحب العميق للسنة النبوية على صاحبها السلام، حتى لاتغرهم الاهواء ولا النظريات الإجنبية الفاسدة .

فأقترح ان يتخذهذا المؤته ربوم يات تالية بكل عنم واخلاص . ١- يوصى هذا المؤته رجبيع المسلمين عامّة وجيع اهل العلم والفكرودعاة الاسلام خاصة ان به تتقى اهتما ما بالغابا لاتباع التام لِلسيرة والسنة النبوية على صاحبها السّلام في حياتهم ومعيشته موبما يجعل حياته مرانموذجا عمليا صالحا للسنة النبوية .

- ٧- يوصى هذا المؤتمرجيع المسلمين في كل زمان ومكان ان يعين كل احدهم وقتا، ولو نصف ساعة ، كل يوم لدراسة السيرة النبوية على صاحبها السلام ، ميدرسها بنفسه ويقتراها على اعضاء اسرته ، و يعاسب نفسه كم عمل باحكامها ؟
   ٣- يقترح هذا المؤتمر من الحكومات الاسلامية ان يجعلوا السيرية النبوية ما دة اجبارية من مواد التعليم في كل مرحلة من مراحل الدراسة في المدارس والكليات والجامعات ، و إن يعينوا وقتاً صالحا تعلم فيه السيرة النبوية على الاذاعات كل يوم .
   والسنة النبوية على الإذاعات كل يوم .
- ٤ يوصى هذا المؤتمر اهل العلم و الفكران يهته و بنشر السيرة النبوية فيما بين الشعب والعامة بما يسهل لهم فهمها، سواء كان كتابة اوخطابة، وان لايطبقوا القرآن والسنة على النظريات الاجنبية المحديثة بما يؤدى الى التحربين بل يجعلوا السين النبوية كما هى، اسوة لحل مشاكل المسلمين في جميع شئون الحياة -

## بِسُمِ إِللَّهِ الرَّحْ أِن الرَّحْيَمُ

حمدوصلوة کے بعد!

معرّ زحضرات!

بئی اس وقت کوئی مقالہ پڑھنا بہیں چا ہتا ، کیؤکہ علی مقالات بہت ہو بھی از بین کوئی تقرید کرنا چا ہتا ہوں ، اس لیے کہ جمد اللہ گراں قدر تقریری بھی کافی ہو بھیں۔ اور سم انشاراللہ ان مقالات اور تقریدوں سے بہت سے علی فوائد عاصل کرسکیں گے۔ اس کے بجائے بئی صرف ایک اسم مکتے کی طرف توجہ مبذول کرانا چا ہتا ہوں جو ظاہر عبکہ بدیہی ہونے کے باوجود اکثر ہمادی کی کہوں سے او جھل ہوجا تا ہے ۔ یہ کوئی نا در علی تحقیق نہیں ہے جو متا زعمل رکے سامنے بہت کی جا رہی ہو، کیو کہ بئی اس کا اہل نا در علی تحقیق نہیں ہے جو متا زعمل رکے سامنے بہت کی جا در ہانی ہے جسے ہم اس جیسی کا نفر نوں کے موقع پر تعین او قات فراموش کردیتے ہیں ،

وه حقیقت بر سے کہ مجمدالمتہ ہم سب کا اس بات پرامیان ہے کہ بی کے متحالتہ ہم سب کا اس بات پرامیان ہے کہ بی کے متحالتہ کا میں انقلاب بریا کیا، وہ صرف اس طرح رُونما ہو سکا کہ لوگوں نے عبادات و اخلاق سے لے کہ معاملات و معاشرت مک ہر شعبۂ زندگی میں سرکا یہ دوعا کم صلی الشرعلیہ وسلم کی سیرت وسنت کی بیروی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اس پر بھی ہم سب کا آنفاق ہے کہ ہما رہے تا بناک ماضی ہیں ہمیں جوعزت وکرامت اور ترقی و خوشخالی نصیب ہموئی اسے دوبارہ والیس لانے کا واصد طرابقہ کھی ہی ہے کہ ہما ایک بار بھراکھ خورت سلی المدعلیہ وہم کی سیرت کی طرف رجُوع کرکے اس کا حقیقی اشاع کہ بی اس کا حقیقی اشاع کہ بی ۔

میروه بات سیحس پرسمسب ایمان واعتقاد رکھتے ہیں، سیمن پہال اہم ترین سوال پر بیدا ہوتا سے کہ جہیں ایمان و اعتقاد کا کوئی کھل کیوں نہیں مل رہا ؟ حالانکہ صحابۂ کرام اسی ایمان و اعتقاد کا ہوئی کھل کیوں نہیں مل رہا ؟ حالانکہ صحابۂ کرام اسی ایمان و اعتقاد کی بدولت عزت و کرامت کے بام عرفی تک بہنچے گئے تھے ؟ جب ہم اس موضوع کا مطالع صحابۂ کرام جی زندگیوں میں کہتے ہیں تو

ہمیں نظرا تاہیے کہ دراصل اس حقیقت پران کا یہ ایمان محض عقلی یا نظر یا تی ایمان ہمیں نظا میں اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ علیہ وہم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و مجتبت اس ایمان کی اس کے دسول صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و مجتبت اس ایمان کی اس کے دسول صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و معاملات اس کے دسول صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و اخلاق عبادائے معاملات یہات کہ کہ شکل وصورت اور لباس و وضع یک زندگی کے مرشعے میں اخلیں نبی کیم صلی اللہ علیہ وہم کے طور طریق کے سواکوئی اور طریقے بھاتا ہی ہمیں تھی کہ اجابا علی سنت کی مایاں نصف کی سات کی اللہ تک کہ الفول نے اس معاطمین نہ تعجی کسی کی الات کی سنت کی مایک کا کوئی اثر قبول کیا ، اکفول نے تبھی کہ الفول کے ، اور نہ تعجی غیروں کے تسوز واست ہزار کا کوئی اثر قبول کیا ، اکفول نے تبھی غیر سلموں کو خوش کرنے یا اُن کے دلول کو اپنی طرف کا کوئی اثر قبول کیا ، اکفول نے تبھی غیر سلموں کو خوش کرنے یا اُن کے دلول کو اپنی طرف کا کوئی اثر قبول گیا ، اکفول نے تبھی اللہ علیہ وہم کی کسی جھیوٹی سے جھوٹی سنت کو بھی کہ کا کوئی اور انہیں گیا : -

مُصنَّف ابن ابن بند من روایت ہے کوسلے مگر بیبہ کے موقع پرجب حضرت عثمان بن عقان آنحضرت علی الله علیہ و تم کے ایٹی بن کر ابل کمتہ کے باس تشریف کے گئے تو الحفول نے آپ کے سائھ استہزار اور برکلائی کا معاملہ کیا، بعد برحضرت عثمان کے جازا د بھائی ابن بن سعید نے الحقیس بناہ دی اور اپنے سائھ گھوڑے پربٹھا کہ کے جازا د بھائی ابن بن سعید نے الحقیس بناہ دی اور اپنے سائھ گھوڑے پربٹھا کہ مردا را اِن ولیش معیوب سمجھتے تھے ) چنا نجہان کے مطابق ) آدھی بندا ہیں کہ کھا رجے مردا را اِن ولیش معیوب سمجھتے تھے ) چنا نجہان کے چا زاد کھائی نے کہا کہ بھائی ااپ این متواضع کیوں نظرار ہے ہیں ؟ آپ اپنے ذریر جا مہ کو درا نیچا کہ لیجئے تاکہ را اِن قریش آپ کو حقیر نہ سمجھیں ) ۔ بطابر یہ مشورہ خیر خوا ہی اور صلحت پرسبنی تھا میں صفرت عثمان اس پر راصنی نہ ہوئے ، بلکہ جواب میں فرایا ۔ سے "ہما ہے آتا رصلی اللہ علیہ وستم ) کا ذریر جا مہ ایسا ہی ہے " در الجندا میں اس طریقے کو جھوڑ نہیں رصلی اللہ علیہ وستم ) کا ذریر جا مہ ایسا ہی ہے " در الجندا میں اس طریقے کو جھوڑ نہیں سکتا ) ۔ در کنز العمال ۲۰۱۸ و

اسی طرح حافظ الونعیم اور حافظ ابن منده دوروا بت کرتے میں کر حضرت

مجنامهن مسامق کمانی رصی الدعم کو حدزت عریف فرق شاه و دوم کے پاس ایمی بناکه بھیجا تھا، وہ ہرفل کے دربار کا وا نعربیان کرتے ہوئے فراتے میں کا میں بیرجے ہوئے کا بیرج ہے ہوئیاں میں ایک کرسی پر مبیعہ گئی، اور جھے بیتر نہ جل سکا کر مبرے بینچے کیا بیرج ہے ہوئیاں میں نے دیکھاکہ میں سونے کی کرسی پر مبیعها ہوں ، حب میری نظر اس کرسی پر بیٹھاک اس سے اُردیک ، برقل یہ دیکھ کر مبیسا اور کھنے لگا: 'مم نے تو ( اس کرسی پر بیٹھاک تم ہارا اعزا ذکیا تھا تم اُردیک میں سے منع فرائے مسل المنعلیہ و کم سے منا ہے کہ آئے اس جب میں کرسی کے استعمال سے منع فرائے مسل المنعلیہ و کم سے منا ہے کہ آئے اس جب میں کرسی کے استعمال سے منع فرائے سے گئر العمال کے دور اصابہ ا : ۲۲۷)

اِس قسم کے دا تعات بیے شمار ہیں اور ہماری تاریخ اتباع سنت کی ایسی یا کیزه متابوں سے بریزسہے بیکن ان جیسے وا قعان سسے جرحقیقت سامنے اکتی ہے وه برسبے کے صحابہ کرام درصنوان اکٹریم احمیعین ) نے بنی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کی ایسی ممل پیروی کرسے د کھائی جس میں مذخوا مشاست کا کوئی دخل تھا، مذخرایت انوبل كار مذغيرو لسسے فررنے كى فكريقى اور رز كفّار دمشركين كے مسخرو استېزار كاكو تى خيال اِس کے بیکس ہما راحال برہے کہ اگر چے زبانی طور رہے ہماراً ابمان بہی ہے کہ ا تخفرت صلی الشرعلیہ و تم کی سیرت طلیبہ روسے زمین پرسب سے بہتر سیرت ہے لین عملًا ممنے آپ کی سنتوں میں یہ فرق شروع کرد یا سبے کم جوسٹنت طبیعیت سے موا فز ہواسے تو اختیار کر لیتے ہی ، سکی جب شوں رعل کرنے سے طبیعت آبا دہ زہو الضيرتمعي بهكهه كرهميور ويتتع بين كريه تواكث كأسنست عادية سيحس كااتباع بم يرواجب نہیں، گویا معاذالتہ میں اُپ کی عادت سے بہتر کوئی عادت مل گئے۔ اختیار کرایا سبے، اور کھی ترکیسنت سمے بیے بربہار نا دیتے ہیں کہ فلال سنت ہمانے موحوده مالات سے لحاظ سے صلحت مطابق نہیں ہے اور کھی یہ تا ویل کر لینے ہیں کہ پرسنسٹ اکٹے سمے عہرمبارک میں تومشروع تھی رمیکن ہمارے زمانے ہیں منٹور

ہماری برتا و ملات بھی کا ارتکاب ہم مبع وشام کرتے رہتے ہیں، اس بات کی علامت میں کہ ہمارے یہ اس کی علامت میں کہ ہمارے ایما ن میں در اصل محتب کی کمی سہت، اور یہی و عظیم اور واضح فرق سہت ہم ایمان کے درمیان با یا فرق سہت ہم ہمارے اور معا بہ کرام رصوان العمینہم المبعین کے ایمان کے درمیان با یا حال سے ۔

المندااگریم واقعتریه جاسته بی کم اس عزیت و کمامت اوراس عودج و ترقی کم سخی بنین جو قرون اول بی حفرات صحابه کوام می کوات عسنت کی برکت مسعال برگوا توجیریه اگریست که بم بی کدیم سلی الشرهلیه و لم کی اتباع اسی طرح کری جبطی صحابه کوام می در کرام نیز کرام نیز کریست د کهائی تقی به اس اتباع میں در کسی تحریف و تا ویل کا کوئی شابته بور در خوابت نیف کورا می کرنے کا اور در بیروں کے استہزار سے خوف کا اس بیے که خواکی قسم اجمال سے در پر ربغلاک عارتین برمایہ عزیت بور کتی بی در پر مالیت ال کول اس بی اور در تر بر بالس سالمان افتار بن سکت به بهارے یا بی عزیت ب قواس بی ای مسلی الشرعلید و تقاب بیروی میں ہے جوایک دن کھا تا اور ایک دن کھود آتھا . اور جو تعمیر سیاری باخلی بروی میں ہے جوایک دن کھا تا اور ایک دن اور جو تعمیر سیاری باخلی بروی میں سے جوایک دن کھا تا اور ایک دن اور جو تعمیر سیاری باخلی بروی میں این ایک میں این آب کو پری طی تعمیر سیاری باخلی دیا تعمیر بری بی بی بروی تی مرفرازی می ماصل بنیں بریکنی و می سیاری دیا تعمیر سیاری دیا تعمیر بریکنی و می می بریک تو ت اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں بریکنی و می می می می کوئی تر ت اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں بریکنی و می می کوئی میں کوئی تر ت اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں بریکنی و

بیعظیم اورمبارک کا نفرنس میں میرت و سنت کے نام پیشر ق ومغرب کے متازا ہل ملم و دانش جے ہیں ہم سے بر مطالبہ کرتی ہے کہم اس طریقے پر اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور میروہ طریقے سوچیں جن سیے سلمانوں کے دل میں اتباہع مسنت کی ایسی محتبت پیدا کی جائے جس کی موجودگی میں وہ اپنی خواہشات گفش یا غیرا سلامی نظریات کے وحد کے جی مذاکہ سکیں ۔

البذاميرى تجويزيه ب كم كانفرنس بدرسة عنوص ا در عرم كے ساتھ مندرج ذيل

قراردا دیمنظور کرے ..

ا- یرکانفرنس تمام سمانول سیعموهاً اورا بل علم و دانش اور بلخین اسلام سیخعوهاً پرا بل کرتی سیے کروه اپنی زندگی ایپنے طرز معیشت اور ایپنے طرز معاشرت میں انحفزت صلی العد علیہ و کم کم کم کا تباع کرین خود انتہام کریں، تاکدان کی زندگیاں ندات خود سُنت بنوی کا حسین عملی نمون بہوں۔ نبوی کا حسین عملی نمون بہوں۔

۲- یه کا نفرنس برزان اور برخط سکوشما انول سے برسفارش کرتی سے کہ دہ لینے پومبیں گفتی کی سے کچھ تھو اسا وقت سے خواہ وہ نصف گفتی ہی کیوں مذہو ، سیرتِ طبیبہ کے مطالعے کے بیے وقف کریں اور اس وقت میں وہ خود بھی میرت کا مکالو کریں اور اس وقت میں وہ خود بھی میرت کا مکالو کریں اور اوزان اس بات کا محاسبہ کریں کہ انھوں نے میرت کے احکام برگت عمل کیا ؟

۳- یه کا نفرنس تما اسلامی ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ سیرت نبوی کو اسکو لوں ، کا بحول اور یونیورسیٹیوں بن علیم کے ہرمر صلے بیں لازی ضمون کی حیثیت کو اسکو لوں ، کا بحول اور نیزیرسیٹیوں بن علیم کے ہرمر صلے بیں لازی ضمون کی حیثیت سے داخل نصاب کریں اور نشر ماتی اداروں پر روزا نہ سیرت وسمنت کی تعلیم کے لیے موزوں و قت مقرر کویں ۔

۷- یرکانفرنس نمام ابل دانش سے اپیل کرتی سے کہ دہ تحریر و تفریر کے ذریعے عوام بی آسان اورعام فہم انداز سے سیرت دستنت کی نشروا شاعت کریں اور قرآن دست میں تخریف کی نشروا شاعت کریں اور قرآن دست میں تخریف کی کوشش کی کھنے سیرت و میں تخریف کر سے انہیں جدید غیرا سلامی نظریا ت بین طبق کر ہے کی کوشش کی کھنے سیرت و سنت کو اپنی سیمے اور اصلی صورت میں سلمانوں کے مسائل حیات کے حل سے ہے۔ مشعل راہ بنائیں ۔

واخردعواناانالجلالله دبشالللمين

دُورهٔ پيلن د وره پيلن وشت میں، دامن کہار میں، میدان میں نے بحر میں، مؤج کی آغوش میں، طوفان میں نے چتن کے شہر مراکش کے بب بان میں نے اور پوہش یدہ سلمان کے ایمان میں نے چسٹ ہم اقوام ینظست رہ اید کاسے دیکھے رفعس شانِ رَفَعْنَ اللّکَ ذِھے رَفْحَ وَکِیمے

## بِسُ اللّٰهُ الرُّحُولِ الرَّحُولِ الرَّحْدِيمُ فِي اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّالِي الللللَّ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## رم) دُوره جان

جب سے جب کے ارسے میں ایک کورم کرکے مسا اوں کو کچے نہ بہ کا را بطہ مسا اوں کو کچے نہ بہ کا را بطہ مسا اوں کو کچے نہ بہ کا را بطہ عالم اسلام کے مختلف مراکز سے قائم ہونے لگاہے ، پاکسان کے توسط سے برسال جینی مسا اوں کی ایک تابی و دو ہزار جبنی مسا اوں کی ایک تابی و دو ہزار جبنی مسا اوں کے ایم تقدس فریف اور کیا اور پاکسان کو ان کے سفری انتظامات میں میں دت حاصل ہوئی۔

اس موقع سے فائدہ اُ تھاتے ہوئے بیمناسب ہی ہیں ضروری بھی ہے کہ
اسلامی ملکوں سے مختلف و نود چین جا بیں اور دینی معاملات میں و بار کے مسانوں
کے ساتھ تعاون کی را ہیں تلاسش کریں ۔ اسی غرض سے عکومت پاکسان کئی مرتبہ ملمار
کے و نود چین ہیں جے اور کئی بارچینی مسلمانوں کے وفود پاکسان آچے ہیں ۔
امسال مکومت پاکسان نے ایک مختصر و فداحظ کی قیادت بین تھیجنے کا اداوہ
کیا کہ و سرے اعضار و فد ہیں مولانا مفتی محربی نعیمی صاحب رہ ہم مجامع نعیم ہولائی کہ مولانا فخرالحس کراروی ریشاور) اور وزارت مذہبی امور کے فریش سیکرٹری محفوظ ایمم صاحب شال ہے ۔
صاحب شال ہے ۔

اتواری نومبرکی مین مین بیم اسلام آبا دایتر بورث سے پی آئی کے کے نوایع روار موستے ۔ اس سمت میں بیمبرا پہلاسفرتھا' اور قدرتی طور پر بڑے اشتیاق کے سکت اس سفر کا آغاز ہوا ۔ اب اسلام آبا دسے جانے والی پرواز پاک ن سے طویل شمالی سلسلة كو دكوعبور كريم سنكيا بگ كے راستے بيكنات جاتى ہے جنيانچہ اسلام آباد كى مركله بياڑى عبور کرنے ہی عدِنظریک اس کوستان کی برفائی جوشیاں نظر آنے تکیس - اور جہا زنے ان سے بلندمونے کے بیے دوبار اسلام آباد کا چکر کاٹا اس کے باوجودان برف سے دھے ہوتے بہاٹدوں کے اویر برواز کرنے ہوئے ان کا فاصلہ بہت کم معلوم ہوتا تھا تھریاً بین بیس منت كى يرواز كے بعددابي طرف ايك بهن أونجي جوني نظراً في جواس باس كي تسم چوٹیوں میں ممتازنظرا تی تھی۔ پائلٹ نے اعلان کیاکہ یہ نا گا پریت ہے جوسطے سمندرسے چھبیس ہزا رفٹ بلندہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں جھیے منبر ریہے ۔جہازاس کے بالكل قريب سے اسے نقريباً جيمونا ہوا گذرگيا۔ چند لمحول بعیجها زکے بابل طرف پهاڑوں ميں گوا ہو الككت شبرنظر آيا-اوراس كے چندہى منظر يا تلط في اعلان كياكماس وقت جہاز ونیا کی مشہور حون کے بٹو کی بالکل محاذات سے گذر رہا ہے بہاز کے مشرق میں دائیں جانب ایک مثلث سربفلک چوٹی نظر آئی جو بہا ڈوں کے اس سمندرمیں ایک سرافرا زجزیرے کی طرح ممتا زوکھائی وے رہی تھی۔ بیکوں قراقرم کےسلسلے کی وہ چوٹی ہے جے گٹون اسٹن بھی کہتے ہیں اور جوانتیس ہزار فٹ بلند ہونے کی بنا پرماؤنٹ ا بورسٹ کے بعدد نیا کی دوسری مبندرین چوٹی ہے۔

یاکتان کے شمال میں اللہ تعالیٰ نے سریفیاک پہاڑوں کی جو صبین فصیل بنا تی ہے اسے سرح میلی بار دیکھنے کا اتفاق ہوّا۔جہا زسے اِن بہار وں اور ان برحان فارک موصى بۇئى برف كى سفيد براق جادر كامنظراس قدر دىكش تفاكر رۇي رۇي سے فتهادك الله احسن الخالفين كى صداآن لكى يمسن وجال ك فزلن للم ك علاوه به بهار ملك كى جو د فاعى خدمات انجام دينة مين إس كميش نظراتباً لمرحما

کے اشعار یا د آگئے سے

چوُمنا ہے تبری پیٹیان کو ٹھیک کرآسماں توجوال ہے گر دشش شام دیحر کے درمیاں خده زن ہے جو کلاہ مہر عالمتاب ہر

ليه بماكدا ليضبل كتؤربندوستنال تجهيب كجهربيدا نهبس وبربيروز يخضنتان رف نے باندھی ہے دشار نضیلت تیرے سر تفریباً پیاس منے کی برواز کے بعداسی کوہنان کے عبین درمیان پائلٹ فے اعلان کیا کراب ہم پاکٹان ا درجین کی درمیانی سرحد پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے فوراً بعد جہاز چین کے سب سے رہے صوبے سکیا گگ رچینی آرکتان) میں داخل ہوگیا۔

چین رقبے کے لحاظ سے سودیت یونین اورکیڈیٹراکے بعددُ نیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کامجوعی رقبہ ۹ لاکھ مربع کلومطرے اور آیا دی کے لحاظ سے نو دُنیا کاسب سے بڑا مک ہے جس کی آبادی ایک ارب سے زائرہے ۔اس کی سرحدی مغرب میں پاکتان ٔ افغانتان کھارت ٹیبیال ہسکم اور بھوٹان سے بحوب میں برما ، لاؤس اور وبت نام سے مشرق میں کوریا ہے انتمال میں منگرایا اور سووبت یونین سے متی ہیں ۔ یر نوراعلاقه برطی متنوع اور انگار نگار جغرا نبائی خصوصیات کاعامل ہے۔ اس میں سربفلک بہاڑوں کے طوبل سیسلے بھی ہیں گتا و د ف صحرا بھی اور نظرا فرو زر سنرہ زار مھی جنا بچہ کانگ مک سفر میں تھو دیسے تھو دیے وقفوں سے برمتنوع علاقے نظراتے رہے۔ قراقرم کا سلساء کو ہختم ہوتے ہی ابباہے آب دگیا ہ ریگہتان شرقع ہو كياحب ميں حدِ نظريك زندگى كے كوئى آنا روكھائى نہیں دینے تھے۔ اس كے بعد پھر برف پوش بها ژوں کا ایک طویل سله آگیا اورنشیب وفرا ز کا ببلسله بیکنگ تهنیخه يك جارى را - غالباً اسى و جرسے كهاجا تاہے كرچين كوا گرمغرب سے اس طرح ديكھا جا سے کمشرق کے ساحل علاقون کے پوراخطرسا منے ہوتو ایک زیزسا اُرتنا نظرائے گا۔ تقریباً چر گفتے کی پروا زکے بعدجہاز بیجنگ کے ہوائی اوے پرا ترا توہیاں شام کے چار بچے تھے دہین کاوقت پاکتان سے تین گفتے آگے ہے۔ ) جہاز کے شوٹ سے

کے اس تہرکا اصل چینی نام بئجنگ ہے۔ انگریزوں نے اسٹے پینگ کے نام سے متبود کیا اور انگریزی میں اسکے بیتے ہو Peking کے بعد میں اہلے چین نے اس کواصل ملفظ کی طرف لوٹانے کے بیے اس کو بیجنگ میں اسکے بیتے ہو Peking کے بعد میں اہلے جین نے اس کواصل ملفظ کی طرف لوٹانے کے بیے اس کو بیجنگ میں کہنا شروع کر دیا ہے اور اب کو نیا بھر میں اسمے (Beijing) کہاجا تاہے۔

بمنطنت بي لا دُرجٌ مِيں إيكنا نى سغا دستہ ظانے كے اعلیٰ افسران نے وفد كا استقبال كيا ٬ اور ایک لاؤ گے عبور کرنے کے بعدماتنا اسلامک ایبوسی کمیں کے عہدہ داران اورمین کے محكمة ندابهب سكانات صدرات فقبال كرسيد موج دستق جين مي بهارى ميزان چيك جائنا اسلامک الیوسی ایش کرری کتی اس سید وی آئی بی لا و مج س ان حضرات کے سا تھ کھے دیر رسمی گفتنگورہی اورنما زعصروبیں ا دا کرسنے کے نبدیم ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے۔ ہمارے فبام کا انتظام ایک ہول میں کیا گیا جربیا ل املیٹی قومیتوں کے مل کے نامسے مشہورہے' اوراس کی کسس منزادشا ندارعمارت بیجنگ کے سسسے بڑسے میں روڈ وريا بك ابن استرسيك پروا تع بير بيان بينية بهنية مغرب بومكي تفي مازا وررات کے کھانے کے بعد جا ننا اسلامک ایسوسی ایشن سے حضرات سفے بین میں قبام کے دوران ہمارے پروگرام سے ہمیں آگا ہ کیا۔ تعکن بہت تعی اس بیے اس رات ہم مباری لینے بسترد ں پر ہینج سگنے - سانوی منزل پر واقع اس کرسے کی کھر کی سے پیکٹاک کاعموی نظر ہ ساسفے تھا۔ اُونچی اُونچی ممارتیں دُور کے نظرا نی تھیں میکن ان پرروشینیوں کی دد چیک د كمتبس سے آجكل مرز تی یا نست بعد تر تی پر پرشهر بھئ حجميكا نا نظراً تا ہے يہاں اسس كا وُوروُ در تک پترنه نتا ۔ سارے شہرمی کہیں کوئی ایک نیون سائن بھی موجو دہنیں تھا ، اً رائشی روشنیاں ڈھونڈنے سے بھی نظرنہیں آئیں سر کوں اور عمارتوں پرصرف بقدرِ صرورت بسب روشن تھے جوکراجی کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے مقابلے میں کا لعدم سے محسیس ہوئے اوراس حیکا چوندی عاوی نکا ہوں کو بڑے اجنبی نظرائے ملکن عالی کا فیصدیی تھاکہ جرمک برتی طاقت کی کمی کاشکارہو اُسے اپنی تقوڑی بہت برتی کھا كونمائش وأرائش ميں صرف كرنے كاكوئى حق نہيں بہنچة عيتن نے اكر عقل سے اس فيصلے كوجذبات يرمقدم دكھاست تويہ بانت فابل اعتراص نہيں قابل سنائشست اورنعراً نی كامحناج بها توبها را طرزعن جوسال بعرادة شيير نك اوروقناً فوفتاً بجلى كي خراني كو گوا را کرلیتے بین سکن نمائشی و آ رائشی روشنیوں میں رو زا بذا ضافہ کرتے جیلےجارہے ہیں۔

صبح ناشتے کے بعد ممارے وورے کا آغاز ہماری میز بات نظیم جائنا اسلامک الیوسی الین کے مرکزی و فتر کے معائنے سے ہوا۔ بینظیم مک گیرسطح پرجینی مسلمانوں کی ایس کے مرکزی و فتر کے معائنے سے ہوا۔ بینظیم ملک گیرسطح پرجینی مسلمانوں کی ایک کثیرا لمقاصد نظیم ہے جو سرکا ری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ اِس کے اغراض و متعاصد مندرجہ ذبل بیان کئے گئے ہیں ہے۔

دا) مذہبی آزادی کے قیام میں حکومت کی مدد کرنا۔

ر۲) بہترین اسلامی روایات کو قائم کرنا ۔

ر٣) اسلام كى روشنى ميں جذبة حبّ الوطنى كو فروغ دبنا۔

رم) عالمی امن کے قیام کی صروجد-

(۵) اسلامی علوم میر تحقیق کا کام سرانجام دینا ۱۰ در منعلق تاریخی مواد جمع کزیا۔

ر ۱) مسلمانان عالم کے ساتھ باہمی مفاہمت اور دوستی کو فروغ دینا۔

ینظیم سی او میں فائم کی گئی تھی او راس کے اخراجات جینی حکومت کی مالی امراد کے علاوہ مسلمانوں کے ماہمی چندے اور و نبلتے اسلام کے مختلف اداروں کے عطبات سے بورے ہوتے ہیں۔

اس الحجمن کے صدر الحاج محد علی لڑان ہے مہیں کیکن ان کے ضعف اور علالت کی بنا پر المخبن کے زبادہ ترعملی فرائض مائب صدر الحاج محد ابیاس انجام دینے ہیں جبکا چینی نام شین زیازی ہے۔ اسس انجمن کی مجبسِ شوریٰ، ۱۵- ارکان پُرِشمل ہے جن میں سے . ہمند خب ارکان مجبسِ عاملہ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔

اجماعی طع پرچینی مسلمانوں کی بید واحد ملک گرزنطیم ہے جومسلمانوں کی دنیں رہنجائی کرنی ہے جین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعدا دیا او ہے سلمانوں کی بہت بڑی شیک کے زمانے میں جومردم شماری ہوئی تھی اُس کی رُوسے بہاں کے مسلمانوں کی تعدا دیا کج کروڑ بتائی جاتی ہے۔ سیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماریوں میں جو بمکہ ذرہب کاکوئی انگ خانہ نہیں تھا' اس لیے مسلمانوں کی تعدا دالگ شمار کرنے کاکوئی قابلِ جماد کاکوئی قابلِ جماد کی مردم شماریاں قومینوں کی بنیا دیر ہوئی ہیں جین میں میں بی میں بی

ا د قومینیں پائی جاتی ہیں جن میں اکٹرینی فومیت صان ہے جوگل آبادی کا ۱ ہو وہ فیصد بنائی جاتی ہے۔ اس فومیت میں کھی مسلمان اور و لیغور تا زق تعداد ہے اس نومیت میں کھی مسلمان اقلیتی قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور و لیغور تا زق تا جا ازبک، صوئی تا را کر خیز و فو بی سے اور اور پاؤان قومیتوں میں مسلمانوں کی بھاری تعداد بائی جاتی ہے۔ ان بی سے بعض قومیتوں مثلاً یغور و قاز ق اور تا جک وغیرہ بیں مسلمانوں کی اکثر بیت ہے۔

تملیا نول کی تعدا دکے بارہے ہیں یہ بیان تقیمی طور پرنا قابلِ اعتما دا ورانتہائی بعیدا زقباس ہے کیونکہ اگرسٹانا ایٹ کی مردم شماری میں سلمانوں کی تعدا دہائج کروڑ تفی ا ور میاسی سال سے زائد ملات گذرنے کے بعداس تعدا دسے ساڑھے مین کروڑ کم کیسے ہوسکتی ہے ؟

چین میں اسلام کی ضیا بارکزیں پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہوگئی تھیں ' کہا جا تا ہے کہ حضرت عثمان عنی رصٰی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت ہی ہیں بعض بلغین چین کے مشر تی ساحل کا جہنچ چکے تھے مبلہ چین کے ایک مشر تی شہر کوانگیو میں ایک مزار ہے صاحب مزار کا نام حضرت ابو قواص تنایا جا ناہے' اور اس علاقے کے مسلمانوں میں پیمشہور ہے کہ برصحا بی تھے۔ واللہ اعلم

اس کے بعد تھی ابران کے مسلمان ناجر کا شغر کے داستے اور عرب کے حضرات بحری داستے سے کو انگی واور دو سرے جنوبی اور جنوب مشرقی بندرگا ہوں یک آتے رہے اور انہوں نے پہاں تبلیغ اسلام کا فرلینہ انجام دیا ۔ مسلمانوں کی طرف سے فوجی شکر کشی تو ہیلی ہار ولید بن عبد الملک کے زمایہ میں قتیبہ بن ما ہا کی سرکر دگی میں ہوئی تھی ملکن وہ جنین کے جنوب مغرب میں بہت تھوڈے جصتے تک جاسکے تھے کہ اہنیں وابس بلالیا گیا۔ لہٰذاجین میں اسلام کی نشروا ثناعت نمامترا نہی سلمان تاجروں اورمبلغوں کا کازنامہ ہے جن کے جذبہ دعوت وتیاغ کی بدونت آج صداوی بعد بھی پہاں سلمانوں کی آنتی بڑی تعدا د آبا دہے۔

چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے بعد یہاں تقافتی انقلاب کے نام سے
جونخر کی جب اس میں فدس کے خلاف بڑی سختیال کی گئیں ،مسلانوں کی مسجدیں بند
کردی گئیں تعلیمی اوا رہ ختم کر دیتے گئے ،اور اسلامی شعا بڑکومٹانے کی پوری کوش کی گئی مسلمانوں بریہ یہ دکور بڑا سخت گذرا ،اور ظاہر ہے کہ اس زمانے بین نجائنا اسلامک
ایسوسی ایشن ، جیسی نظیم کے بیے کسی فابل دکر کام کرنے کا کوئی موقع ہی مذکفا بیکن اس
کے بعد چند ما لوں سے رسائے ہی ہوئی ہوئی ، جو مسجدیں بندا ور ویران بڑی تھیں اُنہیں ہوئی میں فرانیں میں فرہ ہب بربطل کرنے کی اُزا دی دی گئی ، جو مسجدیں بندا ور ویران بڑی تھیں اُنہیں ہوئی مرتب اور تعمیر نوکی گئی تعلیمی اواروں کونی الجملہ کام کرنے
موف کھولاگیا ، بلکہ ان کی مرتب اور تعمیر نوکی گئی تعلیمی اواروں کونی الجملہ کام کرنے
کی اجا زت ملی اس وفت سے یہ الیہ وسی الیشن ملک میں دبنی خدمات انجام دبنے کے
لیے خاصی مرگر می سے کام کر رہی ہے۔

انجمن کے صدر دفتر کی عمارت فاصی نشاندارہے پہاں انجمن کے صدر نائب صدر اور دوسرے عہدہ داروں نے ہمارے وفد کا استقبال کیا اور چین میں سمانوں کے مالا بیان کرتے ہوئے انہوں نے بٹا پاکہ بیجنگ میں ایک لاکھ استی ہزا رسلمان آبا دہیں اور شہر کھر میں جھیا لیس مسجدیں ہیں نے قانون کے بعد مسلمان آ زادی سے بہاں عبادات انجام دیتے ہیں مسلمانوں کے رئیت توران اور مذری خانے علیحدہ ہیں ہوائی جہا روں اور دلیوں میں بھی ان کے بیے حلال کھانے کا انگ انتظام ہوتا ہے ، ملکہ بیجنگ سے کا فسوطنے والی ایک طرین کے بارے بی توحرف مسلمانوں ہی کا کھا ناملت کے کیونکہ اس علاقے بی شمان ایک طرین کے بارے بی توحرف مسلمانوں ہی کا کھا ناملت کے کیونکہ اس علاقے بی شمان

الحبن كے حضرات نے مہیں الحبن كى طرف سے شاتع كى بئونى دوكما بين تفسير طالين

اور سُرُح الوقایهُ کے نسخے بھی حدیثہ بیش کے ایک آبی انجن کے اپنے مرست میں پڑھانے کے بیات کی ہیں یہ تعنبرالحلالین ایک مصری تستے کا فواٹوسے اور سُرے الوفایہ ہندوسانی نسخے کا حسن پر حضرت مولا نام بدالحی صاحب کھینوی تحتی مترہ کا حاشیہ عمدہ الرحایۃ "بھی ہے وفوں کہ ہیں نہایت نفیس کا غذیرا و بینے معیاد کے ساتھ شائع ہوئی ہیں جہیں دیکھ کول خوش ہوگیا۔

اس کے بعدم اسی عمارت کے اس جیتے ہیں گئے جہاں مدرسرقائم سے اِس مرت میں پانچ سالدنساب بڑھایا جا آسے جس ہی جہان را بی اور کے علاو تفسیر حدیث فقہ عقام اور اسلای تاریخ کی تعلیم دی جا تی ہے۔ ہم مختلف جا عنوں ہیں گئے ، ایک کمرے ہیں نحو کا درس ہور ہا تھا ، اِس میں تقریباً میں کی میں طلبہ ذیر تعلیم نقے ، ہم نے طلبہ سے سوالات بھی کرے ، اور جوا ہات سے اندازہ ہوا کر تعلیم کا معیارا جھا فاصاب ہے۔ ایک جاعت پیشرے الوق ہیں کتاب الطلاق کا درس ہور ہا تھا ، وہل بھی میں کے قریب طلبہ ہوں گئے ۔

چین جیسے ملک میں جہاں ایک عرصے بک مذہب کو فنا کرنے کی کوشش کی گئی ہوئا اور جہاں علم دین کے حال افرا و کے ما منے کوئی معاشی ستقبل نہ ہوئا تنے طلبہ کا ان مدیو کی طرف دجوع کرنا بھی بسا غینیمن سبے معلوم یہ ہوا کہ انجمن اپنے بہاں طلبہ کو دو سرے تعلیمی اوار وں کے مقابلے ہیں ذیا وہ وظالف ویتی ہے کہ کیو کمہ اس وقت جینی سلمانوں کے سلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ بہت کہ ملک بھرکی سام بزائر سجدوں کے موجودہ اسمئری تعداد زیادہ ترعور سیدہ ہو بیکے بہل اوراب اُن کی مجلہ لیسنے کے بلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت ہے۔

اسی انجمن کے تحسن اسی عمارت میں ایک وکان بھی فائم ہے حیب میں قرآن کرم مے مسیحی میں قرآن کرم کے مسیح و بنی کا بی کے نسیخ ، دبنی کا بیں اور مسلما نوں کی دوسری دبنی صروریات مشلاً جانما زبن ٹوہیاں بھی بن ہجری کمبیندو، خواتین کی اور حنیال اور اس طرح کی دوسری چیزیں فرو خست ہوتی ہیں ہیں سے ایک ماہنامہ رسالہ 'مینی مسلمان' کے نام سے چینی اور دبنور زبانوں میں شائع ہوتا

#### . بیخنگ کی نیوسے مسجد :

اليسوسى الشين كے صدر دفتر كے بعد ہم نيوج مسجد پہنچ ہو ہيجناگ كى سب سے قدم ادرسب سے بڑى مسجد ہے۔ بہس محقے ہيں آ ياد ہے اُسے نيوج اسٹر ہيں ہے ہيں ادريہاں مسلمان اكثر سين ہيں ہيں بكداس محقے كا نام بھى نيوج اس بيے بڑاكہ نيوج عيني زبان ہيں گائے كو كھنے ہيں اور سلمان جو كمہ زيا وہ ترگائے كا گوشت كھاتے ہيں اِس بيے اس مٹرك كانام بى نيوج وكھ ديا گي ۔

مسید کے امام صاحب نے مسید کے تعدید ایک ایک الی میں استقبال اور مہانی کے بعدسب سے پہلے مسید کا کنسب نا فرد کھا یا جس میں فرآن کریم اور دوسری عربی اور فارسی کی بول کے اور قدم کا ایک نسخہ موجود ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ سائٹ سوسال ٹیرا ناسبے اور فنڈ اور تھتوٹ کی معنی ایسی کی بول کے قبی نسخے میں نظر استے بھی نظر استے جمی نظر استے ہیں۔ ایکی نہیں دیکھے ۔

اس سے بعد ہم سجد ہیں ہینے کہا جا ناہے کہ بیر سجد ایک ہزادسا ل پہنے تعمیر ہوتی تھی ا بعد میں جہن کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع ا دراز سرنو تعمیر ہوئی مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اُسی وقت سے جبلا آ ناہے اور بیاس وورکے منسوص طرز تعمیر کا شاہر کا اسٹے مسجد کا اندرو نی ال نما متر لکڑی کا بنا ہوا ہے ۔ مکوٹری پر نہایت تنا ندارا ور دیریا روعن ہے اور اس پرسونے کے یا فی کا کا م ہے ، کہا جا تاہے کہ اس کا م بیں ڈھائی کبوگرا م سونا خرج ہوّا نقا۔ برچوبی عمارت اس قدریا تبدا رہے کہ نقریا یا بی سوسال گذرہ نے کے بعد ہمی اس کی آب و تاہ میں فرق نہیں آیا ' بلکہ اس دوران تیقر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں ست دیر زلالوں میں تباہ ہوگئیں ہمین اس عمارت کو زلادوں میں بھی نقصان نہیں بہنیا۔

چین کے نقافتی انقلاب کے بعداس مسجد کو بند کرد دیا گیا ، لیکن المنظام میں ، ہم لاکھ بوران کے فراح سے اس کی دوبار و مرمّت کی گئی اورسلٹ لڈ میں ، سے نمازیوں سے بیا کھول دیا گیا۔ امام صاحب کا کہناہے کریہاں پنج وقنة نمازوں میں ، مسے ، بانکشازی کھول دیا گیا۔ امام صاحب کا کہناہے کریہاں پنج وقنة نمازوں میں ، مسے ، بانکشازی

بوتے ہیں جمعی ۹۰۰ اور عبدین میں و وہزار نک افرا و نماز پڑھتے ہیں اور نمازیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ مور ہاہیے۔

اس سبحد کے اصابے میں دوبزرگوں سے مزادات ہیں۔ ایک مزاد کے کہتے پر قدیم عوبی رسم الخطیس کی اصابے کر بیٹنے محد بن محد بن احدابہ سانی النزوینی کی قبر ہے جن کی وفات ساف ہے میں نہوئی، دومر سے صاحب مزاریشنے علی بن انقاضی عما والدین البخاری ہیں جن کی دفات سام کہ حدیث ہوئی۔ ان بزرگوں کے حالات تومعلیم بہیں ہوسے میک میکن ان مزادات سے طاہر مؤنا سبے کرسا نوبی صدی ہجری میں مادرا پہنر کے علماریہاں تبلیغ کے بیم قیم لیسے ہیں۔ اور یہ ابنی حصرات کی مختوں اور قربا بیوں کا تر ہے کہ مراکز اسلام سے اس دورا فسن دہ علاقے ہی مسلانوں کی آئی بڑی تعدا دیجی کا کھڑ توجید سینوں ہیں بسائے ہرط ہے کے شکل حالات کا سامناکرتی رہی ہیں۔ دست ہے والله تف الل وطیقب شراھے۔

شام اله بجر به بین بی بات فی سفارت خانے کی عمارت بیں پہنچے بین میں باکتا کا سفارت خان کی عمارت بیں پہنچے بین میں باکتا کا سے کے سفیر جناب اور العربی ما دے دے دے ہیں ، اور یہ دی کجو کر خوشی ہوئی کہ ما شاءاللہ وہ میں کے تفریدا برص بے میں اور بیر دی کجو کر خوشی ہوئی کہ ما شاءاللہ وہ میں کے تفریدا برص بے میں اور نبیا مواشی اور نبیا فتی حالات سے وہ بہت یا خربیں سفارت خانے کی عمارت بھی ما شاءاللہ نہا بہت شا ندا داور خولب ورت ہیں ما شاءاللہ نہا بہت شا ندا داور خولب ورت سے جوایک معا برے کے تحت پاک نی نقشے کے مطاباتی جدی مکومت نے اپنے خرج پر تمریکی ہے جوایک معا برے کے تحت پاکتان نقشے کے مطاباتی جدی مکومت نے اپنے خرج پر بیر باکتان نواز کی بیا اسلام آبا دمیں جینی سفارت خان اپنے خرج پر بیا بارہ میں بینے وقت نما ذہوتی ہے۔ بیا یا ہے۔ سفارت خان اپنے خرج پر بیل بیا یا ہے۔ سفارت خان اپنے خرج پر بیل بیا یا ہے۔ سفارت خان اپنے خرج پر بیل بیا یا ہے۔ سفارت خان اینے خرج پر بیل بینے وقت نما ذہوتی ہے۔

شام چار نبجے سلما نا نِ مِین کے ایک محرد منما جناب برحدان تہدیدی مساحب سے اُن کے مکان پر ملاقات ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں اورتی کمیٹی کے وائس چیر ہن تھی ہیں او چار کا سال کے مکان پر ملاقات ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اوران سے چار کا اسلا کہ ابیوسی اُنٹین کے اعز الذی چیر بین کھی ، برنسلا ویغور ہیں اوران سے بات چیت کے بیے ہیلے دینوری سے چین پیربینی سے اُرد و ہیں ترجانی کی خرورت پڑی بات چیت کے بیے ہیلے دینوری سے چین پیربینی سے اُرد و ہیں ترجانی کی خرورت پڑی

ا بہتہ چندمعروف جُلے انہوں نے عربی میں کھی کے۔ ان کی عمر ہا نو سے سال ہے اور نز صرف یہاں سے مسلمان انہیں عرّبت و احرّام کے ساتھ دیکھتے ہیں ملکہ بی دسے ماک کی سباسی مشاور تی کمبرٹی کے وائس چیر مین ہونے کی بنا پر ملک میں ان کا سیاسی مقام بھی بہست مُندسے۔

دات کوہما رسے ہوٹل ہی کے اسلام مطعم" ہیں میزبان الیوسی الیش نے وفد کے اعزا زمیں عشا تیہ دیا نفاجسس میں الیسوسی ایش کے عہدہ وا روں اور بیجنگ کی مساجد کے اقد حضرات کے علاوہ مسفیر پاکٹان جناب اور تھیٹی' سفارست خلنے کے اعطے افسران اور برحان شہبری صعاحب بھی شرکیب ہوئے۔

۷۔ نومبری صبح نوشیجے ہم بہلے بیخنگ کے مشہور چوک'' تقیبان اَ ن من کئے ، جیسلزا سکوار کے نام سے وُ نبا بھر ہیں مشہورہے اور وُ نبا کا سب سے بڑا چوک ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی مڑک چانگ این اسٹرسیٹ پروا نعسہ ، جوبزات خود نہاست دسیع سراک ہے اورجہاں تک مجعے یا وسہے میں نےکسی شہر کے اندرونی حقے میں آئی جوٹری سوک بہیں دیکھی اسی سوک کا دہ چرا م جرگریٹ مال کے مائد واقع ہے میسلیز اسکوائر کہا! ماہ ، اور بہاں بہنچ کر میا بگ این اسٹرسٹ سے مغرب کی جانب ایک اس سے عبی کئی گنا زائد پیکا میدان ہے۔ جس کے مغربی مسرے ہیروہ عمارت ہے جس میں ماؤرسے تنگ کا جسم رکھا گیا ہے شمالی جانب گرمیش ال سے اور جنوب میں ایک مبوزیم کی شا ندار عمارت سے ان عمار نوں کے درمیان جو کی مگر خالی را ی سہے حس میں تبین مصروف مر کبس میں ہیں کتیان آن من یا بیلیزاسکوا ترکبلاتی سے اوراس میں بیک وفت کسس لاکد آ دمیوں کی گنجائش ہے۔ چنا پندایم توی ا جنا عان اسی چوک میں ہوتے ہیں سٹمال کی جانب سنگ طرز تعمیر کی ایک خوبعبورت عمارت بنی ہوئی ہے ، جو ایسے اجنا عامت میں کمیٹیج کا کام دیتی ہے یہ انتہائی بُرِشكوه چوک ہے۔ جواپنی وسعست خوبعبودتی ، مىغائی ، مُتھرائی ا ودگنجائش سے احتبارسے دُنیا بحرس منفردا درسے نغیرسے - پہاں ہرونت سینکڑوں سیا حوں کا ہجوم رسّاہے ، میکن

بنظمی پیدا نہیں ہونی ا درجانگ بن اسٹرسٹ سے گذات ہوئے سابھی بھی تحبلا معلوم ہونا ہے : اس چوک کوبیدل عبور کرنے کے بلے توبط وقت در کا رہے۔ ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا، اور اس کے جنوبی سرے برماؤندے ننگ کی عمارت کے قرب اُتے کے یہاں اندرجانے والوں کی ایک طوبل قطار حدّ نظریک بل کھاتی ہوئی رداں دواں تھی ہم عمارت کے اندرداخل ہوئے تواکس کے آیک بال میں ماؤزے تنگ کی لاش کومیا لوں کے دریعے محفوظ کرے ایک شفاف شوکیس میں رکھا ہواہے۔ جسم کامبتینز حستہ چا در ہیں ڈھکا ہو اسے البنتہ سبینہ ، گلا اور چیرہ کھیکا ہوا ہے جو شوكيس سے مداف نظراً الب- لوگ اس عجوبے كود بجھنے كے بيے بھى ہاں آتے ہیں کہ ایک شخص کی لاش النظام سے اب یک ممی کی شکل ہیں صحیح سالم نظراً تی ہے ، ا در بسرطال! یہ ہے بھی ایک عجوب ملکن اس عجدیے کے بیے لاکھوں رفیے کی رقم خرج كرف دالوں كويدكون نائے كرماؤزے تنگ اس كوشت يوست كا ام نہيں تھاجي تشخس کانام ما ذربے تناک تھا، وہ نہ جانے کہاں اورکس حال میں ہے ؟ قیمتی مسالے اس گوشند پوست کومحفوظ رکھ سکتے ہیں ملکن اس کی رُوح کی حفاظت کے بلے آج يرك كونى سأننس ابسامساله دربافن نہيں كرسكى حس كے ميدوا تركمہ نے كے بعد حيث اليحرا انسان ایک بے جان نتیم بن کررہ جاتا ہے۔

یمسمہ عرت اگرچ اب بھی بہت سے چینی لوگوں کے بیے عقیدت واحترام کا مرکزہے، میکن اب لوگوں کے دل میں ماؤزے تنگ کی عظمت اس ورہے میں باتی نہیں رہی ہیں درجے ہیں اس کی زمدگی میں کفی ۔ پہلے وہ ایک ابسامعصوم رمہما تھاجی کے فکروعمل رکسی تنقید کا تصور مسکل تھا ، کین اب اس کی بالیسیوں پرسخت تنقید کی جارہی ہے، کمیونسٹ بالڈی کی گیارصوی کا گریس کے تبسرے محمل ا جلاس میں دجو جارہی ہے، کمیونسٹ بالڈی میں اور کا کا گریس کے تبسرے میں اور کا کا کا میں موقع پر یہ بات بڑی انقال بی تبدیلیاں کی گئیں دجو کا دکرانشار الندیس آگے کروں گا) اس موقع پر یہ بات بڑی کشا دہ دی اورصراحت کے ساتھ تسلیم کی گئی کہ تقافتی انقلاب کے دس سالوں میں جپن کو بہت سے میعانوں میں ساتھ تسیم کی گئی کہ تقافتی انقلاب کے دس سالوں میں جپن کو بہت سے میعانوں میں ساتھ تسلیم کی گئی کہ تقافتی انقلاب کے دس سالوں میں جپن کو بہت سے میعانوں میں

بڑا نفضان بہنچاہے اور اس ناقص پائسیں کی خاصی ذمہ داری ظاہرہے کہ چسے ترمین ماؤزے تنگ برہے کہ چسے ترمین ماؤزے تنگ بریمی عائد ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ بیجنگ کے اخبار پیپلز فربلی نے مکھاکم مما وّ زیے تنگ ایساغلیم ان تھاجس سے غلطیاں تھی بڑی فطیم مرز وہوئیں "بہرطال! اس بیاد پریکی انشاراللہ سفرنامے کے آخر بین مبصرہ کروں گا۔

## جامع مىجەد ونگىسى :

اس کے بعد میں بیجنگ کی ایک اور مشہور جامع مسجد دونگ سی (۵۱ میں 60 میں جی بیٹ کے ۔ یہ سیجد میں کا ایک اور مشہور جامع مسجد دونگ سی (۵ میں 60 میں کی گئے۔ یہ سیجد میں کا گئے اور تعمیر خاصی ہوا نی ہے۔ باقی ساری مسجد صنوبر کی مکڑی کی گواب بیچھر کی بنی ہوئی ہے ، اور تعمیر خاصی ہوا نی ہے۔ باقی ساری مسجد صنوبر کی مکڑی سے اس طرح بنائی مگئی ہے کہ اس میں ایک بھی لوہ کی میخ استعال نہیں ہوئی طرز تو میں طرح چینی اندا ذکا ہے ۔ جو چینی بادشا ہوں کے منگ خاندان کے زمانے میں رائخ تھا۔ محطوبی کی مضبوطی اور اس برا ہر ترسے بنائے ہوئے نقش و نکا ربہت خولصورت میں ، اور تنقر بیاً . . ہ سال گذر نے کے باوجود ان کی آب و تا ب سے ایسا گلتا ہے برسی دائی تاریبوئی نیا دیوئی ہے۔

مسبی رکے ساتھ ملحق دوکتب خانے ہیں سی مطبوعات اور مخطوطات کا ایک ایجا ذخیرہ موجود ہے، اِس میں قرآن کریم کا ایک نہا بہت خوبصورت نسخہ ہے۔ جو سے اخیرہ میں کھا گیا تھا۔ مکھنے والے کا نام محد بن احمد بن عبدالرحمٰن السّرائی درج ہے۔ تقریباً سات سوسال گذرنے کے با وجود مکھائی اننی صاف واضح اور دوشن ہے کہ ایجل مطبوعہ کم ایوں میں بھی ایسی کما بہت ملنی شکل ہے۔

اس کے علاقہ ہم ہت سی عربی، فارسی اور جینی نبان کی دینی کتابوں کے برطے اور مخطوطات موجود ہیں، جن میں تفسیر جلالین استعقا اللمعات ، شرح عقائر مقاماً حربی بشرح جای، شرح و قایم، فصوص الحکم کے مخطوطات بطورِخاص قابلِ ذکر ہیں۔ ان کے بشرح جای، شرح و قایم، فصوص الحکم کے مخطوطات بطورِخاص قابلِ ذکر ہیں۔ ان کے

علادہ مطبوعات بیں علامر تمائی کی روا لحتار البحرار ان کے کبی کئی کئی نسخے نظرائے ابیامعلوم ہونا ہے کریہاں انقلاب جین سے پہلے کوئی بڑا وارانعاوم رہا ہوگاجس کی یہ تا ہیں حوا و ثِ زما ترسیع فوظ رہ گئی ہیں مسجد کے ساتھ ایک دینی مدرسے ہی ہے جو سالھ ایک دینی مدرسے ہی ہے جو سالھ کا دینی مدرسے ہی ہے جو سالھ کا دیا ہم ہو انتخا اس میں تغییر صدیث فقہ عقائد اور تا دیر جو اسلام کا و بیسا ہی با نج سالہ نصا ب بڑھا یا جا تا ہے ۔ جبیا چائنا اسلامک ایبوسی ایش کے مرکزی انسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا تا ہے ۔ جبیا چائنا اسلامک ایبوسی ایش کے مرکزی انسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا تا ہے ۔ ایک سال اس میں ایک نئی جاعیت بھی تروع کے نے اسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا تا ہے ۔ ایک سال اس میں ایک نئی جاعیت بھی تروع کے نے کا پردگرا م ہے ۔

مسجد کے اسام شبخ صالح ایک معمر بزرگ ہیں جو بیجنگ کی مقامی اسلا کہ ایوسی الشن کے صدر بھی ہیں مسجد میں ہمارا خیر مقدم انہوں نے ہی کیا اور اپنی تقریر میں بتایا کر بیجنگ شہر ہیں ایک لاکھ استی ہزار مسلمان آبا دہیں اور مسابد کی تعدا وہ ہم ہے۔ بہت سی مسجد ہیں جو تف فنی افقا ہے کہ دور میں ہند کر دی گئی تفیین اب کھول دی گئی ہیں ان کی مرتب اور تعبیر نوکی گئی سبت اور اب مسلمان اطبینان کے سائقا بنی عباد آبیا ان کی مرتب ہیں معنوم ہو اکر ان 1 م ہو می مسجد وں کے علا وہ معبن جھیوٹی چوٹی مسجد ہیں اور کھی ہیں۔ مسجد ہیں اور کھی ہیں۔

اس مونع پر بیجنگ کی متعدد مساجد کے امرحضرات بھی موجود سنے مرسکے ایک طالب علم سنے تجویدا و رخوش کی متعدد مساجد کے امرکت کی متعدد مساجد کے ساتھ قرآئن کرم کی تلاوت بھی کی ۔ احتر کے سوال پر المم نے نبایا کہ و سالد نصاب کے مدارس کے علاوہ متعدد مساجد میں مکتب بھی فائم میں اور اب ان کی تعدا دمیں رفتہ رفتہ اضافہ ہوریا ہے۔

## شهرممنوعه کی سیر،

شام ۳ بجے میز بانوں نے "فتہ مِمنوء" کی سبر کا پروگرام رکھا تھا ہو بجنگ شہر کے ماریخی عجا تب میں سے ہے یہ دراصل جین کے منگ فائدان کے بادشا ہوں کا بنایا ہوا ایک وسع وعریض قلعہ ہے۔ جوظیم الشان شاہی محلات پرشمل ہے، ادر کہ اجا تا ہے کہ دہ ڈیٹا کاسب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس کی دسعت کا اندا نہ واس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ اس قلعے کے تمام چھوٹے بڑے کم وں کی مجبوعی تعداد نو ہزار نوسو ننا نوے لا ۹۹۹ ہے۔ اس شہر ممنوعہ س سے کہتے ہیں کہ بادشا ہوں کے ڈھانے ننانوے لا ۹۹۹ ہے۔ اس شہر ممنوعہ س سے کہتے ہیں کہ بادشا ہوں کے ڈھانے ہیں یہاں عام آدی کا واخد ممنوع تھا۔ قلعے کے گردایک زبردست فصیل ہے۔ اور میں بہاں عام آدی کا واخد ممنوع تھا۔ قلعے کے گردایک زبردست فصیل ہے۔ اور میں بہاں عام آدی کا واخد ممنوع تھا۔ تلعے کے گردایک زبردست فصیل ہے۔ اور معلات ہیں۔ ہزیل کے مرکزی سے باندردا فس ہوئے کے احدیکے بعدد یگرے سودعا لیش معلات ہیں۔ ہزیل کے مرکزی سے برائر کرسی ویگرایک اور فواردل کے بعدویہ وعربین صحن ہے اور دایش بایش جا سے کموں کی ایک طوبل قطار سے۔

ایک محل میں کھڑے ہو کرفطعی اندازہ نہیں ہونا کہ اس کے بیجیے کوئی اورکل کھی ہے۔ سیکن مرکزی یا ل کے کسی گوشے سے ایک چھوٹا سا راستہ سکتا ہے جو دوررے محل میں بینجا دبتا ہے۔

ان شور محلات بین سے ہرایک کے مرکزی بال کا ایک الگ نام مرگ باد شاہر نے رکھا ہوا تھا ، مشل کا ایوان کا کوئی مخصوص مقسد مقرر کیا ہوا تھا ۔ مشلاً پہلا ہال ایوان کا کوئی مخصوص مقسد مقرر کیا ہوا تھا ۔ مشلاً پہلا ہال ایوان کا اور کے نام سے موسوم ہے بیسلام میں تعمیر کو انحا ، یہ سارشھ پنیتیس میٹرا و پچاہے اور ۲۳۷۷ مربع میٹر کے دقیے برمحیط ہے یہاں منگ اور جنگ نما ندان کے بادشا ہ اہم تقریبات منعقد کرتے تھے ۔ پوری عمارت صنوبر کی نکردی کی بنی ہوئی ہے ، اور جینی طرز تعمیر کا شاہر کا درج ب

ایک اور ۱۹ مبیر بالن ایوان تحفظ کے نام سے موسوم ہے ، سنتا کی میں ہی تعمیر ہوا تھا' اور ۲۹ مبیر بلندا ور ۱۴ مربع مبیر عربین سبے ۔ اِس اِل میں سفرار کا استقبال اور شہرا ووں کی مبیر بانی کی جاتی تھی ۔ بہیں ایک شاہی امتحان تھی ہوا کرتا تھا جواس دُور میں اعلیٰ ترین تعلیم کی مواج تم بھی جاتی تھی ۔

ا جکل اس بال ہیں ایک میوزم ہے، جس میں جہزندم کے بہت سے برتی وغیرہ کے بوت سے برتی وغیرہ کونسورے بین ایک دیگی اورجا فوا کھویں صدی قبل میں کاسٹ ایک نجا بت خونسورے مقت کیا رہویں صدی قبل میں کاسٹ اور دونی اس جی باتی ہے ، گیار ہویں صدی قبل میں کاسٹ اور دونی اس جی بی از اس بھی باتی ہے ، گیار ہویں صدی قبل میں کاسٹ کا ہے ، درندوں کی ہٹری بی بوئے بڑے بڑے بڑے بڑے اگر دان رکھے ہوئے بیں جوبہ بڑے اگر دان رکھے ہوئے بیں جوبہ بڑے بڑے بڑے اگر دان رکھے ہوئے بیں ہوتے بڑے بڑے اگر دان رکھے ہوئے بیں ہوتے بی ہوئے بی بات کے بیا استحال ہوتے بی جا بیا بین کے بڑے دونی برائی کے بیا اس طرح سولہ ہوئے ہیں ۔ ایک بی دونوں کی اس بی بی بی باغ ہے میں میں اواع دا قیام کے درخت کے اور کے تی اس طرح لگانی ہے کہ جڑسے ددنوں مونوں کے تی آئیں میں مل کر کیجان ہو گئے ہیں ۔ درخت میدا ہیں ، میکن فیرا دم بیندی پر دونوں کے تی آئیں میں مل کر کیجان ہو گئے ہیں ۔ درخت میدا ہی مطنے سے ایک غواجہ ورث محراب بن گئی ہے ۔ درخت میں مطنے سے ایک غواجہ ورث محراب بن گئی ہے ۔ درخت میں مطنے سے ایک غواجہ ورث محراب بن گئی ہے ۔ درخت میں اوادی کے ایم طنے سے ایک غواجہ ورث محراب بن گئی ہے ۔

ایک اور بال بادشاہ کے دفتر کے طور بیداستعال بنوانتیا ،اس میں بادسشاہ کی کرسی اور اس کے سامنے کی تمام انبیا راسی طرح سبی ہو کی ہیں جیسے وہ آج ہی یہاں سے اُکھ کر کیا ہے ۔

بکر نے خلف ملکوں میں بہت سے قلعے دیکھے میں کمین اپنی وسعت کے لحاظ سے برقلعہ ابنی نیکی اپنی وسعت کے لحاظ سے برقلعہ ابنی نیٹر آپ ہوں اور اس کی مبیتر خصوصیا سے ان بھی جوں کی توں محفوظ میں اور اس کی مبیتر خصوصیا سے ان بھی جوں کی توں محفوظ میں اور اسے دیکھ کراس مقولے کی صحبت کا افرازہ ہوتا ہے کہ ،

من لت الحکمة مدر علی انکیدی الصبیق

کمت ۔ . . . بجینیوں کے ہاتھ پر نازل ہوئی ہے۔
اسی روز رات کو پاکستان کے سفیر جناب انور کھبٹی صاحب نے وفد کے اعزاز
میں ایک عثبا بئہ کا اہتمام کیا تھا جس میں اسلامک ایسوسی ایش کے عہدہ داران کے
علاوہ برصان شہیدی صاحب جین کی وزارتِ مُؤیی امور کے ڈائز کیٹڑ اوروزارتِ خارج
کیفیض اعلے حکام بھی مدعو تھے عثبا بئیسفیرصاحب کے مکان پر تھا ہیمکان بھی سفارتی نے
کی طرح پاکت نی ما ہرین کے نقشتے کے مطابات برطی خوصورتی سے نیا رکیا گیا ہے ۔ اوراس میں
پاکتانی طرزِ تعمیری جھبک موجود ہے ۔ اس عشائیہ میں پُر بطف گفتگور ہی اور رات گیا رہ بج

#### دلوارجين

۱۰ نومبرگ صبح میز با نوس نے شہره آفاق دیوا رحین کی سیرکا بروگرام رکھا تھا۔ اس الریخی عجوبے کو دیکھنے کا اشتیاق ہمیں بھی تھا۔ جانچ صبح ۸ بھے ہم اپنی رائس کا ہے سے بن کا روس میں روا مذہوئے۔ ارکا ن وفد کے علاوہ جائن اسلامک ابیوسی ایش کے نائب سیکرٹری جزل شیخ سیمان انجین کے بعض دوسر سے حضرات بھی ہم سفر تھے، بیجنگ یونیورسی میں اگر دوکے اُس فرتے میں بیمنان انجین جو ایک جینی غیر سلم ہیں لیکن اگر دورٹری روانی سے بولتے ہیں۔ میں اگر دوکے کھیٹی ہے محلی حیزتناک حدثاک آگاہ ہیں اس اور اگر دوکے کھیٹی ہے موانی اور رہنائی کے بیا ہم ردفت ہر کھے ساتھ رہنے اور انہوں نے بورے سفریس ہمیں آرام بہنچ انے اور سماری ضروریات پوری کرنے میں کوئی کسر پورے سفریس ہمیں آرام بہنچ انے اور سماری ضروریات پوری کرنے میں کوئی کسر فرائفین برکھی دہ ہر میگر کی طرح بہاں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں نے اور تنہائی اور رہنائی کے دائوں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں بھی ہما رہے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہنائی کے دائوں بھی بھی در سے ۔

د بوارچین کا جوحصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دارہ نا کا کہلا تا ہے اور . ۵ ۔ . ، کمیوم بڑے فاصلے پرہے ۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر سکلنے کے بعد بیرراستہ زیادہ زجھوٹی جھوٹی بہاڑ بوں سے گذر تاہے ۔ دیوارمین کومین زبان میں جھان جین دموں دموں کہاجاتا ہے۔ یہ نیاکی قدم ترین اور طوبل نرین فسیل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عبد قبل سبح میں ہو انتا ۔ اُس وفت مین میں طوالف الملوکی کا دور نفاا و رختلف بادشاہوں نے جیوٹی جیوٹی دیاستین فائم کر رکھی فقین ان کے درمیان جنگ و بریکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا ، چنا نیے رہاست کے سرراہوں نے اپنے علاقے کو وشمن کے ملول سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کیں نے اپنے اپنے علاقے کو وشمن کے محلول سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کیں نیوبیل کسی ایک شہر کے گر د نہیں بلکہ لوری رہاست کے گرد یا اُس کے اُس حقے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح جبین کے مختلف حسول میں کئی فصیلیں قائم ہوگئیں ۔

له بهمار سرمها نے دیوارمین کی لمبائی جید ہزار کیلومیٹر تائی تھی، نیکن بیربان مبالغه اً مبزت عام طور سے کتابوں میں اس کاطول ۱۰۰۰ ایا ۱۵۰۰ امیل بیان کیا گیا ہے کیجی تقریباً ڈھائی ہزار کیلومیٹر و دیجھے انسائیکلو پیڈیا بڑانیکا ج میں ۷۲ و ۲۲م۵ - ( China, Chinese Architecture ) مطبوعہ نصابی میں ۵۲۲ و ۲۲م۵ - ( China, Chinese Architecture )

ہوئی ہے، اورجہاں دیوا رحین کے راستے ہیں کے بعددگرے یانج چھ بہاڑ آئے ہیں یہ دیوار سربہاڑ پرجڑھنی کیرو ہاں سے اُنزنی ہے اور پوری طرح محفوظ اور شکم ہے۔
دیوار سربہاڑ پرجڑھنی کیرو ہاں سے اُنزنی ہے اور پوری طرح محفوظ اور شکم ہے اور فشیب و فواند کے ساتھ اپنی اونجائی برخرار رکھتے ہوئے اُنز نی جڑھتی گئی ہے جلاول کفسیل کی طرح اس میں جابجا بڑج اور کمین گا ہیں بنی ہوئی ہیں جو اس دور مین فاعی جو کیول اور دفاعی اطلاع رسانی کے مراکز کا کام کرتی تھیں اس دیوار کا اصل مقصد شال مغرب کی جانب سے منگولیوں اور بعض دو مرب قبائل کے حملوں کو روکنا تھا۔ اگر کسی بُرج کے جانب سے منگولیوں اور بعض دو مرب قبائل کے حملوں کو روکنا تھا۔ اگر کسی بُرج کے مافظوں کو اپنی جانب سے دشمن کے جھلے کا خطرہ ہوتا تو وہ یہاں آگ جلاکر دھواں بیدا کرد ہے جانب سے دشمن کے جھلے کا خطرہ ہوتا تو وہ یہاں آگ جلاکر دھواں بیدا کرد ہے تھے ، دان کے دفتہ دھویں کا کام آگ

سے بیا جا تا تھا۔

پہاڑیوں سے معودسے۔

بهركسیف ا وساكه اسم شهور عجوب كى سيرد ى كرنسف دى -

#### منگ مقبرے ،

د بوارچین سے والیسی پرہمارے میز مان ہمیں بیجبگ کی ایک اور تا ریخی جسگر ہے گئے ' بیعلاقہ ''منگ مفہرے'کہ Aing Tombs کہلا تاہیے' اور اس بی جین کے منگ نماندان کے بارہ بادشا ہوں کے وہ مفہرے ہیں جو ہر بادشا و نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی بیں تعمیر کئے تھے ۔

اس دُدرکے اوشا ہوں کو برخبط نفا کہ مرنے کے بعد معبی دہ بادشاہ ہی رہیں اوران کا مال و دو ست اور شغم وضعم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے ہیں جائے۔ اس خبط کے بیتجے ہیں بعنس شاہی خاندانوں ہیں بہاں تک دواج رہا کہ ان کے ساتھ ان سکے مجبوب فعلام اور کینزی بھی تا بوت میں وفن کردی جاتی تھیں، بعد میں یہ انسا نیت سوز طربیۃ توضم بٹوا بمیک کینزی بھی تا بوت میں وفن کردی جاتی تھیں، بعد میں یہ انسا نیت سوز طربیۃ توضم بٹوا بمیک بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا جاندی جوابر، کیڑے ، کھانے پیلنے کی اشیارا و راسس قسم کی دو مسری چیزی مقبرے ہی میں رکھ دی جاتی تھیں ایک تا اوت بادشاہ کا بھا تردیوں تا بوت ان اشیار کے ہوتے ، اس کے علادہ مقبرے ہیں اعلیٰ درسے کا فرنچے اور برت بی رکھے جاتے نہے گوبا بادشاہ کی حکومت اب زیر نہیں اعلیٰ درسے کا فرنچے اور برت بی رکھے جاتے نہے گوبا بادشاہ کی حکومت اب زیر نہیں جاتی گئی ہے ۔

سین اس طریقے میں خطرہ برتھا کہ پیرشی قیمت سامان کوئی مقرے سے اکٹا کرن ہے جائے ، دوسرے خاندانی عدا و توں کی بنا پریرا ندیشہ بھی رہتا تھا کہ کسی با دشاہ کی لاش کوکوئی دشمن انتھا نہ لے جائے ، المذاہر بادشاہ اپنی زندگی ہیں اپنا مقرہ اس طرح تعمیر کرنا نئی کہ سطح زمین پر ایک عابیشاں عمارت ہو، میکن مقرہ زیر زمین ہو بجس میں اس کا آبوت رکھا جائے ، اس زیر زمین مقبرے کا راستہ سوائے اس با دشاہ اور اس کے حیب نہ مرازوں کے کسی اور کومعلوم نہیں ہو انتھا۔ چنا پنج جب اس کا انتھال ہو تا تو اس کا مابوت اور ذروجو اہروغیرہ کے تا ہوت اُس خفیہ راستے سے زیر زمین مقبرے میں بہنچا مابوت اور ذروجو اہروغیرہ کے تا ہوت اُس خفیہ راستے سے زیر زمین مقبرے میں بہنچا دینے جلتے، اِس کے بعد جو لوگ ہا دشاہ کی قبر پر اُنا چاہتے وہ سطِح زمین کی عمارت پر خراجِ عفیدت ا داکرکے جلے جاتے، اصل تا بوت مک کسی کی رسائی مذہوتی۔

اس طریق کا رکے بخت اس علاقے میں بارہ با دشا ہوں کے مقبرے ہیں جنگی علامتی عمارتیں سطح زمین برموجود میں میکن ان کے زیر زمین مقبروں کا راستہ اُج یک کسی کو معلوم نہیں ہوسکا۔ صرف ایک بادشاہ جوای چن رجس کا لفنب وال بی ہے) کا زیرز بین مقبرہ اٹھا تیس سال ہیلے دریا فنت ہوسکا ہے۔

اورید دربافت بی اسس طرح ہوئی کہ واں لی کے منفرے کی سطی عمارت سے کانی فاصلے پر کچھ کھیت تھے ساتھ اللہ میں ایک کا شدکا رکو ہل چلاتے ہوئے زمین میں کسی کتے کی سلے کہا تھا کہ کا شدکا رکو ہل چلاتے ہوئے زمین میں کسی کتے کی سکل کے بیچھر کے آئار نظرا آئے، اس کتے پر زبر زمین مقرب کہ، ہنچنے کے بیے ایک صمت میں زمین کھو دنے کی ہر ایات تھیں وہاں تک کھدائی کی گئی تو ایک اور کت بدلا۔ حس میں مزید ہدایات دی گئی تھیں ہان ہدایات کے مطابق کھدائی کرتے کرتے مقبرے کا جس میں مزید ہدایات کے مطابق کھدائی کرتے کرتے مقبرے کا حدارہ برا مرمور گیا۔ اس دروا زم کو کھولنے کا طریقہ بھی خفیہ نوعیت کا تھا، ہم صورت کی بدروا زہ کھا تو اندرا یک عظیم الشان ہال نظراً یا جس میں بادشاہ کا تا ہوت رکھا ہوا تھا۔ یہ دروا زہ کھا تو اندرا یک عظیم الشان ہال نظراً یا جس میں بادشاہ کا تا ہوت رکھا ہوا تھا۔

ہم وال لی کے مقبرے کی طمی عمارت سے کافی دُور پل کر کھیتوں میں ہمنچے تووہاں
نیچے جانے کے لیے سبٹر حیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں اُ ترنا شرد ع کیا تو ۱۲ - ۲۱ اسٹر حیوں
کے ایک درجن کے فریب نربنے لیے کرنے پڑے ۔ اِس کے بعدا ندرونی مقبرے کا دروازہ
نظر آیا۔ اس دروازے کے دونوں کواڑ شوں وزنی بیخو کے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا
ہے کہ پوراکواڑ ایک ہی بیخوہ ، بہت سے آدی مل کر بھی دروا زے کو سرکا نہیں سکتے ،
ماں اس میں کچے عجیب وغریب قسم کی کیلیں مگی ہوئی ہیں ، جہیں در وا زہ کھولئے کے لیے
استعال کیا جاتا ہوگا ۔ دروا زے میں داخل ہونے کے بعد ایک شاندار ہال سامنے آتا
ہے جو ۲ سر ۵ ۸ رت سی اعشاریہ خیت سے ایک حقے میں بادشاہ کا دیو سیکل تا بوت اوراس
ہے ، اور یہ میں حصول پر منقسم ہے۔ ایک حقے میں بادشاہ کا دیو سیکل تا بوت اوراس
کے ارد گرد نسبنہ جھوٹے ہیت سے نا بوت رکھے ہیں جن میں زروجوا ہروغیرہ بھرے گئے

تے و درسرے حصے میں تیم کی بنی ہوئی کرسیاں تخت بڑے بطے ماسے ملک وغیرہ کھے ہوئے میں اور تمیسرا حصتہ خالی ہے۔ بہاں ایک بورڈ نصب ہے ہیں پر مکھا ہے کہ اس بال کی تعمیر کا اتفاز سلامی اور اس کی تعمیر میں بڑوا ، یہ جیوسال بین کمل بڑوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جیوسال بین کمل بڑوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جیوسال بین کمل بڑوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جیوسال بین کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جیوسال بین کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا ، یہ جو سال میں کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا کہ کا کھی کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا کہ کا کھی کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا کہ کہ کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا کہ کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر کا اس کی کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر میں ہوا کہ کمل ہوا ، اور اس کی تعمیر کیا ہوا کہ کمل ہوا کہ کمل ہوا کہ کمل ہوا کہ کو کھی کی کمل ہوا کہ کمل ہ

ماندى خرج ہوئى ۔

ال تحاس عقبے کے تم برا برنکلے کے بیسیرھیاں بنائی ہوئی ہی جرمقرے کی سطی عمارت برجا كرختم موتى بين بها ن پرسپٹرهياں واخلے كى شرهيوں سے كانى كم بعنى ١٥ اسپٹر مسال مېں ـ كوكَى شك بهيں كونن تعبر كے نقط منطوست يومنگ مغبرت ايك ماريخي شامكاركي چنثیت رکھتے ہیں ہیکن و بر <sub>ق</sub> بنیا ہو تو دراصل برجیب دغریب عربت گاہ سے ، جولوگ تعميرا ورسنگتراشي ميں اس جيرت انگيز ذيانت وبيره ريزي او رمهارت وصنّاعي کاثبوت دے سکتے ہیں کوہ اتنی سامنے کی حقیقت مک سے جابل تھے کومرسنے کے بعدز روجواہر کے بیرانبا رمرنے والے کے بیے مٹی کے ڈھیلوں سے زیادہ بے قیمت میں۔ جو لوگ حملہ آوروں کے دفاع کے بیے دیواہ جین اور شہر ممنوعہ نعم کرسکتے تھے کوہ موت کے <u>ھے کور دیکے کے بیلے کوئی و بوار کھول</u>ی نہ کرسکے 'ان کی ٹیمٹ کو قصیبیس کھی مک<sup>ل</sup> لموت کا داسته نه روک کمیس انجام ان کاکھی وہی مجوا جوا یک ہے سروسا مان مزدوراورایک ہے وسیلکسان کا ہوسکا تھا۔اس حقیقت کے تصوّرسے اپنے ہی یہ اشوار باد آ گئے سے سرتے ہیں بنہ ناک وہ اجسام تبال آج جوم كز ألفنت سنف جو گلزا دِنظ تھے وه دیربه جن کا تھاکہی دشت وجل میں وه ناج سكندرسيء نهوه تخسين كيال آج وه مویلے سے بمبی ان کا کہیں ملت نشاں آج دہ جن کے تہو رسے دملنی تعبیں زمینیں عبرت کے کھنڈریں وہ محلّات ِشہا ں آج تقى حن كى جملا حبل سے حيكا جو مدنكا بي جن باغول كى كمهت سيمع برتقي فضائب سے مرتبی خوا ل آن بر بروں کی زبال آج

گرمی*ٹ ہال میں صبیا فت* 

اسی مدزشام کود بجے چین کے وزیر آفلیتی ا نوام مسطرا برامیم با ن چینگ زین سے

گریطی ہال میں ملاقات کا پروگرام تھا۔ یہ خودمسلمان میں اورصوبٹر کا نسو' سے تعلق رکھتے میں جین کی حکومت میں اُن کو بڑا سینیٹر مفام صل ہے ، اقلیتی قومیتوں کے امور کے مرکزی و زمریمونے کے علاوہ جین کی سیاسی مشاور تی کمیٹی کے واکس چیئر میں کھبی میں ۔

مرکزی و زمریمونے کے علاوہ جین کی سیاسی مشاور تی کمیٹی کے واکس چیئر میں کھبی میں ۔

ٹھیک ہے ہے کہ اور پیپلز اسکوا کر زخیبان اُن من ) کے کنا رہے واقع ہے ، بیٹما رہ جین کا پارمینے ہوئی میں کم موجے کے الرکان پارلیمنٹ کے لیے الگا لگ کمبی ہے ، اس میں وزرا رکے چمیر بھی میں 'مرصوبے کے الرکان پارلیمنٹ کے لیے الگا لگ

ال بھی بیچسب میں وہ با ہم مشورے کر سمین غرض کمروں اور بالوں کا ایک جہان ہے اور مشہور یہ ہے کہ اس کا مرکزی بال و نبیا کا سب سے بڑا بال ہے جیس کے بیچے میں کوئی تنون

نہیں اور اتنا بھاہے کہ اس میں قبطے بال کھیلی جاسکتی ہے۔

اسی عمارت کے ایک حقے میں مٹرابراہیم یان چینگ زین نے دفد کا استقبال کیا یہاں پاکتانی سفارت خانے کے منسٹر بھی ملافات ہیں شامل ہونے کے بینے گئے نقے ۔

مٹرابراہیم یان چینگ زین نے اس معاطیسی خاص طور پرحکومت پاکتان کا شکر بیادا کیا گراس نے چینی تجاج کو جاز مفذس بھیجنے کا انتظام کیا ہے ، اور اس کے ذریعہ امسال دوران پاکتانی حکومت ادرعوام نے جینی دوران پاکتانی حکومت ادرعوام نے جینی مسلمانوں کا بڑا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا اور ان کی بہترین میزبانی کی ۔ ان سے دسمی گفتاگو کے بعداحقر نے چینی مسلمانوں کے سائقہ مزید تعاون کے بینے تین تجاویز پیش کیں ۔

کے بعداحقر نے چینی مسلمان کچھ نوجوانوں کو تیا ادروں میں ان کی ممثل تعلیم کے بیا تان بھیجیں ۔

دا) چینی مسلمان کچھ نوجوانوں کو تیا ادکر کے اسلامی علوم کی اعلی تعلیم کے بیا کتان بھیجیں ۔

وزوریات کی کفالت کا انتظام کرسکتے ہیں ۔ اس طرح چینی مسلمانوں ہیں اچھے معیار کے علی اور جبلہ میارکے علما دیا رہو کیس انتظام کرسکتے ہیں ۔ اس طرح چینی مسلمانوں ہیں اچھے معیار کے علی این میں دینی رہمانی کا فرافینہ انجام معیار کے علما دورا ہے معیار کے علما دی میں دینی رہمانی کا فرافینہ انجام معیار کے علما دی بیار سے علی دیا رہو کیس کے جو اپنے اپنے علاقوں میں دینی رہمانی کا فرافینہ انجام معیار کے علما دیا رہو کیس کے جو اپنے اپنے علاقوں میں دینی رہمانی کا فرافینہ انجام دیا رہو کہاں ہیں ۔

(۲) د بنی علوم کے پانچ سالہ نصاب کے جو چند مدارس ہیجنگ، کا نسو وغیرہ میں قائم ہیں من میں تدرسیں کے لیے پاکستان سے زائر اساتذہ (visiting Lecturers)

كانتظام يبى كياما سكتاب.

ر۳) میں بیں اسلامی علیم کی جن کتا ہوں کی ضرورت ہو ہم پاکشان سسے اپنے مینی سلمان ہجا توں کے بیسے انہیں بسیجنے کا انتظام کبی کرسکتے ہیں ۔

جناب ابراً ہمیم بان چینگ زین نے اس شیکٹ کا شکریہ کے ساتھ بنجرمقدم کیا اور کہاکہ ان اُمورکی عملی تعقیبالات کے بیص تعلقہ حکام آپ کے سفادت فانے کی وساطت سے آپ سے رابطہ بیدا کریں گے۔

مغرب کے تبدخیاب ابرا میم نے گریٹ بال ہی کے ایک حضے میں وفد کے اعواز
میں ایک عشا بنہ کا امنہا م کیا تھا۔ میکن انہیں ا چا تک ایک ودسری سرکاری ملاقات کے
ہے جا آبا پڑگیا ، اس لیے وہ محکمہ مدا مہب کے ڈائر کیطر جزل کورجنہیں ہیں کا وزیر مذہبی اکو
کہنا چا ہیتے ) اپنی ما مذکل کے لیے جبوٹر کرخود چلے گئے ۔عشا تیہ کے دوران ان سے مذکورہ
امور کی علی تفصیلات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔

( )

# ناتب صدرسبريم كورط كي طرف ظهرانه .

اس دعوت کا ابتمام مسٹر بیانگرن نے بیجنگ کے ایک متبازاسلامی رسیٹورٹ ہیں کیا تھا۔ انبول نے اپنی مختصر خیرمتندی تقریر میں کہا کہ چین اور پاکتان کے درمیان زندگ کے مختلف شعبول میں تعاون اور وفود کے تبادلوں کاسلسلہ جاری مبکہ روزا فرزوں ہے۔
سیکن عدلیہ کی سطح پر ہاہمی مُلاقاتوں اور دفود کے تبادلوں کی بہت کمی ہے، اس مرتبہ ہمبب نوشی ہے کہ علما مرکے ہس خیرسگائی و فدکی قبادت پاکتانی عدلیہ کے ایک رکن کریہے ہیں ۔
افوشی ہے کہ علما مرکے ہس خیرسگائی و فدکی قبادت پاکتانی عدلیہ کے ایک رکن کریہے ہیں ۔
لہٰذا ہم نے اس موقع کو غنبمت سمجھ کراس ملاقات کا اہنمام کیا ہے، تاکہ دو نوں مکوں کی عدلیہ کے درمیان دوا بط کا ایک اجھا آغاز ہو۔

احقر کی مختصر جوابی تقریر کے بعداُن سے چین کے نظام عدل کے با رہے ہیں دلی ہوئے دلی کے با رہے ہیں دلی کے نظام عدل کے با رہے ہیں دلی کے نظام کے نظامہ یہ ہے ؛

(١) چين بي عدائتول كي چارسطيس مين :

دالف بنبادی عوامی عدائنیں رجو ہمارے ملک کے مبطر سیے کی عدالتوں کے مثابہ ہیں بنبادی عدالتوں کے مثابہ ہیں بنیکن براہ رامست عدلیہ کے ماتحت ہیں انتظام بہسے ان کا کوئی تعلق ہنیں ) - بیعدالبیں کا و نظروں اورا صلاع کی سطح پرتائم ہیں ۔

رب) پریفیکچروں رڈویژنوں) مرکزی حکومت کے تحت بلدیات کی انٹر مبڈیط عوامی عدالتیں۔ رجو ہمارے عدالتی نظام کی سول اور ستن عدالتوں کے مشابہ ہیں)

رج) صوبول کی عدالت مائے عالیہ

(د) سپرم پیسپاز کورط

ان کے علاقوہ کچھے صوصی عدالتیں خاص قسم کے مقدمات کے تصفیہ کے لیے بھی قائم ہیں ۔

رم) عدالت علی رسپریم پلیلز کورٹ نمام مقامی اورخصوصی عدالتوں کی مگرانی کرتی سبے اور اپنا اصلی ( Applellate ) اختیارِ صاحت بھی قانون کے مطابق استعال کرتی ہے۔

رس) و بوانی مفترمات میں حینی عدائتیں باتا عدہ مفترمے کی کا دروائی سے قبل مصالحتی

رم) عدالتی کا دروانی کا طریق کا ردوفریقی نظام ( Enquisitorial System ) سے قریب ترب کے کہلئے تفتیت نظام ( Enquisitorial System ) سے قریب ترب کے جنانچہ جے صرف فریقین کے بیانات اور دلائل شنے پراکتفاہیں کرتا ، بلکم تقدے کی کا دروائی کو تعیق واقعات کے بیاستعال کرتا ہے جنانچہ کو امول سے اقعے کی کا دروائی کو تعیق واقعات کے بیاستعال کرتا ہے جنانچہ کو امول سے اقعے کے بارے میں خود بھی بمبرت سوالات کرتا ہے صرورت کے بوانے کرافے کرتا ہے کہ ورف جداری مقدمات میں بوقت صرورت جائے داردات پر جاکر اسس کا ورفوجداری مقدمات میں بوقت صرورت جائے داردات پر جاکر اسس کا معائز بھی کرتا ہے۔

ردی احترنے سوال کیا کہ پہاں اعلیٰ عدائتوں کو دیٹ کا آختیا برسماعت ( ۱۲۱۰ ۱۹۲۱ میں Juris diction) بھی حاصل ہے ؟ اولاً ان حضرات نے ' دیٹ' کی اصطلاح سے نا واقفیت کا آطہار کیا ' بھیرحبب احضرنے اس کی تشریح کی توانہوں نے جزوی کو کم کم ایسے اختیادسا عست کا قرار کیا ، میکن ان رکے جو اب سے اسخر کا تا تربہی تقاکہ درٹ کا جومفہوم اورطراتی کا رہما رسے ملک میں دا کتے ہے وہ اں استفعیل کے ساتھاس کا تعتورموجو دنہیں ہے۔

(۱) کک میں فرجداری مقدمات کی تعداد داوانی مقدمات کے مقابلے ہیں زا مکہ ہے اور فرجداری مقدمات ہیں بھی چرری کے مقدمات کی تعدا وسب سے زیا وہ ہے۔
مسٹر جیانگرین باوقارا ورشگفتہ انسان ہیں اور دو مرب جے صاحبان کی مددسے ہما رہ سوالات کا اطبینان کے نیکفتی اور گفتگی کے ساتھ جاب دیتے دہے بقت اونی اصطلاحات کی وج سے ہما رہ جینی ترجمان مسٹر نویں نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ ان سے انگریزی میں گفتگو کریں توزیا دہ بہترہے ، تاکر ترجمانی کی مشکلات پیدا مز ہوئی چہانی گفتگو بیشتر انگریزی میں جو اب جیتے رہے کی گفتگو بیشتر انگریزی میں جو اب جیتے رہے کی کی مشکلات پیدا منہ ہوئی چہانے کے ایک ترجمان کی مدد کی بھوانگریزی نیا وہ روانی سے بول میکن پھرانہوں نے عدالت کے ایک ترجمان کی مدد کی بھوانگریزی نیا وہ روانی سے بول میکن پھرانہوں نے عدالت کے ایک ترجمان کی مدد کی بھوانگریزی نیا وہ روانی سے بول میکن نیا دہ روانی سے بول .

یہاں سے بہیں مور کا نسو کے دُورے کے بیے ڈیڑھ بجے ایئر بورٹ روانہ ہوا خفاءاس بیے میز اِنوں نے بھی ہر کام یں وقت کے انتقار کا فاص خیال رکھا،اور تھیک ڈیڑھ نبجے بڑے تیاک کے ساتھ ہمیں رخصت کردیا ۔

#### صُوبَ كانسوكاسفر:

چین میں مسب سے زیادہ سلمان متو ہمنگیا تک میں آباد سے ، اس سے قدر آن طور ہم ہمیں وہاں جانے کی خواہش تھی ، سکن جو تکہ ہما رہے تیام جین کی مدّت مختصر تھی اس ہے ہماری میز مابی ختصر تھی اس ہے ہماری میز مابی نظیم نے دو وج سے سنگیا تک کے بجائے صور ہم کا نسوا ورصو بہدینگ اللہ کے بجائے صور ہم کا نسوا ورصو بہدینگ اللہ کے دورہ کر جاتے ہیں وہ ادبار تکیا تگ کا دورہ کر جی جی میک کا نسوا ورجھینگ الی میں اب تک کوئی باقاعدہ وفد نہیں گیا طالا تکہ ان دونوں مولوں میں بھی سلما نول کی بطی تعداد ہم با دسے۔ وومرسے اس ہے صالا تکہ ان دونوں مولوں میں بھی سلما نول کی بطی تعداد ہم با دسے۔ وومرسے اس ہے

کرسکیا نگ میں شدید برئر دی منروع ہو کئی تھی'ا وربیف باری کی وجست وہاں کی ہی<sup>ھا</sup>زیں بھی مشکوک ہوگئی تھیں کچھپل مرتبہ ایب پاکستانی و فدسکیا نگ میں موسم کی خرابی کی بہت پر پھنسا رہا تھا۔

مهم ، نومبرکوسپریم کورٹ کی صنیا فت سے فارغ بوکرنگے نوا سمان پرا کرتھا اور ملکی ملی باکس اور تیز ہوا کو سکے سبب ورج حوارت نقطہ انجا دیے قریب بینجا ہؤا تھا ایئر بورٹ بینچے تو کوئے کے ایئر بورٹ بینچے تو کوئے کی خوابی کی بنا پرتمام پروا زیں عطل تھیں اس بیے تقریباً و و کھنے وی این کی انتظا رکز فا بڑا۔ اس سفر میں پاکستانی سفارت فانے کے سیکنڈ کوئی بیا ور سیکر میڑی مشرسن جا و بد تھی ہما رہے و فد کے ساتھ شامل ہو کے سکتھ جو ایک فعال اور باخر نوجوان ہیں اورج بی زبان بڑی روا نی سے بولے ہیں نیزجا کنامسلم ایسوسی ایش کے باخر نوجوان ہیں اورج بی ربیان بڑی روا نی سے بولے ہیں نیزجا کنامسلم ایسوسی ایش کے فریش سکر میڑی جزل جا ب سیمان بطور میز بان ہمارے ساتھ کے ۔

تقریباً ساڑھے جا رہے ہم جا کنا ہرلائنز کے ٹراکڈٹ طیبا رہے ہیں سوار ہوئے اور نفریباً پونے دو کھنے کی پروا ذکے بعد کا نسو کے دارا کی منت لانچو ہینے۔ اُ ڈنے سے پہنے پا کسٹ نے اعلان کیا کہ زمین پرور جرم ارت صفرسے ہم سنجی گرٹیر کم ہے۔ طبارے سے با ہر نکلے نوشد پر برفانی ہوا ول کے حبکڑ چل رہے تھے ہیں ایپرن پراستقبال کیا دا ہے بچوم کی گرمچوشی نے ہوسم کی شدت کو مجلا جا رہے ان پی لاؤ کئے ہیں مغرب کی نمازادا دا ہے ہم شہر کی طوف روا نہ ہوئے بہاں شہرا ہر لورٹ سے ، ایک یومیٹر کے فاصلے پروا تع ہے اس بیے شہر ہی ہوئے ایک گھنٹر سے نا مذوقت صرف ہوا۔

لانچوصور کانسوکا دارالحکومت اور چین کامشہو میں تی شہرہ ہے جوشہرہ آنا قات دریائے زر دھییں کا دوسرا طویل نزین دریاہے۔ دریائے زر دھییں کا دوسرا طویل نزین دریاہے۔ اس کی لمبائی یا نجے ہزار جا رسو نزلیٹے کیا میٹر ہے ، اوراس کے طاس کا رقبہ سات لاکھیتیں ہزار چا رسو نزلیٹے کیا میٹر ہے ، اوراس کے طاس کا رقبہ سات لاکھیتیں ہزار چا رسوتینتا لیس مربح کمبیوم بیلوم بیل ہے۔ یہ دریا صوبہ چین گال میں کوہ پایان باری شمال سمیت سے کنا آنا ہو اور متعدد صوبوں سے گذر آنا بڑوا شان تونک کے علاقے میں بحیرہ بوھانی کے اندر جا بگرتا ہے ، دریا ہے زرد کی واد می حبین کی تہذیب وثعا فت کا کہوا ہو

رسی ہے، اس بیے اسٹے گہوا رہ جین کہا جا ناہے ۔

اس دریا کو دریائے زر داس لیے کہتے ہیں کراس ہیں کو نبا کے تمام دریاؤں کی نسبت زیا دہ گا دہا کر زریں ایک ارب سابھ کر وڈ بڑ گا دہا کر زری وا دی تک لا تا ہے، جہال اس کا بہا وسست ہوجا تا ہے، اور تہ سی کیچڑجمع ہوتی رہتی ہے۔ اس کیچڑا درگا دکی وجہ سے دریا اتنا اُ تفلا ہو گیا ہے کہ کما روں پر اوپنے اور نیے گئے تیں اور یہ طح زمین سے بلند دریا بن گیا ہے۔

دریائے زر دہیں اکٹر وہیں تر سیلاب آجا نا ہے جسس کی بنا پر بڑی تباہی بحقی تھی،
اور کہا جا تاہے کہ اس دریائے تاریخ بین جبیس مرتبہ اپنائن تبدیل کیا جس کے نتیجے میں چینی عوام کو بڑے مصابت اُکھانے پراے ، یہاں کا کہ اس کا لفت جین کا ناسور "
مشہور ہوگیا ۔ بالا فرحکومت تے اس کی بالائی اور وسطی وا دبوں میں تدخیر آب کے بڑے برٹ سے بڑے برٹ سے مصابح بین اور زیریں وا دبوں بیں بیٹ توں کومت کیا ہے جس کے برٹ اور زیریں وا دبوں بیں بیٹ توں کومت کیا ہے جس کے بیٹ اور زیریں وا دبوں بیں بیٹ توں کومت کیا ہے جس کے بیٹ اور زیریں وا دبوں بیں بیٹ توں کومت کی اے بی جس کے بیٹ میں اس دریا سے بیونے والی تباہ کاریاں بہت کم ہوگئی ہیں ۔

صوبہ کانسوی کُلُ آبا دی ایک کروٹونے لاکھ ہے جس میں با رہ لاکھ مسلمان ہیں اوربورے صوبے میں تقریباً بارہ سومسیدی ہیں۔ اوراس صوبے کے دارالحکومت لانچو کی آبا دی با رہ لاکھ ہے ۔ مسلما توں کی تعدا دستر شرارہ ہے۔ اور بڑی مسیدی پچاس سے زائد ہیں یہاں کی مرکزی مسید ہیں جو دربائے زر د کے کما رے واقع ہے، دبنی تعلیم اور ائمر کی تربیت کا ایک مدرسہ بھی ہے جس میں وہی یا نجے سالم نصاب پڑھا یا جا آہسے جو یہائک کے مدارس میں مرق جے ہے، اس مسیدکے امام اور مدرسے کے سربرا ہ سین یہیں کے مدارس میں مرق جے ہے، اس مسیدکے امام اور مدرسے کے سربرا ہ سین یہیں کے مدارس میں ایک نورا نی صورت بزرگ ہیں تکلفت کے ساتھ عوبی بولئے ہیں اور فضح قطع یونس بان سن ایک نورا نی صورت بزرگ ہیں تکلفت کے ساتھ عوبی کا نسو کی چائٹ سلم ایسی ایش کے صدر بھی بیں اورصوب کا نسو کے پورے سفر میں ہما رہ ساتھ ملکہ احتر ایسی کی کا رمیں تشریف فرما رہے۔ اور اثنا پرسقران سے بہت سی معلومات حاصل ہوئین میں کی کا رمیں تشریف فرما رہے۔ اور اثنا پرسقران سے بہت سی معلومات حاصل ہوئین وہ بہت سے مقربی مسائل پر بھی گفتگا کورتے رہے۔

انبوں نے بتا یک دھفتہ تعالیٰ اب میں میں مسل نول کی حالت بہت بہترہے ہیں ہے مسلمان بہت نوش ہیں۔ اسھڑکے بار بار کے سوالات کے جواب ہیں وہنوں نے فرایا کہ یہاں علما رکا اصل مسلمان کے بار بار کے سوالات کے جواب ہیں وہنوں نے فرایا کہ یہاں علما رکا اصل مسلم میں کہت ۔ انہوں نے بتایا کرمیرے یاس مدیث ہیں صرف مشکوٰۃ "ا ور اُللوَلوَ والمرجان "ہے' ا در مدیث کی کوئی نثرے موجود نہیں فقہ میں صرف مثرے و تا یہ اور رو المحنا رہے ، کوئی اور کما ب موجود نہیں ہے۔

انبی سے برافسوسناک بات بھی معلوم ہوئی کر بہاں مسکمانوں کے درمیا ہون خلائی فقتی اور کلامی مسائل ہیں فرقہ نبری اور تنازمہ بمی موجود ہے ، شکلا استوار ملی الورش کی حقیقت مرکز رفع بیرین مولود کا جوازا ورعدم جوا ذوغیرہ ،افسوس اس بات سے ہوا کہ ایک ایسے ملک ہیں جہاں ملیانوں کا اصل مسلم اینے دین وا بیان کا تفظاور اپنی آئدہ نسلوں کی تربیت ہے ، وہاں اس قسم کے مسائل پر بحث ومباحث ہوتا رہا ہے ۔ معلوم بیر بُوا کہ رہمائل حال ہی میں کسی نے اس علاقے ہیں کھر ہے کہ بین ورزیباں معلوم بیر بُوا کہ رہمائل حال ہی میں کسی نے اس علاقے ہیں کھر ہے کہ بین ورزیباں کے مسلمان بوسونسید حنفی بین اس سے قبل سیدھے سا دے طریقے سے اپنے وین پر عمل کرتے چلے آ رہیے تھے مسلمانوں کے درمیان الیسے مسائل کھر کے ان کی صفول میں انتشار بیدا کر رہے اول کوئی میں دُعائے ہدا ہیت سے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے ؟ انتہاں باشریقال انہیں علی سے اور کوئر مستقیم عطافر مائے ۔ اامین ۔

تقریباً استی منام کی گیا تھا، اسی ہوتل کے کمرہ طاقات میں صوبۂ کا نبوک اس مماری رہائش کا استفام کیا گیا تھا، اسی ہوتل کے کمرہ طاقات میں صوبۂ کا نبوک است کر رزج ب سر بعیت بیا صاحب جوایک سہنس کھ مسلمان ہیں، وقد سے ملاقات کے بیے تشریب سر بعیت کا رہے ہوا کے سہنس کھ مسلمان ہیں، وقد سے ملاقات کے بیا تشریب لاتے، اُن سے تعوری ویروہی گفت گورہی، اُس کے بعد اسی ہوتل کے طعم میں انہوں نے وقد کے اعراز ہیں عثبا یئے دیا ۔ اس عثبا تیہ میں تنہر کے دُومر سے معرزین میں انہوں نے وقد کے اعراز ہیں عثبا یئے دیا ۔ اس عثبا تیہ میں تنہر کے دُومر سے معرزین میں میں اور لانچوک میں جن سے میں جن سے میں جن سے میں جن سے میں جن اسلام اسونین ، شیخ یونس یاں سن اور لانچوک مساجد کے ائم حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں ۔

جناب مشریف نیا صاحب (نائب گور مزصور بر کانسو) عشا تیری دوران با ربار

عکومتِ پاکسان کا تنگریہ اوا کرتے رہے کہ اس نے جینی مسمانوں کے جج کا انتظام کیا، انہوں نے آئندہ سال خو دبھی حج کے لیے جانے کا ارا وہ ظاہر کیا۔وہ کھانے کے ووران صوبۂ کا نسومیں سلمانوں کے حالات بیان کرتے رہے ۔ رات گیا رہ نبچے کے قریب یہ دلچیپ نشست برخاست ہوئی۔

#### لن شاكا سفر؛

صبح سویرے ہم صوتہ کا نسو کے ایک اور شہرین ننا کے بیے روا نہ ہوتے براینے ریفیکچر (ڈویژن) کاصدرمقام ہے، اور کا رول کے ذریعے لانچوسے اس سمركا داستة نفرياً يا يج كفف كاب - لانجوسي ين يونس بالسين رصدر صُوبا ني چاکنام ایسوسی البیشن) ا و رجناب حبیب الشد ما سولین (نائب صدرصٌ ما بی سیاسی مشاورنی کمبیٹی) ادرایک اورنایپ صدربوست با نن بھی سا تھ ہوگئے ،امس طرح یا نج کاروں اور ایک ومکن کا یہ فا فلہ سرطک کے دریعے لانچوسے روا یہ ہو ا۔ پراستہ زباده تربیالی علاقوں سے گذرتا تھا، سردی شدید مگرخوشگرا رتھی، درج حرارت صفرسے نبی کا فی نیے گرا ہو اتھا، اورجا بجا پہاڑوں برا وروا دیوں میں برن پڑی ہوئی تھی۔ تقریباً دو گھنے کے سفر کے بعدیم نے ایک دریا دوریائے تھاؤن عبورکیا توسامنے چند جیسیں اور ایک ہجوم کھڑا نظراً یا ہجس نے اننارے سے ہمار گاڑیال کوہیں۔ دریا فت کرنے پرمعلوم بو اکم یہ بن شاشہر کے لوگ میں بچ مکم دریائے تھا دُخ کے یاربن ٹنا بریفیکے رڈو ٹیزن) کی صدو د شروع ہوتی ہیں ، اس لیے بر استے ڈو ٹیزن کی سرحد يروفد كااستقبال كرنے آتے ہيں ان لوگوں ہيں لن شا ڈویزن کے كمشنز، ڈیٹی كمشنز، محکمتہ مذاہب کے اعلیٰ افسران اوران شاکی مساجد کے ائمہ وخطبا جھزات شامل تھے۔ یہاں کی شاشہر تغریباً بین مھنے کی مسانت پرواقع ہے اوران حضرات کے اس وقن بهال موجود بولے كامطلب يہ تھاكه بيطلوع فجرسے كافى يہلے سخت سُردى بي جیپوں کے ذریعے سے روا نہ ہوئے ہوں گے۔ اُن کی اس گرم جوش مجتت نے بڑا

متا ترکیا۔ زبان منطانے فی بها پران حضرات سے براہ را سٹ گفتگوممکن مذہبی میکن ان کے چہروں سے جو بحبت اور جو صلوص ہو بدا تھا، وہ الفاظ کی ترجمانی سے ما درا تھا۔ کاوں سے آنز کر ان حضرات سے بنگیر ہونے اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود گرمجوشی کے ساتھ ما استلام علیکی کا واحد مشترکی حبار اواکرنے کا منظر برا ایر کیجیت تھا۔

یہاں سے ہمارے قافلے بین بین جیپوں کا اضافہ ہوگیا، اوراب آٹھ گاڑیوں
کا یہ کا روال سی سی سے سے سے گھڑو ویڈنل کمشری گاڑی پائلٹ کے فرائفن انجام دیج ہوئی جل رہی تھی ہوس سی سے گذر تا ویا سعوام کی ایک بڑی تعدا و اسے دیجھنے کے
لیے جمع ہوجاتی اور ان عوام ہیں اکٹر کے مروں پرگول ٹوبیاں اس بات کی علامت بھی
کہ یہ لوگ سسلمان ہیں ، ایسا معلوم ہوتا ہے کران سب کو پاکشانی وفعد کی آمد کی اطلاع کسی
طرح ہو جکی تھی ، اس ہے جہاں سے ہما راتا فافلہ گذرتا ، لوگ کھڑے ہو ہو کراس کا خیرمقدم
کمتے ہے جھے ۔

رن شاپر بنیگیچ شوئه کانسو کا وه دویژن ہے۔ بن آبا دی کی اکثر تین مسلمان ہے اس سے اس دویژن میں گر آبادی اور الاکھ ہے اس دویژن میں گر آبادی اور الاکھ ہے اس دویژن میں گر آبادی اور الاکھ ہیں گا گا ہے اس دویژن میں گر آبادی اور الکھ بنائی جاتی ہے ، گویا ۵ و و ۵ فیصد مسلمان بن اور صوف اس دویژن میں مساجد کی تعداد ہا ا ہے ، لیکن احفر کا اندازه یہ ہے کہ مذہب کی بنیا د پرمردم شاری نہ ہونے کی وجہسے یہ اعداد دشما ربوری طرح صبحے بنیں ہوئے۔ اس بیا در فالبا پہل مسلمانون کی آبادی کا تناسب و کے فیصد سے کا فی زیادہ ہوگا۔ اس بیا کر در استے میں جتنے دیہات ہمارے سامنے آئے ، آن کی ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بہت میں ایس میں جوئی ۔

بهان کک مردون کاتعتق سے ان بیرسلانوں کی شناختی تو بی سے باسانی ہو جاتی ہے اس سکے علاوہ عور توں بیر مسلمانوں کی شناخت اس طرح ہونی ہے کومسلمان عور تبیں اپنے سروں پرا و طھنیاں با ندھتی ہیں۔ بُر نع اور نقاب دغیرہ کاتصور تو بہاں موجود نہیں سے رہیکن دیہات میں سروں پرا د طھنیوں کی خاصی شدّت سے پابندی کی

جاتی ہے ،اوران اور صنیوں میں بھی ان خواتین نے ایسی تقسیم کر رکھی ہے جوکسی اور خطے میں تھی نظر نہیں آئی۔ یہاں قاعدہ بہ ہے کہ کنوا ری لا کیاں سرریسرا وارصنیا النظمی مبي-شا دى شده ا ورا دهير عمرعو رتبي سياه ا داره هنيال استعمال كرتى مين ا درگورهيا رسفيد ا در طفایال عمومًا جب کسی عورت کے بہال پر تا یا نواسہ پیدا ہوجا تاہے تو وہ سیاہ اور طفیٰ کی بجائے سفیدا وڑھنی استعال کرنا متروع کردیتی ہے۔ سرط کوں پرسبزا وڑھنی والی ر المان بهت كم نظرة مين زياده تزيياه ا ورسفيدا و رصنيان د كهائي دي غالباً اسس كا مطلب برب کمنواری ار کیوں کوعام طور پر گھرسے با بر نہیں نکالا جاتا۔ مهركت إمردون ميں ٹو بيوں سے اور عور توں ميں اور هنيوں سے اس بات کا ندازہ لگا ناکچھ کل نہیں ہے کہ اس علاتے میں سلما نوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ راستے بیں دیہات میں متعدد سجدین نظراتی رہیں ، سکن میز ما نوں نے راستے کا کیا بستى ببن جو كھان لوكا دُنٹى كا ايك گاؤں تھا، تقريباً نصف گھنے ہمارے تيام كايوگا) رکھا تھا ہونہی ہماری گاڈیاں اس گا وّں میں واخل ہوئیں، روک پرسلمانوں کی دورویہ كحرطى بوتى فظارون نے بيك آواز" استلام عليكم" كانعرہ بلندكيا- يها ل سينكر ون مسلمان بزجانے کب سے اس قافلے کے منتظر کھوٹے تھے اورجب ہم کا روں سے کئے توہر شخص مصافحہ کرنے اور بغلگر ہونے کے لیے دوسروں سے آ کے بڑھ جائے کی فکریس تقا۔ ان حصرات کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے 'اوران پروہ بیتا بی صاف ريطهي جاسكتي تقى جواطها رمحتن ومسرت كامناسب طريقه ميتسريز آنسي بدابوني س برایک جھوطا سائیماندہ اور دُورا فیآ دہ گاؤں تھاجیں کی آبا دی شاید آگھ دس ہزارسے زائد نہ ہوگی ، گاؤں کے بیشتر مکانا نٹے۔ تا مال ، راستے کچے اورجا بجاکیجڑسے بھرے ہُوئے ، اور باشندے زیا وہ زغریب ہیں ہیکن اس میں دوبط ی خولصورت اور کتا دہ سبدیں ہیں۔ پہلے یہ دونوں مسجدیں حیوثی سی تھیں اٹھی ڈیڈھ دوسال کے ووران النبیں پختہ تعمیر کیا گیاہے۔ اما مصاحبان نے بتایا کم بہاں چھوٹے مدرسے کھی تعائم ہیں جن میں قرآن کریم اور ابتدائی دیٹیاٹ کی تعلیم ہوتی ہے، نوجوان طلبہ ہیں سے بیٹیزنے

سروں پربڑے خوبصورت مفیرعمامے باندھے ہوتے تھے۔

پونکریه جمعه کا دن تھا، اور ہمیں نماز رشاشہر بیں ا دا کرنی تھی۔ اس بیے گاؤں ہیں مختصرتیا م اور دونوں مسجدوں ہیں تقوڑی تھوڑی دیرژ کنے کے بعد ہم دربارہ سفر پر ردا رہ ہوگئے۔

## لن شاكى جامع مسجد مين حمُّعه :

برف پوش بہاڑیوں پراُ ترتے چڑھتے ہم دو پہرکے ایک بجے سے ذرا پہلے ہن شاشہ میں داخل ہوئے ، یہاں تیام کا انتظام ایک صاف سخرے سرکاری راسٹ باؤسیں خوا، وصنو کرتے ہی ہم جا مع مسجد میں نماز مجمعہ ادا کرنے کے لیے روا نہ ہوئے۔ یہا محصجد شہرکے بالکل مرکزی چوک کے کنارے واقع تھی۔ ہما راقا فلریہاں پہنچا تو لوگوں کے جوش خودش کا نما لم تا ہی دیر تھا مسجد کے کا فی دگورسے مسلما نوں نے دورویہ قطاری ہنائ ہوئ تھیں بہت سے لوگ اس پاس کی دیواروں اور عمارتوں پر چرشے ہوئے تھے مہید کا صحن براً مدہ اور اندرونی ہال ما شارات ما زیوں سے بھرا ہوا تھا ۔

جمعہ ہے ہے ہے مسجد کے اہام صاحب نے مینی زبان بین ختصر تقریر کی اس کے بعد
احقر کی تقریبہ ہوتی حب کا جینی ترجمہ پاک نی سفارت خانے کے سے نڈسیکرٹری مطرحن جادید
نے کیا ، جو بیجنگ سے سفریس ہمارے ساتھ نفے۔ احقر نے منبرسے دیکھا تو مسجد ما شاراللہ
نما زیوں سے بھری ہوئی تھی اور کہیں بل دھرنے کی جگہ نہ تھی، وروا زوں اور میڑھیوں
پر بھی آدمی نفے ، اور سامنے کی سرطاک کا سنطے ہوئے تھے۔ محتا طاندازے کے مطابق
مجمع سان آٹھ ہزار کے مال بھا ہوگا ۔ احقر نے اپنی تقریبی ان مسلمانوں کو اپنے
دین وابیان کے تحفظ اور اس دُور افتا دہ علاقے میں شمیع اسلام فروز ال کھنے پرمبار کباد
پیش کی پاک ن کے عوام کی طرف سے انہیں بینا م محبت دیا ، اور اس بات پر زور وہ ا
پیان کی اس مقد س اما منت کو اپنی آئدہ نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کے لیے
دین تعلیم کی طرف حصوصی تو تجر دیں ۔
دین تعلیم کی طرف حصوصی تو تجر دیں ۔

احترکے بعدمفتی محد سین تعیمی صاحب نے بھی مختصر تقریر میں میپنی مسلمانوں کے مذہبے کوخراج تحسین سبٹیس کیا' اور اپنے مثنا ہدات و تاثرات ببانی فرمائے۔

اس کے بعدانام صاحب نے عربی سے خطبہ دیا ، خطبہ فیسی عربی ذبان میں تھا ، اور امام صاحب کے انداز قرائت سے واضح تھا کہ وہ خطبے کا مفہوم سمجے کرا دا کر رہے ہیں۔
امام صاحب کے انداز قرائت سے واضح تھا کہ وہ خطبے کا مفہوم سمجے کرا دا کر رہے ہیں۔
احقر کوشیخ یونس یاں سن نے بتا یا تھا کہ اس علاقے کے صلان جوہ کے بعد سنتوں کے علاوہ 'ا متباطانظہ'' کی چار محت کے بعد میں چنا بخیر جاعت کے بعد میں میں خاصی دیر مگی ، کیونکہ اکثر لوگ جاعت کے بعد دس کوس رکھنیں پڑھ رہے تھے۔
احقر نے شیخ یونس سے عرض کیا تھا کہ شرعاً '' احتباط انظہ'' کی رکھتیں پڑھنا پندیدہ نہیں ہے' اور لوگوں کو حکمت و تدریج کے ساتھ س طرح یرسک بتانے کی ضرورت ہے جب سے 'اور لوگوں کو حکمت و تدریج کے ساتھ اس طرح یرسک بتانے کی ضرورت ہے جب سے کوئی خلفتاریا فتذ پیدا نہ ہو، شیخ یونس کی فرائش پر احقر نے اُکھیں اس مینے کے متعلق فتہار کرام کے حوالوں کی نشاں دہی بھی کردی تھی' جے انہوں نے تو تبہ کے ساتھ شناء اس کے مطابی عمل کا ارادہ کھی طاہر کیا۔

نی نیر مجعد کے بعد کھی لوگ مصافیے اور معافیے کے لیے جمع تھے اور امسیدی کو اب سے کا ٹریوں ٹاک پہنچنے میں کا فی وقت لگا جس میں محتب اور اضلاص کے ساتھ رچھنران مصافیے کر رہے تھے اس کے پہنی نظر مرشخص سے ہاتھ ملانے کو خود دول چاہتا تھا ، نگرا جانے کس اللہ کے بندے کے ماتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہما ہے صالات کی اللے فرما دیں۔ جن صبراً زماحالات سے گذر کر ان حضرات نے اپنے دین وا بمان کو بچایا ہے ، ان کے پٹی نظران کو ایمان کی حلاوت ہم سے کہیں زیا دہ حاصل ہوگی ۔ جب یہ خیال ان کے پٹی نظران کو ایمان کی حلاوت ہم سے کہیں زیا دہ حاصل ہوگی ۔ جب یہ خیال ان کو ایمان کو مقابل کے باتھ چو منے کو دل چاہتا تھا، ان حضرات کو نشا بدا ہے سے کہیں دیا دہ حاصل ہوگی ۔ جب یہ خیال ان اور الہا ہال ان حضرات کو نشا بدا ہے سے ایم کے معرفیات میں صبح ہم ایمان و فدرسے ملنے کا اس طرح موقع نہیں ملا تھا، اور الہا ہال کے بعد غالبًا احتر پہلا غیر جینی صلمان فقا جس نے اس جا مع صبح دمیں خطاب کیا اس لیے کے بعد غالبًا احتر پہلا غیر جینی مسلمان فقا جس نے اس جا مع صبح دمیں خطاب کیا اس لیے ان حضرات کے جذبا بت مجت کا انداز ہ لگانا شکل نہ تھا ۔

جُعُہ کے بعد فیام گاہ پر دو ہیر کا کھانا کھایا جس کے قوراً بعد بن شاکی دوسری ساجد

میں جانا تھا۔ بوں تو ابن شامنہ میں گل سولہ برای مسجدیں ہیں، میکن میکے بعدد گرے ان میں سے تین مزید مساجد میں حاصری کا اتفاق ہوا۔ ہر حکیمسلمانوں کے خیرمقدم کا وہی منظر نظرا کیا۔ جوجا مع مبحد میں دیکھا تھا۔ ان تینوں سجدوں میں دینی تعلیم کا بندوبست تھی ہے۔ تینوں مسجدیں بڑی شاندار میں اور حکومت کی املاد سنے کھیاڈ بڑھ دوسال میں تعمیر ہوئی ہیں۔ مساجد کے باہرمیز بانوں نے ایک مقامی فیکھری کے معائنے کا پروگرام رکھاتھا۔ ببرثرى غطيم الشان فبكيرى ہے حبس ميں آواز اورعكس منتعلق آلات اور شينرمايں تيار ہوتی ہیں۔ فیکٹری کے مختلف حقے کئی کمیوم طریس تھیلے ہوئے ہیں یہاں مزائل کے ساتھ فظ ہونے والے کیمرے چھوٹے بڑے ٹبیپ ریکارڈو ان اٹنیا رمیں استعال ہونے والی مشینری اور فاعنل رُزے تیار ہوتے ہیں مکٹری محسیجے نے متعدد اشیار دکھاتے ہوئے تباياكه به اشباحين بي كي اسجا د مين ا در ابھي دُنيا ميں کہيں اور پيدا نہيں ہوتيں۔ فیکٹری سے تکنیکی معیا رہے یا رہے میں اطہا ررائے نو کوئی ماہرِ فن ہی کرسکتا ہے ، میکن عامیا نه نظرسے یہ اپنے میدان کی بڑی معیاری فیکٹری نظراً تی ہے'ا ورحبس جیز نے احقر کو بڑا متا ٹڑکیا، وہ فیکٹری کی عمارت اور اس میں کام کرنے والوں کی ما دگی تھی عمارت السی ہے کہ باہرہے کو ئی شخص یہ اندازہ نہیں سگاسکتا کہ بیر کو ئی عظیم التّ ن تعلیکی ا داره ہو گا۔ بوری عمارت میں آرآئش وزیبائش کی کوئی بیزنظر نہیں آئی کیانے طرزى مما رت ہے جس كا فرش ك سا ده سين كاہے، د فاتر وغيره معولى د رجے كے مبيئ ليكن اس مبيضعنی اور كنيكی اغتبارے كام بڑاعظیم الشّان ہور ہاہے، اورتمام مالی وسائل اس اصل کام پرصرف ہورہے ہیں - کانش اکر جا در دیکھ کریا و س تھیلاتے کا بد زربي اصول جو در مقیقت اسلام كى تعلیم ہے ، ہم بھی اپنانے كے قابل ہو كبير-اس د ن کا اختیام ابک خونصورت یا رک میں ابک استفیالیہ سے بگوا جوہن شا پریفیکچرکے کمٹیزنے ہمارے و فدکے اعزاز میں دیا تھا۔ کمٹنزا ور دلی کمٹیز دونوں مسلمان نفے اور ان نٹا کی صدد کے اُغا زسے ہمارے سا تقتھے۔ یہاں ڈیٹی کمٹنزنے بڑی اُرجونن اور محبت بھری تقریر کی ۔ احترف بھی اپنی جوابی تقریبیں اپنے دورے کے مازان قاب

تفصیل کے ساتھ بیان کئے۔ مکین اس اعتراف کے ساتھ کہ محبّت اور مسترت کے جوجذبات ہمارے دلول میں موجز ن مین ان کے اظہا رکے بیے ہمارے یاس موزوں الف اظ نہیں ہیں ۔

مغرب کی نمازاسی پارک میں اداکرنے کے بعد ہم تیام گاہ پردالیں آئے اور عشار کے بعد کھا منوں کی تھکن نے عشار کے بعد کھا منسے خارغ ہوئے توطویل سفراور سلسل پروگرا موں کی تھکن نے جلد ہی بعثر کا اُرخ کرنے پرمجبور کر دیا۔

#### چینگ یا تی کاسفر

ہ زمبر کی بہتے سویرے ناشتے کے بعدان شاسے صوبہ چھینگ ہائی کے دارالحکوت شنگ کے دارالحکوت شنگ کے دارالحکوت شنگ کے کے دارالحکوت شنگ کے لیے روائل ہوئی۔ ہن شاکے میز باب جن میں ان شاکے کمشز اور ڈیٹی کمشز الحکیم شنز الحکیم شارے ندا ہدے ڈا ٹر بجر دام میں ان شامیں ان صحبت کرتے پر آما وہ نہ ہوئے ، ان کا احرار تھا کہ ہم صوبہ کا نسوی آخری حدو دیک و فد کوچھوڑ نے کے لیے جا میں گئے بنا بچہ وہ حضرات کا نسوی سرحد کا سے ساتھ دہے ۔

بن تباسے شننگ جانے کے بیے داستے میں کئی سربھلک پہاڑ ماکل ہیں ، جو اسکے برخ برف سے ڈھے ہوئے تھے ، اہنی ہیں سے ایک پہاڑ لاچی کہانا ماہے ، اوراس کی چوٹی اس علاقے کی بلند تربن چوٹی ہے ، سطح سمندرسے اس کی ببندی ، ۲۵ میٹر ہے۔ میچوٹی ہی کا نسو اور چھینگ ہائی کے صوبوں کے درمیان سرحد کا کام کرتی ہے ۔ اکھی ہم اس چوٹی تک بہیں پہنچ ہائے تھے ، سرط ک کے دونوں طرف پہاڑ تھے ، اور دونوں ہاڑوں ہیں برط ک کے دونوں طرف پہاڑ تھے ، اور دونوں ہاڑوں برسرط ک کے کن دون تک برف کی سفید جا در وقعی ہوئی تھی۔ کہ اس برفتان کی ایک درمیانی وادی میں کئی جیسیں اور کا رہی اور ال سے ماہر کھڑا ہوا ایک بچھے نظر آبا برموں نے بیاں کو ایک تھے جوشن تک سے ہما رہے و فدر کے استقبال کے بیے برمانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیے نے جانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیے نے جانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیے نے جانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیے نے جانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیا نے جانے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیا نے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیا نے کب سے بہا رہے و فدر کے استقبال کے بیا نے کب سے بہاں کھڑے ۔ ان میں صوبۂ جھینیگ بائی کے مطم الیوسی ایش کے درجانے کب سے بہاں کھڑے ۔ ان میں صوبۂ جھینیگ بائی کے مطم الیوسی ایش کے درجانے کب سے بہاں کھڑے ۔ ان میں صوبۂ جھینیگ بائی کے مطم الیوسی ایش کے ۔

مدرشیخ عبدالند صوباتی محکهٔ خادجه کے ثوار کیم معروا کہ بان دجن کا درج صوبائی وزیر کے برا برہے کی کہ کم میں میں صوبائی وزیر کا کوئی منصب نہیں ہے ، اس کے بائے متعلق محکے کا سربرا و اسطا ڈائر کیٹر کہ ہا تاہیں اطلیتی امور کمیٹن کے ڈائر کیٹر مسٹرلا بن لی اور مذہبی امور کے دائس ڈائر کیٹر مسٹراشن کو بعلوری من قابل ذکر ہیں ۔ بہاں سے شننگ کا فاصلہ تقریباً یا نجے گھنٹے کا ہے ، اہندا اس وقت ان حضرات کے پہاں موجو و بونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ رات کوچا د بچے شندگ سے دوا نہ ہوئے ہوں گے۔

بہاں سرمی بن شاسے بھی کہیں زیادہ تھی، اس سے بیصنرات وفد کے تھاارکان کے عارضی استعمال کے سیے ایک او ورکوٹ ساتھ لاستے تھے ، جوا نہوں نے ہما کے کا دوں سے اُرقے ہمیں پہنا و بیتے۔ ان ہیں سے ہرا و ورکوٹ کم از کم چے سات سیرکا ہوگا، اور واقعہ ہے کی سردی دیکھنے کے بعدا ندا زہ ہُواکہ جوگرم کی ہے ہم ساتھ لائے تھے کا ان کی اقتحال ہاریک ورتی سے زیادہ نہیں تھی ۔

اب که ہم صُوبَ کانسوک گاڑیوں میں سفرکوں سے بھینگ ان کے بیزان ابینے ساتھا پنے صوبے سے گاڑیاں ہے کرائے تھے 'کانسو کے بیزبان بہاں ہم سے زخصت ہوگتے 'اورا ب نئ گاڑیوں میں سفرمٹروع ہوا۔ اب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹے یوس کے بجائے بیشنے عبرالنہ بنے جوسو تہ چینٹک این میں سلم الیوسی الیش کے صدر ہیں۔

### سالار كاؤنتى ميں

دُسْتُوا رگذا رہزانی جے شیوں سے گذرتے ہوئے تقریباً ایک گفتے ہدہم ایک قصیے میں وائمل ہوئے جوسالار کے نام سے شہود سے بیز بانوں نے پروگرام یہ نبایا تفاکہ بہاں کی مساجدا ور مدارس کے معالیے کے بعد ہیں ایک ویہاتی مکان ہی دو ہیر کا کھا نا ہوگا اس کے بعداً گے دوانہ ہوں گے .

سالار کے نام سے یہ کا وَنیْ رصنع بِمسلم اکثریت کی کا وَنیْ ہے۔ پوری کا وَنیْ میں سا بھر ہزار مسلمان ا با دہیں جن میں سے اے ہزا رسالار قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور نوہزار جوئی قرمبت سے۔ اور صرف اس ایک کا دّنٹی میں ہم اس مساجد ہیں جب ہماری کا رول کا قافلہ اس قصبے میں داخل موا توروک کے دونوں طرف مسلما توں کی قطاری نہ جانے کیا ہوں کا قافلہ اس قصبے میں داخل موا توروک کے دونوں طرف مسلما توں کی قطاری نہ جانے کیا ہوں سے اُترے تو کا دُنٹی کے میرّصا کے صاحب کم طریق کمشرفان شاوین صاحب اور پہاں کی جامع مسجد کے امام شیخ سجد صن نے وفد کا استقبال کیا ۔

يهان م دومسجدون ميں گئے ، دونوں بڑی عظیم انشان مسجدیں ہیں اوران کے ساتھ جھوٹے چھوٹے مدرسے بھی قائم ہیں۔ صوبہ جھینگ مائی میں اب کا کوئی غیرجینی وفد مھی نہیں گیا تھا، بلکه اس علاقے میں غیر ملکیوں کی آمد پہلے ممنوع تھی۔ کچھ عرصہ تبل ہی یہ صوب غیر ملکیوں کے لیے کھولا گیا ہے ، اس لیے پہاں کے اکثر مسلمان کسی غیر ہینی مسلمان کی ورث سے اب کا آ شاعقے اور پہلی یا رہا ہر کے کھے مسلمانوں کو دیکھنے کے بیے ان کا بنتیا با نہ ائتياق قابل ديدتقا مصافح كے دوران متعدد إفرا دكى أنكھوں سے أنسو جيلكة نظر آئے، اورجب امام صاحب نے اپنی خیرمقدی تقریبیں اس بات پر پاکتان کاشکریہ ا داکیا کم اس نے مبینی مسلمانوں کوچ پر جانے کے انتظامات کئے ہیں توایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بھیوٹ کی وہ کی رو پڑے۔ مذجانے یہ دوراً ننا دہ مسلمان کب سے اپنے سینوں میں جے بسیت الٹدکی آ رز وچھیائے بیٹھے تھے اور نہ جانے کتنے ٹوگ یارزو ول میں بیے و نیاسے رخصت بھی ہوگتے ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیے ج کا راستہ كھولاہے توان كے سينے مسترت وتشكر كے جذبات سے معور بين اوراس نعمت پرشكر ا دا کرتے ہنیں تھکتے۔ ببحضرات زبان کے اختلاف کی بنا پرالفاظ کے ذریعے لینے جذیا کے اظہاریرتا ورنہیں، سین ان کے خلوص و مجتت سے ببریز چرے دل کی د استان ستانے کے بیے کا فی تھے ، اور ان کی آنکھوں میں تھیکتے ہوئے آنسوان سے اخلاص کی وہ بونجی تقی جووہ اپنے بچھوے ہوئے بھائوں کے سامنے نجیا ورکر رہے تھے۔اس کے ان اکسوؤں میں ماضی کے صبر از ما حالات کی جو رُوح فرسا داشتا نیں پوشیدہ تفین ان کے تصورنی سے کلیج منه کو آیا ہے ، آفرین ہے ان فرزندان توجید برجنہوں نے حالات کا مردا مذوا رمقا بلرکیا، اور اپنے دین وا پمان کو بچا بچا کر صحیح وسلامت عهدِ حاض ک ہے آئے ، پہال تک کر مذجانے کتنی مترت کے بعد انہیں اپنے کسی غیر ملکی بھائی کے سامنے اپنے جذبات کے خام وش اظہار کا موقع ملا۔

ایک مسجب دسے یا ہر نکلے تواحا طے بیں دومزار تھے، بران دوسلمانوں کا اُخری اُرام گاہ ہے جواس قصیہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے کا سبب بنے متفائی حضرات بیں مشہور بہ ہے کہ یہ قارمان اور احمائی نائی دو بھائی تھے، یددونوں اصل میں سمر قند کے مشہور یہ ہے کہ یہ قارمان اور احمائی نائی دو بھائی تھے، یددونوں اصل میں سمر قند کے ایک وَن اُس کے ایک وَن کرے ایک وَن کرے ایک وَن کر کے ایک وَن کر کے ایک وَن کر دوا مذہور کے بہاں ایک چشمہ نفاج س کے کنارے یہ اُرام کے بیا اُرزے میکن جب دوبارہ سوار ہوکر سفر جاری رکھنے کا ارادہ کیا تو اُوسٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ سوار ہوکر سفر جاری رکھنے کا ارادہ کیا تو اُوسٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے اس بات کا غیبی اشارہ سمجھا کہ اسی جگرا قامت اختیار کر لابنی چاہیئے۔ برزہا نہ تعدیم کے دستور کے مطابق آپنے ساتھ سمر قند کی مٹی اور بیانی کے بموزن برزہا نہ تعدیم کے دادے میں مزید تقویت پیدا ہوئی ، اور بر پہیں مقیم ہو گئے۔ اب پایا۔ اس سے ان کے ارادے میں مزید تقویت پیدا ہوئی ، اور بر پہیں مقیم ہو گئے۔ اب بالار قوم بیت کے تمام افراد انہی کی اولاد ہیں۔

مسجد سے کمچھ فاصلے پر ایک چوبی قتبہ بنا ہؤاہے جوان حضرات کے یہاں کھمپر نے کی یا دگارہے، اسی کے نیچے ایک تالاب ہے حسب سے پار ایک اونٹ کامجسمہ مذکورہ واقعے کی یا د کے طور پر نبا ہو اسے۔

مما جد، مدرسے اور مزارات پرحاضری سے فراعنت کے بعد مسجد کے اما ملہ ہمیں سے بیارہ بیارہ کے امام ملہ ہمیں سے بی کھرا ہو انقابکین ہمیں سے کتی جارد بواری میں گھرا ہو انقابکین اندر سے خاصاکتا دہ، آزام دہ، اور خوبصورت تھا۔ دوبپر کے کھانے کا انتظام ہمیں تھا۔ یہاں امام صاحب نے سالار قوم کے مخصوص کھانے کیوائے تھے، جوعام مینی کھانوں سے پہال امام صاحب نے سالار قوم کے مخصوص کھانے کیوائے تھے، جوعام مینی کھانوں سے

ل شايران كاصل م قرمان اور عبدارهن مول تقى

فدرے مختلف ہیں ، اور ان میں سے بعض اسٹیار پاکشانی کھانوں سے کچھ مناسبت رکھتی ہیں جبکہ چینی کھانے ہے۔ ہیں ہے استقلام ہیں جبکہ چینی کھانے استار کا ہم اب یک تجربہ کرتے آئے بیٹے ، پاکشانی کھانوں سے استقلام مختلف ہیں کمرکوئی قدر مِشترک تلاکشس کرنامشکل ہوتا ہے ۔ غالبًا سالار قوم کے کھانوں ہیں سمر فقد کے کھانوں میں سمر فقد کے کھانوں میں بنا پر ان میں عام عینی کھانوں سے احتلاف بیدا ہو گیا۔

کھانے کے بعد مسجد میں نما نیز ظہرا واک ۔ ماشارالٹد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز میں شریک تھی ۔

نمازِظهر کے بیدسفرد و بارہ شروع ہوا اور کاریکے بعدد بگرے بہت سے اُوپنے اُوپنے پہاڑوں پرچیڑھتی اُنزتی رہی ، نہ جانے کتنے پہاڑاس دوران عبور کئے ، انہی پہاڑوں کے درمیان جگہ جگرچیو ٹی حجو ٹی بہتیاں آتی رہیں اور تقریباً ہربتی میں سجدیں نظراً میں۔ ٹوپیوں اور اوڑھنیوں کی علامت سے مسلما نوں کی تعدا دکا بھی اندازہ ہوتا رہا۔ اور بحیثیت مجوعی احقر کا آئریہ تھا کہ یہ علاقہ ماشار الٹرمسلمانوں سے بھرا ہواہے۔

صوبہ چیدیگ ہائی کا رقبہ تو ہ لا کھ۔ ۳ ہزار مربع کیدو میڑے ہیکن اس کی آبادی چین کے تمام صوبوں میں سب سے کم ہے۔ صوبے کی گل آبادی چیس لا کھ ہے، جس بی چھ لا کھ مسلمان بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی احقر کا اندازہ یہ تفا کر مسلمانوں کی تعداد چھ لا کھ سے بقینیا کا فی زائد ہوگ، پورے صوبے ہیں گیا رہ سوسے زائد مسجد بی ہی جو چین کے حالیہ نویس کے این نویس کے این خیر است کے بعداجن کی تفصیل انتا رائٹد آگے ذکر کروں گا) مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی ہیں اور مجمد اللہ نما ذیوں سے آباد ہیں۔

سفرکے دوران عصر کا دفت اکیا تواحقر نے میز بانوں سے کہا کہ ہم کسی قریبی سبتی ای ہم میں گری کرنما زاداکرنا چاہتے ہیں کھوٹ ہی دیر کے بعدایک چھوٹی سی سبتی ای ہم ہم کے کاریں دوکس سرطی کے کھے فاصلے پر ایک پہاڑی کے اور مسجد کے مینا رنظر آئے ، ہم ہجد میں بہنچے تو آس پاکس کے مسلمان جمع ہوگئے مسجد میں جاعت ہو کی تھی اسروی عوج یہ تھی ، اور وصوفانہ دیہاتی طرز کا تھا ، میکن مسجد کے اما مصاحب نے چند ہی منٹ

ىيى ہمارے بےگرم بإنى كا انتظام كرديا ، اور ہم نے بسہولت مسجد ميں نما زاداكى ـ تنه نگ ستہر ميں : تنه ننگ ستہر ميں :

مغرب کا وقت ہوچیکا تھاجب ہم شہر شننگ میں داخل ہوئے۔ برایک بارولو اور رقی بغریر شہر نفاجو کئی صلعوں پر شتمل ہے، مغربی ضلع کا ایک شا ندار سرکاری رسیط ہوئی بہا رہے تیا م کا انتظام کیا گیا، جوجر برترین سامان اکسائش سے آ راسنہ تھا۔ نماز مغرب سے فور ا بعد ملاقات کے کمرہ میں صوبہ چینینگ مائی کی سیاسی شاورتی کمیٹی کے چیئر بین مسٹر شن لینگ رغیر سلم او آس چیئر مین جناب ابترب آئن بین شواں رسلم ) صحوبہ نی حکومت کے سیکر بڑی جزل سٹر ماٹر کھو (غیر سلم) محکمہ مذہبی امور کے ڈوا ترکیر سرخ مائی میں میں اور کے ڈوا ترکیر کے جزل مسٹر تھا کہ شوڑین رغیر سلم) اور جائی سام الیوسی ایشن کے وائس سیکر بڑی جزل جناب مائی فار سلم و فدسے ملاقات سے بیے آئے۔ اس موفع پر وہ تمام حضرات بھی موجود نفیے جو چیدنگ مائی کی سرحد سے مہارے ساتھ تھے۔ ان سے مختلف موضوعات موضوعات کے بادے میں تباولہ خیال ہوتا رہا۔

اس ملاقات کے فوراً بعد مسر شن لینگ دچیز مین سیاسی مشا ورتی کمیٹی )نے اس رسیٹ یا وس کے ڈوائنگ یال میں و فد کے اعز ا زمیں عشائیہ دیا جس سے تقریباً سالیھے دس نے دات فراغت ہوئی۔

صبح کونا شتہ کے بعد ہم شنگ کی سب سے بڑی مجد کے معاشنے کے بیے گئے۔
شنگ شہر کی گل آبا دی یا نجے لا کھرہے، جس میں سلمانوں کی تعداد پیاس ہزارتبائی جاتی
ہے'ا در شہر کی مسجدوں کی تعداد پینتیں ہے۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے پُلاز
مسجد جا مع مسجد تنگ کو اکہ لماتی ہے۔ جو بیا نجے سوسال پرانی ہے ، لیکن ثقافتی انقلاب
کے خاتمے کے بعد زر کم شبر کے صرفہ سے اس کی تعمیر نوا ور مرشت کا کام ہوا ہے ، جس میر
مسمانوں کے باہمی چندے کے علاوہ حکومت نے بھی کافی بڑی مالی مدد دی ہے۔ اس میم
کی دسعت شکوہ ، خوبصورتی اور حین انتظام دیکھ کردل خوش ہوگیا۔ بہاں امامتے خطا

کے فرائفن دہی شیخ عبدا لٹرشان شین کوئی انجام دیتے ہیں جوصوبائی مسلم ابسوسی ایش کے صدر بھی ہیں اور چینگ ہائی کی سرحدسے ہمارے ساتھ تھے۔

مسجد کے ساتھ ایک مدرسر ہی ہے جس میں ائر مساجد کو تربیت دی جاتی ہے ،
تربیت کی مدت چھ ماہ ہے ۔ اور اُن حضرات کو داخل کیا جا تاہے جو پہلے سے عربی زمان کے مبادی کے واقف ہوتے ہیں ، روزانہ چھر ہر بٹر کی تعلیم کے ذریعے اس میں شکوہ ، جلالین اور شرح وقایہ کا معتد بہ حصتہ پڑھا با جا تاہے ، ہم مدرسر ہیں گئے تو اس میں مشکوہ تشرفیت کا درس ہور ہا تھا، اور طلبار کی تعداد تقریباً ۲۵ ہو۔ ہم کے درمیان ہوگی ۔ شننگ ہیں اس روز درجۂ حرارت صفر سے نو درج نیچے گرا مُوانتھا، اِس لیے شدید سردی کی بنا پر درسگاہ کے بیچ ہیں ایک سرلوش والی بہت برطی انگیٹھی جل رہی تھی ہجس کے بعد کرے کا درجہ مرارت نسبتہ معتدل ہو گیا تھا۔ یہا ں ہم نے اساتذہ اور طلبہ سے عربی میں باتیں کی بنوفی طلب ہے نو گی چول عرب ہی ہمارے سوالات کے جواب دیے ۔

احفر کے سوال پرمقائی حضرات نے بتا باکر بہاں مسجد کے انتظام کے بیے سلمانوں کی ایک کمبیٹی ہوتی ہے، اور مسجد کی امدنی چار ذرائع سے ماصل ہوتی ہے، سب سے پہلے تومسلاؤں کا با ہمی چندہ دوسرے بعض مساجد کو حکومت کی طرف سے امدا دبھی ملتی ہے، تومسلاؤں کا با ہمی چندہ دوسرے بعض مساجد کو حکومت کی طرف سے امدا دبھی ملتی ہے، تمیسرے بعض مساجد کی مالی امدا دجین سے باہر کے بعض مسلم اوار سے بھی کرتے ہیں. چوتھے مسجدوں کے ساتھ کے مستقل ذرائع آمدنی بھی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیادہ ترمساجد میں بہت سے حمام تعمر کردیئے جاتے ہیں، اورعوام سے ان کے تمال کی فائی ہے۔ کی فنیس وصول کی جاتی ہے۔ کی فنیس وصول کی جاتی ہے۔ کی فنیس وصول کی جاتی ہے، جومبی کے مصارف پر خرچ ہوتی ہے۔

جامع مبحد تنگ کو ایس بھی ایسے ہہت سے صاف سنھرے جمام بنے ہوئے ہیں۔
وضو کا انتظام بھی ہہت اچھا اور صاف سنھراہے۔ اس کے علاوہ اس مبد کے ساتھ
ایک کمرہ مُردوں کو عنسل دینے کے بیے خصوص ہے جب میں دوالگ الگ بچھر کے تختے
بنے ہوئے ہیں، ایک مَردوں کے غسل کے بیے اور دُوسراخوا نبن کے بیے۔ یہ انتظام
احقرنے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا۔

امام صاحب نے بتا باکہ مسجد کے ساتھ ایک خاصا وسیع کتب خارہ بھی ہے، میکن تفافتی انقلاب کے دکور میں اس کی خاطر خواہ حفاظت نہ ہو سکنے کے سبب کھی وہ مرتب اور خابلِ استفادہ نہیں ہے۔ دراصل اس مسجد میں انقلاب سے پہلے ایک بڑا دارالعلی قائم نتا ، اور یہ کمتب خانہ اسی دُور کی یا دگار ہے۔

### بیجنگ کی طرف والیبی

جامع مسجد تنگ کو اکی زیارت کے بعد شننگ سے ہماری رو انگی کا وقت ہ گیا تھا، تمیں بہاں سے بیجنگ جا ما تھا، لیکن اُس روز شنتگ، سے بیجنگ کے لیے کوئی پرواز بہیں تھی، اِس لیے پہاں سے بزرید کا رلانچو ایر بورط جا ناخروری تھا جس كارامستديهال سے نفريباً چو گھنے كا ہے۔ چیا بخدم بیال سے نفریباً دس بجے روا بذہوئے۔ ایک نیجے مک ہما راسفرصوبہ جیننگ مائن میں ہی ہوتا رہا ، ادر یہاں تھی راستے کی بہت سی سبتیوں میں مسجدیں نظراً تی رہیں۔ ایک بھے کے قریب احقر نے نماز ظہر کے بیے سفر روکنے کی فرمائش کی تومیز بانوں نے ایک ستی میں فا فلہ کو روکا۔ بیستی شی ناتقی جودریائے تے تھون کے قریب چینگ یا ن اور کا نسو کی درمیانی سرطرروا قع ہے۔ یہاں سرطک کے قریب ہی ایک مسجد بنی ہوئی تھی بمکین نما زِظهر ہو مکی تھی اور مسجد بند تھی ' ہمارے رفقار میں سے بعض حضرات بستی میں امام صاحب کا مکان مُلائل کرے انہیں مُلا لا تے، وہ غیرمتو قع طور ہروفدسے مل کر خوستی سے کھی کے بنرسمائے، انہول تے جلدی طدی گرم یانی کا انتظام کیا، اورسم نے وضو کرکے نمازیرهی دویر کے کھانے کے بے بنج باکس ہمارے ساتھ تھے، امام صاحب باحرار اپنے گھرسے بھی کھانا ہے آئے، اور مبحد کے متصل ایک کمرے میں کھا نا کھابا۔ اس کمرے میں جینی ویہات کی روایت کے مطابق ایک تخت کیا ہو اتھا۔ حس کے نیچے اتش دان روشن ہونے ک نابروہ تخت كا فی گرم رستا ہے ۔ اس تخت پر مبطو كرنے تكفی ا ورراحت محسا تھ دوہیر كا كھا نا - 41 6

ہمارے مسجدسے نکلتے نکلتے ہماری آمد کی خربتی میں جیل کچی تھی اور مسجد کے درواز سے پیسے بیکڑوں مسجد کے درواز سے پیسے بیکڑوں مسلمان جمع ہو چکے تھے۔ ہمارے نکلتے ہی انہوں نے با وا زبلند اکستان معلیکم "کانعرہ لگایا 'اور مصافحوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اور کار ٹکتا ہنچتے پہنچتے کا فی وقت لگا ۔

ابھی تین گھنٹے کا سفر یاتی تھا، یہ سا راسفرصوبۂ کانسومیں قطع ہؤا۔ اور ہم تھیکٹی بی نجے لانچوا بٹر پورٹ پہنچ گئے۔ یہاں صوبہ کانسو کے میز مانوں کا ایک بڑا جمع موجود تھا انہوں نے ایبرن تک رخصت کرنے کے بیے یکس بنوائے ہوئے تھے۔

یرسب حضرات ایک ابک کرتے بغلگر ہوئے یکئی علما رکی انگھوں میں انو تھے۔
ایسروں پر شدید برنوانی ہُوا وَں کے حجکڑ چل رہے نفے بیکن حب مک جہا زروا زہنیں ہوگیا۔
یہ سب حضرات وہیں کھرطے رہے ۔ اس خدا دا دمجتت وخلوص کا گہرانفت دل پر لیے
ہم چھ بجے شام بیجنگ کے لیے روا نہ ہو گئے ۔ اور پونے آکھ نیچے کے قریب بیجنگائے روا
پراکڑے جہاں ورجۂ حرارت صفرسے چھ درج نیچے تھا، اور سا بئیر با کی برنوا فی ہُواو ک
سے پورا شہر کھٹھ وا ہُوا تھا۔

ا گلادن جین میں ہمارے نیام کا اُخری دن تھا، صبح کے وقت کوئی باقس مصرو نبت نہیں تھی اس لیے ہم بازا رہلے گئے۔ یہ بیجنگ ہولی کے قریب بڑا خوصور اور با رونی بازا رہلے گئے۔ یہ بیجنگ ہولی کے قریب بڑا خوصور اور با رونی بازا رہا کہ کا منزلہ ڈیبا رفمنٹل اسٹورڈورٹک چھیلے ہوئے تھے، اور ہر اسٹور میں خریدا روں کا اتنا ہجوم تھا کہ کھوے سے کھوا چپل رہا تھا۔ ہر حکمہ اثیار کی تمینی معین تھیں اور مول بھاؤ کا کوئی سوال نہ تھا، زیا دہ ترجینی مصنوعا نہ تھیں، سیکن کچھ اشبار جا بیان اور مہاگ کا نگ وغیرہ کی بنی ہوئی بھی باب رہی تھیں۔

دو پیرکوچا تنامسلم ایسوسی استین نے سکیا نگ کے باشندوں کے ایک ملان اسٹورٹ میں انو داعی طہرانہ دیا تھا۔ میز یا نوں کا کہنا تھا کہ آپ سنکیا نگ منہ انہ مہم از کم از کم از کم الم سنکیا نگ کے دلیا تھا کہ ایس سنکیا نگ مہم انہ کے دلائوں سے ملافات کر لیس۔ رسپٹورٹ کے دوگوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا۔ ان کے کھانے پاکستان کے شمالی علاقوں کے کھانوں سے

کافی مشابر پھے اور ایک ہفتے بعد کھا نوں میں پاکسا ٹی خُر بُونِغُواً ٹی ۔ بہاں سے قیام گا ہ والہس پنچ کرفوراً ہی ہم والہی کے بیے ابترلوپرٹ روا نہ ہو گئے ۔

رس)

#### مجموعي ما نرات

ہمار سے مبزیان درست کہتے تھے کرچین جیسے مک سے بیے نو دن کی مدّت باکل اکا نی سبت ہمیں اپنے وورسے میں پرختیفت کھکی انکھول نظر آگئی ،اس سے با وجودنو دن کا پرطوفانی دُورہ بڑا پڑکیفٹ خوش کوا رامعلومات افزاا ورمفید رہا۔

سب سے پہلے تواس دور سے سے چین کے شہانوں کے باسے میں وہ علوات
حاصل ہوئیں جن کا ڈور ببیجہ کرماصل ہونا شکل تھا۔ دور رے شاکہ اور اس نے بخور ی برت میں عالمی
حس طرح ایک عالمی توت کی حیثیت سے آبھرا ہے اور اس نے بخور ی برت میں عالمی
برادری کے اندر جو نمایا ں مقام حاصل کیا ہے ، اس کے پیشین نظراس ملک کے حالات کا
کچھمطا لد کرنے کا موقع ملا ، تیسرے یہ ملک اشتراکبت ، بلکہ کمیونزم کی دوسری فری تجریج ا
خفا ۔ اور اس میں کمیونزم کے تجربے کے نتائج کا بھی فی الجملیم موا ۔ میں آخریں اپنی تین
حیثیتوں سے اسے اجمالی تا ثرات بالاختصار عرص کرنا چا بہتا ہوں ۔

#### چین میں اثنیزاکییت کا تجربہ،

المیم ۱۹۲۱ میسے پہلے مین غیر علی طاقتوں کی دبیثہ دوا نیوں سے نعانہ حبگی ، انتشار ' اور برنظمی کاشکارتھا ، اگرچہ بورے مین پرکسی غیر علی طافت کاتسلط تنہبر تھا ہیکن اتماری طاقتوں نے اُسے اس طرح اپنے زیرِ الرابا بھوا تھا کہ وہ معنوی اعتبار سے ان کی ایک کالونی بن کررہ گیا تھا۔ ان حالات میں ماؤنسے تنگ اور اس کے رفقاً سفے پہم جدو تہد کے بعد حیین میں کمپونسٹ انقلاب بر پاکیا۔ اور الاسکالیا میں موجودہ" عوامی تمہوریہ جین'' کا قیام عمل میں آیا۔

ما و زے تنگ کر کمیونسٹ خیالات کا حامی اور مادکسنرم کا اس درج علمبردار عقاکراس کی شہرة آفاق" لال کتاب" بیں متعد دمنفامات پرروس کے نوشچیف کورجو ہے ہے۔
اور بُور زُروا "طاقتوں کا دلّال قرار دیا گیاہے۔ گویا ما و زے تنگ کے خیال میں روس کارسزم کے داست پر شیک تھیک بنیں چلا، بلکھ جین نے مارس کے نظریات کو شیک تھیک بربرگار لانے کا عَلَم الحقایا تھا۔ چنا نچہ ماؤزے تنگ نے بربرا قداراً نے کے بعدسے اپنی وفات رسک گائم الحقایا تھا۔ چنا نچہ ماؤزے تنگ نے بربرا قداراً نے کے بعدسے اپنی وفات رسک گائم المحقایات کی میں کوئی دقیقہ فروگز اشتراکی نظام زندگی تا م کرنے کے بیعے تولی اور علی کوشش میں کوئی دقیقہ فروگز اشت بنیں کیا۔ چنا نچہ نعلیم و تبیین اور تعیر فرجین سے لے کر جبرو آشد دس میں مذار زمایا ہو۔
میں مذار زمایا ہو۔

سولال کے بعدرفدۃ رفیۃ اشر ای فلسفے کے طابق ملک کے تمام وسائل پیاوار سرکاری تحویل میں لیے گئے۔ کئی مرتبہ مختلف اندازسے ذرعی ا صلاحات کا فذکی گئیں اور بالا خرم ہے لیے گئے۔ کئی مرتبہ مختلف اندازسے ذرعی ا صلاحات کا فذکی گئیں اور بالا خرم ہے لیے الا خرم ہے لیے اللہ خرم ہے لیے ہے ہے کہ کہ میں کہ بیوں سے میں کہ جھوٹے چھوٹے کا شت کا دوں کے پاس جو چھوٹے چھوٹے کے مائیست میں باتی رہ گئے تھے، وہ بھی ان سے صنبط کر کئے کمیون کو دے دیئے تعلیم اور اب کا شت کا دکی کے میں باتی رہ گئے تھے، وہ بھی ان سے صنبط کر کئے کمیون کو دیے دیئے گئے، اور اب کا شت کا دکی چینست ایک مزدور کی رہ گئی۔

دیمی آبادی کو مختلف کمیونوں میں تقسیم کرکے انہیں مشترک طور پر ذراعت کرتے کا پاند بنایاگیا۔ ان مشنزک زرعی فارموں سے جو پیدا وارحاصل ہونی اس کا کچھ حصتہ حکومت کوجب آ۔ باتی پیدا وارکا ، ۸ فیصد کمیون کی ملکبت ہوتا ، جس سے علاقے کے ترقیاتی کام می کے جاتے تھے ، اور اسے کمیون کے افرادیں بطور اُجرت تقسیم تھی کیا جا تا تھا ، اور یہ فیصد صرف کام کرنے والے افراد کو ان کے کام کے حیاب سے دیا جاتا تھا ۔ دیا جاتا تھا ۔

اسی طرح تمام صنعتیں سرکاری مکیت فرار دی گئیں ان میں کام کرنے والے اپنی محنت کے حساب سے تنخواہ کے حق دار ہوتے ، لیکن کا روبار کا منافع تما میز حکومت کے یاس جاتا تھا۔

ملال ای ملال ای می اس نظام کو ماک میں کا میاب بنانے کی کوششیں جاری رہین کی استراکی نظام کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہم نا ہے کہ چو مکہ تمام وسائل پیدا وارحکومت کے نظول میں آجاتے ہیں اور ظاہرہ کہ حکومت سرکاری طاز بین ہی کے ذریعے جلائی جاتی ہے، اس بیے سرکاری ملاز بین کی برعنوا نیوں اور ان کی مطلق العنانی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس بیے سرکاری ملاز بین کی برعنوا نیوں اور ان کی مطلق العنانی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ووسری طرف کی کیوں سسٹم "کے مذکورہ بالا طربی کے اربیں پیدا واربر مطاف نے کے لیے کی حقیق کا جذر سر دربر والی قاہدے ۔

تمیسری طرف سنعتی پیدا وار بربھی ذاتی منافع کے محرک کے فقدان کی بنا پرمضرا لڑ مرتب ہو ماہے اس بیلے تقیقی پیدا وارمنصوبہ بندی کا ساتھ پنہیں دنتی۔

پوتھے جن کاشت کا روں کو ابتدا میں یہ سبز باغ دکھا یا جا تاہے کہ ماک کی ساری زمینیں تمہاری ملکیت ہوجا بیس گی ، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عملًا وہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں کی ملکبت سے بھی محروم ہوگئے ہیں اوراب اُن کی آمدنی کا تما متر تعیین عکومت کے باتھ میں ہے جو مرکا ری ملاز مین کے توسط سے بدعنوانیوں کا از نکاب بھی کرتی ہے توان کے درمیان اس نظام کے خلاف مزاحمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔

بہ تمام ممائل مین میں تھی پئیں استے جہبی حل کرنے کے بیے ابتدار میں دولوں کے اندر ایک قومی حذب اور اشتراکی انقلاب کی رُوح بیجو کھنے پر زور دیا گیا، ناکراس بنیے کے وربعے مذکورہ بالا خرابیوں کو کچیلا جاسکے پیانچ تعلیمی ا داروں سے لے کرگھردن ک مواشتراکی انقلاب سے مجتبت اور اس کے بینے حلوص بیدا کرنے کی تبلیغی مہم جیلائی گئی اسیرونی اثرات کو اندر داخل ہونے سے روکتے کے بیے سعنت قوانین بناتے گئے ، پوُر السیرونی اثرات کو اندر داخل ہونے سے روکتے کے بیے سعنت قوانین بناتے گئے ، پوُر السیرونی اثرات کو اندر داخل ہونے سے روکتے سے بین سا دگی ، قناعت بیندی اور حبِ وطن کو فروغ سلے اور اشتراکی انقلاب کے ساتھ محبت پیدا ہو۔

#### ثقافتي إنقلاب

پنانجرسلا المائی میں اور نے نگ بن پیا قرا وران جیسے انتہا بیندلوگوں نے ایک گئرے آپریشن کا فیصلہ کیا ۔ اس گہرے آپریشن کا نما " نقافتی انقلاب کی تخریک نفاء اس تخریک کے مقاصد رہے۔ متنوع تقے، لیکن بنیا دی طور پراس کا مقصد رُپان نو کرشاہی خیات ماس کے دنگ میں پوری طرح متفق اور اس کے دنگ میں پوری طرح رنگی ہوئی ہو۔ اس غرض کے بیے عوام بیں ایک مرتبہ پھرانقلابی روح می فیونکنے کی کوشش کی گئی، طلبہ کوریڈ گارڈ زینا کر انہیں بڑے و میسے اختیا رات دیئے گئے ، عوام سے کہا گیا کہ وہ لوکل باڈیز سے "رجعت پیندوں اور" بور زوا طبقے کے جا بیوں کو کہا نیون کو ان ان ایک کھی جنگ ہے ، کو با غوام کے سامنے اس انقلاب کی تخریک جا رہا نی جنوں رکیا نے نظرایت کی خریک جا رہا نی چنوں رکیا نے نظرایت کی خریک جا رہا نی جنوں رکیا نے نظرایت کی خریک جا رہا نی جنوں کو کو کرگ ہے ، گو با عوام کے سامنے اس انقلاب کا پر دگرا م حس میں ہر شخص کو حصہ لینا ہے ۔ گو با عوام کے سامنے اس انقلاب کا پر دگرا م ختصراً یہ تفاکہ ظ

جونقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹادو جب بہ تحریک جینی شردع ہوئی تواس کے ذریعے پورا ملک لاقانونیت آبار کی اورانتشار کی آماجگاہ بن گیا یسبی بستی لوکل باڈیزسے پرلنے افراد کؤںکا لینے کی عدوجہد

ملی معجاریرانی چیزون و Four olds) کے خلاف یہ فرارداد سلالیا امیں کمیونٹ پارٹی کی آتھوی مرکزی کمیٹی کے گیارھوی اجلاس میں منظور کی گئی تھی۔

شروع ہوئی۔ تو وہ لوگ مزاحم ہوئے ، اور کیشمکش بہت سی جگہوں پرخونی تصا دم کی صور اختیار کرگئی- جولوگ نحریک کے کذا دھ زاتھے، وہ اس تحریک کوابنے سیاسی حریفیوں اور ذاتی و تتمنوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پراستعال کرتے رہے " ریڈ گارڈز 'نےجس شخص کو جا ہا 'رجعت پیسند'' انقلاب 'وشمن اور سامراج کا ایجنٹ قرار دے کراس کے گرر وها وا بول دیا، اس کی املاک لوکے لیں اُسے اور اس کے گھرکے افرا د کوجیل میں بند کروا کرانسانیت سوزا ذبت رسانی کانشانه بنایا- اسی دور مین تمام ندیبی سرگرمیا ب ممنوع فزار دے دی گئیں مبعدوں اور دومرے مذاہب کی عباوت کا ہوں کورز حرف بند كردباكيا - بلكه ان كو تباه كرنے كى بھى كوشش كى كئى ، ندہبى كتابوں كا كھريس ركھنا جُرم قرار یا یا، اور جولوگ گھروں کی تلاشی کا دسیع اختیارے کد گھر گھر گھوم رہے تھے ، اُنہیں اگر کسی گوس قراً ن شریف کے ایک نسنے کا بھی سُراع مگ گیا توا نہوں نے بعض عبگہ یوسے خاندان كونباه كرطوالا يغرض فمل وغارت كرى كمرامني نعاية حبكى اور فوضويت كا ايك طوفان تها حس نے ملک بھرکو اپنی لیبیط میں ہے لیا ، مبیشر تعلیمی ا دارے بند ہو گئے ، تعلیم کاسلم ختم ہو گیا، بیدا وا رتشو بٹناک حتر ک گھٹ گئی ، یہاں یک کراشیا ،خورد و نوش کی فلت ایک ور دِس بن گئی ، ایک یا د گوشت یا زارسے خرمد نے کے لیے بھی سرکاری کوین ضروری تھا ، اوریہ کوئن سے کر بھی مبی لمبی قطاروں میں مگنے کے بعدیا و بھر گوشت ملتا تھا۔ بارقی کے بیٹروں میں ایک نسبتہ اعتدال بیندگروپ اس ساری لاقا تونیت کے خلات تھا، اوراس میں مک کی تیابی دیکھ کراعتدال کا رویته اختیار کرنا چاہتیا تھا، اس گروپ میں ليونساوّ جي طبينگ زبابگ پنگ ا درجواين لاني وغيره شامل تھے۔ سکين ما وّ زے تنگ اس وقت عركے تقاضے سے بلتی مدتك از كار رفتہ ہوجيكا تفاء اوراس كے فبصلول برو و ه انتها میند لوً لهمستط تھاجس میں خو د اس کی بیوی جیا بگ جنگ اُسکا دستِ راست بن میآ دِ

مله "كؤرْك تنك" كے سائة "بن پايو" كى جنيت كچھالىسى بى تھى جليے كارل ماركس كے ساتھ فرطيرك انجلزى ما دكى لال كتاب برسيش لفظ كھى بن بيا د "بى نے عکھا ہے ، ( باتى ا كط صفحہ بر)

ا دران مرونوں کے دوسرے رفقارشا مل نقے، ان لوگوں نے اعتدال بیندگر دب کوہی ان القلاب دشمن قرار دے کرساز شول کا نشانہ بنایا، بیوشا وَ چی کوفتل کردایا، ڈبنگ ذریا گئے۔ اوراس کے رفقار کو قید دبند کی صعوبتوں سے گذارا، چواین لائی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں اوران مقاصد کے بیے سینکڑ وں انسانوں کے خلاف بہیا تہ میں اوران مقاصد کے بیے سینکڑ وں انسانوں کے خلاف بہیا تہ میں سے تربی کردیں۔ اوران مقاصد کے بیے سینکڑ وں انسانوں کے خلاف بہیا تہ میں سے تربی کردیں۔

المرقتم كامطابرهكا-

سف العرب کورزیک کھیلنے
کاموقع ملا، میکن عوام تفافتی انقلاب کی تباہ کا دیوں سے عاجز آجیکے نفے بنیا بچہ لکے سال
اپر بل سن الدوریں آنجہ انی جوابی لائی کی برسی منانے کے بیے لاکھوں کا مجمع بیج الکے سال
اپر بل سن الدوری آنجہ انی جوابی لائی کی برسی منانے کے بیے لاکھوں کا مجمع بیج بگ کے
بیلیڈ اسکوا مرز تھیان آن من) اور لعض و و سرے شہر وں میں جمع ہوگیا جس نے ہیلی بار
معبور کے لائے کے خلاف عوامی طور برصدائے احتجاج بلندگی ۔ انتہا پندگروپ نے اسے
اپنے حق میں خطرے کی گھنٹی سمجھ کر اس مجمع کے خلاف تشد دکی کا در دائیاں کمین اور اخبار آ

کے در بیعے ان کے خلاف نقرت آنگیزی کی مہم چلائی ۔ بیکن عوامی اضطراب انتہا کو ہنچ جبکا
تھا، اکسٹ النہ الدوری ماؤرے تنگ کا انتقال ہو آتو ہواکو فذاک کو اس کا خاتین جبئیں یہ مقررکیا گیا۔ ہواکو ونگ اعتدال بندوں میں شامل تو نہ تھا، بلکہ کہا جا تاہے کہ اور قافی انقلا
نے اپنے بعد اس کی جانشہ نی کے اشار سے بھی دیتے تھے، لیکن اعتدال بیندگروپ رفتہ رفتہ رفتہ اس کو آنتہ الیہ بوگیا، اور نقافی انقلا
اس کو آنتہ اپنیڈی کے خطاف کچھا قدامات کا قائل کرنے میں کا میاب ہوگیا، اور نقافی انقلا
کی تحریک ختم ہوگئی۔

ربعیه سقر گذشت بیست اورده ما قد کانم را سمجها جا آنها ایکن قدرت فیصلے بجیب وغریب بیں ۔ ثقافتی انقلاب کی افراتفزی کے دوران ایک وقت ایسابھی آیا کہ 'رن پیا و' نے ما کہ کا تختر الشف کے لیے اندرا ندرسا زش تیار کی، اوراس کے قبل کا منصوبہ نیا یا، اتفاق سے یہ سفویہ ناکام ہوگی اوراس وقت کے وزیر انظم جوایالی کی کواس سازسش کا پشہو گیا۔ توہان پیا و آپنے گھر دالوں کے سانتھ ایک جہا ذیب سوار ہو کرخ قیہ طور پر فرار ہوگیا۔ اس کی گمشندگی ایک محمد بنی رہی 'بعد میں پتر جیا کر دہ جس جہا ذیب سوار ہو کر دوا زموا تھا۔ وہ ایک فضائی جا دشے کا شرکا رہوگیا، اوراس کا تباہ شدہ ملبہ منگولیا کے علاقے ہیں دریا فت ہوا۔

جب نقا نتی انقلاب کا سرسام سرول سے اُر اا ورخود بارٹی کے رہا وی نے اس کے نتائج برنگا ہ ہا زگشت ڈالی اوراس دُور کا حاصل چارسو کھیں ہوئی نہائی کے سواکچھ نہ نقا عوام پہلے ہی اس دُور سے بیزا دہو پیکے تھے ۔اس بے اعتدال بنیدگروپ رفنہ صورت حال ہیں اصلاحات لانے کی پالسیں منو انے کے لائی ہوگیا۔ جہانچہ دیم برن النظام منور نے کہ لائی ہوگیا۔ جہانچہ دیم برن کے بیالی کہ ما وَرزے تنگ کی ہمیت سی پالسیوں سے جین کو شدید نقصان ہنچاہے ، اوراب کو اگری کہ ما ورزے تنگ کی ہمیت سی پالسیوں سے جین کو شدید نقصان ہنچاہے ، اوراب دورا اصلاح کی ضرورت ہے ، اسی پرلس نہیں ، بلکھ اس اجلاس میں ہوا کو دنگ کو بھی دورا صلاح کی ضرورت ہے ، اسی پرلس نہیں ، بلکھ اس اجلاس میں ہوا کو دنگ کو بھی اس نے اپنی یا بسیوں میں ما و کی تقلید کی کورشش کی تھی۔

اس موقع پراعتدال بندگروپ رجس میں ڈینگ زباؤینگ کی شخصبت سب سے فعایا نظایا نظی) اپنے قدم انجی طرح جماجیکا تھا، جنانچہ نومبر شالیا رمیں انتہا پندگر دب کے دس سرکردہ رمیما وَل کے خلاف ایک بیشل کورط بین ارنجی مقدمہ حیلا، جستے ماریخ جین کا سب سے اہم مقدمہ کہا جا آہے ، اس مقدمے میں چارکے ٹولے ، ماؤکی بوہ جہاں جنگ اور ان بیاؤکے دھڑوں کے ممتا زنزین رہنا شامل تھے ۔ ان سب لوگوں پرالزان یہ تھے کہ انہوں نے اپنی پوزلشینوں سے ماجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قتل وغارت کری کی صربے خواجی دھوکہ بازی بجعلسا زی اورسقا کانہ مظالم کا از کاب کیا۔

اس مفدے کوعدا سے باتے عالیہ کے بیتیں جوں پڑشتل ایک بنجے نے سُنا۔ دس مثماز و کلار نے ملزموں کا دفاع کیا ۔ کھئی عدا است میں یہ مقدمہ ایک مترت کک چلنا رہا۔ ہالا خر ۲۲ جنوری سلا ہے ایم کو عدا سے نے متعققہ طور براان تمام ملز موں کو مجرم قرار دیا ، اکثر ملزموں کو ۱۹ اسے ہے کہ ۲۰ سال اور عرقید کی میڑا ہوئی ، اور انہیں سیاسی حقوق سے محروم کرد یا گیا۔ ماؤکی بیوی جیان چنگ کو دو سال کی نہلت کے ساتھ میڑائے موت سنائی گئی ، جو نعد میں عمر فیدر کے اندر تبدیل کردی گئی ۔

اس مقدمے کی کا وروائی انگریزی زبان میں بیجناک کے نیوورلد ایسی سے شائع

ہوگئی ہے۔ کتاب کا نام جینی تاریخ کا ایک عظیم مقدمہ ( in chinese History ) ہے۔ بیر کتاب تقافتی انقلاب کے دکور آبا کا ان ام جابی کا ایک دکور آبا کا ایک دکور آبا کا ایک دستاه پر می مرقع ہے اور احقر نے اپنے اس مضمون میں بہت سی معلومات اسی کا ایک دستاه پر می مرقع ہے اور احقر نے اپنے اس مضمون میں بہت سی معلومات اسی کتاب کے مقدمے میں پر دفییسر نے زیا و منگ ( Fei کتاب کے مقدمے میں پر دفییسر نے زیا و منگ ( Hsiao Tung ) جو اس مفدمے میں بطور جج شامل تھے ، کھتے ہیں : ۔

'جُومقدمرہارے سِش نظرتھا، اس کا ایک بڑے سیاسی مئلے یعنی ثقافتي انقلاب سے گہرا تعلق تضا۔ مدّعاعلیهم پرجن جرام کا الزام عامّرکیا کیا، ان کا اڑ کاب تقافتی انقلاب کے دوران اوراسی کی آڑیں کیا گیا تھا۔ یہ بات تواب عیاں ہو حکی ہے کہ تقافتی انقلاب جینی عوام کے لیے ایک رعایت نا آشنا تباہی بن کرا با بھاء اوراس نے جینی عوام اور جيني قوم كو چوزخم للائے بيں وہ ابھي كر برے ہيں " اس انقلاب سے بن سیمنے، اور اس کی ذمتردار ما متعین کرنے کے بیے یہ صروری ہے کہ جن عناصر نے اس تباہ کاری میں حضرابا۔اُن كالهك تهك معائز اورتجزيه كبا جائے-سب سے پہلے برامتیاز بدا کرٹا حروری ہے کم کونسی چیز ہے سیاسی نوعیت کی غلطیاں تقبی ، اور كونسے كام ان قانون كى مجرمان فرخلات ورزيوں كى تعريف ين آتے ہيں -« ثقاً فتى انقلاب كرسياسى غلطيوں كى تنگينى اب كو يُ را زبنيں رمى بنشنل بيبلية كالكربي كي مجس فائمة كے جيزين كي حيثيت ميں مسرط ن جانگ بنگ نے عوامی جہور رحین کی تعبوں سالگرہ کے موقع پر اكتو روي الم المريس كها تقاكم: مجس وقت ثقا فتي انفلاب كي بهم شروع کی گئی ، اُس وقت یا رقی اور ملک کے اندر کے حالات کے جواندانے لكائے كے تھے، وہ حقیقت كے رخلاف نابت ہوئے،اس ونت ر حبت پسندی کی کونی و اصّح نغرامت نہیں دی گئی ، اور ایک غلطیالیبی

ا ورجد وجد کا باسکل غلط طرافیہ اختیار کر لیا گیا ، جوجہ وری مرکزیت کے اصول سے گئی عور پرمنحرف کفا ب

عین کی کمونسٹ بارق اسکا ان تجربات کاخلاصد کا اینیں مرو سے جو اس اللہ میں عوامی جمہور پرجین کے تیام کے بعد سے اب کرمیں عاصل ہوئے ہیں میزوہ ان تجربات سے سی علی عاصل کرنا چا ہتی ہے اور اس کے اس عمل میں ثقافتی انقلاب کے قوائد دنقعا ٹان کا اندازہ بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تجربات اور اندا زیے جلد ہی ظربا

دو تقافتی انقلاب جن وجوه کی بنا پراس فدرتباه کُن ابن ہوا۔
ان بیں ایک بڑی وجریعی تقی کر بجرا نہ ذہنیت رکھنے والے ایک گروه کو تقافتی انقلاب کے دوران جوق ن حاصل ہوگئی تقی اُس کواس نے پارٹی اور ملک دونوں کے افترا یہ اصلی پر قبضہ کرنے کے لیے استعال کیا ، اوراس غرض کے لیے ہرتا نونی اور غیرا فائی ادر غیرا فلاتی ارغیرا فلاتی طربقہ استعال کیا ، اوراس غرض کے لیے ہرتا نونی اور غیر فائدتی ، اخلاتی ادر غیرا فلاتی طربقہ استعال کیا ۔ بہ لوگ مجرم تھے ، یہ وہ لوگ مختر جنہوں نے فوجدا رقی این کی صربی خلاف ورزی کی اس سے بہان لوگوں سے بنیا دی طور پر مخترف میں اسے سباسی خلطہ یاں شرز د ہو تیں یہ

لردر م الم مقدم نے تقافتی انقلاب کی تباہ کاریوں کو بوری طرح الم تشرح کردیا ہولوگ اس مقدم بین صرف علط کا رہیں، بلکہ مجرم ما بت ہوئے ، وہ سزایا ب ہوکرمین سکے سیاسی فارسے عائب ہو کئے ہم اوراس طرح انتہا پندگروہ اور کمزور پڑگیا ہے

کے یہ بات بھی قابل دکریہ کے کہس مقدسے ہیں اوکی ہیوہ جیبان چنگ کے موااکٹر ملزموں سفاہیے جیٹنزجرائم کا بالاً خراعتراف کیا۔ ان جی سے تعبش نے اظہارِ ندا منت کے ساتھ لینے اُپ کوصر کے تعنوں بھی بختی سزا قرار دیا۔ یہان کہ کرانکے وکلا میں خاتی ان کے اظہارِ ندا منت کی بنیا و پر مرزا میں تخفیف کے مواکوئی اور موقف اختیار ندکھ کے سلام المعربی کی ونسٹ پارٹی کی بارھوب کا نگریس منعقد ہوئی۔ اس موقع پرجین کے سیاسی اور معاشی نظام ہیں بڑی انقلائی تبدیلیاں لائی گئیں۔ سیاسی طور پرکمیونسٹ پارٹی کے جیئر بین کاعہدہ سرے سے ختم کر دیا گیا، اوراس کی جگرسبکر ٹری جزل کاعہدہ رکھا گیا، اوراس کی جگرسبکر ٹری جزل کاعہدہ رکھا گیا، اوراس طرح پارٹی کے ڈوھا نیجے پر جوشخصی چھا ہے تھی، اُسے ختم کرکے ابتحامی نیا دت کا آغاز کیا گیا، وستور ہیں دہریت کی طوف جو سیلان تھا، اُسے ختم کرکے ندمیب پرعمل کرنے کی اتفائی کی گئی، اس کے علاوہ اسی کا تکریس نے ہوا کو فنگ کو اجو او کا جانشین سمجھا جا آغاز کیا گئی تھا، اور جسے چیزین سنب سے بہلے ہی سٹنا دیا گیا تھا) پر ہمئر شب سے ہٹا دیا ، اور میں گئی تا اس کے علاوہ اسی رطنے اس طرح انتہا پسند گروپ کے مکملہ اثر اس مزید کم دور پر لیگر کئی۔ اس کے علاوہ اسی رطنے سے ہٹا دیا گئی در وا زرے کی پالایں اختیار کی گئی، اور غیر عکیوں کی آمد پر لگی ہوتی پایندیوں کو بہت زم کہ دیا گیا۔

معاشی اعتبارسے برزر دست انقلاب آبا کہ دیہات ہیں کمیون سٹم کو بانکل ختم کر دیاگیا۔ اور ملک بھر ہیں ہ ۵ ہزارسے زا مَرجو کمیون قائم نخف اُن سب کوخم کرکے اختماعی ذمیر داری ( collective Responsibility ) کالیک نیانظام جاری کیاگیا۔ اس نظام کے تحت دیہات کے ہرکنے کو اس کے افراد خاندان کے لواظ سے ایک قطعۂ زمین کا شت کے لیے دے دیا جا تاہی، حکومت پیدا دار کا ایک عیتین ہدف دمقدار کے لحاظ سے) مقرر کر دیتی ہے کہ اسمی مقدار حکومت کو دینی ہوگی۔ اس کے بعد باتی ہیدا دار کا شت کا روں کی اپنی بلک سمجھی جاتی ہے دہ اینی مرحنی سے فروخت کر ہے اس پر نفع کما سکتے ہیں۔

کویا اب حکومت اور کاشت کار کارشه زمینداد اور مزارع کاسا ہے حکومت زمینداد ہے اور کا شت کار مزارع ، فرق بیر ہے کہ ہما دے نظام مزارعت بیں دونوں زمیندا رہے ، اور کا شت کار مزارع ، فرق بیر ہے کہ ہما دے نظام مزارعت بیں دونوں فریقوں کا حق متناسب حسوں رہائی یا چوتھائی یا نصف ) کی سکل میں مفرد ہوتا ہے ، اوروہاں حکومت نے اپنا حصة ایک معبین مقدار کی شکل میں کھے کردکھا ہے رہو فقہ اسلامی کے نخت مزارعت کی فاسد صورت ہوتی ہے۔)

دوسری طرف صنعت و تجارت میں یہ انقلابی تبدیلی آئے ہے کہ اب محدود سطح برخی سرمایہ کا روں کو برخی سرمایہ کا روں کو برخی سرمایہ کا رائے گئی ہے ، یہاں کس کرغیر عکی سرمایہ کا روں کو بھی عک میں سرمایہ لگانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک حذبک واتی منافع کے محرک کو بیدا وار رسمانے کے لیے استعمال کیا جارہ ہے اور اس غرض کے یہے دسر طیلب کی قوتوں ( Market Forces ) کو بھی متحرک کیا گیا ہے۔

جون سلام ہو مسے میں ہوں میں بھی ذراعت کی طرح ' و زمدادی کا نظام کا فذکمہ دیا گیا ہے۔ میں ہے جب کا خلاصہ بڑا نیرکا ایئر بک سلام ہو ہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ '' جو ن میں سرکاری ملکست کی تما مصنعتوں کو با فاعدہ سرکاری طور پر اس نے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے 'اب ایک نیکٹری کو اپنا تمام منافع حکومت کو حوالہ کرنے کے بجائے اپنے منافع پر حکومت کو خوالہ کرنے کے بجائے اپنے منافع پر حکومت کو خوالہ کو اور باتی منافع مز دوروں کو بونس دینے اور ہوگا کا ور باتی منافع مز دوروں کو بونس دینے اور ہوگا کی کا میں کے دیگر فیصلوں پر دکھنے اور ان سے ان کی کا دکر دگی کے معیار کے لحاظ سے معاملات ملے کرنے کے بیا ایسے نے 'اختیارات دیئے گئے ہیں ۔ سے معاملات کے حامل ہیں '

اوژ اصلاحات کا پسسه کی ان تبدیلیوں کو اصلاحات کا عنوان دیاجا رہے ۔
اوژ اصلاحات کا پسسه کی ان تبدیلیوں کو اصلاحات کا عنوان دیاجا رہے ۔
اوژ اصلاحات کا پسسه انھی جاری ہے اور پر فعب رقے زباق تنگ کے الفاظ میں یہ موجودہ و و دور تک کے عملی بخر بات سے حاصل ہونے والے سبق کا نتیجہ بیں۔ سرکاری اعدا دو شمار کے مطابق ان بالیسیوں کے نتیجے میں بیدا وارمی بھی غیر عملی ان بالیسیوں کے نتیجے میں بیدا وارمی بھی غیر عملی اضافہ ہو آھے۔ اورکسانوں کی اگر فی میں بھی ہو ہے۔

میرسبے جین میں اشتراکی تجربے کی جیتیس سالۃ ماریخ کا انتہائی مختصر طلاصہ ہر۔ اس خلاصے سے چیدا موربائکل وامنے ہیں ہے۔

(۱) ہیں توم میں این غلطیوں کے اعراف ان کے معیقت بیندا نہ جائز سے اور

اس کے مطابق اپنی البیبوں میں تبدی لانے کا وہ لہ موجود سے بس امطابرہ وہ کھلے تقریباً نوسال سے کردی ہے۔

رم) وہ تھیں تھ استراکی تصورات جن کوروایتی طور پراشتراکیت کے بنیادی تیمرکہا اوراس بنا پر اورسمجھا جا آ تھا ہے ہیں میں ان کیاعملی نجر یہ کا میاب بنیں ہوسکا اوراس بنا پر باوجو دیکہ جبی اب تھی ایک کمیونسٹ ملک ہے ، دہاں معیشت کے نظام بن رفتہ رفتہ ابسی اصلاحات کی جا رہی ہیں جو کمیونزم کے دوا بنی تصورات سے خاصی مختلف ہیں ۔

رس) دو ثقافتی انقلاب طیفاتی جنگ کا ایک شالی مطاہرہ تھا، جس کی بیٹت پر برشی مستحکم طاقت وجودتھی، لیکن وہ جین کورستے ہوئے زخموں کے سوا کچھنے دے سکا۔
واقعہ یہ ہے کہ جین میں اشتراکی تجربے کی جینیس سالڈ اریخ تحقیق ونظر کا بڑا دلیسب موضوع ہے جس براحقر کے علم میں اب کک عالم اسلام بین سی نے محققا ندا نداز سے تعلم نہیں اُٹھایا۔ احقر کی دائے میں دفت کی شدید ضرورت ہے کہ اس اریخ تھفیل مطابعہ کرے اس کا رنج علمی انداز میں منظر عام پر لائے جائیں آگر ان سے پوری ڈبیا

متفيد ہو ہے۔

یختصر مفرنا مرکسی تقیقی مقالے کا متحل نہیں 'اور نہ احقر کے بیے نو ونوں کے اس طوفا فی دور سے میں برنمکن تھا کہ تمام مسلمۃ بہلو دُں کا پوری ڈ مہ دا ری اور دہ آئے۔ ننظر سے جا کڑہ ہے سکے ایک ایک ایک ایک ایک ایک اختر نے میشن کردیا ہے ، جوانشا رالٹہ فا کڑے سے حالی نہیں ہوگا ۔ ناکہ اگر بہنو اگر سی با ہمت تحقق کے دل ہیں اس موضوع بریف میں کام کرنے کی تحریک بیدا کرسکے۔ تو بین سمجھوں گا کہ اس مختصر معتمون نے بڑی صورت انتجام دی ہے۔ و ما د لاے کی الله بعد زین

عاً نظامِ زندگی

يه تو يخا چين مين اشتراكي نظام كاايك مختشرجائزه يكين حيني عوام مين عض خوبيان

ایسی نظراً بن جوطامنشبہ قابل رئیک ہیں اور عالیاً وی خوساں ایسی بس جن کی بنا پریہ ملک الدرونی خلفشہ ارسکے شدید تشکہ سہنے کے باوجود ترتی کے داستے برکا مزن سے

ان بین سے بہا خونی اس قوم کا سا دہ طرز زندگی ہے بین میں جہاں جہاں ہمارا جہاں ہمارا جہاں ہمارا موا و ہاں برہات غایاں طور برجسوس ہونی کہ حکومت اور عوام دونوں کی اصل توجہ مورد و خماتش اور ظاہری شبب ٹناپ سے بجائے یا بیدا زرتیاتی کا مول کی طرف سے سیں مشروع میں کھو جیکا ہوں کر بیجنگ جیسے مرکزی شہر میں رات کے وفت روشینوں گا انتخام بس صفرورت کے مطابق ہے یہ شہر بھر میں کہ بی نبون سائن احقر کو نظر بہیں گیا۔ اس سے علا وہ بیس اور ان کا وہ طوفان جو سرمای دارا بذ نظام سے متا تر ملکوں بی تدن کی لازمی خصوصیت بن کر رہ گیا ہے ، یہاں دہ بھی منقو و ہے مولوکوں پر آگا و ڈااشتہاں کی لازمی خصوصیت بن کر رہ گیا ہے ، یہاں دہ بھی منقو و ہے مولوکوں پر آگا و ڈااشتہاں مان بورڈونظر آتے ہیں ، لیکن ان میں بھی سادگی کا پہنو ما بال سے ۔ بیجنگ خاصا صاف مستمرا شہر ہے ، مولیس کا فی کنا دہ بین اور ان کی کنا دگی کے باعث بیش ہوا کہ ہیں۔ مستمرا شہر ہے ، مولیس کا فی کنا وہ بین اور ان کی کنا دئی کے باعث بیش ہوا کہ ہیں۔ ایک کروڈ آبا دی کا شہر ہے ، کیکن میں اور ان تی کا قیم اور رہ کمنی شکھے بہت کم ہیں۔ زیادہ ترمتو سط در ہے کے فلید میں اور انتہائی خستہ صال میں ان کی تعداد کھی بہت کم ہیں۔ زیادہ ترمتو سط در ہے کے فلید میں اور انتہائی خستہ صال میں بات کی تعداد کھی بہت نے دیا دہ ہیں۔ دی کا مستور کی سے دیا دی کیا تھوں کیا تھر دیا دی کیا تھر میں دیا دی کیا تھر دیا ہیں۔ دی کیا تھر دی کیا تھر دی کیا تھر دیا ہیں۔ دیا دی کیا تھر دی کیا تھر دی کیا تھر دی کیا تھر دیا کیا تھر دی کیا

الوگوں کا دیاس بھی عمو ما سادہ اور بولی در تاب ایک جیسا ہے ، حاص طور پر
کا نسوا ور جیسین کے ان کے صوبوں میں یہ بات محسوس ہوئی کرعوام اور سرکاری عہدہ داران کے درمیان فاصلے زیا وہ نہیں ہیں سرکاری حکام عوام میں بلے جھے دستے ہیں۔ بن ثا پریفی کچر کے کمٹنزا ورڈد ہٹی کمٹنزجو دوروز مسلسل ہمارے ساتھ داسے ان کے کوٹ کے ایک حصلے پردیت جی ہوئی تھی، اوروہ عوام کے ساتھ خاصے بے تکلف نظراً ترکھے۔
ایک حصلے پردیت جی ہوئی تھی، اوروہ عوام کے ساتھ خاصے بے تکلف نظراً ترکھے۔
مئور کا نسو کے فویلی گورز بھی اپنے اندا نہ وا وا میں ایک عام آدی محسوس ہوئے ، اور مطاب اور ما میں ایک عام آدی محسوس ہوئے ، اور میں ایک میں ایک عام آدی محسوس ہوئے ، اور میں تفاوت بھی ہیت زیادہ نہیں آئی۔ ایک ادنی ملا زم اوراعظ افسران کی شخوا ہوں میں تفاوت بھی ہیت زیادہ نہیں ہے۔

اس لحاظست مجی صین و نباکے ممالک میں ایس منفرد حیثیت رکھنا ہے کرایک کروڑ

آبادی کے شہر بیجنگ میں پرائبوسٹ کا رول کی تعدا د ابھی کے چندسوسے زائد نہیں ہوگی - رایک زمانے میں تو پرائیویٹ کا ررکھنے کی اجازت ہی نہتی 'اب اجازت می ہے۔ نیکن ابھی تک شہر میں زیادہ ٹیکیاں' سرکاری' یا غیرملکیوں کی گاڑیاں ہیں جینیوں کی يرا يتوبط كاربى بهبت كم مين. ما في شام ندابًا دى بسول مين اورسائيكلول يرسفركوتي ہے، ہرموک کے دونوں کناروں پرسائیکلوں کے بیے الگ راستہ بنا ہو اہے۔حبس پر ہروقت سائیکلوں کا ایک سبلاب بہنا نظراً تا ہے یشہر میں عگر حگرسائیکلیں کھڑی کرنے سے بیے مخصوص ملاط سنے ہوئے ہیں۔ طویل فاصلوں کی صورت میں لوگ ایک مذرک ایک پرسفرکرے اسے ان ملا طوں میں کھڑا کر دیتے بین اور باقی سفربس سے ملے کرتے ہیں۔ کھا ہے باٹ اور نمو دو نمائٹش کی کمی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چین میں عُراِین و فعائنی کا وه انداز نظر نہیں آتا جومغربی ممالک کا جزوِ زندگی بن گیاہے، بلکہ اب رفتہ رفتہ مغرب زدہ مشرقی ممالک میں تھی بہت تیزی سے تھیل رہا ہے۔

چینیعوام کاایک اوروصف محنت او رجفاکشی ہے، شہر بیوں یا دیہات، لوگ ا پنے کاموں کی انجام دہی ہیں منہمک نظرائتے ہیں، چین مجبوعی اعتبارسے ایک عزیب ملک ہے، اس کے قدرتی وسائل بھی آبادی کے لحاظے زیادہ نہیں ہیں طربیہے کراس كه و لا كر مربع كلوميرك رقب بين سے صرف دس فيصد حصته كاشن كے قابل ب باتی حصته یا توپیاڑوں اور دریا دُل کے نیچے ہے، یا ہے آب وگیا ہ صحراہے یا دوسرے جغرافیا ئی عوا مل کے تحت نا فابل زراعت ہے، سیکن حین کی فی ایکٹ پیداوار پاکستان کے مفابلے میں زیادہ ہے۔ یہ زیادتی کسان کی محنت اور جفاکشی کی رہینِ منت بتائی

جاتی ہے۔

جن دنوں ہم بیجنگ بیں نفے وہاں تھورٹے فاصلے پر گوتھی سے بھرے ہوئے ڈک کھوم رہے تھے، کلی گلی گوتھی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن پرخربداروں کا ہجوم تھا۔ قدم قدم پرلوگ سائیکلوں ور اسکوٹروں پربٹری مقدار میں گوتھی ہے جانے نظراً رہے تھے ۔ دریافت کرنے برعلوم ہوا کہ آجکل گوبھی کی فصل کٹ رہی ہے اور اب پوری سردی کے

موسم ہیں شد بدسر دی کے باعث گو کھی کی کا مشت نہیں ہوسکے گئ اس لیے لوگ اسے
پورسے موسم کے لیے اپنے پاسس و خیرہ کر دیہ ہیں۔ اس غرض کے بیاے گھروں ہیں ایک
خاص طرز کی سرنگ سی بناکر اس ہیں گو بھی کو محفوظ در کھا جا تا ہے اور پورے موسم اسے
استعمال کیا جا تا ہے۔

لانچوسے بن شا ماتے ہوئے راستے کی چوٹی مجیوٹی پہاڑیوں میں مگر جگر خارا در کھدا لی کے آثار نظرائے ۔ پُرٹیسے پر معلوم ہُوا کہ بہاں وا و بوں کی زمین کی مٹی کا سنت کے بیے موزوں نہیں ہے ، اس بیے کا سنتھا رپہاڑوں کو کھود کہ اس سے مٹی نکلتے ہیں اور اسے ڈوھو کراپنے کمیتوں میں بچھلتے ہیں اور کھراس پر کا شنت کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ فعل کا شنے کے بعدان غاروں سے کھلیان کا کام بھی لیا جا آہے ۔

کا نسوا در چیدنگ بائی محذیا دہ تردیها ت بہت پیماندہ بین مکا نائن خستہ مٹرکیں کچی اور نا ہموا رہ باشندوں پر افلاس سے اثرات نمایاں اور پہرسے مٹرخ دسفید ہونے کے با وجود برفائی موسم سے مجیلسے اور کمکائے ہوئے نظراتے ہیں کیکن ساتھ ساتھ ہرشخص جفاکشی سے ساتھ محنت ہیں مصروف ہے ہے۔ تی اور کا بلی کے آثار کہیں نظرانیں آتے۔

چینی عوام کو درزش کا بڑا ذوق ہے اور نجر کے بعد پیجنگ کی مراکوں پر کل جائیں تو حکہ جگہ لوگوں سکے جتھے اجتماعی ملور پر ورزمشس کرتے نظراتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض سکے بیلے لوگوں نے باتا عدہ گروپ بنائے ہوئے ہیں جو کسی تجربہ کا دما ہر سکے زیر پگرانی اجتماعی ملور پر ورزش کرتے ہیں ۔

عام لوگوں کی تنوابوں کا معیار کا ٹی کم ہے بیجبگ بونیورسٹی کے ایک اُسناون بنایا کر اُنہیں ما باندا یک سودس بوائن طلتے ہیں رحو چھسو باک ٹی رو ہے سے بھی کم بیغتے ہیں ہم نے بوچھا کڑ کیا اس رقم ہیں آپ کا گذارہ ہوجا آ ہے ؟ اُنہوں نے جواب ویا کہ "مہم چا در دیکھ کریا ڈل کھیلانے ہیں ورز نوا سناس کی کوئی انتہا نہیں' معلوم ہُواکدان کو جو فلیٹ طلام واہی ، اس کا کرایہ صرف ہے ہوائن ہے مین وج صرف بچاس مربع گڑی بنا ہُوا ہے ، اس کا کرایہ صرف ہے ہوائن ہے مین وج صرف بچاس مربع گڑی بنا ہُوا ہے ۔ ایس ہی سفر کرنے کے بیے انہیں باس طبا ہے ، علاج اور بچی کی کنامیم منت

ہے۔ ضرورت سے زیادہ سنے نیے ہائس بناستے دہسنے کامعول نہیں ہذایہ نخواہ زیادہ تر اشیاستے خورد ونوش ہی پرمرف ہوتی ہے اور کافی ہوجاتی سنے .

بہرصورت اِسادگی ، همنت و جغاکشی اور قناعت کے بدا وصاف بوتو م می جنیار کرے گئے اسے بقی آتر تی کرنے کاحی ہوگا ، اوروہ ایک ہذایک و ن اقوام عالم سے اپنالوامنوا کررہے گئے۔ بدا وصاف ورحقیقت ملما نوں کے اختیار کرنے سے تھے ، اور جب کے بیر اوصاف ورحقیقت ملما نوں کے اختیار کرنے سے تھے ، اور جب یک یہ سلمانوں میں باتی رہے وہ بنائی کوئی قوم ان کی گرد کو زہنے سکی ہمکی جب سے ہم نے مورد نمائش ، اسراف بیجاء تن اُسانی اور عیش وحشرت کا وطیرہ اختیار کیا جوئیوی عزت اور ترقی نے جب ہم سے ممند موٹر بیا۔ اب یہ اُوساف چین نے اپنائے ہیں تو مختر مرت بی ایسا ہے۔ مت میں اپنا تھام بنا لیا ہے۔

# مُسلانول كاحال أمتقبل

مضمون کے شروع ہیں عرض کر جیا ہوں کرجین ہیں ما نوں کی تعداد بنا ہرائی کوٹر
سے سی طرح کم نہیں ہے کیونسٹ انقلاب کے بعد ) کخصوص نفافتی انقلاب کے دور
میں ان حضرات نے بڑا کھی اور صبراً زما وقت گذارا ۔ جن مدارس ا درکتب نما نور ٹی ہیں نے بہتر وکر کیا ہے ان سے پہلے بہاں دینی تعلیم و تبلیغ کے بیر بیر وکر کیا ہے ان سے پہلے بہاں دینی تعلیم و تبلیغ کے بیر بیر برسے براکز انم نھے ۔ جوانقلاب کے بعد بند کردیئے گئے۔ نقافتی انقلاب کے دور
میں بیر بیسٹر مبعدیں بھی نید ہوگئیں اور قرآن کرم کے نسخ سک کھروں میں رکھنا خطرات کو دعوت دیئے کے متراوف قرار ہا یا ۔ بین الشد کے ان بندوں نے اس دور میں بھی زنمانوں میں جیبا جیپا کر مذہبی کہ اور قرآن کرم کے نسخ سک کھروں میں رکھنا خطرات کو اس میں جیبا جیپا کر مذہبی کہ اور میں کوٹ وظر رکھنے کی کوشنس کی بہاں بک کرا لئے تعالیٰ نے اب
ان کے لیے سہولت کی را میں کھول دیں ۔ یوٹھن پروپی نیڈ انہیں واقعی حقیقت ہے کہ اب وہاں کوٹری میں کہ مزہبی آزادی مل گئی ہے ، جس کی نبا پران کے چہرے دو تی مسجدیں ہو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بی بیران سے بھلے ہوئے وسے نظرات جی مسجدیں دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بیں نئی نئی مسجدیں بھی بی دو بارہ تعمیر ہوئی میں نئی نئی مسجدیں بھی بند ہوں کہ میں اس کا احیا رہور واجب نماز ہوں کی تعدا دبھ جو در نہ کہ کی حداد دبھ جو دیتے نظرا کے استرائی کی تعداد دبھ جو در کی تعداد دبھ جو در کی تعداد دبھ جو در کی مسالہ کی کھروں کی تعداد دبھ جو در کی میں دو بارہ تعمیر ہوئی میں نہوں جو ان کی تعداد دبھ جو در کی تعداد دبھ جو دبھ کی تعداد دبھ جو در کی تعداد دبھ جو در کی تعداد دبھ جو در کی ت

کین ندسب پر پابندلیل کا جمعین و در آن پر گذراسینظا برسے که وه اپنے اترات
چیود کر گیاہے اس و قسنہ مینی مسلما نوں کی رہائی کا واحد مرجع مبعد کا امام ہے جس کی بڑی
عزیت کی جاتی ہے کیکن برا مام دینی تعلیم کے حصول سکے بیے اپنے محدو د ماحول سے کھی
بابر نہیں مکلا ، اس سے مین بری کے ملاس بی تعلیم پائی ہے اور اب اتم کو اکثریت ان لوگوں
بابر نہیں مکلا ، اس سے مین بری کے ملاس برت محدود دیں ، پر حضوات اقدل توجینی زبان
پر ممل ہے جبول نے سال کی معلوات بہت محدود دیں ، پر حضوات اقدل توجینی زبان
کے سواکو کی دوسری زبان بین کا فی قلت ہے کہ حضوات اپناما لاکام مشکواۃ شریف مبلالین
کے سواکو کی دوسری زبان بین کا فی قلت ہے پر حضوات اپناما لاکام مشکواۃ شریف مبلالین
میں ہے نوع بی کا بول کی کا فی قلت ہے پر حضوات اپناما لاکام مشکواۃ شریف مبلالین
میں ہے نوع بی کا بول کی کا فی قلت ہے کا دوسری کی بیں برطے شہروں کے
اگا دی گا کتب خانوں میں موجود ہیں کیکن اندرونی علاقوں میں میسر نہیں رعوام کے بیاج بی بالی فی میں خود اتم اور علی ہی رہما تی کے گئی ہیں۔
خوجینی زبان میں ایسے عام فہم رسالے محدد ہے ہیں جوعت الدو عبد دان کی بیادی میں موجود اتم اور علی ہی تا میں میں خود اتم اور علی ہی رہما تی کی بی برا کرائی گا گئی ہی ہے۔
خواس کی کی برہما تی کے لیے کہ بول کی کا تی کی ہے۔
خواس کی کی بی رہما تی کے لیے کہ بول کی کا تی کی مرتب کراکر شائع کے کی بیں خود اتم اور ویک ایک کی بی ب

دوسرا اہم سندیہ ہے کہ ساجد کے المداب بیشتر عررسیدہ ہو بھے ہیں اوران کی جسکہ
یف کے بیے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ بحدالتہ بیجنگ لانچ اور شنگ وغیرہ
میں بانچ سالہ تعلیم کے اوارے قائم ہیں، سکی وہ ملک بھر کی ضرورت کے بلیے ناکانی ہیں۔
نے اوا روں کے فیام سے بے مالی و سائل کی بھی ضرورت ہے اور ماہراسا ندو کی بھی۔
'فیسام سند بچوں کی دینی تعلیم کا ہے بعض و رائع سے معلوم ہوا کہ ابھی کک ملک میں
بہتوانون ماتی چلا آنا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمرے نبیتے کو کوئی فرہبی تعلیم نہیں وی جاکئ اگرچ اس قانون پو عملارا کہ کے سلسلے میں موجودہ مکومت نے تعدرے زم اور لیکدار بالیسی
اگرچ اس قانون پو عملارا کہ کے سلسلے میں موجودہ مکومت نے تعدرے زم اور لیکدار بالیسی
امکی ہوئی سبے اور اس معاطے میں عملاً زیاوہ وارو گر بنہیں کی جاتی، چانچ میمنی جگہ مکانی بین نے تعدیم با رسبے ہیں ، مکین طام رہیں کہ حب سک پر قانون باتی سے اس قت میں مار دنماز میں مکانی نے بیانی بیتوں کو قرآن کریم اور نماز کیک سلسلے کو کو کو کو کو گوران کریم اور نماز

وغیرہ کی تعبیم زیادہ نرگروں میں دی جاتی ہے' اور یہ بات برہی ہے کہ ماں باب کی محاشی مصرہ فیات انہیں اتنا موقع نہ دبنی ہوں گی کم وہ بچے کے بیے ایک کمتب کی تلائی کرسکیں۔
ادھران مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بہلو بھی ساسفے رسنا صردری ہے کہ شمالوں کو موجودہ مزیبی آ زادی عرصے کی مشکلات کے بعد ملی ہے ، ادر جذبات میں آکر کوئی ایسالقدام ان کے بیے مناسب نہیں ہے جواس آزادی کی پالیسی پر نفی انزات مرتب کرے۔ لہذا انہیں برخی حکمت اور تدبر سے کام بینے کی ضرورت ہے۔ بحالاتِ موجودہ مناسب میں ہے کہ جیب حکومت دفتہ رفتہ مذہبی آزادی کے معلمے میں کھلی پالیسی اپنارہی ہے توان مسانوں جیب حکومت دفتہ رفتہ مذہبی آزادی کے معلمے میں کھلی پالیسی اپنارہی ہے توان مسانوں کے ساتھ عالم اسلام کا جو بھی تعادن ہو' وہ حکومت کے داسطے سے' یا چائنا مسلم الیوں انین کے واسطے سے' یا چائنا مسلم الیوں انین کے واسطے سے ہو۔

ہم نے اپنے اس دورہے میں حکومتِ چین کو بیٹیکیش کی ہے کہ وہ مسلمان طلبہ
کو پاکستان بھیجے توہم ان کی اعلیٰ دینی تعلیم کا انتظام مع قیام وطعام کرنے کو اپنی معات
سمجھیں گے، نیز بہاں ہے بحدو و مدت کے لیے زار اسا تذہ بھی و ہاں کے تعلیمی ا دا رول
میں جا سکتے ہیں محکومت کے ذرتہ دارا فرا دنے ان تجا دیز کوٹ کر رہے ساتھ قبول کیاہے کا دراس سلسلے میں علی تفصیلات طے کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

عام سلمانوں کے بیے اپنے جینی بھایٹوں سے تعادن کا سب سے پہلا طریقہ توریہ ہے کہ وہ انہیں ہیشہ اپنی وُعائے بیریں یا در کھیں کہ اللہ تعالیٰ اُنہیں لینے دین ایمان کے تحفظ کی تونیق ا دراس امانت کو اُندہ نسلوں تک پہنچانے کے مواقع عطافرائیں ہیں ۔ دوسرے وہاں کے علما رکو تفییز عدسیت ا در نفتہ کی عربی کتابوں کی شدید ضرورت ہے اگر کچھا الم نجر خضرات ان کے بلے یہ کتابیں بھیجنے کو تیار ہوں تو کتابوں کے انتخاب ا در بھیجنے کو تیار ہوں تو کتابوں کے انتخاب ا در بھیجنے کو تیار ہوں تو کتابوں کے انتخاب ا در بھیجنے کے طریقے کے بارے میں احقر سے مشورہ فرمالیں ۔ واحد دھوا نا اُن العجمد بللہ دب العالم بین ۔

۲۰ ربیع الاقتل کم بیمایس

# امریکیراور لورسکل پیلاسفر

(امریحیه، برطانیمه،مصر سعودی عرب) شبان سام اینه جولائی سن وائهٔ فرگے۔ میں کوئی دن اور بھی کھہرجاؤں مرحبُ نیوں کو سنبھالے اگریہ ورانہ

## (۹) امریخیراور لورک پیلاسفر

گذشته ماه اچانک احقر کوا مرکمیا وریورپ کا ایک طویل سفر پیش آگیاجس کی وجسے سابقہ شمارے میں ا داریہ بھی شامل نہیں ہوسکا .

اس وفدکی رو آگی کی اطلاع ہمیں بالکل اچا نک ملی ۲۰ جولائی کوچا رئیسٹن میں کنونٹن مشروع ہو رہا تھا، اور مہم ارجولائی کو ہا آپ کو ہا آپ کی منظوری کی گئے۔ ۲۰ جولائی کو چاآپیٹن مشروع ہو رہا تھا، اور مہم ارجولائی کو جا آپ کی منظوری کی گئے۔ ۲۰ جولائی کو چاآپیٹن پرونچنے کا مطلب یہ تھا کہ زیا دہ سے زیا دہ ۱۸ جولائی کو ہم دوا نہ ہوجا میں اس لیے ممین بیاری کے لیے گئی تین دن مطرح میں سے ایک دن کر آجی کی شدید بارش کی مذر ہوگی ۔ بعد بین معلوم ہوا

کرا بیٹ اُ کی اے کی طرف سے دعوت ہی حکومت کوبہت دیرسے ملی تھی اس لیے سفر کے تمام مراحل نہایت تیز دفتاری سے سطے کہنے پڑھے ۔

نیوبارک میں پاکسان کے نائب تونعمل میں لینے کے لیے ایٹرلورٹ ہوئی گئے تھے ،

اس میے ایئرلورٹ کے تمام مراحل مجداللہ مبدمٹ گئے۔ اس رات نیوبارک کے ایک ہوٹل میں قیام رہا، اور اسکے روز گیارہ نبیجے م نیوبارک سے چار آسٹن روانہ ہوئے اور دوبہر کو ایک سے بیار آسٹن ولیٹ ورجینیا کا در المحومت کوایک بیرے کے قریب منزل مقصود پر بینچے ، چار آسٹن ولیٹ ورجینیا کا در المحومت ہے ۔ اور سربزوٹنا واب بہا روں کے درمیان واقع ہے ، بہاں دریائے کینوها کے کار برسینیا رمنعقد ہونا تھا۔ ہوٹل ہالی ڈے ان میں میں را تیام ہوگا ۔ اسی ہوٹل کے ایک بال میں سینیا رمنعقد ہونا تھا۔ امریکہ میں چار قسل نان ملک کے باشند ہے ہیں جا صلائمی مسلمان ملک کے باشند ہے ہیں مقیم ہی دوسے وہ مسلمان ہیں جن سے آبا ، واجد اور کسی مسلمان ملک کے باشند ہے ہیں موجد سے ترکہ وال

کرے بہاں آبا دہو گئے، اب ان کی اولاد جوام کیے ہی ہی بروان چڑھی ہے اپنے طرز بودو ماند
میں سوفیصدامر کی نظرانے کے باوجود عقیدۃ اپنے آپ کو سلمان کہتی ہے۔ تمیرے سیاہ فام
نوسلم بہب ان کی ایک بڑی تعداد توا یجاہ کی پیروکا رہے جو درحقیقت مسلمان نہیں اور کچھ
وا تعدیّہ مسلمان ہیں جفول نے تختلف سلمان نظیموں کی تعلیم و تبلیغے سے اسلام قبول کیا ہے یا
وہ متروع میں ایجا ہ کے پیرو کا رہے بعد میں اس پرحقیقت حال واضح ہوئی، اورائھوں
نے صحیح معنی میں اسلام قبول کر لیا، ان سیدنا م نوسلموں کو عام طورسے برای مسلمان کہا جا آ
ہے، اور چو بھی تسم سفید نام نومسلمان ہوئے ہیں ۔
شفیموں کی تعلیم و تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں ۔
شفیموں کی تعلیم و تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں ۔

ایف آن اے رحس کے زیرا ہمام برکنونشن منفقد ہور ہاتھا) اگرچہ دستوری لیا ط سے چار دون قسم کے سلمان کو کی منظیم ہے میں ناس میں عملاً پہلی دونسم کے سلمان بن ایاد درس اخری دوسموں کے سلمان کم بین استظیم کے ارباب وحل دعقدیا تو کچھ عرب سلمان بین یا پیود درس نسم کے کچھ امری سلمان اس جماعیت سے ختلف امری ریاستوں کی متعدد خطیمیں ابتہ ہیں، اوراس کنونشن میں ان خلیموں کے نما تندے مرعوکتے گئے تھے، اس کے علادہ سعودی مرب

مقر تنام ارد آن بنیان ادر پاکتان سے بھی مختلف مندو بین کور و ت دی گئی تھی ۔

کنونش کا اصل مقصد تو (جو و بین جا کر معلوم بگوا) یہ تھا کہ امریکی کے مختلف خطوں
میں است فیم سے والبنتہ جو سلمان آباد ہیں ان کا ایک سوشل اجتماع ہوجائے ، یہ لوگ
باہم ایک دور سے سے تعارف ہوں ایک دور سے کے سائل شننے اور سمجھنے کی کوشش
کریں اور کچھ اجماعی تعزیجات کے دریعے ایک دو سرے سے قریب ایک میکن اس
بنیادی مقصد کے ساتھ ایک سیمنیا رکو بھی پروگرام میں شامل کریا گیا تھا! "امریکہ بیل سلام"
اور اسی سمینیار کے بیے ہم لوگوں کو دعوت دی گئی تھی ۔

ہمیں جو کمسمینیا رکے ہے مقالہ مکھنے کا وقت ہی نہ طاتھا، اس لیے ہم اس موضوع پرکوئی تحقیقی مقالہ تیار نہ کرسکے تھے، اور وہاں جا کر اندازہ ہمُوا کہ بیاسٹیج بھی سیحقیقی قالے کے لیے موزوں نہ تھا، اس کے بجائے پاکسان میں رہتے ہوئے امریکی مسلمانوں کے جن

رسی تمہید کے بعداحقرنے اس میں عرض کیا کہ د۔

درسیدنارگانونس بچرکه بمین بهت مختفراک اس سید مجھے افسوس ہے کہ بی اس موضوع پر چند عموی موضوع پر چند عموی موضوع پر چند عموی کدارشات ایپ حضرات کی خددمت بیں بیش کرنا چا بتنا بروں اور پر در حقیقت ایک پرینام ہے جوئیں آپ حضرات کی وسا طن سے امریکہ میں بسنے والے تمام ملال کا کا بریکا ما جا بتا ہوں ۔

مکت بہونجا نا جا بتنا ہوں ۔

م بات فی مسلمان اگرچ جهانی اعتبارسے اپنے امریکی مقیم بھائیوں سے بہت و وربین نیکن پاکستانی مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے مسلمانوں کے اسلام اور مسلمانوں کے مسلمان نے اس کے مسلمان کے مسلمان خواہ زمین کے مسلمان خواہ زمین کے مسلمان کے دل ہمیشہ ان کے ساتھ ودھ الحبیت جمین اہندا ہم کوگ اگر فیری جامع بست کے ماتھ منہ ہمانی سے اگاہ جماسی جواس تر انحام میں اسلم اور مسلمان کے در میں جواس تر انحام میں اسلم اور میں فول کو در میں جواس تر انحام میں اسلم اور میں فول کو در میں جواس تر انحام میں اسلم اور میں فول کو در میں جواس تر انسان ہیں ۔

تبییغ اسلام کا فریفیه ادا نہیں کرسکتے جب یک و ہ خو دصیحے معنی میں سلمان بن کہ اسلام کا ایک دلکشس نمونہ میش مز کریں ۔

مجھے بھی ہے کہ سنر ہی مالک کے غیر سلوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ و دعوت
اور نشروا شاعت کے لیے ہما را زمانہ موزوں تین زمانہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہم کرکڈشتہ چندصدیوں کے دوران اہل مخرب بہت سے نظام ہے مکرکاعلی تجربہ کہ چکے ہیں اہنوں نے پوپ پرستی سے لے کرانکار خدا بھی مرفکری نظام کو آزاگر دیکھ دیا ہے میکن جنتے نظریات کو اہنوں نے اپنی زندگ ہیں اپنایا ان ہیں سے کوئی بھی ان کو زندگی کا کوئی متوازن لائحہ عمل فراہم مہیں کرسکا۔ ان کا قدیم ندہب کوئی بھی ان کوزندگی کا کوئی متوازن لائحہ عمل فراہم مہیں کرسکا۔ ان کا قدیم ندہب کوئی بھی ان کو دھٹا ہے ہوا ، میکن جب ان کی ماقہ ی اورسائنسی ترقیات کے داستے میں دکا ورٹ اُ ہت ہوا ، میکن جب ان کی ماقہ پر سائد تعمیر کو اپنایا تواپنی ان کے دور وہ گروح کے سکون اور شمیر کے اطینان سے گوئی میں مزیاقت کے باوجود وہ گروح میں جو نہ گھنے کے ماوجود اپنی رُوح ہیں جو نہ گھنے کے معالی حیا س کی بین سکا جوما قدے کے با وجود اپنی رُوح ہیں جو نہ گھنے کے صلاحیت بہیں رکھتی ۔ وہ جا در کے عار کی دیکھنے کے صلاحیت بہیں رکھتی ۔ وہ جا در کے عار کی دیکھنے کے صلاحیت بہیں رکھتی ۔ وہ جا در کے عار کی دیکھنے کے صلاحیت بہیں رکھتی ۔ وہ جا در کے عار کی دیکھنے کے صلاحیت بہیں رکھتی ۔

المندااحقری نظرمیں روحانیت کے ان پیاسوں کو اسلام کی صراطِ مستقیم دکھانے کا پہتری وقت ہے۔ ان لوگوں پریٹابت کرنے کا پرمناسب تزین وقت ہے۔ کا پہتری وقت ہے۔ ان لوگوں پریٹابت کرنے کا پرمناسب تزین وقت ہے کہ صرف اور صرف اسلام ہی تھمیں ایک ایسی ذندگی فرائم کرسکتا ہے جس میں ماقتی ترقیات روحانی سکون کے ساتھ شیروشکر ہوکر صل سکیں۔

مشرق اورمغرب کے درمیان ایک عرصے سے زبر دست کیری تصادم کی فضاتا کم ہے ہیں وا تعدیہ ہے کریہ تصادم نا قابل تصفیہ نہیں۔ اس تصادم کا ایک بہتری ملائمیں ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کوسیجھنے کے جذبے سے کام کریں تو دونوں کے درمیان بہترین تصفیہ ہوسکتا ہے ، اس بی کوئی شک بہیں کرمغرب بچھلے دنوں ما دی ترقیات کے نقطہ عروج پر پہنچ چیکا ہے اورمشرق کو

اس میدان میں اس سے بہت کچھ کھنا ہے میکن دوسری طرف مغرب اس وقت اپنی تمام ازی زقیان کے باوجود روحانی اعتبارسے دیوالیہ ہے، اسے ایک السی رومانی مدایت کی شدیداحتیاج ہے جواسے رُوحانی سکون عطا کہ سکے۔اور بہ حنیقت نا قابل انکارہے کم مغرب کو برروحانی براین اسلام کے سواکہیں اور مے بني السكتي - مجھے تقين ہے كواكر مشرق و مغرى و رميان يرمصالحت عمل بيرا جائے كرمشرق مغرب كے ماقرى تجربات سے فائدہ الطائے، اورمغرب اس سے روحانی برایت حاصل کرے تو ایک ہی کڑے زمین کے یہ دونوں خطے اس انسانیت کے بيه كهبي زياده مفيدا ورتعميري خدمات انجام ديسكيس محجواج بالمي حفاكرون بے چندوں جھالت مفلسی اور بداخلاقی کے الاؤ میں سبک رہی ہے۔ امر کمیمی جوسلمان آباد ہیں برخاص طورسے ان کی ذمرداری ہے کروہ اسلام کے ا س سنجام کوا پینے غیرمسلم ہموطنوں کے بہنچا میں اوران میں اس طرزِ فکر کی آبیاری كرير ـ بسي خاص نظيم بسي خاص كروه ياكسي خاص جماعت كا فريفيذ نهين بلكه يرمرسلمان كا فرلصيه سب بخواه وه كهبي آبا د سويسكين ما د ركھينے كرمينظيم الشان كام اس وقت مک انجام ہنیں پاسکتا جب کہ مسلمان بذات خود سیتے اورعملی سلمان ندسنیں یہ انقلابی کازامہ ان لوگوں کے یا تھوں انجام بہیں یا سکنا جو محض زبانی یا پیدانشی مسلمان بول اوران کی عملی زندگی میں اسلام کی کوئی جھلاک موجو د نر ہو۔ تبييغ اسلام كاسب سے مرز زطر لية خود اسلام بيمل سے اور اس طرح زير كجت موضوع كا دوسرا يهلوليني ودخورسلمانون كامسلمان بننا" بمارك ساخراجا ناب. جیسا کرمئی پہلے وض کرچیکا ہول امر مکہ میں بسنے دا لے مسلمانوں پر ایک زر دست ومدداری عائد موتی ہے اوروہ اس دسرداری کوصرف اس وقت کھیک کھیک ا دا کہ سکیں گے جب وہ خود اپنے ملی تشخص اور اپنی دینی عظمت کا تخفّظ کینے کے لائق ہوں اگرامریکی میں رہ کروہ خود دوسرے امریکیوں کے طرز زندگی میں اسطی جذب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان کوئی امتیازی علامت باقی نہ رہی تواگرا نھولئے

دعوت اسلام کا بیرا الحقایا کھی تو وہ ایک ایسی مہم چیز کی دعوت ہوگی حب کا خارجی زندگی میں کوئی وجود وہ تابت ہذکر سکیس گے۔
امریکی مسلما نوں کو سب سے پہلے اس بات پر اینا ایمان تحکم کرنے کی خرورت ہے کہ اسلام ایک جا محت نظام نرندگی ہے اور ذندگی کے ہر شغیے میں اس کے احکام کما اسلام ایک جا محت نظام نرندگی ہے ہر شغیے میں اس کے احکام کما ل طور پر ذکشش مفیدا وروا جوب العمل ہیں اس کے بعدعقا مذسے کی گوئی زندگی کے ہر شغیے میں پورے اعتمادا ورخود داری کے ساتھ ان احکام پر عل کرنا چاہیے۔
ان گذارشات کی روشنی میں اگر ہم اسلام کے ساتھ ان احکام پر عل کرنا چاہیے۔
ان گذارشات کی روشنی میں اگر ہم اسلام کے ساتھ ان اور خیر تمہیں اپنے پورے طرز زندگی آئیدہ نسول کے ساتھ اور اپنی پر سرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے پر نظر تانی کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر سرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی خار کرنی چاہیے ، یہاں تا کہ کم ہم وہ شائی مسلمان بن سکیں جس کی مزمقل وح کت مجمتم بین تابت ہو۔

اس مقصد کے حصول کے لیے یوں توایک طویل حدوجہد کی ضرورت ہے سکین میں حید آسان تجاویز بہش کرنا ہوں جن بیعمل کرنے سے انشا ما لٹداس مقصد

کی را ہیموار موجائے گی۔

ا - ا مرکم کا برسلان خاندان چومبی گفتے میں سے کم از کم آ دھ گھنٹہ اسلای تعلیمات کے مطلب کے بیے محضوص کرے ۔ اس آ دھ گھنٹے میں تمام افرادِ خاندان اسلامی عقائدوا حکام اور تاریخ وسیرت سے تعلق کسی کتاب کا اجتماعی مطالعہ کریں ، خاص طور سے بچوں کو بنیا دی اسلامی احکام اور قرآن کیم کی تعلیم دینے کا استمام کیا جائے ۔

۲- برسلمان خواہ وہ کسی مگر ہو، پنج وقت نمازوں کی اوائیگی کا پوراا ہتام کرے، نماز اسلام کا اہم ترین سنون ہے اور اس کے بغیرا سلامی زندگی اپنانے ک مرکزشش نامحل بلکہ ناکام رہے گی۔

مر اسلان اپنے گھریں بھی اور باہر بھی اسلامی طرز معاشرت کی پوری یا بندی ہے۔ ۱۳ بہرسلمان اپنے گھریں بھی اور باہر بھی اسلامی طرز معاشرت کی پوری یا بندی ہے۔ ا مرسلان کس بات کا عبد کرسے که کسے جب اور جہاں موقع سے گار اپنے گردو بیش کے خیر سلموں کے سا سے اسلام کو موزوں انداز سے بیش کرسے گا۔

الشر تعالیٰ ہم سب کو توفیق بختے کہ ہم اس کے تما م احکام و نوانین کی خود بھی پانبری کریں اور اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بیں دو مروں کس بہونچا نے کے قابل شاہب ہوں اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بیں دو مروں کس بہونچا نے کے قابل شاہب ہموں اسین تم ہیں میں اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بین دو مروں کا میں تا ہم ہیں اسلام کے بنجام کریں اور اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بین دو مروں کا میں تا ہم ہیں اور اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بین دو مروں کا میں تا ہم ہیں ہونے اسلام کے بنداز بین تا ہم ہیں ہونے ہونے کے تعالیٰ میں تا ہم ہیں ہوں انداز بین تا ہم ہیں ہونے کے تعالیٰ میں تا ہم ہیں ہونے کے تعالیٰ میں تا ہم ہونے کے تعالیٰ کے تعالیٰ میں تا ہم ہونے کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کا تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے

احقرنے جو کچھاس تقریر میں عرض کیا ، پورسے خلوص اور لفین سے ساتھ وض کیا ، سیکن کسس محدود اجتماع میں میر محیون ونزا را وازعملاً کمتنی مؤثر ہوتی ہے ؟ یہ الشہ تعانیٰ ہی کومعیلوم ہے۔

کنونش کی دو مری نشستوں میں ڈاکٹر تنزیل الرحن صاحب نے بھی تحصرانز میں مسلمانوں کے مسال سے تعرفانز میں مسلمانوں کے مسال سے عنوان پرنی البدیر تقریر کی جناب نیالدا سحاق مساحب نے بھی ایک موفع پر اپنی مختقر تقریر میں کچھرمنی دنجاویز پیش کیں اور امری غیرسلموں کے ماتھ مسانوں کا جوطرز عمل ہونا یا جیسے ، اس پر دوشتی فوالی ۔

کنونش بین روزجاری را ۱۰ اور ۱ س کا ۱ پک مفید پهاو قرید تفاکر امر کمداور کینید اور اسکا ۱ پک مفید پهاو قرید تفاکر امر کمداور کی فریع کے ختلف علاقول سفی منظیم ول کے جو نما مندے جمع جو سے ان در جا گئی ہوئی اور وال کے مسائل کا علم ہوا ، ہولی ہالی ڈے ان ہی کے ایک بال ہیں جمعہ کی نماز بھی ہوئی اور جن حام مسلی فول نے اسس اجتماع میں شرکت کی انھیس شاید اسلای عبادات وغیرہ کے باہے میں کچھیم علومات بھی حاصل ہوئی ہوں ، لیکن حقیقت برہے کو اس اجتماع سے جو کام لیا جاسکا تھا ، احترکی اسائے میں وہ نہیں لیا گیا ، جن عام مسلیا نول سف اس کنونشن میں شرکت کی ان میں اکثریت ان امر کی مسلیا نول کی تھی جن کے آباء و اجدا دسالها سال پہلے امر کی میں آبسے تھے اور ہدوگ امر کی تیزیس و معاشرت کے اس موا ا بہوں نے بھی ہمینیں و کھیا ، چنا کچھائی اور زبان و بیان میں سے کوئی چیزان کے مسلمان ہونے پر بیاس و پوشاک ، افراز وا وا اور زبان و بیان میں سے کوئی چیزان کے مسلمان ہونے پر دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار پر نرتی یا جائے کہ یا لوگ مسلمان میں توانھیں معان ہونے پر دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار پر نرتی یا جائے کہ یا لوگ مسلمان میں توانھیں میان میں توانھیں معان موجھیا کی دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار پر نرتی یا جائے کہ یا لوگ مسلمان میں توانھیں معان می توانھیں معان میں توانھیں میں توانھیں میں توانھیں معان میں توانھیں میں توانھیں میں معان میں توانھیں میں توانھیں میں توانھیں میں توانھیں میں میں توانھیں میں میں توانھیں میں توانگی میں میں توانھیں میں توانھیں میں میں توانھیں میں میں توانھیں توانھیں میں توانھیں توانھیں توان تواند کی

ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنھیں نما زہمیں آتی، لہذا اس اجتاع سے ایک بڑا فائدہ
یہ حاصل کرنا چاہیئے تفاکہ ان کو اسلامی تعلیمات سے منظم طور پر دوشناس کرایا جائے، میکن
افسوس ہے کریر کام کسی منظم پر وگام کے تحت بہیں ہوا۔ احترفے اس بارے میں نتظمین سے
بات کی تو انھوں نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مزاج و مذاق اور عادات اطواد
کے لحاظ سے سوفیصدا مرکی سانچے میں ڈھل چکے ہیں لہذا اس وقت ہما داسپ سے بڑا
مسکہ یہ ہے کہ کم از کم ذبانی طور پر ہی انہیں سلمان رکھنے میں کا میاب ہوجا میں اور اگراس
وقت ان پر کوئی الیسی پابندی عامد کی گئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہو تو خطرہ ہے کہ کہیں
ہم ان کے اس زبانی افرار ہی سے عروم مذہ وجا میں کی جارہی ہے۔
کے ساتھ مسلمانوں سے وابستہ رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

منتظیین کا یہ تمذرکسی حدّ کا سب بھی تھا، لیکن اس کونٹن کے دوران کپنگ
کشتی را نی اور ڈوز کے جو پروگرام نرتیب دیئے گئے ، ان میں خور دبین لگاکر بھی اسلام کی نہ
صرف کو ئی جبلک نظر نہ اسکی بلکہ عبض السبی جزیں بھی ان پروگراموں کے دوران سامنے ایک
جنفیں دکھ کر بیٹیا نی عرق عرق ہوگئی، حکمت اور تدریج اپنی حبکہ ہے، لیکن اس کی رعایت
کرتے ہوئے بھی ان پر وگراموں کو ہا مقصد یہ تعمیری ، بلکہ تربیتی اور نتیجہ خیز بنایا جاسکت ہے۔

امر کیر میں چاراسٹی کے بعد واٹنگٹی اور نیو یا کر میں بھی قیام رہا، امر کیر کے بعد لقریباً

ایک ہفتہ لندن میں بھی بھٹم نا ہوا، اور س مزبی زمذگی کو اب بک کتا بوں میں پڑھا اور لوگوں
سے شنا تھا، اُسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملاء مغرب کے ماقدی عووج اور روحانی دیوالیہ پ
کا جو تصد قر مطالعے سے قائم ہو السے ، اس کا کھلی انکھوں مشاہدہ ہوا، بعض چیزوں کو دکھی کہ
حسرت ہوئی کہ در حقیقت یہ کام تو مسلما نوں کے کرنے کے نقے، اور بہت سی چیزوں کو دکھی کہ
عبرت ہوئی کہ در حقیقت یہ کام تو مسلما نوں کے کرنے کے نقے، اور بہت سی چیزوں کو دکھی کہ
عبرت ہوئی کہ در حقیقت یہ کام تو مسلما نوں کے کرنے کے نقے، اور بہت سی چیزوں کو دکھی کے
عبرت ہوئی کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطافہ ماکہ اور سرور دوعالم صلی الشیولی ہمیں کے نقل می کا شرف بخش کے کتنا برط الحسان فرمایا ہے، اور یہ لوگ ان نعمتوں سے محروم ہموکر سی کے ہیں۔
کے سس آخری کما دیے مک پہنچ ہے ہیں۔

وا قدیرسے کدایک صاحب ایمان کے ذہن پراس مغربی زندگ کا مشاہدہ کر سے اس قددمتفنا د تأثرات قائم بوتے ہیں کہ حیرت ہوجا تی ہے ، ان قوموں سے بعض کامول کو د کیچه کرسید ساخته تحسین اً فرین سکه کلمان نها ن سے نکلتے ہیں اور دوسری طرف انہی کی مدکی كي بعض بينواييد بي كرانبين ويكوكرب ساخة تعنت بييحة كوي جابتا ہے۔ ا ن نوگوں کی زندگی کا رکشن پہلو میرسے کمان مین نیمنیت مجموعی جہدوعمل قومی حمیت اورا جناعی شعود کی فرا دانی ہے۔ ہمارے حلفتوں میں ان لوگوں کی عیّاشی توزبان زدِعام ہے، بیکن اسی کا دومرا ہیں ہے کہ وہ مسیح نوشیکے سے شام چا رشکے یک پوری فرض شاسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس دورا ن کسی کام بچرری رسوت سانی، پرنظی پاکسستی اور کا بل کوروا بنیں رکھتے بھسی انسان کومرکاری دفتروسے کام پڑجلستے نواکستے باا دج حکر کالٹے نہیں يشت بكم اكراس ف قانون مقتعنيات كوي راكرياسي تواس كاكام فوراً بوما تاسيط رشوت كى بيارى شا دونا درسيد ا درمعا ملات مام طورست صنعا ئى ا درستيا ئى كسك ساتھ انجام پلتے بین اشیائے خورد ونوش میں الاوسا یا وصور فریب کا کونی خطرہ شہراوی کو بنیس ہوتا باہی تعلقات میں ان کا طرز عمل کیٹیٹ مجوعی نہا بہت سرایفانہ اور بااخلاق ہے اپنے تیام کے دوران کسی دوآ دمیوں کے درمیان نوتکار مغینط وغضیب یا تکرار کا کرئی وا فغسط منیس اً يا رجب كرزمانص عوامي طعقول سن يجي نهامها سايفة ريشه اربراس ملكه بها ب ووسع زياده أدى كسى كام محننتظر بولكسى نبيدك كالمانعلت كم بغيرخود بخود قطا ركن جانى سبئ اوربيك ست روس بہوم میں اس قطار کوعمد أ توشف کی کوشش نہیں ہوتی ، ترینول اوربسوں میں سوار ہوتے وقت ،خوا ہکتنی جلدی کا وقت ہو، کو لککسی کوکہنی بہیں ما رّا، بلکربسا اوقا دومرسے کوسوا دہونے کا موقع ویاجا تہہے۔عام مقابات، شلاً دمیتودا نول گرینول بسوں ۱ در مراکو ں پر مبندا وا زسے گفتگو کا دستورہبیں کمکرسب دھیمی اً وازسے بان کرتے ہیں ، جنا بخہ بر<u>طے م</u>ٹے اخم*ا عاست کی حگہوں پریمی شو روشغب بنیں ہونا۔ زیرز مین ٹرینوں سے* برشے براسے الحبتے مساوروں سے بھرسے ہوتتے ہیں ۔ نیکن لوگ یا تواخباریا کتاب کا مطا ہے كرتے ہيں ياخا موش بينے ہيں اورا گركوئى بات صرورى ہوتو استى سے كى جاتى ہے كئى بوڑھا

یا معذور شخص سی با شرین میں داخل ہو تولوگ فوراً اس کے لیے سیسٹ خالی کردیتے ہیں ، اجنبيوں كوراسة تبانے كا ابتمام كيا جا تاہے، بار يا ايسا ہوا كر مميں كسى راستے كى تلاش كقى ا ورمقامی ہوگوں نے محف ہمارے اندازسے یہ بات محسوس کر کے ہما دسے ہو چھے بغیرخو و دُک كريوچها كر سميركس جگه كى تلاش ب طيكيسى درايئورعام طورسے ميطرسے زيا ده پيليسان خود براب كرنے كى فكر ميں بہت ، ينويارك ميں ايك د فظ ميكسى كا كدا يرمط كے حماب سے نوڈ اراور کھ سینٹ نا، میں نے ڈرائیورکو دس ڈالرکا نوط دیا،اس کے پاس ریز گاری نہیں عَنى وه أَرْكُوا يَكُ كان يركيا، و بان سے نوط بُهنا كرلايا، اور باقى ربز گارى يہد ميرے والے كردى اس کے بعد کہا کو میں نے آپ کا سامان بھی اٹھا یا تھا، اگر آپ چاہیں تو کچھ ٹے بھی دیں۔ تمترنی سہولیات اور شین انتظام تھی ان ملکوں بین اورسب سے بڑھ کر امریکی ہیں تابل تنائش ہے نیومارک رفیے اور آبادی کے لحاظ سے کراچی سے کم از کم نین گا توخرورہوگا اوربیطویل وعربین شہر بھی کئی جزیروں کا مجموعہ سے جن کے درمیان سمندرها کل سے اور بیج میں خوبصورت گیلوں کے دریعے ان جزیروں کو ملایا گیا ہے ، میکن اتنے رہے شہرمی ہی رانسپورے کوئی سکے نہیں ہے عاص طور پرزیر زمین لوکل ٹرینوں کا نظام اس قدر اُسان اور آرام دہ ہے کہ کارکے ذریعے سفر کہذا بارکنگ وغیرہ کے مسائل کی بنا پرشکل رکین ان ٹرینوں کے ذریعے سفر کرنا آسان ہے، یورے شہر میں زیرز مین ریلوے لا تنوں کا ایسا وسیع جال بنایا کیاہے، اوراس پر ہردو دومنٹ کے بعداتنی فرا دانی سے ٹرینیں ہتیا کی گئی ہیں کہ ابک حصے سے دومرے حصے یک مفرکر ناکوئی مسئلہ نہیں رہا۔ بچاس سینٹ کاایک ٹوکن ہے کرآپ شہر کے ایک سرے سے دوسے سے تک جاسکتے ہیں۔ ہوائی جانروں کی مکنا کے بینطون سی کے ذریعے کینة ہوجاتی ہے اورائیر کمپنی کویہ اعتماد ہوتاہے کرسفر ملتوی ہونے کی صورت میں مسافراپنی كِنْكُ منسوُخ كُدا مَا مِنْي كِجُوكِ كَا ، اندرون مُك سفريس ايرّ لورك پرعموماً ديرنبين گُتن نيويارك ا وروائنگٹن میں ہوا تی اوے کے رُن وے پر اُرٹے والے جہازوں کی اس طرح قطار مگی تی ہے جیسے ٹریفک سکنل کے پیس کا روں کی اس کے باوجو د جہاز کے پیٹ ہونے کے دانعا شا ذونا درہی رونما ہوتے ہیں، جہاں جہاں ایرلبس سروس کا نظام قائم ہے، وہاں آپ پرواز

سے بائے منٹ پہلے ہی ہنے جائیں نوکسی میں بقہ بکنگ کے بغیرائیر کمپنی آپ کوسیدے دینے کی بابندسب ہخراہ اس کے لیے اُسے دومراجہا زبھیجنا پڑے ، بلکہ وہشنگٹ سے نیویارکی جائے ہوئے ہم قور وازستے صرف تین منطب پہلے ، بتر بورٹ پہنچے ، انہی نین منٹ میں کاؤنرٹ برلیف کے ہم قور وازستے صرف تین منطب پہلے ، بتر بورٹ پہنچے ، انہی نین منٹ میں کاؤنرٹ برلیف کے برائی میں ہوگئے ، اور پرواز کھی بروقت ہوگئے ، اور پرواز کھی بروقت ہوگئی ۔ اور پرواز کھی بروقت ہوگئی ۔

کیمیوٹروں نے خاص طور پر زندگی کو بیحر تیز دفتا رہا د باہرے، قدم قدم پرشینوں کے عجیب وغریب مناخ لفر پڑتے ہیں ،اگراپ کی رنم بینک ہیں جمع ہے اور دان کوسی ایسے وقت آپ کو بیسیوں کی صرورت پڑگئی ہے حبب کہ بینک بندہے، تو آپ کمپیوٹر کے وریعے مطلوب رقم حاصل کرسکتے ہیں ، نیویا رک ہیں بیض علاقے بیحد گذرے بھی ہیں میکن بحیثیت مجوعی صفائی سخورائی اور شہری خوبصورتی کا معیا رکا فی بلندہے، عرض با نندوں کو بحیثیت مجوعی صفائی سخورائی اور شہری خوبصورتی کا معیا رکا فی بلندہے، عرض با نندوں کو نمد فی سہولیات فراہم کرنے ہیں میں و شاکش ہے ۔
لیا گیاہے وہ بلاسٹ بہ قابل تحسین و شاکش ہے ۔

سین اگرمغربی ممالک کی صرف ابنی خصوصیات کا حال دورد ورسے شنا جائے تو بطا ہراس سے بیا اندازہ قائم ہوگا کہ بیرعلافے امن وعافیت کا کہوارہ ہوں سے بیرساں سکون واطبینان کا دُورد ورہ ہوگا اور جرائم وبدا خلاتی کا بیج ما را جاچکا ہوگا، سیکن سکون واطبینان کا دُورد ورہ ہوگا اور جرائم وبدا خلاتی کا بیج ما را جاچکا ہوگا، سیکن بیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ مغربی زندگی کی ندکورہ بالا روش خصوصیات کے با وجود ان اندازوں کا جواب گلیم تفی میں ہے۔ ہمدنی سہولیات ، عام معاشی خوشالی صفائی معاملات اور اخلاق و نثرا فت کے جو چند نمونے احقر نے اُورد کر کے ہی وہ ان خصوصیات کے خس اور اس پر بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے ، سیکن ان تمام بانوں سے با وجود مغربی زندگی کا دومر ایج لوانتہائی تاریک بھیا نک اور ندکورہ بالاصفا بانوں سے با وجود مغربی نندگی کا دومر ایج لوانتہائی تاریک بھیا نک اور ندکورہ بالاصفا بانوں سے جورت انگیز حدیک متضاد ہے .

کیفیت یہدے کہ روپے بیسے کی دیل بیل کے با وجود چرری جیب تراشی نقب نی

اور درکیشیوں کے واقعات روزم ہ کامعول ہیں جس معاشرے ہیں امانت و دیانت اور صفائی معاملات کے قابل رشک مناظر نظر آنے ہیں، کھیک اسی معاشرے کاحال دوسری طرف پرہے کہ کوئی را گیر جبیب کتروں اور تھاکوں سے محفوظ بہیں کرا ہے چلتے ہوئی ادمی قریب آکر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور دوسے رہی لمجے اس کی چھوٹی سی بیتول را ہگیر کی طرف ہوتی ہوئے آدمی کوروک کر اس کے سر پر اس زورسے خرب لگائی اگر قدر سے سنسان ہوتو چلتے ہوئے آدمی کوروک کر اس کے سر پر اس زورسے خرب لگائی جاتی ہے کہ وہ بہوٹ ہوجا آ ہے، اور پھر اس کی جان دمان ضارب کے قبضے ہیں ہوئے میں۔ اس خاص طریقہ وار دات کو رسے مواس کی جان دمان ضارب کے قبضے ہیں ہوئے رہیں۔ اس خاص طریقہ وار دات کو رسے مواس کی جان دمان ضارب کے قبضے ہیں ہوئے ردنے رہیں۔ اس خاص طریقہ وار دات کو رسے مواس کی جان دمان خانہے، اور پر آرائے اب

گودن میں نقب زنی او طار اور ڈاکے دوزا وزوں میں خاص طور سے جن
ہوٹلوں میں غیر ملکی لوگ مقیم ہوں دہاں نت نے طریقے سے ڈاکہ زنی کی جاتی ہے ، چنانچہ
امر کی کے تمام ہوٹلوں میں کرے کے دروازے پر چنی کے علادہ ایک زنجراس مقصد سے
لگائی جاتی ہے تاکہ دروازہ کھلنے کے با دجو دچو کھٹے سے اٹر کا رہبے ، اور اگر دروازہ محلالے
کسی دھوکے کا شکار ہو اسے تو وہ دوبارہ دروازہ بند کر سکے ، بہت سے ہوٹلوں پر
نوٹش لگا ہو اسے کہ رات کے نوٹ بچے کے بعد ہوٹل کا دروازہ مقفل ہوجائے گا، اس کے
بعد کوئی مسافر آئے تو پہلے فون پر انتظامیہ سے بات کر کے اپنے مسافر ہونے کا یقین
دلا کے اس کے بعد اندر داخل ہو ۔ چھلے دنوں نیویارک میں چندگھنٹوں کے لیے بحلی فیل
ہوئی تھی تو گوٹ مار کا جو طوفان مجا اس کا شور سازی ڈینا نے سائر ہوئی فیل
امن وا مان اور جان و مال کے تحفظ کا معبار ہے جس کی لیسب انتہائی چکس تربیت یافت
وض شناس اور فعال ہے ، اور جس کے شاندار مدتی انتظامات اور شن اخلاق کا بیان
وض شناس اور فعال ہے ، اور جس کے شاندار مدتی انتظامات اور شن اخلاق کا بیان

جہاں کہ ان لوگوں کے منسی طرز عمل کا تعلق ہے ، اس کے مناظر دیکھ کہ جیرت ہوجانی ہے کہ وہی قوم ہے جس کی شرافت و اخلاق کے منطابہ سے مہم دوسرے شعبول میں دی کورائے میں صرف تفریح کا ہوں برہی ہنیں بارونی سولکوں اور پُرہجوم بازاروں میں طریبوں اور میسی التذا ذایک میں میں اور ببلک مقابات پر برسرعام بوس و کناراور حبنسی التذا ذایک میں میں بات ہے۔ بین عور توں بات مناظرون بھر میں خواہی نخواہی نظائہی جاتے ہیں عور توں کے لیے عربی فی عیب تو کیا ہموتی، شایدہ ایڈ افتخار سمجھی جاتی ہے۔ کیرشے نام کی جوچند تھیں ہوتی ہیں بہتیں کا بادور خاص ہوتی ہیں بہتیں کا بادور خاص خاص مواقع پر بالکل بریزی میں بھی چنداں مضائقہ بہتیں سمجھاجا تا حب کے جاتھا والد میں اور زاور تواصابی کے بور ڈویزے فیزے میں تخیفانوں کے انتہاں کے ایک بازار ہیں گذرتے ہوئے ایک شخص نے ایک شہار کے ایک بازار ہیں گذرتے ہوئے ایک شخص نے ایک شہار ہم جیسوں کے با تھ بیں جی تھما دیا حب میں چند برہند تصویروں کے ساتھ جل حون میں کھیا تھا ۔ میں کھیا تھا ۔

Play with our Bodies بعنی مهارے حبموں سے کھیلئے "اوراس اشتہاریں جو کچھ کھیا تھا اسے ایک شرایت اور اس اشتہاری م جو کچھ کھھا تھا اسے ایک شرایت آدمی کے بیے پڑھنا تھی شکل ہے۔ غرض یہ کرمبنس طرزیمل کے لی ظرسے یہ قرمیں ملام الغہ کتے بلیوں کی سطح یک بہوننج حکی ہیں۔

پھرچیرت اور عبرت کا انتہائی مقام برہے کہ جس معاشرے میں عورت آنئے ستی اوراس سے لذت ماصل کرنا اتنا آسان ہو، جہاں عورت سے تطف اندوز ہونے کے لیے ضاوت بھی صروری نہ ہو، اور جہاں زنا بالرتے ننا کو صرف قانونی طور پر ہی نہیں ماجی اور عقلی اعتبار سے بھی کوئی عیب نہ سمجھا جا تا ہو، بھیک اسی معاشر سے بین 'زنا بالجبر'کی آتی وارد آئیں ہونی ہیں کہ الا مال !

زنا کے علادہ ہم مبنسی کا رجان انہائی تیزی سے برطھ رہاہتے اور ہا ہمی رصامندی ہوتواس انسانیت سوز بر مذاقی ہیں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتاء ہمارے قیام کے دوران "نیویا رک ٹا مرز "میں ایک بحث ہم صنبی کے موضوع پرچل رہی تھی ہم نے سمجھا کراس کے جواڑ و عدم جوا زکی بحث ہوگی رسین پڑھ کرمحلوم ہواکہ یہ مرحلہ گذر حیکا ہے اب یہ بات توطے ہو جکی ہے کہ اس مراخلاتی میں فی نفسہ کوئی قباحت بنیں البتہ بحث یہ ہے کہ اس عمل میں کا ہے گورے کے درمیان کوئی امنیا زیر تا جلئے یا نہیں ؟

شراب نوشی تواس معاشرے میں ایک مقدس عمل ہے، قدم قدم پر مشراب خانے موجو دہیں، اس کے با د جود غیر قانونی مغیبات کا کا روبا ر زوروں پر ہے، نوجوانوں ہیں افیون اور چرس وغیرہ کا استعال عام ہوچیکا ہے۔ راحت و آسائش کے اسب ہتدنی سہولیات اور عیش و عشرت کی آسانی کے با وجو د تعلبی سکون کا یہ عالم ہے کہ بے خوابی کی شکا یت عام ہور ہی ہے کہ اور خواب آور ا دو یہ کا استعال بڑھ رہا ہے۔

ظاہری افلاق کے اس معیا رکے با وجود حس کا مختر تذکرہ اُ ورکیا گیا ہے 'خاندا فی تعلقات کا نظام درہم برہم ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ محبّت والعنت کے تقاضے نایاب ہوتے جا رہے ہیں، امریکی معاشرے بیں بڑھا یا موت سے بر ترعذا ب ہے بوڑھوں کے لیے الگ مرکد قائم ہیں جہاں ان کے کھانے چینے کا انتظام توہونا ہے لیکن وہ اسس محبّت کو ترستے ہیں جو حرف خون کے دشتے کی خاصیت ہے۔ برائے برائے الدار لوگوں محبّت کو ترستے ہیں جو حرف خون کے دشتے کی خاصیت ہے۔ برائے برائے والدار لوگوں کے ماں باپ ان مراکز میں ہے چارگی کے ساتھ موت کا انتظار کرتے ہیں اوران کی لولاد مہینوں بلکہ لعبض او قات سالوں ان سے مطنے نہیں آئی اور جو بر ڈھے گھریر رہ جائیں انسین کو نی بات کرنے والا نہیں متنا، ایسے بوڑھوں کی طرف سے با قاعدہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں کہ تربی کہ تربی کہ تربی کہ تا ہے۔ تنہا تی سے اگلات ہوئے بوراس ہمدردی کا بسا او قات معاومنہ بھی بیش کیا جا تا ہے ، تنہا تی سے اگلات ہوئے بورٹے بورٹے بورٹے جون اوقات بسا او قات معاومنہ بھی بیش کیا جا تا ہے ، تنہا تی سے اگلات ہوئے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے والو تا تا بیا او قات معاومنہ بھی بیش کیا جا تا ہے ، تنہا تی سے اگلات ہوئے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بورٹے بین کا کہ کھی دیرکسی سے بات کرسی ۔

معزبی معاشرے میں سب سے زیادہ قابلِ رہم حالت عورت کی ہے' اس بیجاری کو حس بُری طرح ہے وقد فی بیاری کے ساتھ جو فرا فو کھیلا گیا ہے اس کا اندازہ تو پہلے کھی تھا، سکین ان مغربی مما کی کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعداس کی زارو زدبوں حالت پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہوگئی کہنے کو تو کہا یہ گیا ہے کہ ہم عورت کو مردکے دوش بردش

لاناچلہتے ہیں، لیکن عملاً ہوًا یہ ہے کرمعا ننرے میں جننے نچلے درجے کے کام میں وہ تمام تر سرسهی نوبیشتر ضرور، عورت کے حالے میں اس دوران میں دسیوں ہو ملوں میں جانے کا ا تفاق ہوًا، وہ ل مر دبیرا شا دو تا در ہی نظراکیا، عام طورسے یہ خدمت عور توں ہی کے سیرد ہے، دو کا نوں پرسودا بیجنے کا کام تھی اکثر دبیشتر عورتیں ہی کرتی ہیں ہوٹلوں کے ڈریک يرعموا عورتين نطرأتي بييء جهاز كايا تنليط ياكيين تومر د ببوگارسكن مسا مزوں كى ضربت در نا زبرداری کا فربینه عورتوں کے میپوسے ۔ دنیا کی کسی چیز کا اثنتا رعورت کے بغیرنا ممکن سا سے اور ہروہ کا روبار سس میں عام لوگوںسے سابقہ پرطنا ہو، اس کی انجام دہی عورت کے سپردہ اور کھریہ نہیں کر گھرسے با ہرکے یہ فرائض انجام دینے کے بعدعورت کو امورِغانه داری سے چھپٹی مل گئی ہو، گھرکی دیکھ بھال اور بچوں کی نگہداشت کہمی عام طور سے برستوراسی کے سپردہ، بلکراس اُزادی کا ایک منتیجہ پیھی ہے کہ گھرکے جن کا موں کا تعلق باہر سے بے شلاً اشیائے ضرورت، کی خریداری وغیرہ کھی عورت کے فرانصن مین اخل ہے، تعصٰعورتیں د فتر کی ڈیل ڈیل ڈیو ٹی کرنے کے بعد ہمبی گھر ہینچ کہ کھانا تیار کرنے ، گھر كى صفائى اور بچوں كى كمبداشت كے فرائض انجام ديتى ہيں ريوراس كاسماجى رتبہ برہے كم حس مرد کا دل جاہے ، اس کا دل بھا کہ اُس سے دوستی پیدا کرنے ، اور جب یک دل چاہے، س کی قربت سے بربرعام معلف اندوز ہو، اورجب اسسے جی بھرجلتے نواسے چھوٹ کیسی اورسے راہ ورسم بیدا کرنے -

خلاصہ بہت کہ مغربی مرد عورت سے قدم قدم برلطف اندوز بھی ہونا چاہتاہے'
اس کے دریعے اپنی تجارت بھی جمیکا نا چا ہتاہے ، سکین اس کی کوئی ذمر داری اٹھانے کیلئے
تیار بہیں اور اس خود غرضانہ فراڈ کو سنرجوا نہ دینے کے لیے اس کا نام تنحر کیب اُزادی نسول '
رکھ دیاہے ، دعو کی تو یہ کیا گیا ہے کہ ہم عورت کو مرد کے ددش بدوش کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور
اسے اعلی مناصب نک لے جانا چاہتے ہیں یہ لیکن عملاً ہوا یہ ہے کہ عموماً معاضے کے قیمیرے
درجے کے کا معورت کے حوالے ہیں اور اعلی مناصب پر بدستو رمرد ہی کا تسقطہ مخمولی ممالک کا ایک سرسری جائزہ لے کہ ہی دیکھ لیجئے کہ وہاں کتنی عورتیں صدر 'وزیر خطسم یا

سربرا و مملکت کا عہدہ حاصل کر سکی ہیں کا بینہ میں عورتوں کا تناسب کیاہے ؟ اسبی اور

یسنٹ میں مردوں کے مقابلے میں کمتنی عورتیں ممبر بنی ہیں ؟ واقعہ برہے کہ کسی بھی خربی ملک

میں ان اعظے مناصب برفا ترعورتوں کی تعداد شا پر پچیس سے زائد نہ ہو، لیکن ان چند

عورتوں کو اعلی مناصب بک بہونچانے کی خاطر لاکھوں عورتوں کو اس طرح مرا کوں پہ

کھسیدے ویا گیاہے کہ وہ اپنا پر بیط پالنے کے لیے تعیرے درجے کے کا مرف پر مجوری ۔

میں عورتوں کی اس میرجہ بنی تدلیل کا خوبصورت نام آزادی نسوان کرکھ کرا ورجی معاشروں

میں عورتوں کو گھرکی ملکہ بنا کہ اس کے سر پڑھفت وعصمت کا تاج رکھاہے، ان کے ضلاف

میں بنیں دی ، بلکہ عورت بے چاری کو یہ با در کرا دیا ہے کہ صرف مغرب اس کے حقوق کا علم لاراد

ہی بنیں دی ، بلکہ عورت بے چاری کو یہ با در کرا دیا ہے کہ صرف مغرب اس کے حقوق کا علم لاراد

ہی خبرنہیں ، اورجن قر اقول نے اس کی عرب و گھرمت کو ملیا مسیط کیا ہے ، انہی کو دہ اپنا کہ کورہ اپنا کہ کورہ اپنا کہ خورت کو ملیا مسیط کیا ہے ، انہی کورہ اپنا کہ خورت کی خبرنہیں ، اورجن قر اقول نے اس کی عرب سے کہ اس بے چا کہ منہ کی خبرنہیں ، اورجن قر اقول نے اس کی عرب سے ویا میں میط کیا ہے ، انہی کورہ اپنا خورت کی خورت کی منا میں کی خبرنہیں ، اورجن قر اقول نے اس کی عرب سے ویا میں میط کیا ہے ، انہی کورہ اپنا کہات دھندہ سمجھنے برمجبور ہے ۔

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَدِّنِهُ مُ مِهَا فِي الْحَيَاةِ الدَّنْبَا وَتَوْهَى أَنْفُسُهُ مُو وَهُمْ

مغربی ممالک سے تعلق اپنے سفر کے چنی مشاہدات احقر نے کسی تعقب یا رادی میا کے بغیراد پر بیش کے بیں اور ان تمام مشاہدات کے بیتیج بیں احقر کی حتمی رائے یہ ہے کہ یہ مغرب میں تبییغ اسلام کا بہترین وقت ہے، مغرب کے عوام اس لحاظ سے قابل رحم ہیں کہ وہ ما دی ترقیات کے نقطہ عروج پر پہونچنے کے لیے اپنی انتھاک جدوج ہدکے با وجود اس مین اس ترقیات کے بہت سے خوشگوارنتا بخ سے محروم ہیں اور آخرت کے لیا میں ہی ان ترقیات کے بہت سے خوشگوارنتا بخ سے محروم ہیں اور آخرت کے لیاط سے تو معا مدصفر ہے ہی ۔ مغرب کے سفر کے دوران قرآن کریم کی یہ آیات با ربار کانوں میں گریجنی رہیں ،۔

ر توجیہ ؛ اللہ کو صرف یمنظورہے کہ ان چیزوں کی وج سے دینوی ڈنڈ گی میں ان کو گرفنا رعندا

ر کھے اور ان کی جان کفر کی حالت بین نکل جا دے۔

احرر: لَا يَغُكَّ لَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَدُوا فِي الْبِلاَدِ، مَثَاعٌ قِلْيُلُ تُ مَّلَّ مَا وَهُ مُرَجَهَنَّ مُر وَبِثُسَ الْمِهَا دُ-

ر مترجمہ) تجد کو دھوکہ نہ دے ان کا فروں کا شہروں میں چینا بھرنا چندروزہ ہہار ہے بھران کا ٹھکا نہ دوزخ ہو گا اور وہ بری آ رام گاہہے۔

وا تعریر ہے کہ مغرب میں تبییغ اسلام کی کوئی با قاعدہ منظم اور محلصا نہ جدو ہمد ہماری طرف سے ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہمسلمانوں کے مسائل کی صد تک محدود ہے ،
علاقوں میں کام کر رہی ہیں، اُن کی تمام تہ توجہ و رسلمانوں کے مسائل کی صد تک محدود ہے ،
اور ہماری شامتِ اعمال ہیں ہے کہ وہ ل بھی یہ ظیمیں باہمی افران و انتشا راور ہھے نہدیوں کی شکار ہیں صرف ایک تبییغی جاعت کی سادہ ، یُر خلوص مگر محدود کو ششیبی غیر سلموں کی طرف کی شکار ہیں صرف ایک تبییغی جاعت کی سادہ ، یُر خلوص مگر محدود کو ششیبی غیر سلموں کی طرف بھی متوجہ ہم ہے ، منید اثرات سلمنے آت ہمیں ہوا ، منہ ہمارے پاس اس غرض کے بیے کانی لائے کی ہمیں ہوا ، منہ ہمارے پاس اس غرض کے بیے کانی لائے کی سے ، منہ کوئی مفصور بہندی ہے ، اور منہ جدوعمل کا خاطر خوا ہ خد بہت ان حالات بین مغرب میں کام کی ضرورت ہے ، اور اس میں موضوع ہے ، اگر کوئی منظم جدوجہدا س سمت میں کی جائے تو اس کے بہت معنیدا تو اس میں موضوع ہے ، اس سلم میں بہدوس سے کوئی انشار نے کام کی ضرورت ہے ہیں اس مصنوع یرمفصتل موضوع ہے ، اس سلم میں بہت سی تجاویز خور میں ہیں ہیں ہیں ہو توں سے کس کس خور میں ہیں ہیں ہمیں ہی اس محاس میں ہمیں ہمیں ہمارے کا موفع نہیں رہا ، زندگی رہی تو انشاری خور میں موضوع یرمفصتل گفتگو ہو سے گا موفع نہیں رہا ، زندگی رہی تو انشاری خور میں خوصت میں اس موضوع یرمفصتل گفتگو ہو سے گا میں خوصت میں اس موضوع یرمفصتل گفتگو ہو سے گا میں خوصت میں اس موضوع یرمفصتل گفتگو ہو سے گا ۔

امریکیسے والیسی پرتقریباً ایک مہفتہ لندان ہیں تھبی قیام رہا، وہاں اسلا کہ سینوط اور بعض دوسری مسجدوں ہیں خطاب کا بھبی موقع ملاء ان کینیڈ کے دوسرے شہروں سے تھبی وہاں جانے کا اصرار تھا، تیکن رمضان المبارک قریب ہونے کی بنا پرہم نے اپنے منفر کوختصر کیا، اور ارمسر کی تقویم کے لحاظ سے) ۲۹ رشعبان کی رات کو لندن سے قاہرہ روا نہ ہوگئے،

راستے میں جہاز الی کے دارالحکومت روم ا در لو آن کے دارالحکومت التحقیز بھی تقواری

تھواری دیر کے بیے تھی را، اور بھر سے آ بھینے کے قریب ہم قاہرہ پہنچے گئے، یہاں وو دن
اور ایک رات قیام رہا، قاہرہ صدیوں سے عالم اسلام کائٹ زعلی مرکز رہا ہے، اس بیے
یہاں زیا وہ تھی زاچا ہیں تھا، سین خواہش یہ بھی تھی کہ رمضان المبارک کا آغاز جاز رقد آس
میں ہو، اس لیے ہماں کاحق اوا مذہ ہوسکا، اس دوروز کے قیام میں صرف جامخة الما زہر
مرسری طور سے دیکھ سکے، اس کے علاوہ قاہرہ کا وہ عجائب گر دیکھنے کا موقع ملاجس میں
فراعند اور ان کی ہی ات کی حفوظ کر دہ لاشیں محفوظ ہیں یہ ایک عظیم عبرت کدہ ہے جس
میں خدا ن کے دعوے دار پڑھ بے پڑے ہی اور قرآن کرم کے اس ارشاد کی حقایت کی

فَالْيَوْمِ نُنَبِعَيْكَ بِبَدِنِكَ لِنَتْكُونَ لِمَنَ خَلُفَكَ ٢٠ يَدُّ بِسَ آج بِمِ تَهَا رِبِ بِدِن كُونِجَات ديتے بِي مَاكُمْمُ الْبِينَ لِعِد آف والوں كے ليے سامان عبرت بن جائز۔

تفاترہ کے قیام میں ایک شدید فلط فہمی کی واضح تد دید ہو لئے۔ عام طور سے مشہور ہر ہو کہ مقربی قری تقویم حابی تخینوں پر مرتب کی جاتی ہے اور جاند دیجھنے کا کوئی اہما م بہیں ہوتا ، لیکن اس روز اس خیال کی تر دید ہوگئی جس روز ہم قاہرہ پہنچے ہیں وہاں کے حساب سے وہ چاندرات تھی معلوم یہ ہوا کہ وہ ل سرسال ہ ہر شعبان کوعشار کے قریب استعبالی رمضان کے نام سے ایک تقریب ہوتی ہے جس میں مقرکے میا زعلی راعیان کوئوت اور معزز زین شہر شریک ہوئے میں ، یہ تقریب ریڈ ہوا ور شی ویژن سے نشر کی جاتی ہے۔ اس وزاس تقریب میں مقرکے میا نعلی است کے طور پر روز اس تقریب میں مقرکے ۔ اس میں مقتی مصرف ایک عالمان تقرید کے خور پر قابرہ کے گورز کھی شریک تھے۔ اس میں مقتی سے دور ایک عالمان تقرید کو نیو تے ان ورگوں کی واضح تر دید کی جو رمضان اور عید وغیرہ کے تعین کے صابات کو فیصلہ کی قرار فینے میں ادر اعلان کیا کہ کہ البت

انھوں نے پردائے فل ہری کم اضالات مطالت کے ستے ہیں جہور کے قرل کو اختیار کرنا چاہیے۔
اور جن خلوں ہیں داست مشترک ہو، وہاں اگر کسی جگریا ندن نظا کا جاستے اور اسس کی اطلاع سٹری فدرائع سے دو سری جگر ہو کے جاستے تو دو سری جگر بھی ہر دو بیت بال معتبر ہمرتی چاہیے۔
اس اصول کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت مصر کی طرف سے قاہر ہ اور اسکند آریہ کی میں دہرج القاہر و پر چا ندو کھیے سے جاعتیں مقرد کی گئی ہیں دہرج القاہر و دریا نہ دو کی ہے جاعتیں مقرد کی گئی ہیں دہرج القاہر و دریا نے نسل کے کما دے ایک خوب و درت میں ارسے حب کی اور نہاں سے مرا دریا ہے ہوں نظر آتے ہیں، سکی کسی بھی جگر و انہوں اس میں میں اسے بھی جا ندن طرب ہیں کہ میں کہ سے بھی رابط و ای موری عرب مما کہ سے بھی رابط و ایک کیا یہ وہاں بھی چا ندن طرب ہیں ایک اس سے بھی دو سرے عرب مما کہ سے بھی رابط وائ تم کیا گیا ، وہاں بھی چا ندن طرب ہیں ایا ، اس سے پہلا دو ذہ جمور کے بجلے ہفتے کو رابط وائے گا ۔

> اگر جنست بریں رُوسے نرمین است سمین اسست و مبین اسست دہمین ہست

## ہندونان کاسفر

ببلسائهٔ اجلاس سندلهٔ دارلعلوم دبوبند ارچ سندنائهٔ

## (۱۰) هندونتان کاسفر

بي تحصد مبين ديوبركي سرزين بردارا تعلوم كا وه يا د گارصدساله احلاس منعقد بوًا حس کا ترت سے اثنتیان اور انتظار تھا۔ اس احلاس میں نٹرکت کی سعا دے کال کرنے کے لیے احقر نے ہندوشان کا سفر کیا، اور نفریا پوراسی مہینداس سفر کی ندر ہوگیا۔ اس احباس میں شرکی ہونے والوں کے لیے پاک و سند کی حکومتوں نے باسمی معاہدے کے تخسین خصوصی مہولتیں فراہم کی جین اور حکومت یا کتات نے لا ہورسے ایک اسیشل ٹرین اٹماری تک اور حکومت ہندنے اٹماری سے دیوبندیک چلائی تھی۔لاہور میں اس ٹران کوبڑے جوش و فروش کے ساتھ رخصت کیا گیا اور اس میں تفریباً ساڑھے آ تھسوافراد کا قافلہ دیو بندکے لیے روانہ بگرا، اس قافلے میں دیوبندسے دانگی رکھنے والعُتمازعُلمار بخطهار والملهار اوردوسے مسلمان شامل تھے۔ اور مقصدومشرب کی بيج بنى نے اس اجتماعی مفریس براکیف وسرور بیدا کددیا تھا۔ را بن لا ہورسے وامایچ كو تهيك باره بجدروانه بوتي تھي۔ ليكن اظار كي ميں كسٹم اور اميكريش وغيره سے ف رغ ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہو گیا ا در مغرب کی نما ندا مرتشر کے اسٹیش پر پڑھی کئی۔ امرتسر سے دیو بندیک کاسفر اگرچرسات آ کھ گھنے سے زیادہ کا بنیں ہے، سان رات کو بے وقت پہنچنے کے خیال سے رٹرین کو اس اندا زسے بے جایا گیا کہ وہ اگلے دن فحرسے يهي ديوبندرنديهي سكے دياني يسفردات محرجاري را . آ مکھ کھنگی توسحری کا وفت تھا اور گاٹدی سہار نیور کے ریادے اسٹیشن برکھڑی گئی۔

گویا د پونبداب صرف انظامنیس میل دورره گیا تھا، نیکن اشتیان دا نتظار کی ناقابل بیان

كيفيين في اسم مانت كوانتها نُ صبراً ذا بناو! .

دیو بند کے ساتنہ تجھا چیز کا تعلق بڑا گوناگوں قسم کا سے ۔اگرچیا حفر کی لیئے پیدائش ديوبندى سب ينكبن ميرى تمرص فيحدسال نقى حبب حننرت والدصاحب رحمته الشدعلب و إلىسے بجرت كيركم باكتان تشريب ہے آئے تھے اس کے بعد تبرہ سال كى عمر ميں ا یسه برتبدا و رویو بند جانا بوالین وه به برسا فراور مهان بن کراس به این سابقه وطن کریشیت سے ویوند کا نصورا حفر کی نظر میں ایک محصند سے خواب سے زیا وہ بہنیں بیکن مدرت نے کسی انسان کہ ہائے بیدائنش ہیں اس کے بیے جوکشیش رکھی ہے اس کا چیرت انگیز مطاہرہ ایسے ہی مواقع پر ہو نہیں۔ بیطاہرا کیب چھ سا دینیتے کو وطن اور وطن کی محتبت کاکو کی شعور نہیں مونا چاہیئتے ہمکین ہے ایک طبعی بائٹ ہے کہ آج شمیں سال بعد کمعی ویوٹیند کے نام سے ول میں محبت کی کھیوا رہی ہٹاتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کےعلاوہ دیوست میں انعج كملحقركي البصيعز بيزوا فارب أبادبين حن كى ليالوث محتبت ا ورحن كاخلوص لمانجيم ا کے مفناطبیسی شن رکھتا ہے اورسب سے بڑھ کریرکہ ولیسندا حقر کے لیے صرف ایک جائے پیدائش اوراعزہ و احباب کا شہر مبنیں ، ملکہ رُشندو ہرا مین کا و معظیم سرحتی ہے ىعبى كے فیض نے ہزا دول میل وگورد ہے ہے ، وجو دمجھ جیسے نہ حالنے كتنے بياسول كو مبراب كياسي بيران علما محققبين كامركنسب جن كي خوست حيني كد كريمي تحوجب طالب علم جی رہیں ہیں ۔ بدان اوایا رائٹدکی سرزین سے جنبول نے اپنی پاکیزہ سیزنوں سے قروان ا : ان کی یا و تا زه کی اور دین و وُ باک جوکوئی نعمت مجعر جیسی ها سیموں کے پاس ہے وہ انہی کی جوتیوں کا صَدَفِت ۔ یہ ان خدا مُست جا ہدین کی جیا وَنی ہے۔ جبنوں نے سیٹ پر يتحر بالمده كرطاغوت كي تركل ا در إطل كے ہر رُؤپ كے خلاف جها دكباء ا و راينے خول بسينے سنے بیصغیر کے علاقے میں میں اول کی عزّت واڑا دی کے جراغ روشن کیے اور مختصر بیر کم یرا ن نفوس فگرسیه کا دیا رہے حواس آخری صدی میں دین کے مجترد ٹا بت ہوئے ،ا ور جنوں نے قرآن وسنت کی ملمی و ملی تفییراس آخری دُ ورسی سیش*یں کیسے پ*رٹا بت کر دیا کم انٹڈکا بھیجا ہ*گوا یہ دین آج بھی عمل کرنے والوں سکے سیے سُدا ہارس*ے۔ان نفوس فدمیر نے دیو تندکی سرزمین بمی جود نکمشی اور دعنائی پیدا کردی سبے اور اس کی بنا پر اس حچوٹی سی سے عقیدت و محتبت کا جودست تائم ہوا سبے وہ خون ا ورنسب سے مر رشتے سے کہیں زیا وہ بلندو برتر ہے۔

گارشی سهار سیورست و تیو بند کی طرف برخه رسی تقی اور دل میں جذبات وتصورات کا ایک تلاطم بریا تھا۔ ذہن میں ماضی کے بیے شما رورت نیزی سے اکٹ دسیسے ہے اور نگام ول کے سامنے یا دوں کی کیے فلم حیل رہی تھی، اپنے سابقہ وطن کو دیکھنے کا شوق . اعزّہ واحباب سے منے کی ارزوا ورسب سے بڑھ کر اکا برعلیائے دیوبند کے آٹر کی زیارت کی ترثیب بزجانے کیتنے جذباتِ شوق کا کا رواں تھا جوڑیں سے بھی زیادہ تبردفیاری کے ساتھ دیو بند کی طرف دو ڈرم اتھا۔ بہان کک کم آفق پر دھور تک بھیلے موسے بجلی کے معقے غود ارموسئے ، دیو بند کے آس ماس چونمہ ایک ایسی جگٹ کرتی ہوئی کوئی آبادی ہیں ب، وإلى سے بھیلیے والے عالمگیر منوی فورسے بعد کھی دِلَی بندکونمو دونماتش کی طاہری یک دیک کی ضرورت محموس نہیں ہوئی اس سیصیتین ہوگیا کہ یہ احلاس صدرسانہ کا وہ كيب بوكاجوعا رضى طور يرديو بندك بنى كے ابروائم كيا كيا ہے اور تھوڑى بى ديريوب مسحصادن كاجهشيط أجلب مين تبديل موراع تفاتوربل كاطرى اس كميب كم سلمفايك جهوت سے بلیط فارم بیدک گئی حس تر دا را تعلوم با لٹ کھا ہو ا تھا رید بلیٹ فارم د بوے نے عارضی طور پراحباس میں آنے والی اسیشل ٹرنیوں سے بیے قائم کیا تھا کہا ا علاس كاكيمپ بهاں سے نثروع ہو نائقا اور حتر نظریک چلاگیا تھا، ہم نے پہاں اُر کہ فجرى نمازا داكى- ديوبندكا اصل اشين تقريباً تين ميل دُوريفا ، فيصدر برمُو اكر تمام لوگ اسی امسل استین برجا کراگری سکے رہنا بخد نما زے بعد رشین بھر روانہ بھوئی، اور چید منت بين امس في ديوبند بهنيا دا .

چومیں سال کے بچوٹے ہوئے اس وسے ملاقات موتی ، بہت سی مورتی البی تقیں کہ قریبی رشتہ داری کے با وجو دان کی ذیا رت پہلی با رمورسی تھی جہت سی مورتی وہ تقیں کہ مرورِ آیا م کی وجہسے ابنیں بہا ننامشکل تفاء غرض یہ دن عوریزوں او ردوستوں سے الآفات اور دیوبند کی گلیوں اور مکا نات کے درمیان پُرانی یا دیں تازہ کہ نے میں گزراء عم زادہ محترم جناب مولا ناخور شیرعالم صاحب کے بہاں قیام ہو اجودارالعلوم دیوبند کے متازاسا تذہ میں سے میں اور اجلاس صدسالہ کے ان اکھ منتظین میں سے میں جن ک حضرت مولانا فاری محمد طبیع حب رحمۃ الشعلیہ نے برسرا حبلاس خاص طور پرتجسبن فرمان جمانوں کی میں کے متعمل وروزی تھا۔

کی مین کئی بنڈ ال سیسے اور اسلاوں کا انتہائی مشکل انتظام الہی کی شب وروزی تھا۔
حدوجہ کا نتیجہ تھا، ان کا مکان بھی ہوارے آبائی محقے میں ہے، اور اسی کے متعمل حدہ مکان بھی ہے جو کھی سے جو کھی سے اور اسی کے متعمل حدہ مکان میں ہے کہوں اس

قیام گاه سے نکل کرسب سے پہلے دارالعلوم دلو بندحا هری ہوئی، و بال ایم عیکاما سمال تھا، اور مرفحظ مہانوں کی تعداد میں اضافہ ہور ہا تھا، سب سے پہلے صفرت مولانا قاری محطیق جا جو بحتہ اللہ علیہ ہمتم دارالعلوم کی خدمت میں حاضری ہُوئی، خیال یہ نظام اس وقت ان براست بوجہ طاری ہو ان براست بوجہ طاری ہو ان براست بوجہ طاری ہو گا، میکن دیکھا کہ حضرت ہم مصاحب میں اللہ علیہ اپنی نشست پر انتہائی بی سکون انداز میں تشریف کی ایک دیکھوں ایک دائو دیز تبتیم کے ساتھ ہرآنے والے کا خیرمقدم فرا رہے ہیں اوراس طرح مصروف کھتکو ہیں جیسے کوئی نئی بات ہی نہیں۔ فرمانے گئے کہ دل یوں جا ہما تھا کو جیتے کوئی نئی بات ہی نہیں۔ فرمانے گئے کہ دل یوں جا ہما تھا کو جیتے کہ وں برخود جا کران کا خرمقدم کہ وں میں سے ایک ایک کی قیام گاہ رپنود جا کران کا خرمقدم کہ وں میں سے دیا رسا ہے کہ اس لیے معذور ہوگیا، احقر نے اجلاس کے حضرات ما ہرسے آئے ہیں او فرما یا کر مجا آئی! میں نے توا بنے تمام رفقا سے کہ دیا ہے کہ حرفت او نشا اللہ کہ میان سے کہ ویا ہما گئا گئا ہیں نے توا بیتے تمام رفقا سے کہ دیا ہما کہ کہ میان اللہ کہ حرفت او میانیں گئی۔ اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیے، او نشا اللہ کی حیان اس کی طرف سے دورست ہوجا میں گئی۔ "

دارالعلوم کا ایک ایک گوشه ایک تقل ما دیخ سے احاطر مولسری بین داخل مون نفس ایک گوشه ایک تقل ما دیخ سے احاطر مولسری بین داخل مون بوق ہے مون ان مقد ستخصیت ول کے سانسول کی کہک آج بھی نضا برجیا کی محکوس ہوت ہے مشرق میں دہ کنواں آج بھی علم کے بیاسول کو سیرا ب کر رہا ہے جس کے بارے میں حضرت مولا نار فیع الدین صاحب جیسے ولی انڈ نے پیٹواب دیکھا تھا کہ یہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا

ہے۔ اس کے اددگر د تشنگان مونت کا بجوہ ہے اور سرکا در تھ المعا لمین ستی الشعلیہ وتم ان کو اس کے دوہ درخون ہیں۔ اصلا کے بیچوں نیچ مواسری کے وہ درخون ہیں جن کی گریف چھا وّں میں مذجا ہے ہے۔ اورا سے جگریف چھا وّں میں مذجا ہے ہے۔ اورا سے وہ دارا لحدیث ہیں جب سے ایہ ناز محدثین پیا گئے۔ اورا س کے اور اس صدی کے سب سے ایہ ناز محدثین پیا گئے۔ اورا س کے اور دارا استفسیہ کا وہ پرشکوہ گئید ہے جس میں گذشتہ صدی کے عظیم مفتر تبار ہوئے۔ احاظ مواسری کی شمال دیوا رہیں وہ کم و سب جو مذتوں دارالافنار کی چشیت ہیں استعال ہُوا۔ احتم کے والد ماجد حضورت مولا نامفتی محدشینے صاحب رحمۃ الشرعلیں ابسال تک بہی فناوی کے والد ماجد حضورت مولا نامفتی محدشینے صاحب رحمۃ الشرعلیں ابسال تک بہی فناوی کی کھتے دہ ہے۔ اوراس طرح بہاں سئے فنا وی دارا لعلوم "کا وہ عظیم خزا نہ تیا دہ تواجس کا بشکل بیسواں حقد ابھی تک بہترین انسانوں کی یا دکا دسب اوراس کے ایک ایک بہاں دل ہیں کہتے ہوئے اس اوراس کے ایک ایک بہاں دل ہیں کونے کی تاریخ برستعلی تبیں تیا رہوسی کی میں نیا در برستعلی تبیں تیا رہوسی کی میں اس اوراس کے ایک بہاں دل ہیں کی کونے کی تاریخ برستعلی تبیں تیا رہوسی کھوشتا رہا، ایک ایک بھاں دل ہیں مشنبی کا پرشعر زبان بیرا جا تھا ہے۔

بلبت بلى الاطلال إن لم أقف بها وقون شحيح ضاع في الترب حاتمه

عصرکے بدر چندر فقا رسے ہمراہ قبر سان کا رُٹے کیا ، یہ قبر سان مقبرہ قاسمی کے نام
سے مرسوم ہے ، سب سے پہلے حجۃ الاسلام حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب نوتوی رحمۃ الدعلیہ
کے مزار پر حاصری دی وارا لعلوم اپنی کا لکایا ہموا پود است سرکے برگ و ہا رہ ج سا رسے
عالم اسلام میں تھیں ہے جی ۔ اج اس مزار پر دارا تعلوم کے فیض یا فتگان کا اتنا ہم جوم تھا
کر شاید پہلے کمبھی نرہو ہو۔ اپنی کے یا تنانے میں دو قبر بی سب سے مماز نظر آتی ہیں۔ ایک
شرخ المند حضرت مولان محود الحسن صاحب فدس سرّہ کی ہے جو دارا تعلوم کے مب سے پہلے
شرخ المند حضرت مولان محود الحسن صاحب فدس سرّہ کی ہے جو دارا تعلوم کے مب سے پہلے
طالب علم تھے ، اور کیچر درس صدر مرس شرخ الحدیث سمجی کچھ دہے 'اور دارا تعلوم کی چاہوں
پر مبی کھر کہ ہے اور دارا تعلوم کی جارہ کول

ساری عمرجها دا وراس کی تیاری میں گذری حبب دفات کا وقت اً یا توطیعیت پر آزد دگ دیک*و کیعض لوگ پرسمجھے کہ ش*ایدمونت کی فکر*سے دمکی*ن بوجھا گیا توجواب دیا کہ ہ "أرزوبه تقى كمسى ميدا ن كارزا رمى موت آتى، سركېس بوتا وحركېس غم اس كاسېت كدآج بشربيه مردا مون يعلم وفعنل تفقي وطهارت جهدوعل تواضع وللهببت اوراشار وقراني كابه بيكيشيل دا رابعلوم ديوبند كي فسل كايهلا كليل نفيا جويها ل ايب تحيى فتركي بنيح آ رام فرا ہے۔ اہی کے مانکل برا برشیخ الاسلم حصرت مولانا سیجسین احمدصاحب مدنی قدی بر ہ كامزار ب رحضرت مدنی رحمتها لترعلي حضرت سنيخ البندم كے ان حال بنا ررفقا رہيں سے تھے جنہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ قید و بند کی صوبتیں برداشت کیں اور ان کے مقصد ملگ كويورا كرفيك يصبح ليعان كوجان كوجان كبيس تحلالا استقرك والبرماجير بهارس واواحضرت مولانا *ظریین صاحب رحم* النه ملیدسے دوا بت کرتے نظے کرحفرت مرنی رحمۃ الترعلیہ جب ستيخ العرب والعجم بن بيك يق توحفه بن يشخ الهند كرين نكاح كى كون تقريب تقىءاس موقع برمي فيايني أبكه سے ديكها كوحفرت مدن و خود اينے سرور يانى كالمكارك كما بيغ شيخ كركه لي جاد سيستھے۔ ابہوں نے حبس طرح سادی عمراپنے شیخ دی کہ الممت ق صُحبت میں گذاری ، الله تعالیٰ نے انہیں وفات کے بیدیھی اسیفے سٹیے جھم کا پہلو نصيب فرمايا .

ان حفرات کے اس پاس حفرت مولانا مفتی عزیزالریمن صاحب فدس ترهٔ مفتی اعظم دارا تعلیم ، حفرت مولانا حبیب الریمن صاحب قدس ترهٔ مهتم دارا تعلیم ، حفرت مولانا حبیب الریمن صاحب قدس ترهٔ مهتم دارا تعلیم ، حفرت مولانا اعز از علی صاحب فدس ترهٔ اور مذجان علم و فضل کے کہتے پہاڑ مدفون ہیں یحفرت مولانا اعز از علی صاحب فدس ترهٔ کا مزار مغرب کی طرف مسط کرا حقرک دا دا حفرت مولانا محلیبین صاحب فدس ترهٔ کا مزار سب یج حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیبین صاحب فدس ترهٔ کا مزار سب یج حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیبین صاحب فدس ترهٔ کا مزار سب یج حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیبین صاحب فدس ترهٔ کا مزار سب یج حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیبین صاحب فدس ترهٔ کا مزار سبت یک حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس ترهٔ کا مزار سبت یک حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس ترهٔ کا مزار سبت یک حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس ترهٔ کا مزار سبت یک حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس ترهٔ کا مزار سبت یک حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس تعرب فدس ترهٔ کا مزار سبت کا مولانا محلیب فدس تعرب فدس ترهٔ کا مزار سبت کی حکیم الا تمدت حضرت مولانا الشرف علی مولانا محلیب فدس تعلی مولانا مولانا محلیب فدس تعرب فدس تولیب فدس تولیب فولانا میکند کا مولانا محلیب فدس تولیب فدس تولیب فولانا محلیب فولانا محل

صاحب نفانوی قدس سرّهٔ کے ہم مبنی اور حضرت شیخ الهند کے شاگرد تھے اور سرطم وفن میں اعلیٰ اِستعداد رکھنے کے با دجود ساری عمر دارا تعلیم کے درجۂ فارسی وریاضی کے اُستاذ ہے اور دیو بند کا شاید ہی کوئی گھرا بیا ہوگا جہاں کئی کئی شینتوں نے ان سے نریڑھا ہو ہم تھر کے دالد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفینع صاحب رحمۃ الشرعلیہ نے اپنے رسات میر میرانا مائی میں مائے "میر ان کے حالات قدرے تفصیل سے لکھ دسیتے ہیں ۔

اس قبرستان کے شمال میں ذرا فاصلے پر حضرت حاجی عابم سین صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کا مزا رہے جو دارا تعلوم کے مؤسسین میں سے میں اور ولایت و تقویٰ کے اس مقام پر تھے جومعا صرابل علم کے لیے بھی فابل رسک تھا ،

قرستان کے شمال مغرب بنے یہ دو فرال کے فاصلے پر دیوبند کی عیدگاہ ہے۔
اوراس کے جنوبی بیاد میں امام العد حضرت سبّدا نورشاہ صاحب شبری قدس سرّہ کامزار ہے۔
ہے۔ اس دعوے میں شابد کوئی مبا لغدنہ ہوگا کہ حضرت شاہ دسا حب دیمۃ السّعلیہ اس سمدی بیر علم صدیث کے سب سے بڑے امام تھے۔ اس بات کا اعتراف صرف علمائے سندہی فیے بہتری کا مام اللہ میں ان کی فیلے سندہی کے اس بات کا اعتراف صرف علمائے سندہی فیے بہتری کا مام تھے۔ اس بات کا اعتراف صرف علمائے سندہی کوئی نظیر ماضی ورسی بیری ہیں ملتی ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت کی تقریب کی تقریب کا دی اور تقریب کے درس میں تقریب ترفیری شائع ہوئی ہیں ، لیکن جن حضرات نے بداہ دا ست آپ کے درس میں ترکت کی ہے۔ ان کا بیان بہ ہے کہ ان تقریبوں میں حضرت شاہ صاحب کے درس میں درس کی مشکل ۲۵ فی صد جھلک آسکی ہے۔

غرض اس قبرتیان کا ایک ایک فردایسا ہے کہ اس کے تذکرے کے بیے متقل کتابوں کی ضرورت ہے اور مجمداللہ بہت سے نردگوں کی سوانخ شائع بھی ہوجگی ہیں کاش! کو ٹی اللہ کا بندہ 'مقبرہ قاسمی' کے نام سے ایک کتاب تکھے اس بیں ان تمام پزدگوں کے مزارات کی نشاند ہی بھی ہواوران کی نما ہاں خصوصیات کا تذکرہ بھی۔

مغرب كے بعداً س جا كا وقت كيا جهال الكارن سے اجلاس صدسالہ سروع ہونے

دالاتھا۔ دیور آند کے شہر میں کوئی الیسی جگہ فراہم ہونے کا سوال ہی بہیں ہے جہاں اتنابٹا اجتماع منعقد ہوسکے بینا کیے جب ہم کرآجی میں رہتے ہوئے برتصور کررتے نے کہ دیو آبنی اتنا بڑا اجتماع کہاں اور کیسے منعقد ہوگا؟ توتصور ہی سے گھراس ہے ہونے لگی تھی لیکن آفری ہے اتنا بڑا اجتماع کہاں اور کیسے منعقد ہوگا؟ توتصور ہی جھیوٹی جگہ میں ہیں کی آبادی مشکل ساٹھ سر اربوگی اور حب کے تمام وسائل قصباتی انداز کے ہیں۔ استے برطے اجتماع کا انتظام کیا ہم اس غرض کے لیے دارالعلوم نے عیدگاہ کے اس یا دایک طویل وع لین دقیے کے کھیت مالی کولئے منعقد مالی کولئے تھے اور پھر زمین کو اس طرح ہموار کر دیا تھا۔ جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے جلسے منعقد مالی کولئے تھے اور پھر زمین کو اس طرح ہموار کر دیا تھا۔ جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے جلسے منعقد موانی تھا۔ اور مشرقی کنارہ اس سے تقریباً دو ڈھا کی میل دُور باغات کے بہنچا ہموا کھا۔ شما ل میں اور مشرقی کنارہ اس سے تقریباً دو ڈھا کی میل دُور باغات کے بہنچا ہموا کھا۔ شما ل میں اور مشرقی کے دو ڈھی اور جنوب میں عید گاہ۔

اس جلسگاہ کے مشرقی حصے ہیں با ہرسے آنے والے صفرات کی ربائش کے لیے کیمیہ

لگائے گئے تھے ہم علاقے کے بہمانوں کا انگ کیمیہ نقاا در ہر کیمیہ پرا سعلاقے کے ناموں

می تختیاں گئی ہوئی تھیں۔ بانی فراہم کرنے کے بیے تھوڑے تھوڑے ناصلے سے نبین ہو ہیں علیہ گاہ تھی

نصیب کے گئے تھے شمالی حصے میں اشیا بڑور دو نوش کے اسٹال تھے بمغرب ہیں حلبہ گاہ تھی

حس میں شا میانوں کے بنچے تعین لاکھ افراد کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور اتنی ہی حگر شامیانوں

کے باہر کھلے میدان کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کے بیچھے افامتی کیمیہ نقے ۔ علبہ گاہ کے

مغربی سرے پر انتہائی گرشکوہ آجی کی بختہ ابنیٹوں سے بنا با گیا تھا ہو تین سوونیٹ لمبا تقریباً

کا انتظام تھا۔ اور اجتماع کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ شامیانوں

کی منز تی ہر سے پر کھوٹے ہو کر اتنے وہ یع وع لین اینٹیج پر بیٹھے ہوئے آوی مصاف نظر نہیں

اتنے تھے ۔ شامیا نوں کے بیج میں بانسوں کے سنون اسے تھا بانسوں میں اتنا توازن انہیں

میرھ میں لگائے گئے تھے کہ کم از کم میں نے اس سے پہلے بانسوں میں اتنا توازن انہیں

و کی اثا میانوں کے درمیان آبیٹی تک پہنے کے لیے پانچے کشا دہ داستے رکھے گئی تھے جی بیں

دورویہ اً مدور دنت ہوسکے بیکن جلسے کے دوران برنمام راستے بھی اَ دمیوںسے اسس طرح پیٹے میٹوئے تنصے کرگذرنا توکیا ہل دھزنا محال تھا ۔

نما ذکے بعد ہم مز جانے کس طرح اسٹیج پر بینچے ترجیسہ کا آغاز ہورہ تھا۔ اسبٹیج سے نظر دوڑا کر دیکھا توحیّر نگاہ تک مربی سرنظر استے تھے اور پُررا پنڈال اسس طرح کھھیا کھی کھیا کھی کھیا اور کھرا ہوگا تھا کہ سرکنا محال تھا۔ در بیانی راستوں پر کھی ادبی اس طرح کھرہے تھے کہ نہ آگے جانے کی گنجا تشقی سنہ تیجھے ہٹنے کی اور بیٹھنے کا توسوال ہی نہ تھا۔ احقرک عمرتی تھوڑ می ہی سی ہے برطے برشے سن رسیدہ اورجہاں دیدہ حضرات کا کہنا یہ نفاکہ عمری سمجھی کسی جلسے کا ابساا جماع نہیں دیکھا ۔

مبے کا افتتاح عالم اسلام کے مشہور قاری شیخ عبدالباسط عبدالصری کا لات سے ہوا اوراس کے بعد حفرت مولانا قاری محدطت ماحب مدخلہم العالی نے لینے افتناعی خطیعیں دارالعلوم کے مقصداس کی تا ریخ اورصدسالہ کا رناموں ررشن ڈال ۔ اس جلسے میں دارالکا ندھی (وزیراعظم ہندوسان) کی شرکت بلاشہ ایک ننوساک اس جلسے میں اندرالکا ندھی (وزیراعظم ہندوسان) کی شرکت بلاشہ ایک ننوساک جوا قد تفالیکن اق ل تو یہ خبرانہ الی غلط اور شرائی شریع کہ احباس کا افتتاح میں نود مشرک ہوئیں ان کی کرایا گیا۔ واقعہ ہیں خود مشرک ہوئیں ان کی کرایا گیا۔ واقعہ ہیں خود مشرک ہوئیں ان کی

شرکت دا را تعلوم کے منتظمین کی نوائش پر پہنیں بکہ خود ان کے اصرار پر مُوئی۔ دالانعلوم نے کسی بھی ہر براہ ممکنت کو اجلاس میں سرگت کی دعوت بہنیں دی بھی کیکی شایدا سنے عظیم اجتماع سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے بیے اندرا کا ندھی صاحبہ نے اصرار کیا کہ وہ خود اس جلسے میں شریب ہوں گی اور ان کے اصرار کو تو ت کے ساتھ کہ دنہ کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے بہرات فراموش نہ کرنی چاہیئے کہ ہندوت آن میں سلمانوں کی پوزیشن کو اعتراض کرتے ہوئے بہرال کیا جا سکتا۔ بہرال اس جلسے میں ایک غیر سلم عورت کی تقریب بلواہ اس کے اس برائی معروت کی تقریب نواہ اس کے اسباب اصطراری ہی کیوں نہ ہول ایک افسوسناک واقع ضرور ہے جس نواہ اس کے اسباب اصطراری ہی کیوں نہ ہول ایک افسوسناک واقع ضرور ہے جس اور اس کی چاہیزہ فضامیں تکدر پکیا کہ دیا۔ اور عب بہری کہ یہ اسی افسوسناک واقع کی ہے برکتی ہو کہ اجلاس کی جس شسست ہیں نہول ایک اور عب با ہر رہا اور ساری شسست ہیں نہول اس سے تھے کی اس میں مجمع کا ایک حصد میشیز او قات نی بوسے با ہر رہا اور ساری شسست ہیں اس حصد کی اس میں مجمع کا ایک حصد میشیز او قات نی بوسے با ہر رہا اور ساری شسست ہیں اس حصد کی اس میں مجمع کا ایک حصد میشیز او قات نی بوسے با ہر رہا اور ساری شسست ہیں اس حصد کی اس میں میں میں نمایاں رہی کہ تھا دیر کا شنا مشکل ہوگیا ،

اس ایک افسوسناک پہلوسے قطع نظراس شست کے بعد کے مام اجلاس بغضل تعالیٰ نہایت کا میابی کے ساتھ تحمیل کو پہنچے سیلسل نین دان بک جاری نہ ہنے والے اجلاس میں حاضریٰ کا میابی کے ساتھ بیٹھے رہنا کرکسی تھی نشست میں حاضریٰ کا انتظام سن اور نابت قدمی کے ساتھ بیٹھے رہنا کرکسی تھی نشست میں پنڈال کے اندر کو نُ اونی خلا نظر نظر نہ آئے ۔ بیلسول کی تاریخ میں ایک انو کھا اور بے نظیر وا فنو ہے ۔ نظام سرہے کہ اتنے بڑے کے بنڈال میں نیکھوں اور یانی بلانے کا انتظام نامکن تھا لیکن دن کے وقت شدید جنبس کے باوجود مجمع حس استقلال کے ساتھ مجمع رہا استقلال کے ساتھ مجمع رہا استقلال کے ساتھ مجمع رہا اس

اس اجتماع کے موقعہ پر دیو بندمیں برصغیر کے ایئر نازعلی رصلحا را در بزرگ موجود تھے، بلکہ عالم عرب کے بھی متماند اہل علم وقلم اور لوگری کہ نیائے اسلام کے سفارتی نمائند کھی شریک تھے ۔ نظا ہر ہے کہ تین روز کے اجلاس میں ان نمام حضرات کی تقاریہ ادر بیانا مکن تنہیں نھے جبکہ اسی اصلاس میں دس ہزارسے زائد فضلار دارالعلوم کی دسار بندی کھی ہوئی تھی ۔ ایکن احبلاس کے دوران ان میں سے مبینیر حضرات کے خطبات اوران کی

تقاریرومواعظسے حاضری مستفید ہونے ارہے اور جن حضرات کی تقاریریا دگارا فا دیت کی حامل تقیس ان پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محرطبیب مظلم العالی مہتم وا را العلوم دیو بند اور حضرت مولانا سیدا بوآسن علی صاحب ندوی مظلم العالی کی تقریری بطورِ خاص فا بلِ ذکر میں ۔

اس احباس کا اصل مقصد فضلا روارا تعلوم کی دشاربندی تھا اور چونکہ بیطبہ شاربندی تقا اور چونکہ بیطبہ شاربندی تقریباً سترسال بعد منعقد ہور ہا تھا اس لیے اس دُوران فارغ التحصیل ہونے والے علما،
کی ایک بولی تعداد تو دُ بنیاسے رخصیت ہو چکی تھی جو حضرات بقید جیات تھے اور دیوبند کی ایک بینج سکے تھے ان کی تعدا دکھی تقریباً کوس ہزار تھی اور اگر عام معمول کے مطابق سب کی باقاعدہ دشاربندی کی جاتی تو اس تین روزہ اجلاس کا ہر دور ہا پروگرام منٹونے کرنے کی باقاعدہ دشاربندی کی جاتی اور انگر دیشتان پاکسان اور بنگر دیش سے جوفضلاتے وارا تعلوم بھال تشراحیت لا سکے ان میں سے الیے حضرات دشاربندی کی گئی اور بابق حضرات کو دستی طور پر دشاری تشراحیت لا سکے ان میں سے الیے حضرات دشاربندی کی گئی اور بابق حضرات کو دستی طور پر دشاری تقسیم کی گئیں.

د تناربندی کامنطر کھی نہایت عجیب و غریب اور اگر انگیز منظر تھا جہے حفرات کی د ساربندی ہونی اُن بی حضرت گفکو ہی قدس سر فکے نواسے جناب بھائی جی سعید صاحب بھی شامل تھے جواس وقت دارا تعلوم کی بزرگ ترین ہتی ہیں حضرت مولانا قاری خوطیت صاحب مظلم کو د شار کھی ابنوں نے ہی عنایت فرمائی اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محرز کر ما صاحب مظلم کو د شار کھی ابنوں نے ہی عنایت فرمائی اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محرز کر ما صاحب مظلم کے لیے ایک مولانا محرت بھائی جی سعید صاحب مظلم کے لیے ایک مولانا اسرمدنی صاحب مظلم کے لیے تھی ۔ ایک حضرت بھائی جی سعید صاحب مظلم کی تحریب پر کھی صاحب ترکیب میں مولانا منت اللہ رحمانی صاحب مظلم کی تحریب پر کھی احب اس کے اختتام پر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب خطلم کی تحریب پر کھی قرار دا د دی بھی منظور کی گئیں ۔ جن میں نمایاں ترین قرار دا د اونعانشان میں گورسی جا رحیت

کے خلاف اور مجاہدین افغانتان کی حایت ہیں تھی یہندو تیان ہیں منعقد ہونے والے ایک اجماع کی طرف سے یہ قرار دا دنہا بہت اہمیت کی حاہل اور جرارت مندا نہ قرار دا دکھی ۔قرار دا دو<sup>ل</sup> کے بعد انوا رس ۲ مارچ کو دوہر ایک نبچے کے قریب حضرت نہتم صاحب ترظلم نے دُعا پر

اس یاد گارا و رماریخی احبلاس کا اختتام فرمایا ۔

جلے وی امیں ہیت ہوتے رہتے ہیں گئی ہیں دوق وشوق والهیت اوراگان کے رائے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے اس اجلاس میں شرکت کی وہ بقیناً برِصغیر کی ماریخ کا ایک منفرد واقع ہے ایسے میدور لوگ جوچند قدم بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے منفرد واقع ہے ایسے اس میں شرک رہے۔ منہ جانے کتنی مشقتیں اٹھا کرا جلاس میں ہنچے اور شردع سے آخریک اس میں شرک رہے۔ دیو بند کے عام باشندوں نے بھی اجلاس کو کا میاب بنانے کے لیے اپنی ساری تو انا ئیال فیج کردیں بعض محلوں نے اجلاس میں آنے والے ہمانوں کے لیے دستر خوان عام جھیا رکھا تھا کہ دیمان وہاں آ اگر کھانے ہیں شرک ہوتے رہیں .

اتنے بڑے مجمع کا طبیک طاک اندازہ تو مشکل ہی ہے اس بین ابغہ آئیز میاں بھی ہوتی ہیں میں میکن احقر کا محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس اجتماع کے حاضرین کی تعداد پندرہ سے مہیں لاکھ یک فرد ہوگی۔ دیو آبند جیسا جھوٹا قصبہ جس کی آبادی شکل سا بھر ستر ہزار ہوگی اس پر پندرہ میں لاکھ افراد بیک وقت پہنچ جا میک تو خوراک اور پانی کا قبط پڑجانے ، وبامیں کھٹوٹ بین کا فرا فراد بیک وقت پہنچ جا میک تو خوراک اور پانی کا قبط پڑجانے ، وبامی کھٹوٹ برٹے ، گندگی اور تعفی کھیا جانے کا قوی اندلیٹہ ہوسکتا تھا میکن پر بحض الندنوالی کا اور اکا بر دیو آبندکی دعاؤں کی برکت تھی کہ استے بڑھے تو میں کسی فرد واحد کو کھا نا یا پانی نہ طبعے کی شکا بہنیں ہوئے۔ نہ کسی گندگی اور اندائی تھیکڑا بیش آیا ، اور مہروک کوئی قابل ذکر حادثہ رو نما ہوگا ، یہ اتنا بڑا تجمع تین روز کے بعد مجمدا لند بوری خے وعافیت اور صبروک کوئی کے ساتھ رخصیت ہوگیا ۔

برِ صغیر کے باشندے تو پھر بھی بڑے بڑے حبسوں اور اجتماعات کے عادی ہوتے ہیں۔ بیکن عرب ممالک میں اس قسم کے حبسوں اور اجتماعات کا زیادہ رواج نہیں ہے اس لیے خاص طور سے عرب مہمان استے بڑے کئے کو دیکھ کر جیران وٹ سٹندر تھے بہتعدد حضرات نے بڑے ما ٹرکے ساتھ فرما یا کرمنی اورع فات کے علاوہ اِتنا بڑا اجتماع ہم نے اپنی زندگی میں بنیں دیکھا۔

ا وراس طرح الندتعالی نے دیو تبدکی سرزمین پراسلام اور سلما نوں کی شوکت کا ایسا منطاہرہ فرمایا جسے دبکھ کرخیر سلم بھی دنگ تھے۔ا و رضا ص طورت مبندو سان کے حالات کے بیشِ نظر سے اجتماع انتا مالنڈ مسلما نوں کے لیے بغایت مفیدا و رحوصلہ افز اٹا بت ہوگا۔

ا بلاس صدسالہ کے دوران دارا تعلوم کے دارا لحدیث میں ایک خصوصی محبس ندا کرہ كالبهى ابتمام كيا گيا تھا۔ اس محبسِ مذاكر ہ كا موضوع نہا بيت اہم ا و رنا زک تھا بعنی ديني مدارس ا ورعهدها صربین ان کی ذمه داریا ل اسی میں دینی مدا رس کے نصاب تعلیم کا مسئلہ بھی زیر بحبث آنا نفااس کی دوشستیں رکھی گئی تھیں۔ پہلی شست کےصدر مولانا سعیداحسمد اكبرآبا دى تحفا وردوسرى تسست عالم اسلام ك ثمّا زعالم ومفكر حضرت مولانا تبدابوالحس على ندوی صاحب مظلہم کے زیرصدارت تھی۔ اس دوسری شسست میں پاکتان سے احقرا ور را در محترم مولاناسمیع الحق صاحب رمدیده بنامهالحق اکوله ه خیک) نے بھی دبنی مدا دس کے نصاب ونظام سيمتعلق البيني مقالے بيش كئے- مذاكر سے كاموضوع اكرچي نهايت اہم تقا. لیکن اجلاس صدرسالہ کے بہے اتنے عظیم اجتماع کی وجیے دینی مدارس کے کا ہراس میں بہت كم شريب بوسكے-ا وربر اجلاس كى ماكذ يرمصر دفيات كى بنا پراس مذاكرے كواتنا وقت ا ورا تنی توجه فرا ہم نہ ہوسکی حس کا وہ تحق تھا تا ہم اس میں بعض نہا بیت گرا نقدر مقالے بھی يبيش موتے جن ميں سے اس وقت برا در محترم مولانا بريان الدين صاحب بجلى كا مقالاس يد بطورِ خاص يا دره كيا ہے كراس نے نا چيز كوكا في متا تركيا۔ مذاكرے كے آخر ميں حفرت مولانا سيدا بوالحن على ندوى صاحب مظلهم نے جو تقریر فرمانی وه ملاشبراس مدا كرے كا حال تھى اورا مصمولانا منظلهم كعلم وتصيرت كاشابكاركهما جاسية -

اس اجلاس کا ایک اور طلیم فائدہ یہ بڑوا کہ پاکتان ہندوستان اور شکلہ وکش کے وہ خدام دین جو دورو ورسے ایک دوسرے کے بارے میں شنتے پڑھتے رہتے تھے میکن ان کے درمیان ملاقات کا بظاہر کو نئی امکان ہنیں تھا۔ اس مبارک اجتماع کی بدولت ان کو ایک دوسرے

## سے ملنے اور تبادلہؑ خیال کاموقع ہلااور وہ باسم قریب آئے ۔

احقرفے گذشتہ او کے اوار بے میں بھی تھا تھا کہ وارا انعلوم ولی بند کے اکا برمسیاوں
علیہ بلاں اور جننوں کے کبی قائل نہیں اسبے انہوں نے بمیشہ للم بیت کے ساتھ وین کی فدرت
انجام دی ہے اور نام ونمو وسے بمیشہ پر بہز کیا ہے ۔ یہ اجلاس صدسالہ بھی کو تی جشن یا میلہ
انہیں تھا۔ اس کو جشن صدسالہ کا عنوان دینا بھی علط ہے کیو کہ وارا تعلوم کی طرف سے
اس کا نام جشن صدسالہ بہتیں بلکہ اجلاس صدسالہ مقرد کیا گیا تھا، اور اس سیسییں ارالعلی کی طرف سے جو لٹریچ شالع کیا گیا اس میں اسٹ اجلاس صدسالہ بن کہا گیا ہے نوج شوش میالہ کالفظ چیو لڑک اجلاس صدسالہ کا لفظ اختیار کرنا محص ایک اتفاق بنیں بلکہ ایک موجا بھی کا لفظ عیو لڑک اس عام جشنوں کی طرح کوئی جشن نہ بھا جائے بلکہ ورصیقت یہ ایک جلسہ
اقدام ہے تاکہ اسے عام جشنوں کی طرح کوئی جشن نہ بھا جائے بلکہ ورصیقت یہ ایک جلسہ
ورشار بندی تی جو تقریباً سوسال کے بعد منعقد بڑوا اس لیے اس نے است عظیم اجماع کی صور اختیار کہ بی اور کوئی شک نہیں کہ اس اجماع کے ذریعے میں اور اکا بردلو بہت دی جوئے والا بھی ورکھ با اور اکا بردلو بہت دی جوئے والا بھی ورکھ بی بیدا ہوئے وہ اس اجماع کا بہت بیں ہوا ہوئے وہ اس اجماع کا بہت رہون کا بہت برا فائد ہ سے۔ اختیاع کا بہت برا فائد ہ سے۔ اجماع کا بہت برا فائد ہ سے۔ احتیاع کا بہت برا فائد ہ سے۔ احتیاع کا بہت برا فائد ہ سے۔

یین جوحفرات اکا برعملائے دیو بندسے وابنگی رکھتے ہیں۔ ان کاکام اس آجاع کے
ان فوائد یوفود مسترت کا اظہار کر کے ختم نہیں ہوجا تا۔ بکد بھارے بیے لمخاکد یہ ہے کرجن اکا برکے
نام پریم ایسا فقیدالمثال اجتماع منعقد کر نے کا بل ہوئے ان کامشن کیا تھا ؟ ان کی زندگیاں
کسی تھیں ؟ ابنوں نے قرآن وسنت کے بینیا می کھنوظ رکھنے اور دُنیا کی آخری صدو و تک
بہنچاہ کیلئے کی قربانیا ہی شرکیں ؟
بہنچاہ کیلئے کی قربانیا ہی شرکیں ؟
سی تعلق و در انکل اکے میں ؟ ہمارے در میان علی اور عمل انحطا طامس تیزی کے ساتھ سرا برت
کرد اج ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔ اور ہم کس طرح کس انحطا طاسے نجات ما سل کرسکتے ہیں۔ اس
جماع کے بعد نئے جوسوں اور شنی امثالوں سکے ساتھ ہمیں یہ عبد کرنا چاہیے کہم اپنے بزرگوں کے

نقشِ قدم کومضبوطی کے ساتھ تھا ہیں گے۔ ابنوں نے ہمیں فکروعل کی جوراہ دکھائی کھی اس پیٹا بت قدم رہیں گے' اور اپنی زندگیوں کو اُن کے قائم کئے ہوئے نمونوں کے مطابق استوار کرنے کی کوششش کریں گے۔

دا را تعلوم دیوبندکسی تعصب فرقے کا نام نہیں ہے، نہ پر کوئی سیاسی جاعت ہے، نه كونى ايساكروه يا جته بع جوبرى وناحق مين ايك دوسرے كاسا تقدينے كے ليے قائم كيا کیا ہو،اور مذیر کو نی بحث و مناظرہ کی کوئی ٹیم ہے جو صرف کسی خاص فرقے کی تردیر کے لیے معرض وجو دميراً نئ بوء ملكه د رحقيقت دارا لعلوم ديو بند قراً ن وسنت كي أس تعبير كانام ہے جوصحابہ کرام ، تا بعین عظام اور اسلافِ امّت کے ذریعے ہم مک پہنچی ہے ہم اُس علم سیح کا نام ہے جو بزرگان دین نے پیلے پر تیجر باندھ کرہم تک پہنچایا ہے ' برسین و کردار كى اس نوشبوكا نام بي جوصى به و نا بعين كى سيرتول سے كيونى ہے۔ براس عبدوعمل كانام ہے حب كاسهرا بدروا حد كے ميدانوں بك پہنچتا ہے۔ براس اخلاص وللمبيت تواضع وسادگی تقوی وطہارت ا درحق گوئی وہے باک کا نام ہے جو آریخ اسلام کے ہردور میں علمائے حق کا طرة امتیازرسی سے کچھلی صدی میں دارالعلوم دیو تبند کا تجدیدی کا زنام برہے کہ اس نے مسلمانوں کے دُورِانخطاط میں ان علمی وعملی اوصاف کو زندہ کیا، اور ایسے انسان پیدا کتے جوان ا دصاف کے جیتے جا گئے پیکر تھے۔ لہٰذا جو تعض ان اوصا ف سے تنصف ہے جسے ان خطوط پر پهلے اپنی اور پھرماری اُمّت کی اصلاح کی فکرسے وہ دارالعلوم دیو نیرسے وابستہ ہے۔ خوا ہ ظاہری طور پراس نے دارا تعلوم دلیو بند کو دیکھا بھی نہ ہو، اور جوشخص ان اوصا نسسے بے فکرادراس مشن سے یہ پرواہ ہے اس کا دارا تعلوم دایو بندسے کوئی تعلق نہیں خواہ ظاہری طورسے اس کے پیس دارالعلوم کی سنداد ردستنا رکیوں نہ موجود ہو۔ آج ممبن اس معیار پراپناجا رُزه بینا چاہئے کہ دا را تعلوم دیو بندسے ہما ری والبتگی کھنے فبصد باتی ره گئی ہے؟ اور اگراس سوال کاحقیقت بیندا مذجواب ہمارے دل میں کونی ندامت بئداكرسكة تواصل سئديه ب كردارا لعلوم ديو بندس حقيقي والبكي بداكرة کے لیے تدبیر کیا ہو؟ خدا کرے کہ اس ا جماع کا یہ فائڈہ ہم حاصل کرسکیں کریہ فکر ہم میں

سے ہرشخص کے دل کا اُمنٹ دُر دبن کررہ جائے۔ ایسا دُر دجومُ دہ دِ لوں کونئ زندگی بخشے اور زوال مِذیرِ ماحول میں نشاقِ آنینے کی رُوح کھُونے کئے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تخصے اور زوال مِن نم آمین نم آمین

اجلاسِ صدرسالہ کے بعد منبدو سان کے دو سرے مختف علاقوں میں تھی جانا ہُوا۔ جن میں تھا نہ تھو آن، گنگوہ، نا نو تذ، عبلا آل ًا باد، دہلی، آگرہ ، فکھنٹو اورالہ آبا دشامل ہیں، ان سفروں کے تعض حالات بھی قابلِ ذکر ہیں۔

## ( P)

ذا تی طور پراس سفر کا ایک مقصدا حقر کی نظر میں برتھی تھاکہ ہمار سے جو د و سرے علمی و دینی مراکز ہندوستان میں رہ گئے ہیں بقدرا مکان ان کی زیارت اور وہاں کے اہلِ علم وصلاح کی ملاقات سے مستفید ہوں۔ اور تبین ہفتے میں یہ تقصد حس حذبک پورا ہوسکتا نفاء بحدالشدوہ پورا ہموا۔

دیو بندمیں احقر کا قیام گیارہ دن رہائین یہ گیارہ دن گیارہ کموں کی طرح گذرگئے۔
دیو بند کے حضرات سے ملاقاتیں بڑا تِ خودستقل وقت چاہتی تھیں، لیکن احلاس کی وجم
سے وہاں مذھرف برّ صغیر مبلکہ بورے عالم اسلام کے اہل علم وفکرا وراہل صلاح وتقویٰ
موجود تھے۔ اوران بھی سے ملاقات کا اشتیاق تھا ۔ چنا نچہ یہ آیام اسی گذید مصروفیت
میں گذرگئے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان ایام کے قیمتی کمحات کو تول تول کرخرج کرنے کے
با وجو دہبت سے حضرات سے ملاقات ہی نہ ہوسکی۔ بہت سول سے نونہایت سرسری
ا فرازمیں ملنا ہُوا اور اطمینان سے ملاقات ہی نہ ہوسکی۔ بہت سول سے نونہایت سرسری

احقرکے را درزا دے رجوعرسی تھے سے رطے ہیں) مولانا شاہر سن صاحب دارا لعلوم کے اسابذہ میں سے مہیں۔ انہوں نے اہلِ دیو بندسے اجتماعی ملاقات کا بہ حیلہ کیا کہ ایک روز

جامع مبعدد الوتندين نظيم ابنائ وادالعلوم كى طرف سے عشاركے بعدايك جلسے كا اعلان كر دیا اوراس بس احقر کی تقریر رکھ دی۔ اگرچ سروزہ احلاس صدسالہ کے بعد بورا دیو بیتند تھ کا بثوا تفاليكن احقرك والدما جد محفرت مولانامفتى محتشفيع صاحب رحمة التعليه سد لوگوں كوعقيدت ومحبّن كاجوغيرمولى تعلق كقاوه النبيراس روزهمي كهينج لاباءاور الجياخاصا اح**بّاع مولگا- یا کشان سے برا در مرّم مولانا سیدا رحمان علوی امدیرخدّام الدین ) اور مجاد آتِی** سيصحفرت مولا نامعنت محىالدين صعاحب مظلهم سنيهي احتماع سيرتو لمخطاب فرايا إحقر كواس جا مع مبعد ميں زبان كھولتے ہوئے سخت ترة د تھا یوس مگر حفرت شیخ الہنڈ و حفرت مدنی اورد ومرے اکا برخطاب فرانے رہے ہوں و ال اس احقر کے لیے لب کشائی ایک اَ زائش سیے کم مذتھی ہیکن انہی بز دگوں کے فینعش نے چندکل مت عرض کہ نے کی توفیق کجٹی ۔ سورة قريش كے حوالے سے احقر ہے عوض كيا كه قريش كمة كوكعبة الله كى مجاورت كى بناياللة تعالى نے یہ اعز ازعطا فرمایا تھا کہ بچر راجزیر 6 عرب اُن کا احترام کرنا تھا ، اورحس ماحول میں ملّ غارت كرى كا بازا ركرم تها، وبإن قريش كمة كوچور فوا كونيمي كمجه رز كين تحفيد سا را عرب مفر كريت موسئ ورما تفا مين قريش مكراطيهان كيسا توشام ، مِنَ كاسفركية اورا بني تجارتي مغرول سے ان کے معاش کا بندوبست ہو اتھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش ہیں ا بل کمتہ كواسينے اس انعام كى طرف توج ولاكرارشا و فرما ياسى كرتمها دا يرامن وسكون ا درتمها رى يہ معائتی خوشی لی رفی بهیت اکٹرکی دمینِ مسنّت ہے۔ اس بیے تم پر اس بیت اکٹرک تعظیم ا دراس کے پر ور دگار کی عبادت دو مروں سے زیا رہ وا جیب سبے ۔ اس سورت سسے مهیں پیسبق ملتا ہے کہ انسانوں کے جس گروہ کو دُنیا میں جس دینی خصوصیت کی نیا پر کوئی عرّت و وقعت ماصل ہوئی ہواس ہے وین کی یا بندی دو سروں سے زیا دہ فرض ہوجاتی ہے۔ اس قرائی تعییم کے حوالے سے احقرفے عرض کیا کہ آج کھوا سٹرد تی بنر کی بتی جارد انگ عالم میں شہور ومعروف ہے۔ اس کا نام عزِّت واحرّام کے ساتھ لیا جا تاہیں۔ اس کے باشندون كوبوگ محتبت و وقعیت كی نگاه سے ديکھتے ہیں ۔ اور اجلاس صدرسا رسکے موقع راطرا ف زبین سے بوگوں سنے حب طرح جو ت و رجو تی اس سبتی کا کرنے کیا ، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ

مسلمانوں کے دلوں میں اس خطۃ ارض کی کا قدر وقیمت ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج و نیا بھر میں اس بتی کی دھوم کیوں مجی ہوئی ہے ؟ ان تنگ و تا ریک گلیوں ، کیچے کیے مکانوں شکستہ سر کوں اور بے ترتیب با زار وں میں کونسی شش ہے جو لا کھوں انسانوں کو بہاں کھینچ لائی ہے ؟ طاہر ہے کہ دیو بند کی یہ شہرت و عظمت صرف اور صرف اس عظیم درس گاہ کی رہین بنت ہے جو الا ہوں نے اس بھا مدہ بستی میں علم دین کی شمعیں روشن کر کے اسے ایک مینارہ نور بنا دیا۔ یہ ہردلعزیزی صرف ای نزرگوں کا صدف ہے جنہوں نے اس بتی میں عبید کر قرون اول کی یہ ہردلوں کا صدف ہے جنہوں نے اس بتی میں عبید کر قرون اول کی یہ میر دلوں کا دراس جو دھویں صدی میں تجدید دا حیائے دین کا فرایشہ انجام دیا۔

لہٰذا ہم لوگوں کو جو دلو آبند سے کسی کھی حیثیت سے وابستہ ہیں یہ حفیقاتی بھی فرا موثل مذکر نی چلہیئے کہ ہما ری دبنی اور دینوی ترقی کا را زصرف ان بزرگوں کے نقش قدم رکھنے میں ہے اور اگر ہم ان بزرگوں کے طریقے کو حیو ڈ کما پنے لیے کوئی اور را ہ اُختیا رکر پنگے

تووہ سمیں ملاکت کی طرف سے جائے گ ۔

اس موضوع برتقریباً ۱۷ مندا حقرنے اپنی گذارشات بیش کیں۔ امم العصر صفرت مولانا سیدانورشاہ صاحب شمیری قدس سرہ کے صاحبرادہ گرامی جناب مولانا انواشاہ صابہ لمطلہم دارا لعلوم میں بخاری شریف کا مرس سے ہیں۔ اجمل دارا لعلوم میں بخاری شریف کا درس ان مینعلق ہے ، اورا س طرح وہ اپنے والدما جنگہ کی سندکو سنبھا ہے موئے ہیں۔ الہوں نوع بنی کہ اس محبس میں وہ بھی تشریف ہے اکئے۔ اکھی احقر نے اپنی گذارشات سروع بنی کی تقییں کہ وہ تشریف لا تے نظر آئے اور تقریب کے دورا آبٹر لوئی اپنی گذارشات سروع بنی کی تقییں کہ وہ تشریف لا تے نظر آئے اور تقریب کے دورا آبٹر لوئی ارہے۔ جیائے آخر میں ان سے درخواست کی گئی تو الہوں نے بڑا مو ترخطاب فرمایا۔

دیو آبندا نے کے بعد بڑا اشتیاق اس بات کا تھا کر حضرت مولانا سیاصعرت صاحب فدس سر ہ رجو حفرت مبال صاحب کے مکان پر حاضری ہو۔ اگرچہ حضرت میاں صاحب تدس سر ہ کا زماندا حقر کی یا دسے پہلے کا ہے بہان حضرت والدصا حرب محمۃ التقلیم کو حضرت حکیم الامت فدس سر ہ کے بعد اپنے اسا مذہ اور بزرگوں میں شاید سے نیا دہ تعلق ابنی سے نیا دہ تعلق ابنی سے تھا۔ اور حضرت کی حیات میں شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں الدھیں۔

حضرت میاں صاحب کے پاس تشرلیف رہ لے جاتے ہوں۔ چنا کچہ صرت میاں صاحب ہے استے وا قعات ہم فیصرت وا لدصاحب سے شنے ہیں کہ ایسا محسوس ہو ہا ہے جانے ہم نے وا در اس محسوس ہو ہا ہے جانے ہم ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ حضرت کے صاحب ادرے محفرت میں حاصری ہوئی۔ ان ہو لئے کے ماح واردے محفرت میں حاصری ہوئی۔ انہوں نے اس مکان کو اسی طرح ہوں کا توں دکھا ہو اسے جس طرح محفرت کے زمانے میں تھا بحثرت ما جی ملال صاحب منظلہم اگر چیسیل اور صاحب فراش تھے لیکن نہایت عجبت و فقت کا معاملہ فرمایا۔ ان کی چا ربائی کے پاس مبیلے کر ایسا گئا تھا، جسیے حضرت میاں صاحب ہی کی خدمت میں حاصر ہیں اور حضرت والدھا حب سے شنے ہوئے کے واقعات رجن کا کچھ کہ اسے میں ماحر ہیں اور حضرت والدھا حب سے شنے ہوئے کے واقعات رجن کا کچھ صفحہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آج کا ہے) ایک ایک کرکے آگھوں کے صفحہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آج کا ہے) ایک ایک کرکے آگھوں کے صفحہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آج کا ہے) ایک ایک کرکے آگھوں کے صفحہ بھر رہے تھے۔

حضرت میان صاحب قدس سرهٔ ہی نے اپنی حیات میں اپنے مکان کی قریبی سجد میں ایک جھیوٹے سے مدرسے کی بنیاد ڈوالی تھی ہوا ب ما شاراللہ کا فی ترقی کر چکا ہے۔ اور مدرسہ اصغربہ کے نام سے موسوم ہے بہ خطرت حاجی بلال صاحب کے صاحر اولے ہم میں خلام اس مدرسے کے نتظم ہیں۔ اس مدرسے میں قرآن کیم اور ابتدائی اردو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہیں۔ اس مدرسے میں قرآن کیم اور ابتدائی اردو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہیں۔ اور کھی درس نظامی کی ابتدائی کتب بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ مولانا خلیل میان صاحب نے اصرار کر کے ایک روز عشار کے بعد کھانے پر مدعو جاتی ہیں۔ مولانا خیس میل اور نا تو تا میا ہے اس سفر کے لیے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت برا امس کے کہا ہے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت برا امس کے کے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت برا امس کے کے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت برا امس کے کہنے اپنی جیپ فرائم کی کے سفر کا بہت برا امس کے کے اپنی جیپ فرائم کی جیپ میں یہ سفر ہوا ۔

احقر کے لیے ایک ماہ کے اس سفر کا حامیل در حقیقت وہ دن تھاجب دیو آبند سے بنا نہ بھون کے لیے روا گئی ہوئی۔ دل کی خواہش تو یہ تھی کہ نا نو تہ ، بحبوک اور کنگو ہ بیں سے ہر حگہ کئی کئی دوز گذار ہے جائے ۔ دل کی نترت قیام کم تھی اس بیے ایک ہی دن میں سے ہر حگہ کئی کئی دوز گذار ہے جائے ۔ دبین مذت قیام کم تھی اس بیے ایک ہی دن میں تینوں مقامات برحاصری دینی تھی اور اس سفر کی سب سے پہلی منزل نا تو تہ تھی ۔

نانونۃ وہوبندسے مغرب میں ۱۱ امیل اور مہارنبورسے جنوب میں ۱۸ امیل کے فاصلے پر ایک جیوٹا سا قعسبہ ہے جواپنی زرعی پیدا وار اور دُوردُورتک پھیلے ہوئے با فات اور کھیٹوں کی بنا پر تو ذرخیز ہے ہی ہمکین یہاں سے ملم وفعنل اور طہادت و تقویٰ کے جو اُفقاب منود اربوسے ان کے اعتبار سے مردم خیز بھی ہے۔

استاذانگل حفرت مولانا مملوک علی معاضب نافرق ی جوملی اعتبار سے تمام علی دیوبند کے جدّا مجد بین اسی قصید میں بدیا ہوئے۔ ان کے صاحب نافرقوی محد الدُعلیم معاصب نافرقوی محد الدُعلیم معاصب نافرقوی رحمۃ الدُعلیہ ک صاحب نافرقوی ہے در شاگر د فاص حضرت مولانا محد فاسم معاصب نافرقوی رحمۃ الدُعلیہ ک جلائے بیدائش بھی بہی سیے۔ اور ان کے ملاوہ نظاہرا تعلوم سہار ن بورکے شیخ الی بین حضرت مولانا محد منطبر صاحب نافرقوی اور ان کے جھوٹے بھائی حصرت مولانا محد آسسن نافرقوی اور اس کے جھوٹے بھائی حصرت مولانا محد مند نافرقوی احمہ التُرتعالی سب اسی قصیرے کے باشندے تھے۔

ہم نانو ترہنے کرسب سے پہلے صفرت مولانا محد مقد بست نانو توی قدی ہر ہر اور کے مرا ر پرحا صفر ہوئے۔ یہ مرا اربستی سے کچھ و دور شمال میں ہمارتن پورجانے والی سر کم کر پواتے ہے۔ ایک سر سبز وشا واب باغ کے کن رہے بھوٹی سی چار دیوا دی ہے جس میں چند کچی قبر ی بنی ہوئی میں۔ ان میں مغرب جانب میں سب سے بہلی قبر حضرت مولانا قدس سر ہوئی تو صفرت کے بہت سے واقعات فرمن میں ازہ ہوگئے۔ آپ مزار مبارک پرحا صری ہوئی تو صفرت کے بہت سے واقعات فرمن میں ازہ ہوگئے۔ آپ دارالعلوم دیو تبدیلے صدر مرس سے اور حیم الا تربیح حضرت مولانا اشرف علی صاحب نفانوی قدس سر ہوئے تو موان میں اعلی درجے کے فعنل و کمال کے ساتھ ساتھ انتہائی ساتھ موان کی ساتھ ساتھ سے موات تھا تو گئے موا عظو انتہائی ساتھ موان میں اور صفرت مولانا انوا رائیس صاحب ملفوظات آپ کے تذکر وں سے بھرے ہوئے میں۔ اور صفرت مولانا انوا رائیس صاحب شبر کوئی رحمۃ النز علیہ نے آپ کی سوانح جات میں سیرت یعقوب و مملوک کے نام سے مرتب فریا شہر کوئی رحمۃ النز علیہ نے آپ کی سوانح جات میں سیرت یعقوب و مملوک کے نام سے مرتب فریا دی سیرت یعقوب و مملوک کے نام سے مرتب فریا دی سیرت یعقوب و مملوک کے نام سے مرتب فریا

اس وقت آپ کا وه وا تعه یا د آیا جوحفرت والدصاحب رحمة الندعلیہ سے باریا سنا خاا در سیرن تیقوب دمملوک میں تھی نظر سے پہیں گز را حضرت مولا نا چونکر دارالعلوم دیو بند کے اتنا ذہم نے کے علا وہ شیخ طریقت اور مرجے خلائی کھی تھے اس سے آپ کے پاس عام لوگوں کی ایرونت بہت رہتی تھی۔ اس وج سے بعض اوقات درس کا وہی پہنچتے بہنچتے ہوئے در بروجاتی تھی جھٹرت مولا نارفیع الدین صاحب اس وقت دارا لعلوم کے ہتم تھے۔ انہوں نے یہ دیکھاتو وا را لعلوم کے مربیست قطب الارشا دحصرت گنگوہی قدس مر وسے شہات کے یہ دیکھاتو وا را لعلوم کے سربیست قطب الارشا دحصرت گنگوہی قدس مر وسے شہات کی حضرت گنگوہی قدس مر وسے شہات مولانا محد العقوب کو سمھا یا کہ

آپ کی وفات کا پروا قعرمی حضرت والدصاحت می سے سنانخا۔ اور آپ کی مطبوع سوانخ میں موجود نہیں ہے کہ دلو بند کے اطراف میں میضے کی دیار کا آغاز ہور ہاتھا حضرت مولانا کو اس کے بارے میں کوئی کشف ہوا ہوگا۔ آپ نے دیوبند میں پراعلان کرایا کہ ا

"بمینے کی شدید و بار گھر کھیلیے والی ہے۔ لوگوں کو جا ہیے کہ وہ کترت سے صدقہ وہ کترت سے صدقہ وہ کترت سے صدقہ وہ کتر اور اپنی مملو کات میں سے ہرچیز سے صدقہ نکالیں۔ روپ یہ میں سے دوب یم نظر میں سے فلتہ، کپڑے میں سے کپڑا، شایداللہ تنائی اللہ تنائی اللہ تنائی اللہ تنائی اللہ تنائی اللہ تنائی کے دیں ہے۔ اس بلاکور وک دیں "

نیکن دیوبند کے بعض شیخ زاد وں نے شنا توا نہوں نے اس پر توتیر وسینے کے بجلے استبزار کا انداز احتیار کیا اور سکنے لگے کہ :

"ایسا معلوم ہو آہے کہ درسے میں چندے کی کی ہوگئی ہے جے بُولا کے نے کیے مولوی صاحب یا اعلان کر دسے ہیں " ۔ حضرت کویے خمہ بہنچا توجش میں اکر فرما یا " چھا تواب و با آ کر دہے گئ اور ایک ایک گھرسے کئی کئی جنا زے اعلیں گئ و مایا اسلام میں " فرمایا اسلام میں " فرمایا اسلام میں میں " فرمایا اسلام میں میں " فرمایا اسلام میں اور لیعقوب کی اولا و کھی اسی و باری جائے گئے ۔ و جنا بی دہ شدید و بار آئی اور حصرت مولانا کی و فات بھی اسی و باری کے و و دالن ہوئی ۔ پھریہ ہی ہم تہود کے سے سے دائد اعلم ۔ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا کی فرک میں کو اس و بار کے مراحیوں کے سے سے دائد اعلم ۔ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا کی فرک میں کو اس و بار کے مراحیوں کے سے سامان شفا بنا دیا ، حس گھر میں کسی کو میں ہیں ہونا ، مولانا کی فرسے کچھر میں اکھی اسلام دیا تھیں کو شفا بخش دیتے ۔ دو جاتا اور اس کے استعمال کی برکت سے اللہ تعالی مربھیں کوشفا بخش دیتے ۔

حضرت مولانا محد معقوب کے بازویں حضرت مولانا محد منے صاحب نا نوتوی رحمۃ الدیمیے معضوب کا مزارمبادک ہے۔ اپ حضرت مولانا محد منظم معاصب نا نوتوی کے جھو ہے جھائی اور حضرت مولانا محد قاس مصاحب نا نوتوی کے دشتے کے بھائی تھے اور جہاد شاقی میں اپ کے دست وبا زور ہے ہیں سلا ایھ سے سلا الله میں اپ کے دست وبا زور ہے ہیں سلا ایھ سے سلا الله میں اپ و ارائعلوم و آو بندے ہم تم می ہے ہیں۔ نہایت با خدا اور صاحب دیا نت و تعقیٰ بزرگ تھے چکیم الاست حضرت مولانا امر فن علی تھائوی قدس سر و فیل نہ اپنی کا وا تعرف ما ہے کہ ایک مرب کو اندوں کے ایک و اور محبوبا نے کہ ایک مرب کے ایک و اور ایک کی اور اس کی تعرب کو الملاع اپنی کوئی زمین فروضت کی اور اس کی تعمید سے و حالی موجودی کی اطلاع اپنی کوئی زمین فروضت کی اور اس کی تعمید سے و حالی سے موجودی کی اطلاع اپنی موجودی کی اطلاع اپنی مدرس کو ہو تی بہتے اور دو دا دھی واکر ہے آئے ۔ کچھ د نوں کے بعد اس واقعے کی اطلاع اپنی مدرس کو ہوت ۔ ان کو اندازہ مختاکہ مصرت مولانا محدم نی صاحب الار شاد کی اطلاع اپنی مدرس کو ہوت ۔ اس سے دارالعلوم دیو تبدی کے رپوست قطب الار شاد

حفرت مولا نارشیدا عدصاحب گنگوی قدس سرّ هٔ کوسا را دا قعر ککھ کران سے مسّلد در بیہ کیا۔ دماں سے جواب کیا کم جمولوی صاحب کے پاس دہ رقم بطور را مانت تھی۔ اور روپیہ بچو نکران کی کسی نریا دئی کے بغیرضا نع ہو اسے ، اس بیے وہ اس کے ذقے دار بہیں ہیں 'یا اہل مدر سر تے حضرت مولانا محد مبیر صاحب کو بحضرت گنگو بگ کا یہ فتو کی دکھا کہ درخواست کی کہ آپ روپیہ دائیں نے بینے بحضرت مولانا محد مبیر بیا میں اس کے جواب بی فرایا در کیا میاں رشید نے فقہ میرے لیے بی بیٹھا تھا اور کیا یہ سا رہے مسائل میک میں بیا وہ بھی روپیے بیے بی بیٹھی کی کہ اگران کو الیا در کیا جا کہ اس فتوے کو لے جائے ، واقع میں ہرگر دو بیسے بھی بہیں ہوں گا ۔ '' جا وَاس فتوے کو لے جائے ، میں ہرگر دو بیسے بھی بہیں ہوں گا ۔''

انونترسے روا نہ ہوئے تواکی مزل کھا نہ کھون کی جوہ کہ کھواری کھوشی معلوم الذیذہ کر کیفٹ تصور ہی سے جبم و جان میں عقیدت و محبت کی کھواری کھوشی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ تھا نہ کھون جس کے نذکروں کی فضا ہیں اس ناچرنے اکھ کھولی۔ اور جب کا ذکر جبل جبح و شام حضرت والدصاحب کے وردِ زباں پایا۔ وہ تھا نہ کھون جب سے ھوشنے والے انواراب بھی نہ ذرگی کی پُریٹی وا ہوں ہیں مجھے جیسے نہ جانے کتنے کھٹکنے والوں کی رمبری کا وا صرد دریعہ ہیں، آج میں عالم حقیقت میں اسی چیمہ خیرا وراسی دکا ن معرفت کا رمبری کا وا صرد دریعہ ہیں، آج میں عالم حقیقت میں اسی چیمہ خیرا وراسی دکا ن معرفت کا رمبری کا وا صرد دریعہ ہیں، آج میں عالم حقیقت میں اسی چیمہ کے فراد راسی دکا ن معرفت کا رمبری کی اور اسی دکا ن معرفت کے دروا نے تھے باتے کے اسے بیر نہنی اور اس کی خانقا ہ کے دروا نہ کے بہنیا تو اس سے بہلے تھور نے تھا نہ تھوں اور اس کی خانقا ہ کے دروا نہ کے بہنیا تو خانقاہ ان تمام خاکوں سے زیادہ سا دہ مختصرا وا در ل کش کھی ۔ اپنی یا دمیں بیرخانقاہ اس سے کہا کہا ہے۔ کہا کہ بیک جیز کو دیکھ کر اول محسوس ہوتا نقاج اس سے کہا کہا سے دیکھتے ہوئے زدا ماد گراہا ہے۔ اسی یا دمیں بیرخانقاہ اس سے کہا کہا ہے۔ و کہا کہا ہوئے نوا نہ نا نقاہ ان کھی بیکن اس کی ایک بیر کو دیکھ کر اول محسوس ہوتا نقاہ جیسے اس سے دیکھتے ہوئے نوا نہ نا نا نا کہ دروا نہ تھا جیسے اس سے دیکھتے ہوئے نوا نہ نا نا معالی کی و تھیں بیرخانقاہ اس کی ایک بیر نے درخان نا نا گردا ہیں۔

حضرت مولانا شبترعلی صاحب تھانوی قدس سرّہ کے پاکتان اَ جلنے بعد صفرت مولانا ظہور کے سنجھالا تھا اور انہوں نے مولانا ظہور کسن صاحب رحمتہ الشعلیہ نے اس خانقاہ کا انتظام سنبھالا تھا اور انہوں نے

اس کی ایک ایک چیز کو اسی ا فراز میں باقی دیکھنے کی پُوری کوشش فرمائی تھی عبیبی وہ عکیم الاتمت مجدّ و متست حضرت مولانا اسر ف علی صاحب تھا نوی دخته الدُعلیہ کے ذملنے میں تھی۔ اب مولانا کے صاحبرا دسے مولانا نورالحن صاحب مہیم خانقا ہ ہیں۔ آپ کا اصلاحی تعلق مولانا کیے الدُخا نصاحب فیلہم العالی سے بنے اور نوعمری کے با وجود آپ اسلامی تعلق مولانا کیے اللہ خانقا ہ میں واضل ہونے کے بعداس کے ایک ایک گوشے سے بہ صدا آتی معلوم ہوتی سے کہ سے کہ صدا آتی معلوم ہوتی سے کہ سے دے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے

میرے دل وارفنہ ٔ حرت کوہے اب مک اس نازشِ صدنا ذک ایک ایک ا دایا د

یرفانقا ه ابتدائی العرب العجم حفرت حاجی ایداد النیصا حب بهاجر کی جمعرت مولانا بیخ محدیما نوی العرب خود می العرب خود می المداد النیطید کا مرکز فیف تھی۔ یہ تینوں بزدگ جو اقطاب خواش کہا ہے سنے۔ قرقوں یہاں اصلاح وا دشاد میں شغول ہیں۔ اور ابنی کی وجہ سے اسے دکان موفت کہا جلے لگا۔ لیکن کھی کار کے جہاد میں جب صفرت ما فیظ صاحب شہید ہوگئے او دحفرت حاجی صاحب کہ مرتب ہوتے ہی اس کا توفال ہوگئی۔ حضرت ما جی صاحب قدس مرتب فرا گئے نوال ہوگئی۔ حضرت ما خوال ہوگئی۔ حضرت ما فیط میں رہتے ہوئے ہی اس کا خوال رہتا تھا کہ یہ فاتقا ہ دوبارہ آبا د ہو۔ جنا پند جب حکیم الامت حضرت کی تو آپ کی دورس خیال رہتا تھا کہ یہ فاتقا ہ دوبارہ آبا د مرائے ہے دست مبارک پر میت کی تو آپ کی دورس نکا ہوں نے اس کا بور نے اس کا بور نے آباد کرنے ہے ہے ان کا انتخاب فرایا۔ اور ان کویڈ ایک کی کرجب کھی آپ کا نیوست تدرس مرائے اور فرایا اور کی ہواں سے علم ومعرفت کی جو نوشبؤ کی میک نیوست کی تو ایک عالم کو مہاکا دیا۔ ترک تعتق کے بعد اس خالے والے اور کی ہواں سے علم ومعرفت کی جو نوشبؤ کی میک نیوست کی کو نوشبؤ کی میں نے ایک عالم کو مہاکا دیا۔ ترک کویڈ اور کی ہواں سے علم ومعرفت کی جو نوشبؤ کی میک نیاس سے علم ومعرفت کی جو نوشبؤ کی میک نیاس سے عالم کو مہاکا دیا۔

مولاما نورائحن صاحب فانقا صك يختلف يحصته د كماسته جاست تفاور وشيم تعودا لمتس

مال کا فاصلہ طے کرکے بہاں وہ مقدس زم سجی ہوئ دیکھ دہی تھی جس کے مرجفات کیم الامت محبد دالمست صفرت مولانا اشرف علی صاحب نفالای فدس مرد کے حفرت مولانا طفر جملا خواجوزیا کیمن صاحب بخد و کرنے بحضرت مولانا طفر جملا صاحب بخد و کرنے بحضرت مولانا شاہ وی ہند صاحب عنما نی جمفرت مولانا شاہ وی ہند صاحب دیوبندی بحضرت مولانا شاہ وی ہند صاحب ما مندھ کی بحضرت مولانا شاہ عبدالباری صاحب کیمنے کے کھول پوری بحضرت مولانا شاہ عبدالباری صاحب ندوی بم حضرت مولانا شاہ عبدالباری صاحب ندوی بم حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی بروانا نواز تشریف فوا در بہال سے کہا کہ نا در روز کا دحفرات کی مرحضرت کا در بروانا وارتشریف فوا در بہال سے کہا کہ بھول بھول مرشدی حضرت عاتر فی منظم ان ہی سے ایک ایک فرد کا یہ صال ہو گیا ہے کہ بھول مرک کے محدول میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے مری آنکھول میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے مری آنکھول میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے فول کا یہ حال ہوگیا ہے کہ مول میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے فول کی تفال ہوگیا ہے کہ کے فول کی حال ہوگیا ہے کہ ہے فول کی مول کی کر جسے بھی دیکھ لوں سے خوال ہو جائے

مسجد کے حص میں بیٹے کرخیال آیا کہ تیدی و مرشدی ڈاکٹر حضرت محرجدالحی صاحب
عار فی معظلہ بر نے اپنی کت ب کا ترحکیم الا تمت کے گافا ذیب خانقا و کا پورا نقشہ اوراس
کی تمام جزوی تفصیلات بیان فرائی ہیں۔ کتاب کے اس حصے کو یہاں بیٹے کر بڑھنا چاہیے۔
پنا پیم سب دفقائے و بال بیٹے کر اس کا اجتماعی مطالعہ کیا۔ الٹر تعالیٰ ہما رہے حضرت
مذالم العالی کے درجات میں بہم ترقی عطا فرائے اور آپ کو باین فیوض فا دیرسلامت
رکھی آپ نے حس والہیت اورعاشقا نہ جزرسی کے ساتھ اس خانقا ہ کی نفتہ کھینی ہے
اس کی میچ فدروقیمت وہیں بہنے کر معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی چو کلم خانقاہ کی بیٹر چیزی اس
نقشے کے مطابق ہیں، اس لیے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت نظیم اس وقت ہم سے
مخاطب ہیں اور تمام تفصیلات بھی اس ہوتی ہیں۔ اس خانقاہ کی کوئی چو ٹی سے چوٹی جیزائیں
مخاطب ہیں اور تمام تفصیلات بھی اسے ہیں۔ اس خانقاہ کی کوئی چوٹی سے چوٹی جیزائیں
بنیں ہے جواس نقشے میں بیان ہونے سے دوگئی ہو، اس تفصیل اور دقیقہ دس کے ساتھ
بنیں ہے جواس نقشے میں بیان ہونے سے دوگئی ہو، اس تفصیل اور دقیقہ دس کے ساتھ
دیکھٹے میں یہ چھوٹی سی میں جو سے ہیں جا فرد دی نصف میں گی تین صفیں ہوتی ہیں۔

اوربراً مدے بھی کچے دایادہ کشا وہ نہیں، سین اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جگہ سے کیا عظیم الشان کام لیا کہ یہاں سے ایک ہزار کے لگ بھگ اعلیٰ درجہ کی تصابیف تیار ہوئیں۔ وعلاوار شاد کا ایک نرالا ان لگ و جو دمیں آیا۔ حقائق ومع فت کے دریا بہلئے گئے، طریقت وتصوف کی تجدید ہوئی، علی وعلی شکلات کی گئے تھیاں سبھائی گئیں علوم نبوت کے عقد ہے وا ہوئے، ہزار ہا انسانوں کو گئیں اخلاق و معاشرت کے دل کش سانچوں میں ڈھالا گیا۔ شرافت و انسانیت کونئی زندگی ملی، شریعیت عقل اورعشق کی صدیں قائم کی گئیں اور تینوں کے انسانیت کونئی زندگی ملی، شریعیت عقل اورعشق کی حدیں آیا جو اس آخری دورہ یں آب و مسین ومتوازن امتزاج سے وہ مذاتی زندگی وجو دمیں آیا جو اس آخری دورہ یں آب و منسان کی میں تازہ کہ دی جو اسی خانقاہ کے بارے میں ہی گئی تھی ہے وہ نظم ذہن میں تازہ کہ دی جو اسی خانقاہ کے بارے میں ہی گئی تھی ہے میں کبھی یہ جگہ مزل او درسا تھی فرشتوں کی مفل تھی برم مدی تھی اور تھی منبید میں منبید میں منبید میں سی تھی وق سی سبتی ، یہ چھوٹی سی مسجد

یہ حیون سے کی کر قبرستان کا کرخ کیا، راستے میں پہلے ایک چا ر دیواری کے درمیان حضرت حافظ محدضا من صاحب شہبد قدس مترہ کا مزاد تھا، پہلے وہاں حاضری ہوئی، یہ مخرت حافظ محدضا من صاحب شہبد قدس مترہ کا مزاد تھا، پہلے وہاں حاضری ہوئی، یہ بڑے صعاحب متام بزرگ تھے جنہوں نے اپنے حالات و مقامات کوظرا فت کے پرفے میں مجھیا یا ہوا تھا۔ ساری عمرخا نقاہ میں ملبطے کرا صلاح و ارشا دمیں گزادی اورجب محد کہ میں اللہ کے لیے جان و تن کی بازی لگانے کا و قت آیا تو خانقاہ کا یہ بورنیشین مجاہدین کی صعف میں اپنے سرکا فذرانہ لیے سب سے آگے آگے تھا یہاں مک کراسی جہب دمیں جام شہا دت نوش کر کے بہاں آ صودہ ہوگیا ہے

بنا کرد ندخوش رسیم بخاک و خون غلطبدن خدا رحمت کندایس عاشقان پاکطینت را

يهال سے دراا كے برطھ كروہ قبرتان شروع موجا ماسى جو خود حضرت عكيم الامت

قدس سرّہ فروقف فرایا تھا۔ اس قبرت ان کے مغربی سرے پر ایک چبوترہ ہے جس پرتین کچی قبری ہوئی ہیں ان میں سے پہلی قبریں وہ مجددِ وقت محوا رام ہے جس کے فیوض فبر کات نے اس جھوٹی سی سبتی کواس اُ خری دکور میں رشائب صد کلزار بنادیا۔ اس مزار مُبارک کے سامنے معظم کرا یسا محکوس ہوا جیسے و نیا کے سارے غم واکام کا فور ہوگئے ہیں اور پر راوجود سکینت وطایت کی اکنوش میں چپلاگیا ہے ۔۔۔۔ وار دات و کیفیات اور حالات و مقامات توبڑوں کی باتیں ہیں ۔ ہم جیسے بد ذوق اور کوردل افرا دکوان کی توکیا ہواگئی ؟ کیکن حضرت کے قدمول میں مبیلے کہ دویں خاطر نصیب ہوا ہے وہ میرے یہے اس سفر کی سب سے بڑھی کہ وی حسوس ہوتا کھا کہ سے کی سب سے بڑھی ماع تھی، اور پور محسوس ہوتا کھا کہ سے کی سب سے بڑھی متاع تھی، اور پور محسوس ہوتا کھا کہ سے کی سب سے بڑھی متاع تھی، اور پور محسوس ہوتا کھا کہ سے کی سب سے بڑھی متاع تھی، اور پور محسوس ہوتا کھا کہ سے کی سب سے بڑھی وائی ہے سراست جان و تن ہی ان کی باید

نمازِ ظهر کا وقت قریب تھا، واپس خانقاہ کی مجدیں آگر نمازِ ظهراداک نمازے بعد وفعۃ خیال آیا کہ بہی وقت حضرت علیم الاقت قدس سرّہ کی عبسِ عام کا ہُوا کرتا تھا، چنا کی قب بیا الاقت وس سرّہ کی عبسِ عام کا ہُوا کرتا تھا، چنا کی قد بیا الاقت وس سرّہ کی عبس کی مگر ببیٹھ رہا اوراس بیسا خنہ حضرت کی کی طرف آٹھ گئے ۔ تھوڈی ویر عبس کی مبر بیسوچ رہا اوراس ولی کے وربیع نے دربیع مکن بنیں ۔ بئی سوچ رہا تھا کہ جس مقام پر ۲۸ سال گزرجانے کے با وجو دسکیست وطمانیت سوز و گدا زاورا نوار ورکات کا یہ حال ہے ، وہال اس وقت کا کیا عالم ہوگا حب پر مجبسِ جہال آراز ندہ و آبندہ تھی ترب مال ہوگا ؟

زے فراق کی لڈت سے مرکھے ہیں لوگ

دل سے بے ساخۃ دُعانگی کہ یا اللّہ اِ اُپ نے اس محبس کی برولت ہزار ہا انسانوں کی زندگی ں بدلی ہیں۔ ہزا روں دلول میں انقلاب بیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں سے ایسے ایسے لیگ پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے فیوض و بدکات سے ایک عالم کوسیرا ب کیا ، ہم اگرچہ ایسے وقت یہاں پہنچے ہیں جب یہ پاکیزہ محبس برخاست ہو میکی وہ حبوہ جہانا ہو رویش ہو جہانا ہو کیا۔ اللہ ایس محبس کو یہ ما ٹیز بخشنے والے آپ ہی تھے۔ اُس محبس کو انقلاب دویوش ہو جہانا ہو کے اس محبس کو یہ ما ٹیز بخشنے والے آپ ہی تھے۔ اُس محبس کو انقلاب

انگیزاک بی سنے بنایا تھا اور آپ کی وات حق وقیوّم ہے ، آپ کی وہ دیمنت آج کھی زندہ و پائندہ سبے جواس محلس کے حاصرین پرنا زل ہوتی تھی۔ اسپنے نفنل و کرم سسے اس مجلس کے فیوض و برکات کا کچھ صقد ہمیں بھی عطا فرا دیسجتے ، اور ہم ہستہ حالوں کو اس دحمت سے محروم نہ فراکیئے ۔ آمین یا رب العالمین ۔

اوراس دُعاکے ساتھ ہی سیدی و مُرشدی حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آتی ملائلہم العالی کے یہ اشعاریا و آگے سے مذالعہم العالی کے یہ اشعاریا و آگے سے

وہ نظراً آسے دیکھ اسے دل مواد کوستے دوست
گھنٹے گوشے سے جہاں کے آمہی ہے بوتے دوست
اجے آساں ہوگئی کوشوا دی منسنزل مجھے
کھینچ لایا مجھ کو میرا جذبہ دِل سوستے دوست
اسے وفررِ مٹوق اتن فرمسستے نظارہ سے
جنرب کرلوں دیدہ ودل میں بہارِ گروستے دوست
حذب کرہے مری سے دوستے ہوئے ہو

جذب كرف ميرى أستى البن برانداز بين الم محص معى دنگ في ليف رنگ بين المخفرة دوست

## رس)

تقان مجون سے دخصت ہونے کے بعد کچھ دیر حال آیا و میں حضرت مولانا یسے اللہ فال صاحب وا محت برکا تہم کی خدمست میں حاضری وی اگپ اس وقت حکیم الا تمت دیمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین خلفار میں سے ہیں۔ مبلال آبا دمیں آپ سے ذیر مرزیستی ایک عظیم الشان مدر مد ہے جو آپ کی برکت سے خانقاہ بھی بنا ہوا ہے حصرف ہندو تتان ہی بنیس افر تھے، یو رہے اور امر کمیر میں بھی آپ سے فیوض جا ری ہیں اور مسلا نوں کی ایک بڑی تعداد ان سے فیصنیاب ہور ہی سے ہ

حضرت نے حسب معمول نہا بیت شفقت کا معاملہ فرمایا۔ آپ کی صحبت میں چند کمحات بھی ایک گراں قدرنعمت تھے حس سے التد تعالیٰ نے سرفرا زفرہ یا۔ اللہ تعاسلے آپ کا سایۂ رحمت تا دیر بعا فیست سلامت رکھے۔ آ مین

جلال آبا دسے روا نہ ہوکہ تقریباً پائیس منط میں ہم گنگوہ پہنچے۔ یہ وہ عظیم سبی سبی جو حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمۃ التُرعلیہ کے زطنے روسویں صدی ہجری سبے ابل التذکا مرکز رہی ہے۔ اور تیرصویں صدی کے اواخراورچو دھوی ہیں کے اوائل میں بہاں امام رقبانی قطب الارنٹا دھے رہ کولانا رشیدا حمد صاحب گنگو تجدیس میں کی جومندار شاد آراسۃ ہوئی اس نے منصوف پورے علاقے کو ملکہ بورے رصغیر کوانوا رِ منوب سے حکمہ گا دہا .

المسلکی کی کی بھنے درختوں کے سائے میں ایک کچے جبوتر سے پر حفرت گنگوہی فدس مترہ کا مزار سہے یہ مزار کیا ہے ؟ بفا ہرایک سا دہ سی کچی قبر ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلال و جال کی ایک کا کنات یہاں فروکش ہے۔

معضرت گنگوسی فدس مترہ ہمارے تمام بزرگان دیو بتد کے متراج و قافلہ سالاہیں۔
آپ کی پوری زمدگی ا تباع سنت کی عبتی جاگتی تصویر بھی ۔ آپ ہی نے متروج بدعات کے خلاف احیائے شنت کا عکم بلند کر کے دیو بتد کے مسلک کو متناز فرایا۔ دہلی می حفرت مولانا مملوک علی صاحب اور حضرت نتا ہ عبدالغنی صاحب مجتوی رحمۃ الدعلیہ سے علوم عاصل کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ حضرت مولانا شیخ محد تھا نوی صاحب سے مناظرہ کے لیے تھا نہ تھون تشر لیف لے گئے تھے۔ وہاں حضرت ماجی امراد الشصاحب ہماج کی تمری مرزہ سے ملاقات ہوگئی جی کے نتیجے میں مناظرہ تو دھرا ہی لدہ گیا۔ آپ اسی ملاقات میں حضرت حاجی صاحب سے سیعیت ہوگئے اور بیالیس دن و میں خانقا ہ میں مقتیم لیے میں حضرت حاجی صاحب سے سیعیت ہوگئے اور بیالیس دن و میں خانقا ہ میں مقیم لیے مرف ایک جوڑا بدن پر رہ گیا تھا اسی کو دھو تے اور دوبا رہ گین لیقے۔ بیالیس دن کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطاکی اور وزایا :
بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطاکی اور وزایا :
بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطاکی اور وزایا :

سی سینے کر ترتوں استغراق کا عالم طاری روا یسی نیے حضرت حاجی صاحبُ سے شکایت کی توحضرت حاجی صعاحتُ نے فرمایا :

"میان غنیمیت جانو که وه آبادی مین بین-۱ ن پرجوعالم گذراست اگری تعالی کو ان سے اصلاح طلق کاکام بینانه ہونا تو خدا جانے کس پہاڑ کی کھویں بیٹھے ہوئے "
ایک مرتبہ خو دحفرت ماجی صاحب نے خط لکھرکرمال دریا فت کیا۔ اس کے جواب میں آپ نے جو حالات بیان فرائے ان سے آپ کے متعام کا پھھا اندا زہ ہوسکتاہے۔
فرایا کہ ا

د مشربیت طبیعت بن گئی سے مدح و ذم کیسا ن معنوم ہوتی ہے اورکسی مسئوٹری میں کوئ اشکال یا نی بہیں دہ ۔ "

احقرنے یہ مجلے بار ہا حضرت والدصاحبؒ سے او دمیتدی ومرشدی حضرت ڈاکٹڑ عبدالحنی صاحب عارؔ فی مظلم سے شنے ہیں۔اورساتھ ہی یہ بھی کہ جب بہ مکتوب حضرت حامی صاحبؒ کے پاس پہنچا تو اُکہوں نے اسے سرید دکھ لیا اور فرایا ''الٹداکبر' مہیں تواب یک یہ حالات حاصل نہیں ہوسکے ''

حنرت گنگوبی قدس سرهٔ کے مزادِ مبارک پرحاصری اس سفری اہم حاصلات بی سے تھی ،علم وعمل ورع وتقوئی ا ورجہد وعمل کا پر پیکیزشیان سب ندین پر اُسودہ سہت و ہاں : منڈ تعالیٰ کی طرف سے ا نوار و ہرکات کی کیا کیا بارشیں برستی ہوں گ ؟ اس کی حقیقت توالٹہ تعالیٰ ہی جانبتے ہیں مبکن اتنی بات کا احساس ہم جیسے بھی کتے بغیر ہنیں ر ہ سکتے کہ بڑے۔

خاک قبرشس ا زمن و تو زنده تر

عصری ا ذان ہو می بینا نجہ مزار مبارک کے باس بنی ہوئی جیوٹی می میری نمازاداکی اوراس کے بعد خانفاہ کی طرف روانہ ہوئے۔جوسبتی کے بچول بی معلوم ا میں واقع ہے ریرخانفاہ دراصل حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی فدس سڑہ کی خانقاہ سہے جود مویں صدی ہجری کے شہو رومع وف اویا را نثر میں سے ہیں ۔ او راکپ کا

مزارِ مبارک بھی اسی خانقاہ کے احلطے میں واقع ہے۔ امام رتبانی حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوسی بھی آپ کی اولا دمیں سے ہیں حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب قدس سرّہ کی به خانقاه بالنكل أُجارِ اورويران بوعكي تقى - اورا س مين مطبل بنا ليا كيا تفاحضرت كنگريخ فدس سرة الني الني التول سے اسے صاف كركا زمرنوا با دفرايا . الي الي الي الني الني خرج سے معہ دری تعمیر فرمائی اور اس میں دورہ حدیث کا درس شروع فرمایا، کچھ دنوں کے بعد بعصن عاسدين في حضرت بشيخ عيد الفدوس صاحب قدس سرّة كے سبّا د پشينوں كے كان مجرے ہوں گے کہ بیراس خانقاہ پر قالض ہورہے میں جنا کخے رہ حفرات ایک و فد سنا کہ اَتے اور عرض کیا کہ " آپ اس عبار کو چھوڑ دیں "۔ اس وقت حضرت اپنے خرج سے سردرى تعمير فرما چكے تھے، اطراف واكناف سے دورة حدیث كے طلباً روبال عتم تھے ۔ صحاح سته کا درسس جاری تھا اور بیزخانقا ہ تین سوسال بعد آبا د ہوئی تھی۔اگر کو ٹی اور شخص ہو تا توسجا دہشبنوں کے اس مطابعے پرجنگ وجدل یا کم از کم مقدمہ با زی کم فی بن پہنچے سکتی تھی، کوئی اور مہوّ ما نوخا نقاہ پر قبضہ باقی رکھنے کے لیے دین ہی کے نام ریز جانے نتنی ما ومالات ذهن میں آئیں۔فدمتِ دین اور تحقیظ مسلک کی نرجانے کنتنی وُ ہا <sup>آیا</sup> ان می جاتیں اور ارٹا تی حجائے کے کتنے ہی جواز فراہم ہوجاتے بیکن وہاں تو<sup>مد</sup> شریعیت طبیعت بن حکی تھی " ا درسر کارِ دوعالم صتی الله علیہ دستم کا ارشادِ گرامی سامنے تھا۔ أنا ذعب مبيت في وسط الجنة لمن سرك المراء وهومحقّ جوشخص حق پر ہوتے ہوئے بھی تھبگرط ا ترک کر دے میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کے لیے تیار ہوں ۔ حضرت نے ان سجادہ نشیبن حضرات سے ملیٹ کریہ کھی پہنیں یو جھا کہ

حضرت نے ان سجاّدہ نشین حضرات سے ملیٹ کریہ بھی پہنیں پوچھا کہ دوجب حضرت شیخ کا پرمجرہ گھوڑوں کا اصطبل بنا ہوُا نضااس وفت آپھزات کہاں تھے ؟ بکھرا کی لمحمہ توقف کئے بغیر فرمایا :

"اس کام کے بیے سی جاعبت کو زھمت کرنے کی ضرورت رہ تھی، اَ پہسی ابک مشخص سے بھی کہلا بھیجتے تو میں بیر جگہ خالی کر دیتا " چنا نخیراً پ نے فوراً وہاں سے منتقل ہوتے کی نیا دی شروع کردی - اطراف واک ف سے آئے ہوئے جال نیا رشاگردوں کا جم غفیراس واقعے پرسخن شعل تفالین آپ نے ابنیں تنتی سے فرما یا کہ جوشخص اس فیصلے کے خلاف ایک لفظ زبان سے نکا ہے کا وہ میرا دوست بہیں ہوتئی ہوگا۔ جنا بخہ تفوری دیر میں آپ نے اپنا سامان و ہاں سے ابطا کر قریبی سجد میں منتقل فرمایا اور الٹر کے گھرمیں فروکش ہوگئے ۔

اس بے مثال ایٹار المنہ بیت اخلاص اور صنبط وتحل کا تمرہ الدُتعالی نے یہ ویا کہ چند ہی روز گذر ہے تھے کہ سجادہ شین حضرات اپنے عمل پریشیان ہوئے ، اور دوبارہ اکر درخواست کی کہ آپ اب وہی تشریف ہے جائیں اورخانقاہ کو دوبارہ ایک وفرایش محضرت نے ابتداءً انکار فرمایا ، سیس حسب ان کا اصرار دیکھا تو دوبارہ وہیں تشریف ہے گئے اور بھر آخر وقت مک اسی خمانقاہ میں رونی افروز رہے ۔

حضرت مولانا محد تعقوب انوتوی حضرت شیخ المبند قدس سرّة اور حضرت مولانا مشرف می ساه عبدالرحیم صاحب دائے پوری سے کے کر مجیم الاتمت حضرت مولانا مشرف می صاحب تقالوی مرحضرت مولانا محد میں است محد الله معاصب میں مخالف کی محضرت مولانا محد عاشق المی صاحب میر طفی تک کتنے آفاب وہ ابتاب سی کا ندھلوی اور حضرت مولانا محد عاشق المی صاحب میر طفی تک کتنے آفاب وہ ابتاب سی خالقا ہ سے فیصل مصل کرنے رہے اور اس خاموش کوشہ تبییغ نے دعوت و تبییغ سے میں مواد و قبال کرنے درجے اور اس خاموش کوشہ تبییغ نے دعوت و تبییغ سے میں مواد و قبال کرنے مواد کے اور ایک ماری ماریخ بھی طویل ہے اور پیختصر صفحات اس کی تفصیل کے لیے ناکا فی ۔

احقرکے دا دا حضرت مولانا محدلین صاحب قدس سرہ بحضرت گنگوہی قدس سرہ بحضرت گنگوہی قدس سرہ کے عاشقِ زا رکھے اوراکٹر مدرسے کی جیٹی کے آیام میں اسی خانقاہ کی ششس اہنیں ڈیوبند سے بیدل بہاں تک کا سفر کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی چشم تصوران سب بزرگوں کو بہال جلوہ آرا دیکھنی رہی یہاں تک کہ شام ہونے لگی اور سم خانقاہ سے رخصت ہوکہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بوتے مولانا حکیم مسعودا حمدصاحب معطلہم العالی کی خانت میں صافر ہوئے جن کا مکان خانقاہ کی بیشت پر واقع سے محضرت مولانا نے انتہائی

شفقت ومحتبت كابرتا وٌ فرمايا - مجھے يا دہے كەمىرے والدماجد حضرت مولانامفتى محد فقع صاحب قدس سرہ کے پاس ان کے آخری آیام علالت میں حضرت حکیم صاحب موصوف كاليك كرائ نامه آيا نخا، حصرت والدصاحب رحمة الشمليه اس وقت خود جواب تكھنے سے معذور تھے، اس لیے احقر کو جواب تکھنے کا حکم دیا ، احقر کو جواب تکھنے میں کچھ اینی عفلت ا در کچه اینی مصروفیت کی نبایر ایک دن کی نا خبر ہوگئی، چنا نخدا گلے دوز حضرت والدصاحات نے اس کے جواب کے بارے میں پُوٹھا توا حقرنے جواب دیا کہ "العبی تک جواب نہیں نکھ سکا، انشارالیڈ آج مکھ دگوں گا۔" اس پر آپ نے سخت برسمی كا اظهار كرتے ہوئے فرما یا جو بندہ خدا، اس كام كو توسب سے مقدم سجھ كركزما تھا تہيں معلوم بنبیں کہ وہس کا خطب ؟ میرے ایسے نصیب کہاں تھے کہ حضرت گنگوی قدی سرہ ك يوت كاخطمير عام آيا ، اوريكه كه آپ كي انتهي يمم موكئين -ا كرج حضرت محيم صاحب مع موقع وارا تعلوم مين حضرت والمدصاحب سے يرهاہے ا دروه این آب کوحفرت کا شاکر دی کہتے ہیں ، میکن حفرت مثلو ہی کی نسبت سے صفر والدصاحبُ ان كے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے اپنے اساتذہ اورشیوخ کے ساتھ۔ تقوط سا وقت ان کی خدمت میں گزار کرہم دل میں کیف وسرور کی ایک نا قابل بیان کیفیتن بیے بہوئے دیو تبدی طرف دائیں ہو گئے۔ واقعہ بہے کہ یہ دن اس سفر کا اصل حاصل بھا اور حرمین شریفین کے بعد رُوئے زمین کی کسی بھی دوسری عبہ جا کہ وہ سرور وكيف آو رُسكون و اطمينان حاصل بنين بُوَاجواللهُ تعالىٰ نے اس روزعطا فرما يا فللُّه الحيد اوله وآخره -

دیوبَندکے بعد ایک دن سہا رَبُورکھی جا فا ہُوا، برصغیرکے دوسرے بڑے علمی مرکز مدرسہ خطا ہرا تعلق کی ذیارت کا مثرت علمی مرکز مدرسہ خطا ہرا تعلق کی ذیارت کا مثرت حاصل ہوا ۔ بفضلہ تعالی حضرت شنے الحدیث مولا ٹا محدز کرتیاصا حب مذطل ہوالعالی ہو ہرکت سے یہاں اب بھی اپنے قدیم بزرگوں کے انداز و اداکی جبلکیاں نظر ہو میں محضرت شاہدی الحدیث صاحب مذطلہم کے صاحبرا در محضرت مولا نامح طلح جساحی اورحضرت مولا نامح طلح جساحی اورحضرت مولا نامح رشا ہرصاحب نے انتہائی شفقت و محبت کا

معا لمدفرها یا ۱ سا تذه کرام سی کجی مختفر ولاقات دی کتب خانے کی کھی ذیا دست ہوگئ۔ نکمن افسوس ہے کہ وقت کی قلّت کی وجہسے طبیعت میردہ ہوسکی لیکن اخفر سکے ہیے یہ مختفرسی ملاقات بھی ہڑی نعمت تھی ۔

مهارتپود کے بعد و ہل میں بھی جار دن قیام رہ جسنرت مولانامفتی عثیق الرحن حیاب نظلهم العالى كه زيادت و ملافات كاشرف حاصل مُوا يبناب قارى محدا درسي صاحب ظلهم کے بہاں تیام رہا۔ مرکز تبیینے نظام الدین بھی حا حزی ہوئی ، حضرت مولانا انعام الحسن صل<sup>ب</sup> ا ورحضرت مولاً نا عبیدا مشصاحب منظلهم العالی کی زیارت و ملاقات کی سعادت ملی حضر خواج نظام الدین اولیار قدس مترهٔ حضرت خواج قطب الدین بختبار کاکی محضرت مث ه تصیرالدین چراغ د بلوی قدس متر بم کے مزارات رکھی حاحزی کی سعا دت نصیب ہوئی۔ مسلما نول کے مشہور دمعروف روزنائے الجمعیة "کے فاضل ایڈ پیٹر جنا ب نازا نصاری سے پاکستان ہی میں نیا زماصل ہو حیکا تھا اوران کے شن اخلاق اور دلکش باتوں کا تارثہ يهي بيست دل پرتفائم تقا، الهول نے كرم فرايا اور يهاں پر كھي ملاقات كاشرف بخشا. بلكهٔ الجمعیتهٔ "كا و هخصوصی شار ه بھی عنایت فرما یا جو احبلاس میدساله کے موقع پرشائع بُوا كِفًا. اس سي قبل وه وارا تعلوم كراحي ينفسيل سيد ايك مضمون الجمعية "ك ابب شارسيس شائع فرا چكے تقے جوانشارالله اللاغ كىسى قريبى اشاعت بيرنقل كيا جائے گا۔ ہمارے ایک محترم عزیز جناب مخورعثانی نے جو ہمدرد دواخانے سکے سیسٹی مینج بیں، وہ کی کے قیام کے دوران خصوصی کرم فرمایا اور غیر ملکیوں کو جوشکلات میش اسکتی بېي ان ميں بيجد مدد فرمانۍ - جزامم المتُدتعا ليُ خيرا - اسي دوران د آبي . آگره اور فتح يور سيكرى ميں مسلمان سلاملين كے ما تڑجا مع مسجد ٔ لال قلعه ، مَاج محل اور و ومرسے ماريخي مقامات هي بصدحسرت دياس ديمه اورياني دن سك بعديها ل سع الداً با دكيلية دوالگرېوني . اله آباد مين تعبض اعرته وسے ملاقات كے علاقه حضرت مولانا شاہ وصی الترصاحب رحمة الشمليكي خانقا وسي ما صرى كابعي براشوق عقاء آب مكيم الاست مولانا عقانوي تدس مرة كا الابضاها رمين سيسته اورآب في الرآبا ومين الميفي شيخ كم طرزير مدرسو

خانقاه قائم فراکراصلاح وارتنا د کانها پرت مفیدنظام قائم فرما یا بگوا تھا۔ جسسے خلق غدا کو بید مدنفع پہنچا، اِس علاقے میں اَپ سے پہلے نہ کوئی قابل و کرمدرسہ تھا، نہ کوئی تربیگاہ تھی، اور دین سے نا وا قفیتن کے سبب برعات ورسُوم کا دُور وُ وره تھاء اللہ تعالی فی مناور مولانا سے بہاں دین کی نشروا شاعت کا جو کام بیا وہ جرت انگیز ہے سینکڑوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب بریا ہوگا، اور بے شما رافرا دکو میسے فہم دین کی تو فیق ہوئی۔ حضرت مولانا سفر حجاز کے دوران راستے ہی میں را ہی آخرت ہوئے ، یہاں یک کہ نعش منار کی بھی سمندر کی نذر ہوئی ج

يذ كهيں جنازہ أفضاً بذكهيں مزار ہوما

حضرت مولانا وصی الشرصاحب قدس سرّ ہ کے خاص خلیم ہم بجاز اور آپ کے داما دحضرت مولانا قاری محد میں صاحب مظلهم آم بحل اس مدرسے کے خاص ہے کران ہیں۔ آپ سے دلو بتد میں بھی ملاقات ہوئی تھی اورخانقاہ میں حاضری کے وقت نوا ہنوں نے شفقتوں کی انتہا کہ دی۔ بحد الشدایہ دیکھ کہ برطی مرسرت ہوئی کہ مدرسہ اورخانقاہ اب بھی آباد ہیں، اصلاح و تربیت کا سلسلہ قالم سبے یعضرت مولائاً قدس سرہ کے واغط محفوظات جو نہایت تا تیر کے حاصل ہیں یہاں سے شائع ہورہ ہیں اور ایک ما بانہ رسالہ وصیت العرفان کے نام سے جاری ہے، جوزیا دہ ترحضرت مولانا قدس سرّ ہ کے افاد آ بھی تا ہو تا ہے۔ بحد الشراس خانقاہ میں کئی بارحاصری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں میں ہوتا ہے۔ بحد الشراس خانقاہ میں کئی بارحاصری کی سعادت نصیب ہوئی۔ علما روسلی را درا بل الشر کے اس اجتماع کو دیکھ کریم اطینان ہوا کہ ع

ابھی کچھ لوگ ہیں ساقی کی محفل دیکھنے والے

حضرت مولانا شاہ وسی الٹرصاحب قدس سرہ کا شہر میں دوسرام کرنہ ایک سجد مقی جو جھوٹی مسجد کے دوسرے داما د مقی جو جھوٹی مسجد کے دوسرے داما د مولانا قرالز مال صاحب کے زبر مگرانی ایک مدرسہ سرگرم عمل سبے اور د ہاں سے بھی حضرت مولانا قرالز مال صاحب کے زبر مگرانی ایک مدرسہ سرگرم عمل سبے اور د ہاں سے بھی حضرت مولانا کے فیوعن کی اشاعت ہو رہی ہے ۔ پہاں سے معرفت حق کے نام سے ایک اہما مصری ہوئی، حضرت کے افا دات کی نشردا شاعت میں مصروف ہے ، مجدالہ پہاں بھی حاصری ہوئی،

اورد گرعلمار وصلحاً کی مختل سے استفادہ کاموقع ملاء ان حضرات نے بھی حس شفقت و عنامیت کا معاملہ فرما یا وہ دل پرنقش ہے ہجب احقر کلمھنو کیا نے سگا تومولانا قمرالزماں صاحب اور مولانا عمارصاحب رات کے چار بھے سیستی پہنچے اور مز صرف رخصت کے وقت اپنی زیارت کا مثرف بخشا، بلکہ ناشتے کا سا مان تھی ساتھ لائے جو بذاتِ خودا کی نعمت تھا، جہ جائے کہ ایسے صالح اور محب اورشفق باتھوں سے ہے۔ نعمت تھا، جہ جائے کہ ایسے صالح اور محب اورشفق باتھوں سے ہے۔

الدا باد کے قیام میں ایک او عظیم نعمت جواحظ کو حاصل ہوئی وہ حضرت ہولانا محدا حمدصاحب پرتاب گردھی وامت برکا تہم کی زیارت و ملاقات تھی حضرت ہولانا مذلاہم ان گئی حُینی مبتیوں میں سے ہیں جن کے تصورت عہدِ جا ضرکے افلاس کا احساس کم ہوتا ہے ، آپ ایک واسطے سے حضرت شا ہ فضل رحمٰن صاحب کُنج مراد آبادی قدیں ہوگئے میں حضرت شاہ صاحب کے خلفا رمیں سے ایک بزرگ حضرت مولانا سبر بدر کا شاہ صاحب و محمۃ الله علیہ آپ کے شیخ سے جن کی صحبت میں رہ کر آپ نے ریاصت و مجاہرا اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں کہا تھے جن کی صحبت میں رہ کر آپ نے ریاصت و مجاہرا اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں کہا ہا تھے جن کی صحبت میں رہ کر آپ نے ریاصت و مجاہرا اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں کہا تھے جن کی صحبت میں دہ کر آپ نے ریاصت و مجاہرا اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں کہا تھا کہ اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں کہا تھا کہ دوران کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی سے دوران کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی مرتبہ فرا یا کہ دوران کی مرتبہ فران کی کھون کی مرتبہ فران کی کے دوران کی مرتبہ فران کیا کہا کہ دوران کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کیا کھون کیا کہا کہ دوران کی کھون کیا کھون کی کھون کے کھون کی کھو

"اگراند تعالی نے بوچھاکہ کیا لائے ہو ہو تو میں عرض کدوں گاکہ، احسد میال البینی مولانا محراحی صاحب برتاب گڑھی ) کولایا ہوں "مے حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکر یاصاحب نے ایک مرتبہ حفرت مولانا مفتی محود حصاحب گنگوہی مظلیم رصار مفتی دارا لعلوم دیو بند) سے بوچھا کے سلسلۂ نقت بندیہ میں اس وقت قوی اینسبنہ بزرگ کون ہیں ہ توحفرت مولانا محدا حمد بزرگ کون ہیں ہ توحفرت مولانا محدا حمد بزرگ کون ہیں ہ توحفرت مولانا محدا حمد بزرگ کون ہیں ہ ملام میا سے مولانا محدا حمد برانفیس ذوق میں مام لیا۔ آپ کو صاحب نظیم محفرت مولانا میدا بوالحن علی ندوی صاحب مظلیم ملکہ حاصل ہے ، اور آپ کا مجموع کوا مرحفرت مولانا میدا بوالحن علی ندوی صاحب منظلیم نے حال ہی میں طبع کرا دیا ہے۔

ا حقرنے بیدی ومرشدی حضرت ڈاکٹر عبدالحتی صیاحب مظلہم العالی اور حضرت با بانجم حسن صیاحب رحمۃ الشیعلیہ سے آپ کا تذکرہ توبار ہاصنا تھا اور اسی وقت سے

زيارت كااشتياق بمى تمارىكن يراشتياق بفضله تعالى اس سفرمي لإرابحوا حضرت محلانا محاصل قیام بر آب گراه میں رہتاہے میکن بکٹرت الرآبا دھی تشریف لاتے دہیتے ہیں۔ احقر كمه فشم مخترم جناب شرافت جسين صاحب فللم في بحكدا للرز دگون كى زيارت كاكو لئ موقع بالقسس جأني نهيس دينة بتايا كرحفرت مولا فأسجل المرآم ومي مين تشريف فرما ہیں۔ جیا نچہ احقران کے مہراہ حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر بگوا اور جو لمحات آپ کی معبت بي نصبب موسع، وه ملاشبه زنرگي كي يا دگا رنعتون بيست تفي الين بزرگون کی ساری اوا پئر و ۶ رجلوه گرتھیں' وہی سا دگی' وہی بسیبانتنگی' وہی نواضع وہی عبیرہے فنا تیت کا رنگ وسی سوزو گدان نه کونی شان وشوکت نه معروف پیرون کاساتها همیا همه ا در د مصنوی درولیثی کا تکلف سرسے یا وَل پہمجستم شفقیت و دیمیت، آسفے واسے کو دین کی کوئی مزکوئی بات بلانے کی نگن ،حضرت و الدصاحب رحمته التدعلیه اور سبدی مرثدی حضرت داکش عبدالحتی صاحب رطلهم العالی کنسبت سے اس ماکاره پربیرالطاف د عنايات كامعا لمه فزايا كهس وقت طبيعيت ناما زنقى دنيمن نهايت انبسا طريح ما تعكفتكو تمبی فرهانیّه بهبت سی گرا ن قدرُصیحتین تھی کیں بمحمدا نشراس قیام میں دومر تبرحضرت ظلیم کی خدمت میں حاضری ہونی اوروہ مبارک سرایا ہمیشہ کے۔ یہے دل ونسکا ہیں کسبس کیا۔ الثدتعالى حضرت موصوف كوبعا فيست تمام بمارسے مرول بيرسلامست در کھے اور يميں استفادسے کی توفیق مرحمت فراستے ۔ آ مین ۔

الاآبا دی بعدایک دن تعمیقی تیام دا، تکھنؤکے سفر کامقصد دارالعلی ندوۃ العلیارکی ذیارت ا درحفرت مولانا سیدا بوالحس علی صاحب ندوی ا ورمولانا مختفاله صاحب نعانی مظلیم العالی صحبت و زیارت سے استفا وہ نفا۔ براد رحتم مولانا بربان صاحب نعانی مظلیم العالی صحبت و زیارت سے استفا وہ نفا۔ براد رحتم مولانا بربان صاحب نیم مجلس تقیمات سرعیہ واستاذ تفسیرو مدیث دارالعلوم ندوۃ العلار) نے کرم فرمایا او راشیش سے اپنی رہنمائی میں دارالعلوم سے سکتے ، وہ ل حضرت مولانا محد الشرف خال صاحب اصدر شعبہ عربی پیشاہ ریونیورسٹی پہلے سے قیام پزیر کھے، دو پہر کو اشرف خال صاحب اصدر شعبہ عربی پیشاہ ریونیورسٹی کے بیالے سے قیام پزیر کھے، دو پہر کو اسے بیدا برا میں مداحب مظلیم کھی سے بیدا برا میں مداحب مظلیم کھی دو پہر کو استانی مداحب مظلیم کھی سے بیدا برا میں مداحب مظلیم کھی سے بیدا برا میں مداحب میں مداحت مولانا محد منظیم کھی دو بیدا کو مداحب میں مداحت میں مداحت

حضرت مولا نا محدا نثرف صاحب مظلم سے ملاقات کے لیے دہاں تشریف ہے آئے اوراس طرح پہنچتے ہی حضرت موصوف کی زیارت ہوگئ ۔ حضرت مولا ناعلی میاں مظالم العالی رائے برلی میں تشریف فر التھے۔ آ ب سے دلو بہتد میں ملاقات کے دوران احقرابینے قصیر کا خدر کر کرچکا تھا ، اور کچمۃ ادا دہ بہی تھا کہ ایک دن مکھنو سے دائے بریلی جا کر حشر مولا نامظلم کی خدمت میں حاصری ہوگی، نیکن \_\_ عی فت دبی بفسنے العدائم مولا نامظلم کی خدمت میں حاصری ہوگی، نیکن \_\_ عی فت دبی بفسنے العدائم بعض ناگری دوجو بات کی نباید اسھر کو فور الپاک آن لوشنا پڑا او رسیسٹے وغیرہ کا اطینان زائد قیام کا موقع سربلا، وہ ایک دن سے محروم دیا اور حضرت مولانا سیدالوالحن کرنے کی نذر ہوگی ، احقر دائے بریلی حاضر ہونے سے محروم دیا اور حضرت مولانا سیدالوالحن علی ساحب ندوی مظلم کی خدمت میں حاصری کی بھی حسرت دہ گئی۔

تا بم مجدات دارالعلوم ندوة العلما راوراس كے فاضل اساتذه و الم علم كى مختصر حبت نصيب ہوئی- ندوه جيساعلى مركزاب مك بنيں ديمها نقا كجمدا لنداس كى زمارت ہوگئی، اس كاعظيم كتب خارد و كيفنے كا موقع ملا، مندعبد بن حميد كا مخطوط بيلى ماريس كيفانصب بنوا۔ اور بہت سى نا دركتا بين نظر سے گزر بى۔

آتًا بِطِيتِه كودوركِ ديني وعلمي ادارون بك متعدّى فرمائے آين الكحه روزجيح ناشتة رجصزت مولانا محدمنظور نعماني صاحب مذطلهم العالي كي خدمت مين حاصرى ہوئى حضرت مولانا نظلهم كى شخصيت مختاج تعارف بنيں ہے۔ آپ كى تحريرى اور جليغى خدمات سے پورا برصغیر متفید مور ہاہے۔اللہ تعالی نے ان علی اور عملی کما لات کے ساتھ بنفسي كى جو دوات أب كوعطا فرائى بداس كى شالين اب خال خال مين - أب اجلاس دیو تبدیسی تشریف بنیں لاسکے تھے،اس لیے اگر مکھنوسے اخری نہ ہوتی تو اک کی زیا رہ سے محروم جانا يرثم أبغضنه تعالى للصنوك سفركا يتقصدها صل بوكيا . تفزياً دودها في كفنظ حصر مولانا مظلم کی صبت کا شرف ملا - بہت سی صروری باتیں معلوم ہوئیں- ایسے اپنی بعض نوطبع شدهٔ نالیفان عنایت فرما مین اوریه فا مرّه توان سب بزرگوں کی صحبت کا ہوتاہے کمان کی نه ندگی ہم جبیسوں کے لیے محبیم درس ہوتی ہے ، ان کی سا دگی ، ان کی تواضع ، ان کے اخلاق کر بیا نہ، ان کے نہاں خانہ ول کی زهب اور دین کے داستے ہیں ان کی خنتین کا کھوکھ كم ازكم شرم توانى بى بى كە يەھزىن بېت دۇركىدىنى -اسى دۇركەھزات بىرىسى ہم سانس کے رہے ہیں۔ او رکھران کی کسی نہ کسی درجے میں نقل اُ تاریخے کا جذبہ کھے دریے میے پیدا ہوہی جا تا ہے۔ اگر پر جذب با ر با ر بیدار ہوتا رہے توکیا بعید ہے کہسی وقت استحکام اختیار کرے اسی سے کہا گیا سے کہ ۔

بہتر ا ز صدسالہ طاعت بے رہا حضرت مولانا مرطلہم کی خدمت میں تیام مکھنو کا بہترین دقت گذارنے کے بعد دالیسی ہوئی، اوراسی دوز جمعہ کے بعدام ننسر کے لیے روائگی ہوگئی ۔

یک زمانه صحیتے بااولیا

مندوسیان کا پرنجیس روز ہ نیام احقر کے لیے جن گؤنا گول فوا مَد کا حامل تھا، ان کا اجمالی ندکرہ کچھیے صفحات بیں ہوگیا، آخر بیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہمسایہ ملک اور ما رہ پندرہ کروڑ مسلانوں کا وطن ہونے کی حیثیت سے ویال کے مجوعی حالات کے بارے میں چند آ ٹرانت تھی عرض کر دسیسے جا میں ۔

ہندوستان میں بعض ایسی فابلِ نعربیت باتیں نظرا میں جوہم اہل پاکسان کے لیے درس آموز میں بشلاً یہ کہ جن حن علاقوں میں احقر کا جانا ہمُوار کم از کم داِک فامری شاق شوکت او *زنگ*فات زندگی دوازیما رسیمقایلے بیں کم محسوس ہوئی۔ وہ ل مکومتوں کی یا سی*ی شرم*ع سے یہ دہی ہے کہ غیر مکی معسنوعات ہے انحعدار کم سے کم کیا جائے اور مکی مصنوعات کوفروع دے كرزياده مسے زيارہ اشيار ميں خودكفيل بونے كى كوشسش كى جائے، چنانچ آج وإلى و کاریں ہی بہیں ہوائی جہا زاور ٹینک بھی بن رہے ہیں۔ با زا روں میں غیر ملکی مصنوع ست شا ذونا د رنظراً تی ہیں۔ سادسے مک میں کوئی ایسی کا راکپ کونظر ہنیں آئے گی جکسی دو مرکز ملک کی بنی ہوئی ہو۔ یو رہے ملک میں سرحگہ صرف ایک ہی کا راستعال ہو رہی سہے جوہندگان میں منبتی ہے اور ائم ارو حکام سے کے کرنے مک سکے تمام افراد وہی کار استبمال کیتے مې*ې ـ سره کو ن پريمې کا ري* کم اور رکشه و عيره ريا ده نظرآت مېي معيشت ب*ې سا* د گی زياد ه ہے اورشیب ٹا بنسبتا کم اس محطاوہ یہ بات ما یا ای محس ہوتی ہے کا کومت نے حب قسم كا قوى شورعوام ميں بيدا كرنا چا يا تھا اس مي وہ خاصى كامياب رہى ہے۔ لوگوں میں اپنے فاک سے عبت اور دوسروں براس کی برتری مابت کرنے کاجذبریا یا جا آسے۔ مندی زبان باو جود مکیدا کثریت کے لیے اما نوس تھی میکن اب اس کا عام میکن نظرا ما ہے اور اس کوتیزی سے بھیلانے میں حکومت کوبٹری کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔

سین عجیب بات سبے کمران : قابل تولیف با تول کے جومفید تا کی موام کی زندگی میں برا مرمونے چا ہتیں وہ بالک نظر نہیں ہے۔ بمکہ نتا کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں بٹلا خوکفیل ہونے کا نیٹ جوام کی خوش حالی کی صورت میں نکلنا چاہیئے تھا ، لیکن صورت مال اس کے بالکل برکسس ہے۔ فقر وافلاس وہ ل باک آن سے زیا وہ نظر آتا ہے۔ چند کے بیٹے علاقوں کے سواخوش حالی کی رونی چیرول پرنظر نہیں آتی۔ اس کے بجائے چرے فلاکت سے مرجعائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ۔ اس طرح قوی و ملی شعور کا تعاضایہ تھا کہ درخوت سن فی ، جرائم، موسے معلوم ہوتے ہیں ۔ اس طرح قوی و ملی شعور کا تعاضایہ تھا کہ درخوت سن فی ، جرائم، لاقانونیت اور دو سری برعنوانیاں کم ہوتیں کیکن اس معلطے میں ہندوسیان ہما ہے ملک

سے چند قدم آگے ہو توہو، کم کسی طرح نہیں قیمتوں کا معیا راگر پاکسان سے کچھے کم ہو تو اُجرتوں کا معیا راس سے مقاسطے ہیں کہیں زیادہ کم سے ،غرض مذکورہ قابلِ تعراجیت باتوں کا کون بہتر مملی میتے ذما یاں طور پر نظر نہیں آتا ۔

جہاں بک مندوسانی مسلمانوں کا تعلق ہے ، ان کی یہ ممت قابل صدشائش ہے کہ ابنوں نے نامساعد حالات کے باوجو واسینے آپ کومسلمان باتی دکھنے کی جان تو ڈکوشش کی ہے ، خاص طورست وہاں کے معین علماں نے مسلمانوں کی دہنی رہنمائی اورمان کومہارا وسینے کے سیے بڑی قربانیاں دی جی ، اوراس کے نینچے میں سلمانوں کے دین کا جتنا تحفظ وہاں رہتے ہوئے کیا جاسکتا تھا، بحدالتہ اس میں وہ بڑی صریک کامیاب ہیں ۔

نبين انغرادى كوششول كے مقليعے ميں حالات كا جوسيلاب سلمانوں كو نحالف ممت میں جھیل راسے وہ کانی تشویشناک سے تعلیم کا ہوں میں خدارسول کے نام کا نوطا مرہ كونى سوال بنبين ميكن اس سے بوكس و بنيست بلائى جا رسى سبے ۔ ارد وكا بنج ما را جا جيكا ہے اور معن شہروں میں میوں چلنے کے بعدیمی اردو کا کوئی بور ڈمشکل سے نظرا آ ہے۔ رسم الخط تبدبل كريك نئ نسل كا رمشعة ماصى كے ورشقے ہے بانكل كاٹ ديا گيا ہے۔ جنانچہ نئ نسل کے نوجوانوں میں ابیسے لوگوں کی تعدا دروز بروزگھٹ رہی ہے جواگرد وانکھٹا پڑھٹا جانتے ہوں ریڈیوا ورٹیل دیڈن ریمی ظاہرہے کسی دینی پردگرام کا کیا سوال ہے ! دخر بندى فليں اور رسامے عُريانی اور فقاشی میں پورتپ اور آمریکہ کا متفا بله کر رہے ہیں جنائجہ ا كي سرنف أدمى كے ليكسى كب استال يوند المح كور اسونامكن بني - ياكسان مير كفي هم عُرِماً في ا و رفعاشي كا دن رات رومًا روستے ہيں - ا ورملِ مشبداس لعسنت ميں ہم بھي گرفتار ہيں ليكن واقعه بيهب كراس معاسط بإكتان مندوشان كى گردكويمى نهيں بينج مكتا رشاب إنى کی طرح بهر د سی سبت ۱ و دغرُ بار کک اس عا دت میں متبلا ہیں۔ ایک ذستے وا رسندواکنیسہ سے گفتگو کے دوران احقرنے او جھا کہ "بہت سی اشیار میں خودکفیل ہونے کے باومجود بعادت مي اتنا شديدا فلاس كيو لسبت ؟" ان صاحب شے جواب دياكه ، ''اس ملک میں شراب نوشی کی وہار تیزی سے بھیلی رہی ہے ،اس کی موجودگی میں

یہاں کے باشند کے کتنا ہی کمالیں ان کا افلاس دُور نہیں ہوسکتا۔"
پھرا یک انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہندومسلمان کا مذہبی امتیاز دفتہ رفتہ
ہمت کم ہو ماجار ہا ہے ،اور اسے ختم کرنے کی باقا عدہ منظم کوشش کی جارہی ہے ۔
انتہا یہ ہے کہ اب مسلما نوں اور بہندو و س کے درمیان شا دی کے وا قعات بھی ہونے
لگے میں ۔ اور الرا آبادکی ایک سلمان طالبہ نے جھے تبایا کہ مسلمانوں اور ہندو و سکے درمیان
شا دی ہو تو، صومت اس پر انعام دیتی ہے ، جے مخالف فرنے ہے سے شا دی کا انعام
شا دی ہو تو، صومت اس پر انعام دیتی ہے ، جے مخالف فرنے ہے سے شا دی کا انعام
کا جا تا ہے ۔

ہم پاکتان میں رہتے ہوئے بھی ابنے ماحول کی دینی ابتری اور بے دبنی کے بڑھتے ہوئے سیل بستے ہوئے بھی ابنے ماحول کی دینی ابتری اور بے دبنی کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے بہتے و شام شاکی رہنے ہیں ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہندوتتان کے مختلف حصوں میں جا کروال کا عام ماحول اور مسلما نوں کے حالات فریب سے دکھینے کے مبدر پاکتیات کی قدر وقیمت بہت بڑھ گئی، اور اندا زہ ہوا کہ یہ ملک ہمارے لیے لنڈ تعالیم کی ممتنی عظیم نعمین ہے۔

اگریم اس ملک کی خلوص، تلمیت عذب اور لگن کے ساند تعمیر کرسکیں تو یہ سارے
برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہترین سہار الب برخی اللہ ہم بہاں بہت سی ان ملاوی سے
محفوظ ہیں جو ہندوستان ہیں عام ہو چکی ہیں۔ الله تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس
مقصد کو پورا کر ہی جس کے لیے بر مل معرض وجو د میں آیا تھا۔ ان برایتوں کا قلع فحت
کریں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی میں اور اس ملک کو دینی اعبدار سے
ایک مثالی ملک بنانے کی کوشنش کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں کسی غیر مسلم
عکومت کے مطابی استوار کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں ، اگر ہم نے اس نعمت کی نا تسکری کی اور اللہ تعالیٰ کے عطافہ و کردہ اس موقع سے فائدہ نرا تھا یا تو ہما رہے لیے والی میں تباہی کے سوا
کے عطافہ مودہ اس موقع سے فائدہ نرا تھا یا تو ہما رہے لیے وقت ادا کرنے کی توفیق
کے خطافہ ما تے۔ آئیں۔ اللہ تعمیں اس نعمت کی قدر پہلے نے ادر اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق
عطافہ مائے۔ آئین۔

## جنوبی افرلفیر کے ذو نفر

(۱) ذی انجی سنجاشهٔ نومبرسن<mark>۹۹</mark> شهر (۲) ذی انجی سایسانهٔ ستمبرس<u>لا۹</u> و

جنوبی افرایقہ کے بعض مخلص سلمانوں کی طرف سے ایک مترت سے یہ اصرار حالہ ہا تھاکہ برا در مرتم حضرت مولانا مفتی محدر شیع صاحب عثمانی اور یہ ناکا رہ اس ملک کا دورہ کریں ۔ پچھلے دنوں ہما ری مصروفیات اس قسم کی رہیں کہ اس فرمائٹ کی تعمیل کی نوبت نہ اسکی ۔ ہاکتا خرا ہم ری محبور فیات اس قسم کی رہیں کہ اس فرمائٹ کی تقریب اسکی ۔ ہاکتا خرا ہم ری الحج بہندا کے مطابق ہم رفور نے کو میرنے کے دارا لحکومت نبر آبی ہیں گزاری اور ہو نوم برکی صبح و ہاں سے برفش ایرویز کے دریعے دوا نہ ہو کرسا ڈھے بارہ نبجے دو پر جو با نسبرگر پہنچے ۔ ہوائی اوٹ کے سالمانوں اور اہل علم کا برا المجمع موجود دو پہر جو بانسبرگر ہنے ۔ ہوائی اوٹ کے سالمانوں اور اہل علم کا برا المجمع موجود مقا، جو بانسبرگر سے نقریباً تیس میل دور ایک سے نقار بھی جناب احمرت نہر صاب

جنوبی افرانیه اس وقت و نیاک ترقی یا فقه ممالک میں مماز حیثیت کا حال ہے۔
قدرت نے اس علافے کومعدنی اور ذرعی وسائل سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہاں سونے ،
پلاٹینم ، چاندی اور لیور پنیم کی کانیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ونیا کا نقریباً بین چوتھائی سونااس
ملک سے پیدا ہو ماہے ۔ آب و ہُوا ، قدرتی مناظراور زرعی پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ
خطہ دُنیا کے مما زعلا توں ہیں شمار ہو ماہے ۔ اصل ہیں یہ ملک مختلف سیا ہ فام افریقی قبائل
کامکن تھا ، پھراس پر انگریز و ل نے قبضہ کی کے بنی حکومت قام کی اور ایک مقت کے
بعد دی توم نے اسے بر ورشمشبر انگریز و ل سے چھین کر د کال اپنی حکومت قام کر کی جوابیک

بلی آئیسے، اوراسی طرح رہو دیشیار موجودہ زمبا بوسے سکے آزاد برسنے سکے بعد پورسے ترِ اعظم ا فریفز میں صرف ہی ملک ایسا ہے جو انھی ک*ک گوروں کے فریرتس*تھا ہے اورجہاں انجى كسهمقامى باشندول كى حكومين قائم بېيى بيوسكى- اورحاكم قوم نيراس كاكم قد ني اور صنعتی اعتبارست پورت ۱ درام کیک معیار پرلانے کے سیے حتنی کوشش بہال کی ہے ، و مسی اور ملک میں نہیں جنانچہ ہاں کے بطالے شہر عوالنگر کر پر پیٹور یا اور ڈر آن تمدن اور قدرتی حسن سکے لحاظ سے لند آن اور نیویارک سے زیا دہ ہوں تو ہوں ممسی طرح ہنہ ہیں -يه مك چارصوبون پرشمل سه و شرانسوال شاك اوریخ فری اسنیت ، در كيت يرا دنس -ان بس سے اور نج قری اسٹیٹ تو خالصتَّہ گوروں کا صوبہ ہے۔ میں میں کسی اور توم کونسنے ک اجازت بنیں باقی تین صوبوں میں پانچ قسم کی اقوام آبا دہیں۔ گورشے جو برمرا قندار وم بین اوران میں بہودی اور عیسائی دونوں فرمب کے لوگ یائے جاتے ہیں۔ کالے جرمک كراصل ما شندست مين اور ملك مين بهاري اكترتيت الني كيسب ألين حقوق ك لحاظ سے وہ اسس ملک کی تعلوم ترین فوم ہے ،ان کی اکٹریت عیسانی ہے۔ کھرڈ بعنی رنگین قوم دہوگرروں اور کالوں سکے انحلاطیسے وجود میں آئی۔ انڈین جواصلًا ہندوشان سے باشندسے تھے ، میکن تبارت اور کاروبار کی غرس سے بہاں اُباد ہو سکتے ، ان میں زیادہ ترمیبی مورت ،اورگجرات وغیرہ کے حضرات ہیں ، مدرکتس اور کیراکہ کے ہندو کھی اسی ڈمرے میں کہتے ہیں نیکن ان میں سمانوں کی اکٹریت ہے۔ یا پنوی قوم ملائی کہلاتی ہے براصلًا مَلاَیَ کے باشنصے میں اورس زمانے میں انگریز بیک وقت ملّایا اور جؤ کی افر لیند دونوں پر برمرِا قتدار تخاسُ وقت انبولسنے کچے ملائی مسلما نوں کوتیدی بنا کریہاں بھیج دیا تھا ، ان سے پنسل چل يه بينترمسلان بي اوران كى بريمى تعدا دكيب يرا ونس بي أبا وسها -بمیں دعوت دسنے والے اندین شما ن تھے، برزیادہ تر گھرات اور سورت کے أس پاس كے رہنے واسے حفرات ميں ان سك اباء واجدا درنے سی زمانے میں جنوبی آفرینے کو ا بنا وطن بنا بیا تفاء پر حفرات بنیا دی طور پرتهایت وین داد جلمارا و دابل انشرست و ایست. و د دین کی غیرمعولی طلب رکھنے واسے **لوگ ہیں۔جنوبی** افرانیہ کا مام ماحول کفروفسق کی اس<sup>اس</sup> رہے ہ

ڈ<sup>و</sup> با ہُواہے، مین ان حضرات نے بڑی محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس شکل ماحول میں اینے دینی تنخص اور دینی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے 'اوران حضرات کی بھار تعداد ا بنی دبنی غیرت اور دبنی تصلّب کے معاطع میں شاید بہت سے اسلامی ملکوں کے عام مسحانوں سے بھی آگے ہے۔ یہ دیکو کرمترت کے ساتھ جیرت ہوتی ہے کہ ایسے خالص مغربی ماحول ہیں یهاں کے مسلمانوں میں اکثر و بیشتر ڈخصست کے بجائے عزیمیت پیمل بیرا ہونے کا قابل ڈنگ جذبه نظراً تلب، اور عور كيف سے ظاہر اسباب بين اس كى عرف ايك ہى دج سمجو ميں آتى سبے، اوروہ بیر کہ ان حضرات نے جنو کی افر تیقہ میں آباد ہونے کے بعد اپنامسلسل رابط ہندہ تی آن اور پاکتان کے اکا برعلما را و ربزرگوں سے ستوار رکھاہے ، یہاں کے بیٹتر مسلمان خطوکتا بت کے دربیعے ہندوتتان یا پاکتاً ن کے کسی مذکسی بزرگ سے والبستہ ہیں اوران سے اصلاح و تربیت کا تعلق رکھتے ہیں، اس کےعلاوہ برّصغیر کے علما را دربزرگوں کوبڑے دوق و شوق كے ساتھ دعوت ديتے رہتے ہيں اور ملک بھرسي ان كے مواعظ دملفوظات اورخصوص محبلسوں کا اہتمام کرتے ہیں جن میں سلمانوں کی بڑی تعداد جون درجونی شریک ہوتی ہے جضرت مولانا تارى محدطت صاحب جمته التدعليه جفرك والدماج وحضرت مولانامفنى محد فيضع صاب رحمة الترعليه حضرت مولانا سبد محدبوسف صاحب بنورئ بهضرت مولانا احتشام الحق صاحب بتفانو تي بهضرت مولانامسح الشدخان صاحب مذظلهم حضرت مولانا محد منظورتعاني تظلهم وقتا فوقتا يهال دوار كرت رسے میں اوران حضرات کے نیوض وبرکات نمایاں نظراتے ہیں۔ اب کی معرصے سے بفتارتعالی تبليغى جاعت كاكام تهييهان بهبت كييل كياب اوراس سے فضاميں اورزيا دہ خوشگوار تبديلي رُونما ہوئي ہے۔خاصطور پرنوجوا نول ميں تبليغي جماعت کے کام کا باراعظيم فائره ظ ہر بو اہے اور اب بستی بستی بیر مبارک کام کھیل رہا ہے۔

آج سے تقریباً چودہ سال پہلے احقرکے والیما جد صفرت مولانا مفتی محد مقاب قدس سرہ فی سے سے سے سے سے سے سے سے سے سال کا ایک تفصیباں کا ایک تفصیباں کو اور میں تھا ،اور لفضلہ تعلیا ڈیٹر ہو ما ہ کے اس دولے کے جبرت انگیزا ترات اب کے کھی آئی صول نظر استے ہیں نہ جانے کتنی زندگیوں میں اس دولے کی برولت انقلاب برہا ہوگیا ، کتنے بھٹے ہوئے لوگ دین کے راستے پر لگ گئے ، کتنوں کے دِل کی وُنب بدل گئی '

فسق وفجوریں ڈور بے بہوئے کتنے لوگ بہینہ کے لیے تابئب ہوگئے اوران کی زندگی استوار ہو گئی ایسے لوگ اب بھی وہال موجود ہیں جو برطا یہ کہتے ہیں کہ بھاری زندگی حفرت مفتی صاب تورس مترہ کی زندہ کوا مسن سے ۔ بھران حفرات کی ایک بڑی تعدا ڈسٹسل خطوک بت کے در بیے بحفریت والدصاحب سے والبتہ رہی اور آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم رکھا۔ انہی میں سے بعض حفرات ہما دیے داعی اور میز مان ستھے ۔

ایک مہینے کے اس قیام میں جو گہا فرتقہ کے دوصوبوں ٹرانسوال اور نیکا کے بہیں ذاکر شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا جن میں سے جوہا نسبرگئ پر بٹوریا، کروگرس ڈروپ لینیٹیا ' رسم آن کر کر رہوں کے اتفاق ہوا جن میں سے جوہا نسبرگئ پر بٹوریا، کروگرس ڈروپ لینیٹیا ' رسم آن کر کر رہوں کے اور ٹون کا حقام کے اور ٹون کا در ہوت سے خہروں کے نام میار دہ ہیں اور ہمت سے خہروں کے نام میار نہیں اسے۔ بیٹ رمنا مات پر برا در جو ترم حفرت مولانا مفتی محدوث میں اور ہمت سے خہروں کے نام میاد نہیں اور خصوصی اجماعات سے خطاب کا موقع طاب کو اوق میں اور خصوصی اجماعات سے خطاب کو اور عمل میں اور خصوصی اجماعات سے خطاب کو اور عمل میں ترک کے لیے بعض مرتبر سو ڈرٹر ہوسو کی کو میں فوق و صوت اور حفر ہوتا ہو گا ہوں کا دینی دوق و موق اور حفر ہوتا ہو گا ہو گا ہو گا کہ اندازہ ہوتا گا گا ۔

کچی عرصے سے وہال کے مسلمانوں میں ایک تشویشناک مستہ یہ پیدا ہوگیا ہے کہ وہاں کے فوجان رفتہ رفتہ اگر دوا ور گجراتی زبان سے ہا میل ہے خربوتے جا دہے ہیں، گھروں کی عام زبان انگریزی ہو پی ہے۔ بیچے کے پیدا ہونے کے بعد مال باپ بھی اسسے انگریزی ہی ہے اورا دُدو میں بات چریت کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ما دری زبان انگریزی بن پی ہے اورا دُدو یا گجراتی بہتر جس کی وجہ سے بچوں کی ما دری زبان انگریزی بن پی ہے اورا دُدو یا گجراتی بہتر ہے ہے۔ اب جو نئی نسل پروان چرا ہے دبنی معلومات سے اگر دو یا گجراتی ہی تھا ، اس ہے اب جو نئی نسل پروان چرا ہے دبنی معلومات سے دو رہی ہے وہ دبنی معلومات سے دو رہونی چی جا رہی ہے ، اِس صورتِ حال سے نمٹے کے سیار اب وہاں کے علی رہی بی ورس می انگریزی ہی میں اگریزی ہی میں اگریزی ہی میں اگریزی ہی میں اگریزی ہی میں ورس می انگریزی ہی میں ورنے لگاہے ۔ یہ

ہما رسے خطا بات عام طورسے عشار کے بعد مسجدوں میں موسے اور وہ مبشتراً ردوہی

میں تھے، کین کچھ نو جوانوں نے بیخوا مہن ظاہر کی کم جولوگ اُر دومیں وعظ پوری طرح نہیں سمجھ سے ان کے بیاد اگائے میں انگریزی میں رکھی جامین چنانچہ بہت سے شہروں میں عصر کے بعد ایک شخصاب کیا ایک شخص کے بعد ایک رکھی گئی ، اس میں احقر نے انگریزی میں خطاب کیا اور اس کے بعد سوال و جواب کا سسلہ مغرب کک رہا۔ احقرانگریزی کی شار بُر دکھنے کے باوجود انگریزی میں برجب نہ تقریر کا عادی بہیں ، مین صرورت کے پیشی نظراس از مائش کو بوجود انگریزی میں برجب نہ تقریر کا عادی بہیں ، مین صرورت کے پیشی نظراس از مائش کو بوجود انگریزی میں برجب نہ تقریر کا عادی بہیں ، مین صرورت کے پیشی نظراس از مائش کو بوجود انگریزی میں برجب نہ تقریر کا عادی بہیں ، مین صرورت کے پیشی نظراس از مائش کو بوجود انگریزی میں برجب نے تقریر کا عادی بہیں جذرہ کی برکمت کے دینی جذرہ کی برکمت کے ان کی طلب کی بیائی تھی کم انہوں نے احقر کی ان ٹوٹی بھیوٹی گزارشات کو مذہور ف برداشت کیا ، بلکہ احقر کی برکمت کے خوات کو مذہور ف برداشت کیا ، بلکہ احقر کی برکمت کے خوات کو مذہور ف برداشت کیا ، بلکہ احقر کی برکمت کے خوات کی برکمت کی برکمت کے دینی میں مورف برداشت کیا ، بلکہ احقر کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کے خوات کی بیکہ احقر کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کے برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کے برکمت کی برکمت کے برکمت کے برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کی برکمت کے بیشی برکمت کی برکمت

را در محرم حضرت مولا نامفتی خرنیج صاحب مذطلبم نے عمویی جلسوں سے خطاب کے علاوہ تقریباً ہر مجکہ خصوصی مجانس سے بھی خطاب فرما با، اوراس میں حکیم الامت حضرت تفانوی قدس سرّہ ، حضرت والدصاحب، اور مُرشدی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمانشد کے ملفوظات وارشا دات سنانے کا سیسلہ جاری رکھا، جس سے بحد اللہ بہت فائدہ یکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد شہروں میں خواتین کے بہت سے اجتماعات سے بھی خطاب فرنا با، اور وہاں کے حالات کے مناسب نہایت مفید ہدایتی فرامیں جن میں خواتین کے اللہ خوش کو ایڈ کیا ، اور وہاں کے حالات کے مناسب نہایت مفید ہدایتیں فرامیں جن کا بحمداللہ خوش کو ارا کہ خلا ہر ہوا۔

سفرکے آخر بیں جمعیت علمار ٹرنسوال کی طرف سے جو ہاتنبرگ کی مسجد نیوٹا وکن میں علمار کا ایک خصوصی اجتماع بھی رکھا گیا ،حس میں صوبے کے اطراف سے تھریا چالیں علمار شرک ہوئے۔ اس محبس میں جنوبی افرایقہ کے بہت سے دینی تبلیغی اور فقہی مسائل پر مفید تبال ہوا۔

بہلے انڈین حضرات گوروں کے شہروں میں ملے تُجلے ربنے نظے، بیکن کچھ سال بہلے جنوبی افریقہ کی حکومت نے افریق کی می جنوبی افریقہ کی حکومت نے ''گروپ ایر بیا امکیٹ' کے نام سے نیا قانون نا فذکیا جس کی رُو سے ہر رجیے شہر کے ساتھ انڈین حضرات کے لیے الگ شہر دبلہ نے کا حکم دیا گیا، اس نے

تا نون کے تحت کوئی انڈین گوروں کے کسی شہر میں بہیں رہ سکتا ، جنیا نچہ انڈین حفرات لینے آبائی مکانات فروخت کرکےنئے شہروں میں مکانات بنانے پرمجبور ہوئے، اوراب کئ سال گزرنے کے بعدانتقالِ اَبادی کا یعمل قریب التکمیل ہے اور ہر رہیے تنہرہے کھے فاصلے پر ایک انڈین ٹہر آبا دہے، جہال حبو کی اخریقہ کے صرف ہندی الاصل باشندے سكونت پذيرېن - انتقال آبا دى كاپېمل مشروع بين تومېندى الاصل باشندول پرېېت گراں گزرا ، کیونکہ رسوں کے رسے بسے لوگ اس قانون کی بنا پر اپنے مکا نات چھو لئے نے ا و رہے مکان تعمیر کہنے برمجبو ٔ رہوئے ، میکن دبنی اعتبارسے ما ل کاربہ باہے سمانوں کے لیے مفید ہی نابت ہوئی ، انڈین حضرات میں اکثریت مسلمانوں کی ہے ، اس لیے ان علیجد ° آبا د بوں میں ان کے لیے اپنے اسلامی شعا رُّا درا سلامی آ داب ومعاشرت کا تحفیظ زیا دہ آ سان ہوگیا، مِی حَلِی آ یا دیاں خاص طورسے بچوں اورنتی نسلوں کے بیے بہت مُضربوسكتى تقيين، اورگورى قومول كے اختلاط سے سلمان بچوں كا دبنى ستقبل خطرے میں تھا، ان علیحدہ آبا دلوں کی وجہ سے سلمان اپنے دمنی شعا بڑ کا تحقظ زیا دہ اہتمام کے ساتھ کرسکتے ہیں، نیز بچوں کی زمیت بھی نسبۃ آسان ہوگئے ہے۔ یہا ن سلمانوں نے جوعالبتنان ا درخولصورت مبحدي تعميركي مبن بهت سيمسلمان ملكول مين اسي صاف تنحري ا درخوبصورت مبجدین نہیں ملیں گی ، ا دریہ الله تعالیٰ کافضل و کرم ہے کہ میسجدیں مرف ظ ہری سے اعتبار سے معیاری نہیں ہیں، بلکہ مجداللہ وہ نما زیوں سے آیا دہیں۔ مِرِف عمر رسبیده ا فرا د نهبین بلکه نوجوان ا و ر نوخیز ارطی کیمی مسیدول میں حا حز بحقے ہیں ' وہات بیغی اجتماعات ہوتے ہیں عشار کے بعد بیغی نصاب کا اجتماعی مطالعہ ہو ماہے ، ا در دمنی سرگرمیوں کی جیل بیل نظراً تی ہے۔ ان اسلامی شعا بڑکے اہتمام کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اپنی ظاہری وضع قطع کوموا فن سُنت بنانے کا رجحان کھی بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں بھی ایک بڑی تعدا دکے جہروں رخو تصورت دا رکھیا ں ہیں اور کسی برائے مجمع میں بامين تو د إل بارسين سلمانول كا تناسب شايد ياكت ان سے كيھ زيا دہ ہى نظرائے گا . · یجوّل کی دینی تعلیم اس قسم کے غیرمسلم مما لک میں سب سے بڑا مستلہ ہوتا ہے، لیکن

ما شارالله يہال كے علما منے اس مئے كو كھى خوبى كے ساتھ على كيا ہے، ہرسلمان أبا دى مي ا با ابتدائی دبنی مدرسة فائم ہے حب میں طہر سے عصر مک تعلیم ہوتی ہے سیکے رکا ری سکولوں سے فراغت کے بعدیہاں آتے ہیں اور عضریک بڑھتے ہیں۔ ان مدارس میں قرآن کریم حفظ ونأطره بعبيم الاسلام ارُدواورا تبدائي دينيات برُهانے كا انتظام ہے اورسات سال کے نصاب میں قرآن کرمیم اور دین کی ضروری معلومات فراہم کردی جاتی ہیں۔ إن مرارس كا انتظام رُانسواً ل مين جعيت على راثه انسواً ل كرتي ہے - اور اسى كى نگراني ميں امتحانات وغيره لهوت مبي جمعيت علمار المرانسوال كيناطم اعط مولانا ابراسيم ميال صحب ہیں۔جنہوں نے پر سٹے رہی ایسے کچھ فاصلے پروار طنال کے مقام پر ایک فارم میں اپنا مرکز قائم کیا برواب مولانا ابرامهم میال صاحب مبال برا در کے اس خانوا دے سے تعلق رکھتے ہیں، حبس نے امام العصر حفرات مولانا سبدانور شاہ صاحب کنٹمیری رحمتہ التدعلیہ او ران کے شاکردوں کے زیرسا بیعلم و دین کی گراں قدرخد مات انجام دی ہیں۔ اب وہ واٹر فال کے اسلامی مرکز کے دریعے بڑا نسوال میں دین کی نشروا شاعت میں مصروت ہیں اور ان کی مبارک جدوجد کے آتا رہ صرف بورے صوبے ملکربور بے ملک میں محسوس ہوتے ہیں۔ جنوبی ا فرانی کے سب شہر بیس تھی جانا ہوا، ویاں ما رس نظراً ہے اوران میں ٹر صانے وليه اورمها جدك ائمة وخطبارتمام تر دارا لعلوم دايد بند، دا الحبيل ما ان ك فيض ما فنة د و مرے مدارس کے فارغ التحصیل حضرات مہی، اور سرعکہ یہ احساس ہوتا ہے کہ د یوبید کے چشمة خرنے دئیا کے کیسے دُور درا زکے گوشوں کک فیض کھیلا یا ہے، اس مل میں جو جنوب کے اندر عنیا کے بالکل آخری مرہے پیروا قع ہے، اور جہاں کفروفیسق کی گرم با زاری اپنے عروج پر ہے، وہال دین کا کلمہ انہی بورنیشینوں کی خاموش عبدو جہد کے ذریعے زیزہ وسربلندہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بایں فبوض سلامت رکھے اور مسلمانوں كوان سے مبین از سیش مستفید مونے كى توفیق بختے - آمین . جنوبی افرایقہ میں متوسط تعلیم کے دو دینی مدرسوں میں بھی حاضری ہوئی ایب مدرسہ تو والرفال میں ہے اور اس کے مہتم مولانا ابرا ہیم میال مساحب ہیں اِس مرسے ہیں

قرآن كريم حفظ وزا خره اورا بتدائى ارُ دو دينيات كےعلاوه عربي زبان ادر درس نظای کی متوتسط کتا بیں بڑھائی جاتی ہیں طلبہ کے سیے دا رالا فام بھی ہے اور ایک دارالافتالیمی بيحس كم سربرا وحضرت مولا نامفتي محدا براهيم سنجالوى صاحب بين بهال سيختلف دبنی موضوعات برا نگریزی زبان میں مفیدلٹر پچرکی نشروا شاعنت کا بھی انتظام ہے اور مسلانول كى ديني صروريات مستعلق رسائل وكتب كابشا ذخرد بها ل مست أنع مُواسب. اس مرسيسين نقريباً تمام دن گذاريف كاموقع بن اوراسا مذه وطلبه سيلمي ودي فراكره بتاريل. دوسرا مدرسم سوبر بین اس بیر کاسل کے مقام بہت اوراس کا نام وارا تعلیم ہے اس کے متعظم اعلیٰ مولانا محداسحاق سیم جساحب ہیں'ا وربہا ل بھی شکوٰۃ المعیا بھے معیار یک درسس نطامی کی تعلیم کا انتظام ہے۔ یہ مدرسہ شہر کے گنا رہے ایک پُرفضا مقام پر واقع ہے اورایک چرچ کی عمارت خرید کرتا تم کیا گیا ہے یہا ل بھی ایک دارالا قامیہے ،اور جنوبي افرايقه كے ما مصولوں كے طلباريهان روكرتعليم حاصل كيتے بين مولانا محراسات سیرصاحب والحبل کے فارغ التحصیل میں اور مدرسے کے دوسرے اساتذہ ماکتان کے وبني مرارس كيفضلار مين الني مين سيايك أشا دمولا ما محروض صاحب ايدارالعلوم كراچى كے فارغ التحصيل بين ا ورجندسال قبل بہاں سے فارغ ہوكر گئے ہيں ۔ صوبه نیشاًل میں نیو کا سَل کے علا وہ ڈرتن ، ٹونگا تھا ور میٹر میرٹرز رگ بھی جا نا ہُوا ۔ ڈربن اس صوبے کا سب سے بڑا شہرہے اور بحر مندکے کنارے واقع ہے بحنولی آفراقیر كے جتنے شہر سم نے دیکھے ال میں پرشہر اپنے حسین قدرتی منا ظرا درمعتدل آب وہو اکے لحاظ سيص سب سي زيا وه خولصورت سي بها ل يحي جمعيت علما ربيشاً لَ سك ام سيعلما ركي ايك تنظيم فائمسهدا سكيسكريرى جزل مولانا محدانس بثيل دارا تعلوم ديوبند كفائخ التحسيل ہیں ا ورنوجوان ہونے کے با وجو د بڑی فعال ا ورسخیدہ شخصیتیت کے ماکھ ہیں حمیتیت کو حفرت مولانا بخسب دی ۱ در حضرت مولانا عبدالحق عمر حی جیسے بخر برکا رغیل رکی سر ریستی عصل بیئے مولانا احمد عرصا حب جن کے بہاں ہما را قیام ہُوا ، ان کا تعلق تھی جمعیت سے سبے اور اہنوں نے مُرخلوص میزما بی کاحق ا دا کردیا، اللّٰد تعالیٰ ان سب حصرات کوجرائے خیر

عطافرائي - آين ـ

دُرْ بَن مِی جنوبی آفریقه کے مهندی الاصل با تندوں کے بید ایک الگ یو نیو رسٹی بھی قائم ہے بیہ ایک الگ یو نیو رسٹی بھی قائم ہے بہاں کے اسلامیاست اور اسلامی فاریخ کے تشبوں میں صفرت مولانا ریر لمیمان غروی مساحب رحمۃ الشرعندیہ کے معا جزاد سے ڈاکٹر سلمان فدوی اور معروف اہل قلم پروفیسر جب بیت الحق فدوی صاحب پروفیسر ہیں ان دونوں صفرات نے بھی ڈرین کے قیام کے حبیب الحق فدوی صاحب پروفیسر ہیں ان دونوں صفرات نے بھی ڈرین کے قیام کے دوران اپنی مخلصا مذرفا فنت کا شرف بخش کو نیورسٹی کے مختلف شیعید اورخاص طور پرکت نظام کے دوران اپنی مخلصا مذرفا فنت کا شرف بخش کو نیورسٹی کے مختلف شیعید اورخاص طور پرکت نظام دوران میں درکھا ۔

جنوبي افريقه كاسب مصنيا دو تو ترطلب مسله وال كي سياه فام مقاي آبادي كاب، اگريه كها جائة توشا يدب جانه موگا كرجنوبي ا فرتعيّه كي سياه فام آبا دي سباسي عتبار سے دُنیاک سب سے لیا دہ مظلوم قرم سے۔جنوبی افریقے کے اصل باشنے اور اسی فید اكترنت بوسف كم اومجُ ديه لوگ مرفتم كمياسي حقوق سے محوم بين ووٹ ديا اور یا در مست میں نمائندگی تو بردی بات سے میں کا یہ لوگ تصور کھی نہیں کرسکتے ، ان کے بے شهرول میں رہنا بھی ہمنوع سے، دن پھرجن شہروں میں محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں ر صرف بہر کدا بنا کوئی مکان نہیں بناسکتے ، بلکہ وہ ل دات گزار نا بھی ان کے بیے جب تز نبیں، اُن کی روائس کے سیے عام شہروں سے کا فی فاصلے پرانگ بستیاں اور اور ال سنیول کا مال پرسے کومیں ماحول میں جو ہنسبرگ اور پرپیٹو تربا و غیرہ اپنی ظاہری بچک دمک سے اعتبار سے لندت اور بیوبارک کو مات کر رہبے ہیں' د اِل سیاہ فام مابشدو كى بعض بستيان كلى كاس كى مهوامت سے عروم بين جولوگ برائے شہروں ميں كام كرتے بيل ہو پُوکھٹتے ہی اپنی بستیول سے روار ہوتے ہیں اور رات گئے واپس پہنچتے ہیں، اگر کسی شخص كوشهريس مكان خريرسنے يا كراست پرلينے كى استطاعت ہوتو وہ ہمّى قانونى يا بندى كى وجهسے شهروں ميں نہيں رہ سكت - كاك بھريں سيندفا منسل اور مبندی الاصسال باشندوں کے ایک مفت ہے رسکین سیاہ فام باشندوں کی تعلیم برفیس مقرب ایسب

معبارکاکام سفیدفام کرے تواس کی تنواہ زیادہ اور سیاہ فام کرے تواس کی تنواہ نصف ہے، بذجان کے گئے جاسکتے ہیں، بہاں سفیدفام نسل کے گئے جاسکتے ہیں، بیکن سیاہ فام افراد کی دا خلائم نوع ہے۔ سباہ فام افراد پریہ پاندی ہے کہ وہ ہروقت ابنا پرسٹ اینے ساتھ رکھیں کولیس والے کسی بھی وفت کسی کالے ادی کو پکروکر کسس کا پرمٹ ما نگ سکتے ہیں اور اگروہ اس کے پاس اس وقت موجود نہ ہوتو مزید تھیں نے بیٹر اس کے بنیراس کو حوالات ہیں بند کردیتے ہیں، چنا کی کہا جا ماہدے کہ ساری و زیا میں قدیدیں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔ قدیدیں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔

یرا نسانیست سوز ا ندهیرگردی اس مک میں ہورہی ہے جنتے مہتری اور ترقی مافتہ " مك كها جا تا ہے، اور پورت اور امر كمير كے وہ مهترب مالك جومبح وشام وم) كم مكانى" ا وزُاً زادی وحق خود اختیاری کا دهندورا پیشترستے ہیں ا ورجنبول نے ساری نیا میں اپنے آپ کو جمہورتین کاعلمبردار باور کرایا مجواہے وہ ظلم و استبدا دے پرازہ خیز مناظر کھلی انکھوں دیکھتے ہیں الکین اُن سے دل میں انصاف پسندی کی کوئی ہراس عطیا ميں نہيں اُگھتى - افرلقہ اور ايت بيا كے غريب ممالک نے جنُول اقرابِقہ كى موجُودہ حكومت كا بائیر کاٹ کیا ہوا ہے الیمن پوری اورا مرکمیے اس کے ساتھ دوسانہ تعلقان بین اور مونے کی کا نوں نے حق وا نفیا ف کی مرا وا ذسکے بیے اُن کے کا ن بندکر دکھے ہیں ۔ جنوبي افريقه كالصل سكه اسخطلوم ومقهورا وردهنتكاري بوئي قوم كالسلام كالبغام پہنچا ماہیے، ان لوگوں کی اکثر بیت عیسا کی ہے ، اور ان کی ہم ندمہب حکمران قوم نے ان کے سائق جوسلوک کیاسہے اُس کے با وجود عیسائی مشنر ماں ان کی سبتیوں میں سرگر تی سے کام کر رهی ہیں، اگرمسلمان متبعین اُن کو دین حق ہے ہا خرکہ نے سے ساتھ ساتھ وہ محبّبت والفت ا درعدل ومساوات بھی فراہم کرسے جواسلام کا طرۂ امتیا زسیے نویہ توم سجے دوسسری نسلول كى طرف ست نفرت وحقارت او زطلم و عُورك سيوا كيجه نبيل مِل ميربهبت جلداسلام ك طرف أسمتى سب يمكن ا فسيس يهسب كرينو بي افريقه محمسلما نول ني قابل دشك اسلام ددستی کے با وجود اس طرف خاطرخواہ تو تجہ نہیں دی اور تکلیف دہ بات بیرہے

کران کارو بہان لوگوں کے ساتھ عام طور سے۔ اِللّ ما شاء اللّہ۔ حکمران قوم کے رویتے سے بہت زیا دہ مختلف نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بہہ ہے کہ بیرسیا ہ فام آبادی ہندی لاصل مسلمانوں کے بارے میں کھنی ہے جوسفید فام قوم کے بارے میں اسس کے تاکثرات رکھنی ہے جوسفید فام قوم کے بارے میں اسس کے تاکثرات میں ۔

برصورت حال ایک اہم دینی فریفے سے عفلت توہے ہے کہ سفیدفام قوم کی طرف ملا نوں کے سفیدفام قوم کی طرف سے ملک کے اصلی باشندوں پیطلم وستم کی یہ حکومت زیا دہ دیرہہیں چل سکتی ایک مذایک دن دہاں استعار کا شورج اسی طرح عزوب ہو کر رہے گا جلیسے زمبا برسے ، موز نبیت ورنبیت ایک مزایت دن دہاں استعار کا شورج اسی طرح عزوب ہو کر رہے گا جلیسے زمبا برسے ، موز نبیت اور دوسے افریقی ملکوں ہیں ہو اہے ۔ خود جنوبی افریقہ کی سفیدفام حکومت نوشتہ دیوار پر محکد اپنے قوانین میں بتدر ہے کرنی کرنے پر مجبور ہورہی ہے ، لہذا ایک مذایک دن پر مجبور دمقہ و راکٹر بیت استعار کے ایوانوں کو ڈھاکر اس ملک کی زمام اقتدا رسنجا ہے گی۔ اور اگر یہاں کے مسلمانوں نے اُن میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کو عام نہ کیا ، اور اُن کے ساتھ وہ دویۃ افتیار نہ کیا جو اسلام کی تبلیغ و دعوت کو عام نہ کیا ، اور اُن کے ساتھ وہ دویۃ افتیار نہ کیا جو اسلام کی تبلیغ و معاد اے تو تو چو نہیں کہا جاسکا ساتھ وہ دویۃ افتیار نہ کیا جو اسلام کی بیام معاملہ کرنے گی ؟

برا در محترم محفرت مولانا مفتی محدرت مصاحب عنمانی ا در احترج و بی افراقیه که مسلمان عوام ا دا دول ا در انجنول کی خدمت میں مرحکه یه گذارش کرتے رہے که وه اس بہلو کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں ۔ ا در بعضله تعالی اب یہ احساس مسلمانوں میں پیدا بورہاہ کا در بعض متفامات پر اس سمنت میں کوشنشیں مثر ورع بھی ہوگئی ہیں ، لیکن یہ کام اتنا بڑا ، ا در بعض متفامات پر اس سمنت میں کوشنشیں مثر ورع بھی ہوگئی ہیں ، لیکن یہ کام اتنا بڑا ، ا تنا دیر طلب ا ور اتنا صبراً ذما ہے کہ محض چندا شخاص یا ا دارول کے بس کا بہیں ہے ۔ اگر مسلمان مما کہ کی حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چا ہیئے ، اگر مسلمان مما کہ کی حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چا ہیئے ، اگر مسلمان مما کہ کی خوصوں کر یہ اپنے و ما مل حرف کریں تو انشار اللہ بڑے نوا مکر کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مخصوص مسائل سے بہلے کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکیں کو مقابلہ ہو سکیا کہ دوران کے مسلم کے توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما لک اس قابل ہو سکی کو مشلمان کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان می کو مشلمان کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان مما کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان کا مشلمان کو مشلمان کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے کاش کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے کاش کو مشلمان کی توقع ہے کی تو مشلمان کی توقع ہے کاش کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے کاش کو مشلمان کو مشلمان کی توقع ہے کی تو مشلمان کی توقع ہے کی تو مشلمان کی توقع ہے کی توقع کی توقع ہے کو مشلمان کی توقع ہے کی توقع ہے کی توقع ہے کی توقع ہے کی توقع ہے

دُوسرے اُن ممالک کے حالات کی طرف بھی توج دیے سکیں جہاں انسانیت اسلام کے پیام عدل و مساوات کے بلے ترطیب رہی ہے۔

ناسپاسی ہوگی، اگر آخر میں جنوبی افر لیقہ کے اُن احباب اور بزرگوں کا ذکر در کوں جنهول نے اِس سفر کے دوران اینے خلوص و محبّت اور مہمان نوازی کے المط نقوسش دل و د ماغ پرشت کتے، بُول تو و مال کا ہرسلمان عمیں خلوص و محتبت کا پیکرنظ آیا ، میکن خاص طور پرجن حصرات کا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، اُن میں جناب احد سن مرصاحب ا وران کےصاحبزادہے عبدالحق صاحب توہمارے براہِ راست میز مان تھے ج کامکان ہمارے قیا سے دوران چیل ہیل کا مرکذرہ ، اور افہوں نے بمیز مانی کاحتی ا داکر دیا نیز برا درمخترم محداساعیل کھرا صاحب کا بیخلوص برشکیے سے بالارہے کہ انہوں نے ایر بورد پر پہلی ملاقا سے بے کر زحصن کے آخری وقت کم سکسل اپنی پُرلطف رفاقت سے مہیں محظوظ کیا اور راحت رسانی میں کوئی کسراً کھا نہیں رکھی' اوراس غرض کے بیے ایک ماہ نک ملازمت اور ا بنی گھریلومصروفیات سب سے دست بردار رہے۔ ور احصیفہیلی مالحضوص لیمان وراجھیکہ امین وراجیسیه اور ابو مروراجیسی ساحبان توسمیتنه سے ہمارے بیصنیقی بھایکول کی طرح ہیں اوراس موقع بيرا نهول نے اس اخوت کاحق ا دا فرما با۔ ان محملاوہ کروگرس ڈورپ ا دراً زا وول میں محد ہاشم یونات صاحب ابراہیم دستوصاحب ، احمدیثیل صاحب احمد برات صاحب، بوسف امیجی صاحب، یوسف نانا بھائی صاحب، مرل برگ کے حافظ محد معيدصاحب، رسشيد عها مجى اوررستيد حو تقبيا صاحبان اور در آن كے مولانا احمد عرصاب بطورخاص قابل ذكربس جن كى محبّت او رخلوص كے اظہار كے بيے ميرے باس الفاظ نہيں بیں ۔الٹرتعالیٰ ان سب حصرات کو ڈیبا وآخرت میں ظاہری و باطنی تر قتیات عطا فرمائیں ا ورعا فیت دارین کی دولت سے نوازیں۔ آیین ثم آمین

جنوبی افرکیقے سے واپسی پر ایک رات نیرو بی میں گزاری اوروہاں سے برا وِ خرطوم

عمرہ کے لیے مکہ مکر مرحاضری کی توفیق ملی ،چاردن مکہ مکریم اور یا کچے دن مدینہ طیبتہ میں قیام کی سعا دن نصیب ہوئی ، اور ایک با رپھر پیھنیفت واضح ہوگئی کہ سے اگر جنت بریں رُوسے زمیں است مہیں است وہمیں است وہمیں است

دوسراسفر

دمصنان المبارك كے آغازى بات ہے كہ جنوبى افریقہ کے شہرجہ بانسبرگ سے مجھے اينے دوست ابو بمرورا چھياكا ايك ما رموصول سُوا- اس ما ري كها كيا تھا كركيب طاوّن كى سپرم كورك ميں قا دبا نيول نے مسلمانول كے خلاف إيك درخوا سنت دار كر كے عبورى حکم انتناعی حاصل کرلیاہے، اس مقدمے میں سلانوں کی طرف سے جوابی کا رروائی میں م<sup>و</sup> دینے کے لیے آپ کی فوری حاصری صروری ہے، تاریس پر بھی کہا گیا تھا کہ حکم احتماعی کی نوٹیق کے بیے ۲ راگست کی تاریخ مقرر ہوئی ہے ، بچو مکم یاکتان سے فون یا طبیکیس کے وربعة جنوبي افريقة سے دابطة قائم كرنا ممكن نہيں اس بيے مئی نے مّا رہی كے دربعة جواب دیا، اور مشیلے کی اسمیت کے بیش نظرائے کا وعدہ کرلیا، کچھ عرصے کے بعدایک اور طیلی گدام سے معلوم سُوا کہ اب حکم امتناعی کی توثیق کی تاریخ برطھ کئی ہے بیزیہ کرکٹائے ن اورجو بالسبرگ کے احباب نے فون بربار بار مجھےسے را بطہ قائم کرنے کی کوسٹش کی میکن مجھ سے ملاقات نہ ہوسکی۔ اس دوسرے مار کے جواب میں احقرنے اپنے یاسپور ملے وغیرہ كى تفصيلات جنوبى افرنق روار كردبئ تاكرول ويذاك بي كوشش كى جاسك . عَلَم المتناعَى كى تَدِيْنِيّ كے بيے نئي ماریخ ٩ رستمبر قرر كى كئي تقى- اس دوران معلوم بُوا كَهُمِيبٍ طُنَافِنَ كَ يَعِصِ مسلما نول نِي عَلَومتِ پاكتانُ دا بطبرٌ عالم اسلامی اوربعِصْ د ورسے حضرات سے بھی اس مفدے میں مرد کی درخواست کی ہے۔ مسئلے کی ایمتیت ہر مسلمان کومستم تقی، اس بیے حب سیخف سے اس بارے میں مرد کی فرمائش کی گئی وہ فوراً

جانے کے بیے تیاں ہوگیا، لکین مسلہ بیر تھا کہ جنوبی افر تھے سے سفارتی تعاقات نہونے کے سبب ویزا و ہیں ہے آسکتا تھا، اور ہم ستمبر ک کسی ایک شخص کا بھی ویزا موصول ہیں ہوا تھا، تاریخ کے قریب آنے کی وجہ سے اُب پاکسان میں مزید استطار میکن نہ تھا، اس بیے دائے یہ ہوئی کہ بہاں سے دوار ہوکر نیروبی ہنچ جا میں اور وہ ل سے فون پر رابطہ قام کرکے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ چنا بخد ۱ مرا د کا ایک قافلہ مفرک رابطہ قام کرکے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ چنا بخد ۱ مرا د کا ایک قافلہ مفرک ریب ہوئیا ، ان میں سے احقر بخی دعوت کی مبیاد پر جا رہا تھا، اُدھر محبب بِحفظ حِمّ بنوت کی طرف سے مولا نا عبد الرحیم اشعر، مولا نا مفتی زین العابدی، حاجی غیاث کھرصاحب کی طرف سے مولا نا طفر احمد انصاری اور درسیٹ کرڈی سے بیار سے بیار می کی طرف سے مولا نا طفر احمد انصاری اور درسیٹ کرڈی بسلس می انصاری نے سفر بیا تھی مداحی انصاری نے سفر بیس این مدد کے لیے جنا ب عبد المجید صاحب انصاری نے سفر بیں اپنی مدد کے لیے جنا ب عبد المجید صاحب کو کھی سائقہ نے بیا تھی۔

اس طرح ۵ ستمری شام کوسات بجے نوافرا دکایہ قا فلہ پی آئی لے کے طبا رے
سے نیر قد بی دوا نہ ہوا، اور راستے ہیں گو بی رکتا ہوا مقامی وقت کے مطابق رات کے
ایک بجے نیر قربی پہنیا، بہال کینیا ہیں بات نی سفر بریگیڈیٹرانٹرف صاحب اپنے علہ کے
ساتھ استقبال کے لیے موجو دیتھ ، رات کو ہوٹل قبلی میں قیام ہوا، اور اگلا سا را دن
جنوبی افر تھے سے فون پر دابطہ قائم کرکے ویز اکے حصول کی کوشنٹ میں صرف ہوا، الأفر
شام جار بچے جو بانسبرگ سے ابو بکر ورا تھیا صاحب نے فون پر اطلاع دی کہ دیرا کا
انتظام ہوگیا ہے ، اور انشارا لڈتمام حضرات کو جو بانسبرگ کے ایئر لوپرٹ پرویز ایل جائیگا۔
جنابی می ہم بیر کی جو کو فوجے کے ایل ایم کے طبارے کے دریعہ ہم نیر وقی سے
رواز ہوئے ، اور تقریباً چار کھنٹے کی پروا نے بعد مقامی وقت کے مطابق ساڑھ جارہ بی کے
دو پہرجو بانسبرگ کے جان اسمٹس ائیر لوپرٹ پرائزے۔ یہاں اجاب کا ایک بڑا ، جمع
استقبال کے لیے موجود تھا۔ طے بیٹوا کہ آج کا دن جو بانسبرگ ہی میں مظہر کومقدے ک

فے سب حضرات کے قیام کا انتظام اپنے مدرسہ میں کیا ، انتہائی منتعدی کے ساتھ مقدمے کے کا غذات کی کا بیاں ہم سب کو فراہم کیں ، اور عصر کے بعد کچھے مقای و کلار کوجمع كربياتاكه وه اس عك كے عدالتي طربق كاركے بارے ميں مبير خروري علومات فراہم كرسكيں۔ جنوبی افر تقیہ کا عدائتی طریق کارہمارے ملک کے طریق کارسے قدرے مختلف ہے۔ یهاں مرعی مرعاعلیہ مراصل مقدمہ دار کرنے سے پہلے ہی اپنی شکا بت کو مختصراً بصورتِ درخواست عدالت كے سامنے بیش كر كے عبورى مكم حاصل كرسكتا ہے، اس غرض كے یے اُسے ایک بیان طفی داخل کرنا پڑتاہے جس میں وہ مختصراً اپنی شکایت بیان کرے ا بنے اس ارادے کا اظہار کرتاہے کہ میں اس شکایت کی بنیا دیر مرعاعلیہ کے خلاف مقدم دائد كرنے والا موں ، سين جو مكم مقدم كى كارروائى ميں دير لكنے كا امكان ہے۔ اس لیے مجھے اس مقرت کے لیے عبوری حکم مطلوب ہے۔ اگرعدا لت سمجھے کہ با دی انتظر میں مفدے کی کوئی بنیادہے تو وہ فراتی تانی کا موقف سُنے بغیر مکیطر فہ طور پر بھی عبوری حکم امتناعی جاری كرسكتى ہے، سكن اس كے بعد فراتي ثانى سے كہا جا ماہے كہ وہ إنياموقف ظاہر کرنے کے بیان صلفی داحل کرے ، پھرا کی معین تاریخ پر دو نوں فریقوں کے دلائل سُن كربه فيصله كيا جا تاہے كه أس بيك طرفه علم المتناعى كوختم كيا جائے يااس كى توثيق کی جائے۔ حکم امتناعی کی توثیق یا عدم توثیق کا فیصلہ ہونے کے بعد مدعی کو اختیار ہوما ہے کہ وہ ایک معین تدت تک اپنااصل کسیں دار کرے جسے یہاں کی اصطالاح ( Main Action ) کہتے ہیں۔ اس ایکشن کی صورت میں فریقین کے گوالمان کی میشی اورمقدے کی تفصیلی کا رروائی کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے ہیں بیص اوقات کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔

کیپ میں اور مرزا بیوں کی تعدا د تقریباً چھبیس ہزارہے، اور مرزا بیوں کی تعداد دوسو سے بھی کم ہے۔ پہاں انہوں نے احمدیہ انجن لاہوں کی ایک شاخ "احمدیہ انجن اسوسے بھی کم ہے۔ پہاں انہوں نے "احمدیہ انجن لاہوں کی ایک شاخ "احمدیہ انجن اشاعتِ اسلام سے فائم کی ہے ، اوا خِرشعبان میں اس انجن نے کیپ تھا ہی کے پانچے دینی رہنما دّں کے خلاف کیپ ٹمادی کی سپریم کورٹ میں یہ درخواست وارزکی

کروہ ہما دے ارکان کوغیر ملم قرار دیستے ہیں بینانی نروہ ہم کومبحدوں میں عبادت کرنے و بیتے ہیں نرمسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہمینے کی اجازت دیستے ہیں۔ اور ہم چ کھ اس مسلسلے میں معاقبہم کے خلاف مفتل مقدم دار کرنے والے ہیں جس کا فیصلہ ہونے میں کا فی دیر نگ کسے ہم ہے خلاف اصل مقدم کے فیصلے کہ عبوری حکم امتناعی جاری کیا جلتے ہاں وقت کے جج نے اپنے قوا عد کے مطابق ان کو کم طوفہ طور پر حکم امتناعی دسے دیا، شروع میں اس محم امتناعی کی توثیق کے سیلے، اگست کی تاریخ مقرر امتناعی دسے دیا، شروع میں اس محم امتناعی کی توثیق کے سیلے، اگست کی تاریخ مقرر ہوئی، بعد میں اسے بڑھا کہ ہم سم ہم کردیا گیا .

اس دوران بانچوں مدعاملیہم کی طرف سیمنفسل طلقی بیا نات تیاد کئے گئے ، اور ماہرین سکے طور پر وارڈ فل سکے حضرت مولانا مغتی محدا براہیم سنجالوی اور ڈربن کے ڈاکٹر حبیب الحق ندوی نے بھی صلفی بیا نامت داخل کئے ۔

ان صلی بیانات میں مرزائیت کی تاریخ ، مرزا غلام احدقا دیاتی کی حقیقت ،
اس کے درجہ بدرجہ دعووں اورعقیدہ خم نبوت کی تشریک کی گئی تھی اینریہ واضح کیا گیا تھا کومرزا بیوں سنے خواہ وہ قادیا فی گروب سے تعلق رکھتے ہوں یا لاہوری گروہ بہ کم طرح عقیدہ خم بنوت کی گھٹم کھلا محالا محالے کہ ایس کے مقیدہ خم بنوت کی گھٹم کھلا محالا محالے کا احتیادہ خم بنوت کی گھٹم کھلا محالات کو سکھ اپنے آپ کو ملت اسلام سے انگ کربیا ہے ۔
اور ڈنیا ہے اسلام نے کس طرح کی زبان ہو کر ابنیں کا فراور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

جنوبی افراقیہ میں رہتے ہوئے رزائیت کے بارے میں جو بنیادی علومات جمع کی جاسکتی تھیں۔ ان بیایات جلع میں وہ بڑی حذتک بیان کردی گئی تھیں بین کا گؤکی خرکی ختم نہوت کے موقع پرسلانوں کی طرف سے جوبیان حفرت مولانا محد پوسف بنوری حتاب رحمۃ الدُّعلیہ کے ارشاد پراحقراو رمولانا میں المی صاحب نے مزنب کیا تھا، اور جو ملتب اسلام یہ کا موجیکا ہے، اس کا انگرزی ترجمہا حقر کے بڑھے بھائی اسلام یہ کا موجیکا ہے، اس کا انگرزی ترجمہا حقر کے بڑھے بھائی بین اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب نے کیا ہے اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب نے کیا ہے کا ور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب نے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب نے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کیا ہے۔ کی ماحب سے کی اسے کی اسے کی اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لیک ماحب سے کی اسے کی اسے کی اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے لی ماحب سے کی اسے کی اسے کی اسے کی اور وہ مکتبۃ دارا معلوم سے کی اسے کی سے کی اسے کی اسے کی موجب سے کی سے کی

\_\_\_\_ کے مام سے ثنائع ہُواہے، دوسال پہنے دورۃ افریقہ کے دوران یہ کتاب میں اسے نبواہے کے دوران یہ کتاب میں اس کتاب میں اس کتاب میں اس کتاب میں کا فی مدد ملی ۔ کتاب سے بھی کا فی مدد ملی ۔

البقة مقدے کی تفصیلات اور یہاں کے عدالتی طریق کارکے پیشِ نظریہ باتے اضح تھی کہ نی الوقت سب سے اہم مسّلہ اُس کم امتناعی کا انخلاء ہے جو تین ما و پیشتر عدالت نے جاری کیا تھا، اور سب کی دُوسے سلمانوں پر یہ یا بندی عامد ہوگئی تھی کہ وہ مقدمے کے دوران مرزا برکوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے اور سلمانوں کے قبرتانوں میں دنن ہونے سے نہیں دوک سکتے، اس مکم امتناعی کے ضلاف جو قانونی نکات اُسے اُسے فروری نھے اُک کا ان بیانات علقی میں ذکر نہیں تھا۔ "

چنانچہ ماہمی مشورے سے جو سکات ذہن ہیں آئے، و فدرکے معر ٓزرکن جناب حاجی عنیا نے محدرصاحب سابق اٹا رنی جزل باکتان نے اُن کو قلمبند کرکے ٹائپ کر الیا۔

صبح الحف بحيم لوگ جو بانسبرگ سے بذرابیہ طیّا رہ کیپ ٹا وُن کے لیے روانہ ہوئے ،
اور تقریباً دس بھے کیپ ٹا دَن ہنچ گئے۔ ایر لورٹ پرکیپ ٹا وَن کے علمار وَشَائِح ہم المان جماعتوں کے ذمتہ دار حضرات اورعام مسلمانوں کی بڑی تعدا داستقبال کے لیے موجود تھی ۔
جماعتوں کے ذمتہ دار حضرات اورعام مسلمانوں کی بڑی تعدا داستقبال کے لیے موجود تھی ۔
یہاں پہنچ کوشلمانوں کے دکیل میڑا سماعیل محدایڈ و کیسٹ سے فصیلی طاقات ہوئی۔
جو بانسبرگ سے یہاں تک ہر شخص ان کی قانونی قابلیت و کالت میں جہارت و روان و جو بانسیں دکا وت کے بارے میں رطب اللہ ان نفا۔ طاقات کے دوران ہم نے واقعۃ آئہیں ایسا ہی پایا۔ اور یہ دیکھ کرمسرت ہوئی کہ اس مقدے سے ان کی دلجی جرف بیشہو ران فرائض کی صدیک محدود نہیں بطکہ وہ و دانی جذیبے اور ایپنے ضمیر کی آ واز کے تخت اس مقدے کی بیروی کر دہے ہیں ۔

وفد کی طرف سے جونکان مرتب کے گئے تھے جبٹس محدافضل جیمی جہاور حاجی غیاف محد صاحب نے اسماعیل محد صاحب سے اُن کی وضاحت کی ان تمام نکات کو اُنہوں نے دیسپی اور جذئبرٹ کرے ساتھ مِنا ، اور اپنی بجٹ ہیں اُن سے نہ صرف بورا فائدُه ٱنظامًا، ملكه اپنے زورِ بیان اورمؤرژ اندا زِ تخاطُب سے اُنہب جار جاندنگا دیئے.

٩ ستمبرك صبح سار ه نو بج ك فريب مفد م كار دوائي شروع بوئي عقي، ىكىن نونجے سے ہى كمرة عدالت كھيا كھي بجرحيكا تھا، يہاں كك كەسمىيىن كى كۈن كى بنا پر كمرة عدالت تبديل كرنا يدا، ا در ايك بطب كمرك مين مقدم نتقل كيا كيا، جهال عبر كهي کشادہ تھی، اورا ُور سامعین کے لیے ایک وسیع گیلری تھی موجود تھی بیکن مقدمہ کا آغاز ہوتے ہوتے یہ کمرة عدالت اور گلیری تھی دونوں پوری طرح بھر کئے، اور کہیں کھوطے مونے کی بھی جگرہ رہی ، اس مقدمے سے سلمانوں کی دلیبی کاعالم بر نفاکہ دو دن کا عسبے دس بجے سے شام سا شھے چار نبے کے کارروائ جاری رہی اور بیسیوں افراد بیٹھنے کی جگه نه ہونے کے باعث پورے وصے کھرائے رہ کہ کا رروائی سنے رہے، صربہ کر کیاری مين سلمان خواتين يحق كوكوديس بيانتهائي صبرواستقلال كسائقه مبيعي ربير.

ج ایک عیسائی عورت تھی مرزائیوں کی طرف سے دو پہودی دکیل بیروی کردہے تھے . ا درایک نوجوان مرزا تی وکیل ان کی مد د کرر با تھا مسلما نوں کی طرف سے اصل وکیل ایمالی تھی ایڈو کمیٹ تھے۔ پہلے دن مرزایّوں کے بہو دی وکیل مطریبات کو عکم امتناعی کی توثیق کے لیے دلائل بیش کرنے تنے ، مین اپنے دلائل میش کرنے سے پہلے اُس نے کھوٹے ہو کرید درخوا ييش كى كماس مقدم بين درخواست الخبن اشاعيت اسلام لا بهور كى طرف معيش كى کئی ہے ، اب ایک شخص مسطر پیاک کو اس و رخوا ست کے نثر مک کی حیثیت میں تقدمے

كافريق بناياجاتے۔

اس درخواست كامنشار دراصل اپنے مقدمے كى ايك قانونى كمرورى كو دوركا تھا۔ بات دراصل پیکھی کہ اصل درخوا ست جو نکہ ایک انخبن کی طرف سے میش ہوئی تھی جو مرف ایک شخص قانونی ( Legal Person ) کی حیثیت رکھتی تھی اورانسان ہیں تھی ،اس بیے دہ نہ بحیثیت انجن ہتک عرقت کی دعویدا ر بن سکتی تھی اور نہ قبرستان

میں دفن ہونے اور مسجد میں داخلے کا مطالبہ کرسکتی تھی، چنا کچے مسلمانوں کی طرف سط س درخوا ست کے خلاف ایک فانونی بکتہ یہ تھی سیش ہونے والا تھا۔

اس ممکنة قانونی اعتراض کو دُور کرنے کے لیے مرزایوں کی طرف سے یہ درخواست بیش کی گئی تھی، تاکہ مسٹر بیکت ایک حقیقی شخص کی حیثیت میں مذکورہ درخواست کا حق دار قرار پاسکے اور اگرانجن کی درخواست مسترد ہو تو کم از کم مسٹر پیک کی درخواست باتی رہ جائے۔

جےنے اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل سے پوچھاکداس درخواست کے بارے میں آپ کا مؤقف کیا ہے ہمسلمانوں کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کے اسس مرصلے پر درخواست ہمارے نز دیک سحنت قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ اب مک کی ماری کارر وائی آنجین کی درخواست کی بنیاد پر ہوئی ہے اور اسی کی جواب دہی کے لیے تیا دی ک گئی ہے۔ لہٰذا اس نے شخص کو اس مرصلے پر فراتی بنانا ہما رہے لیے انصاف کے خلاف ہوگا۔ جج نے اس مرصلے پر درخواست کو مشر دکر کے مرزائیوں کے دکیل مطرنا گئی کو دلائل پیش کرنے کے لیے کہا ۔

مسٹر پیگ اپنی طویل تقریر کے باوٹر داس سوال کاکوئی معقول جواب ہزدے سکا۔
البقۃ ایک مرطے پر اس نے کہا کہ علم امتناعی کے یہے ہماری ہنگامی صرورت یہ ہے کہ
اگر کمیپ شاؤن کے علما را درمشا کے کو ہمیں کا فرکھنے سے نہ روکا گیا تو گھر بربا دہوجا میں گئا
اورا حمد یوں اورغیرا حمدیوں کے درمیان تمام نکاح کے رشتے ٹوط جا میں گئے "
اس پر جج نے کہا :" لیکن دیکا رڈ پر ایساکوئی وا تعرموجود نہیں ہے سے کسی
ا عمدی کا غیرا حمدی سے نکاح کرنا تماہت ہو"

ینگ نے جواب بین کہا کہ '' جناب اس بات کے دیکاد ڈوپر ہونے کی خرورت بہیں ا آپ کواس بات کا جوڈ نشل نوٹس لینا چاہیئے کو مسلمان سے نکاح کر ہاہئے اور احمدی چونکو مسلمان بین اس لیے ان کے آپس میں صرورن کاح ہوئے ہوں گے'' اس پر بچے نے برجب نہ کہا '' آپ چا ہتے ہیں کہ اس طرح میں آپ کے مسلمان ہونے کا پہلے ہی فیصلہ کر دوں؟ اور پھر مسلما نوں کے ساتھ آپ کے نکاح کا جو ڈوٹیشل نوٹس ہوں؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ میرا جوڈٹیل نوٹس تو یہ ہے کہ مسلمان سے نکاح کر تاہیے اور احمدی احمدی سے نکاح کرتا ہے ''

عرض اس طرح کی دلچسپ نوک جمونک دن بحرجاری رہی، اور شام کو پونے چار بجے
کے قریب جب عدا ات کا وقت ختم ہونے ہیں صرف پندرہ منٹ باتی تخے برجج نے سلانوں کے
وکیل اسماعیل محرصا حب کو دلائل پیش کرنے کی دعوت دی۔ وقت چونکہ مختصر تھا،اس لیے
ا بہوں نے تفصیل دلائل شروع کرنے سے پہلے باتی ماندہ پندرہ منہ میں اپنے نکات کا نمرواد
خلاصہ بڑے نو ترانداز ہیں بیان کر دیا ، اور ساتھ ہی اپنے دلائل ایک فقل سخر پر کی شکل میں
جج کے حوالے کر دیسے ، اور کہا کہ ان نکات پر فقل کی بیش کل کروں گا۔ اس پر اُس دن
عدالت کا اجلاس بر خاست ہوگیا۔

انگے دن اسماعیل محدصاحب کواپنے دلائل کا آغا ذکر ناتھا، لیکن اس سے پہلے مسٹر ینگ نے کھڑے ہوکہ دوبا رہ اپنی وہی درخواست نظر ٹانی کے بیے بیش کی کہ اس مقدمے بیں مسٹر پیک کو فران بنایا جائے۔ اور یہ درخواست مخبن اشاعتِ اسلام "کے علاوہ مشربیکت

كى طرف سے لھى سمجھى جائے۔

جے نے اس درخواست پرغور کوملتوی کرکے اسماعیل محدصاحب سے کہا کہ وہ لینے دلائل نٹروع کریں پرجنا پنے انہوں نے اپنی تقریر سٹر دع کی اور تمام متعلقہ نکات کوبڑی خوبطوتی حسن ترتیب اور زور بیان کے ساتھ اپنی تقریر میں سمو دیا۔

یہاں اسماعیل محرصاحب کی پوری تقریباور اس کے تمام دلائل و نکات کو نقل کرناممکن نہیں البقۃ اس کے تین اہم نکات کا تذکرہ دیسی سے خالی یہ ہوگا۔

ان کا پہلانکہ یہ تھاکہ متعدد فانونی نظائر کی روشنی میں درخواست گذارکو علم استنائی کا استحقاق صوف اس صورت میں ہموسکہ ہے جب بادی النظری طور پر مقدمہ اس کے جن میں ہموء اور اس کا کمیس شکین شکوک واعز اضات سے خالی ہو، اس کے برعکس بہال درخواست گذار کا کمیس با وی النظری طور پر ہی غلط اور سنگین اعراضات سے لبرینہ ہے ۔ بیاناتِ علقی سے خالم ہے کہ و نیا بھر کے مسلمان مرزا غلام احمد فا دیا فی اوران کے مسلمین کو دار و اسلام سے خارج اور کا فر قرار دیتے ہیں اسی بنیا دیر پاکستان میں جہاں مرزا بنیت کا ہمیڈ کو ارٹر قائم ہے ، تومی آمبلی اور سینیٹ نے ان بوگوں کو صفائی کا پورا موقع دینے اور ضروری تحقیق کے بعد شفقہ طور پر انہیں غیر سلم قرار دیا، اور اس عالم اسلامی نے پورے عالم اسلام کی میں اسی بنیا دیر و نیا بھر کے سلمانوں کی نمائن و خطیم السلام کی میں اسی بنیا دیر و نیا بھر کے سلمانوں کی نمائن و خطیم السلام کی میں اسے ذائد مربر آور دو تفظیموں کے ایک مشتول اعلام احمد فادیا فی کے متعین کو بیک آواز غیر سلم فرار دیا۔ اور جنوبی افراد کے ساتھ غیر سلموں کا معاملہ کرتے آئے اجلاس میں مرزا غلام احمد فادیا فی کے متعین کو بیک آواز غیر سلموں کا معاملہ کرتے آئے بہی جس مسلمان انہیں ہمیشہ غیر سلم قرار دیتے اور ان کے ساتھ غیر سلموں کا معاملہ کرتے آئے بہی جس کی اعتراف خود در نواست گذار کے بیا نظفی میں موجود ہے ۔

مسلمانوں کے بیانات طفی میں مرزا صاحب کی کابوں کے فضل افتہا ساسے یہ تا بت کیا گیا ہوئے کا وعولی کیا، بلکہ اپنے تا بت کیا گیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے نبی اور رسول ہونے کا وعولی کیا، بلکہ اپنے آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام کی آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام کی آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام کی توہین کی اور اپنے آپ کو دمعا ذالتہ ) نبی کریم صلی الشرعلیہ وقم کا بروز آپ کا وراپ کا

ہمسرو مظہراتم تبایا۔ اور تھرا بنی بیا نات ملفی میں قرآن وحدیث اور ماہریں، سلامی علوم کے واضح حوالوں سے نابت کیا گیاہے کہ آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ و تم کے بعد سی تھی مفہوم میں کئی فسم کی نبوّت کا دعویدار کہ جی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

اس کے بڑکسس مرزائیوں کے بیان صفی میں نہ ان کے سلمان ہونے کی کوئی دہیل بیان کی گئی ہے، نہ اسلامیات کے کسی امرکا کوئی بیان ان کی حمایت میں بیش کیا گیا ہے، اس لیے با دی انتظری طور پرمقدمہ مرگزان کے حق میں بہیں ہومکتا۔

اس کے علاقہ درخواست گذار نے بیان ہیں اعتراف کیا ہے کوہ "احمدیہ انجمن لاہور کی ایک شاخ ہے۔ برظاہرہے کہ" احمدیہ انجمن لاہور کے ارکان کو پاکستان کے دستور نے برسلم فرار دسے دیا ہے، لہذا اس کے ارکان سلمانوں کے قبرستان ہیں دفن ہونے کا حق بہیں رکھتے، اور لاہور کی انجن نے اپنی اس پوزیشن کی مجھی وہاں کسی عدالت میں چیننی ہیں یہ بین ایس انجن کی ایک ذیل شاخ اپنی اصل انجن کے بالکل برخلاف پوزلیش میں جینی ہیں ایس انتظامی طور پرمقدمه اس کے قبل میں میکھی باوی انتظامی طور پرمقدمه اس کے قبل میں ہیکہ اس کے خلاف ہے۔

دوسرانکنه به تفاکه کم امتناعی کا فیبله که نے سے بیا عدالت کو بر بھی د مکینا پڑتا ہے کہ نواز نین ہم دمکینا پڑتا ہے کہ نواز نین مہولت (Balance of conventence) کس فریق کے تی ہے؟
یبی حکم امتناعی جاری کرنے سے مذعا علیہ کے جیتنے کی صورت میں اس کا ذیا دہ نقصال ہو گا؟ یا جاری نہ کہ نے سے مذع کے جیتنے کی صورت میں مذعی کا ؟

بہاں صورتِ حال یہ ہے کہ کیپ مٹا ون میں سانوں کی نعدا د تفریباً تھیبیں ہزار ہے، جبکہ مرز ابتوں کی تعدا دو وی دوسو سے زائر نہیں۔ اب اگران جھیبیں ہزار مسلمانوں کو عکم اختناعی کے ذریعے اس بات کا پا بندکیا جائے کہ وہ مرزا تیوں کو غیر سلم سیجھنے کے با دجو داپنی مبعدوں میں عبا دن اور اپنے قبر شانوں میں تدفین کی اجازت دیں دیں توجب کک اصل منعدے کا تصفیہ نہ ہو اپنیں اپنے عقیدے اپنے ضمیراور لینے دیں کے احکام کے باکل برخلاف ایسے کام پر مجبور ہونا پڑنے کے احکام کے باکل برخلاف ایسے کام پر مجبور ہونا پڑنے کے گاجس سے دہ شدید نفرت

کرنے ہیں اور اس سے ان کے مذہبی جذبات کو جوزبر دست بھیں گئے گی ہمقد جیت جانے کے بعداس کی تلائی کا کوئی راسسنہ نہیں ۔ اس کے برعکس اگریم استناعی جاری نہیں جائے کے بعداس کی تلائی کا کوئی ان اللّٰ طلاقی تفقیان بہیں ہو گئے۔ مرزایکوں نے خودا عزا دن کیا ہے کرچے وہ سال سے ان کا کوئی مروہ مسلما نول کے قبرت ن میں دفن نہیں مجوا داب اگر مقدمے کے فیصلے کا دونین سال مزید ہی صورت حال برقراریسے تواب باگر مقدمے کے فیصلے کا دونین سال مزید ہی صورت حال برقراریسے تواب ما فی نقصان لازم نہیں لانا۔ اس بیٹے توانہ ن مہولت کا اصول میں واضح طور دیسیل نول کے تی میں اور مرزا تیوں کے خلاف سے۔

تبسرا نكنة وسي تفاكم زير كبث مقدم ميں درنواست كسى ا نسان نے بہيں بكا كي الخمن في شير كى ہے، يہ انجن ندم بحد ميں داخل موسكتى ہے، ند قبرستان ميں تدفعين كى اہل سبے، اس سیے اعجن کی یہ درخواست بحل نظر ہی سے نا قابلِ سماعت ہے۔ اسس موقع ہے اسماعيل محدسندا ذرا هِ تفعن يرهي كهاكه ذه اگريه الجمن زمين مين وفن سيسكتي توم مهبت خوشُ بوستے، میکن کیا کریں کر قبرستان میں دنن موسف کے سلیے انسان ہونا ضروری ہے ''۔ اورساتھ ہی ا بنوں نے یہ بھی کہا کہ مرز ا تیوں کے وکمیل مسٹریٹاکٹ لینے مقدسے کی کمز وریسسے پوری طرح وا قعث بین اورکل اوراً ج ، بنوں نے مسٹرپکت کوفرنی بنانے کی جودرخوا دى سب، وه ان كى طرف سے واضح ا ورواشكاف الفاظيم اپنى تىكسىت كا اعترات ہے، د و جانتے ہیں کہ انجن کی طرف سے یہ درخواست قانونی اعتبارسے کوئی حیثیت بنیں رکھتی،اس سیے اسینے مقدمے کہ بامکل آخروقت میں تبا ہی سے بچانے کے لیے وہ مسرم پیک کوفریق نبانا چلہتے ہیں۔میکن اگر اس آخری مرحلے پر ان کی اس درخواست کومنطور کیا گیا تویہ ہمارے ساتھ شدید اانسانی ہوگی۔ ہمارے تمام بیانات الجن کے دعیے کے جواب میں مرتب کے سکتے ہیں ، اگر ابتدار میں دعویٰ مسٹر پیکٹ کی طرف سے ہتوا تو ہم<del>ار ک</del>ے جوالی بیانات علنی میں ایس بات کا لحاظ رکھا جاتا ؟ اس بیے گیارہ بج کرانسٹھ منط پر فرنق بنانے کی یہ درخواست کسی تھی لحا طیسے منظور ہوسنے کے لائق بنیں۔

د دبېرك باره نج رسب تقط اورميمه كاوقت بكوا چا ښتا تها ججه نه اس موقع پر

فراتی بنانے کی درخواست کومسترد کرکے عدالت کو دو بے تک کے بیے برخاست کو دیا۔
حکیل حکومہ کے بعد دو بے احباس دوبارہ شروع بڑا توم زائیوں کے دو سرے دکیل نے اسمالیل محمد کے جواب میں بحث سر وع کی اور تقریباً دہی جاتیں دہرائیں جومطربیک کہ چکے تھے، یہاں یک کوشام چار بچے جب عدالت کا وقت ختم ہونے لگا توجی نے فیصلے کے دلائل کوموّخ کرکے اپنا مختصر حکم شنا دیا کہ عدالت کی طرف سے جوحکم امتناعی جاری کیا گیا تھا وہ واسی لیا جاتا ہے۔ اور مقدمہ کا خرج بھی درخواست گذار ربعنی مرزائی انجن کو دینا ہوگا، البقتہ اخراجات کا تعین لجدییں کیا جائے گا.

اس فیصلے کے اعلان کے بعد کمرہ عدالت کا منظر قابل دید تھا، تمام مسلمان آبیں میں گلے مل مل کرر ایک دوسرے کو مبارک د دے رہے تھے ، اسماعیل محد کی درخواست پرکیپ آو ن کے شیخ نظیم نے دعا کرائی ، اور اس طرح یہ مرصلہ مجمدالشہ نجیب رو خوبی انجام کو ہینجا۔

اب صُورتِ حال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعداکییں دن تک مرزائی صاحبان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا اصل مقدمہ دار کریں۔ اس مدّت کے دو ران اگرا نہوں نے مقدمہ الا کرد باتو نہ کیا تو بات یا سکلیٹ ہم ہوگئی۔ ایک مدّت کے دو ران اگرا نہوں نے مقدمہ دار کرد باتو نہ کیا تو بات یا سکلیٹ ہم ہوگئی۔ ایکن اگرا نہوں نے اسس مدّت میں اصل مقدمہ دار کرد باتو بنظا ہر یہ کیس طول کھینچے گا، اس میں ماہرین کی گوامیوں کی بھی ضرورت پڑے گئ اوراس کے فیصلے میں دو تامین سال بھی ماگ سکتے ہیں۔ لیکن عمم امتناعی کے مُسترد ہوجانے کے بعد مقدمے کا طول کھینی نامسلمانوں کے لیے انشا رالٹر مُضر نہیں ہوگا۔

مقدمے سے فراعنت کے چیمبیں گھنٹے مزید کیپٹٹا وین میں قیام رہا۔ یہ وقت پہاں کے خاص خاص مقامات دیکھنے اور یہاں کے علمار ومشائخ اور دینی تنظیموں سے ملاقات میں گذرا۔

کیب ٹاوک حنوب میں افریقہ کے برّ اعظم کا آخری سرا ہے برحنوبی افریقہ کا سب سے بُران شہراوراس کے سب سے بڑے صوبے داس امینز (cape of Good Hope)

کادارالحکومت ہے۔ یہ وہی جگرہے جہاں سے پدر صوبی صدی کے آخر میں منہور ترکیزی
ملاح واسکوڈی گاما نے ہندو سی ان کاراستہ دریا فت کیا تھا۔ ہندو سی ان کہا تا اور اس کے پر دسے ہیں اپنی سیاست ۔ کو فروغ دینے کے بیے مغربی مما لک مترت سے
کسی ایسے راستے کی ملائش میں تھے جو مسلما نوں کی مگ و نازسے ما مون ہو، اس غرض
کے بیے اہنوں نے مختلف بحری ہم تات روا نہیں یہاں تک کہ حب سے محملاً میں برنگان فرائد افراقی کے جنوبی رسے تک ہم ہم تات روا نہیں کہا تا کہ دائد افراقی کے اس جنوبی سرے کی دریا فت کو اکٹرہ مہم تات کے لیے امیدا فرزا سمجھ کراس کو راس میں گراس میں اور دس سال بعداسی واس امیڈ کے راس واسلوڈی گاما، ہندوستان پہنچے میں کا میاب ہوا۔ اسی وجسے یہ صوبراب بھی راس امیڈ کے راس کے نام سے موسوم چلا آ ماہے۔

بونگربود مین راس آمید مغربی ممالک کے تجادتی سفروں کے بیان مران مرزل بن چکا تھا، اس بیے وہ اس علاقے پر مدت سے داست لگائے ہوئے تھے، ہمان کا کہ اِلَین کا کھی ایسے انڈیا کمپنی نے سے کہ اس پر قبضہ جمالیا - الہوں نے مقای سیاہ فام آبادی پر غلبہ بیانے کے بیے یہاں سفید فام آبادی پر غلبہ بیانے کے بیے یہاں سفید فام آبادی کو بڑھانے کی تدبیری شروع کیں، الین ترکے باشندے یہاں آباد ہونے کے بیے تیار مزتھے، میکن انسائیکلو بیڈیا بڑا نیکا رمنالہ؛ کمیپ پراونس میں لکھا ہے کہ ڈی الیسٹ انڈیا کمپنی نے اینا شوق استعار پورا کرنے کے اینا ترکی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اینا شوق استعار پورا کرنے کے اینا ترکی کے بال جمیمین دو سری طرف مولون کے بال جمیمین دو سری طرف طرف کے بال جمیمین دو سری طرف میلا وطنی کے سزایا ہے اوگ زبروستی یہاں دھیلے گئے تراس طرح رفتہ رفتہ یہاں سفید فام طلا وطنی کے سزایا ہے اوگ زبروستی یہاں دھیلے گئے تراس طرح رفتہ رفتہ یہاں سفید فام

افرا دکی تعدا دبر طبی اوران کی نسل تھیل کر علانے کی ایک قابل کی ظار ہے کہ ایک تعابل کی خطر ہے اس کا میں کہ ہار طوی استعار کے اسی دور (سترھویں صدی) میں جنوبی افراقیہ کی سرز مین میں ہیلی بار م کیپ ٹی آو کن ہی راستے اِسلام کی روشنی داخل ہوئی ۔ یہا ں اسلام اور مسلما نوں کے داخلے ک داستان تھی ہوجی بڑا تر ہے ، اور اس سے امارا ذہ ہو ماہے کہ مسلما نوں کے اسلاف نے برخطے میں اسلام کی اشاعت اور تحفظ و لقا کے لیے کیسی عظیم قربا نیاں دی ہیں ۔ سرهوی صدی میں بالینڈک ڈی توم نے ایک طرف توجنوبی افریقہ پراپاتسلط جا یہ تھا، اور دوسری طرف طلیا اور اس کے قرب و جوار کے جزیروں کو بھی اپنے استعار کے تکنیج میں کسا ہو اتھا۔ طلیآ اور اس کے قربی جزیروں میں سلما نوں کی اکثریت تھی اور دواں بار بار مسلما نوں کی طرف سے جہا و اً زا دی کی تخریمیں انتھتی رہتی تھیں۔ ان تخریکوں کو ڈی تھی میں تان کے کیوں کو ڈی تھی میں تان کے کہوں کو ڈی تھی میں تانی مادت کے مطابق جروت ترک کے ذریعے و بایا، اور اس کے بہت سے مسلمان عباہرین کو گرف ارکسے فلام بنانے کے باو جو دیونکم کے بہت سے مسلمان عباہرین کو گرف ارکسے فلام بنا لیا۔ فلام بنانے کے باو جو دیونکم بخطرہ فعا کہ یہ لوگ کسی بھی و قت آ ما دہ بغاوت میں ہوجا بیں ، اس بیے ڈی میکومت بخطرہ فعا کہ یہ لوگ کسی بھی و قت آ ما دہ بغاوت میں ہوجا بیں ، اس بیے ڈی میکومت نے ان کو مبلا وطن کر کے کے بہت وہا بیں ۔

چِنا نچه ملآیا اوراس کے فرب وجوار کے تقریباً نین سومسلما ن مجاہدین خلا کا بناکر يا برزنجيركيت مناورن لائے سكتے واوريهال مي جونكه أن كي قوت ايماني سے ہروفت ممیج قوم کوخطرہ رہتا تھا اس بیے اُن کو اپنے دین سے خوب کرنے اوران کی نسلوں کو ا پیان سے نورسے خودم کرنے کی لیری کوشش کی گئی، چنا پچہاُن سِتم دسیرہ مسلمانوں کو نما زیر منا تو گیا، کلمه پیسطنے کی بھی ا جا زمن بہنیں تھی ، ا ن سے د ن کھر منت مشقت ل<sup>یا</sup> تی ا در اگر کوئی شخص نماز پڑھنے یا ذکر الہی کرنے کی کوشسش کرا تواسے سحنت سزا دی جاتی تھی ۔ ميكن أخربن سبيدان فدامست مجاهرين ريا كهغريب الوطنئ او رجرو تشدّ دك ان اقداه ستسك باوجود البول فاسف اسيف دين كوسين سي لكاسف ركفاء ون عفر مخنت وتفقت کی حکیّ میں بیسے سکے بعد یہ اولوا لعزم عجا مرین حبب رات کو اپنی قیام گاہوں پر پہنچے تو تھکن سے مکھال ہونے کے باوجود اپنے نگرانوں کے سونے کا انتظار کرتے رہنے، ا و رجیب و ه سوجانتے تورات کی ما دیکی میں چھئپ چھئپ کر ایک پہاڑی پرچڑھنے اور و إلى دن عركى نمازين ايك ساته اداكرة تقريب سيسطا وَن كم ايك عالم شيخ عبدالمجيد مجھے اپني كارىمى اس بہاڑى پرسلے گئے، اوروہ جگر دكھائى جہاں اللہ كے یه اولوا نعزم بندسے دات کی تاریکیوں میں سربسجو د بوستے یقے۔ یہ ملکہ قدم شہر سسے

خاصے فاصلے پریہے، اور دن بحرشد پرمحنت کی تھکن سے چور ان مسکمانوں کا روزارہ یہاں اکر نماز پڑھنا ایک ایسا مجاہرہ سے مسب کا تصوّر ہی آنکھوں کو کیم کردیتا ہے۔ رحمہ سے اللّٰہ تعالیٰ دحمہ واسعیٰ ۔

ساکہاسال کک اللہ کے یہ بندے غلامی کی زنجیروں میں جکڑئے رہے'ا ورا بیفے سکل حالات میں بھی ابنوں نے ایمان کی شمع یہ صرف یہ کہ اپنے سینوں میں فروزاں رکھی ، مبکہ یہ امانت اپنی آنے والی نسلول کک بھی پہنچائی ۔

تقریباً استی سال ان سلما نول پر الیسے گذر ہے ہیں کرنز اہنیں مبعد بنانے کی اجازت کھی بنا ذیار پڑھنے کی۔ بالاً خربہ طانیہ کے گورول نے کیپ آنا وَن پڑھلہ کرکے یہ علاقہ ڈچ قوم سے چھیننا چاہا اور ایک زبردست فوج ہے کررس آمید کے ساحل کرتا ہے گئے۔ اس جنگ ہیں دطبی قوم کو ایسے جانبا زسیا ہیوں کی ضرورت تھی جو اپنی جان پڑھیل کر ان انگر زول کا راستہ دو کہیں اور جان کی قربا فی دسینے کے لیے ان غریب الوطن مسلما نول سے ذیا وہ موزول کوئی اور اہنیں ہوسکتا تھا ۔ جنانچ ڈچ محومت نے ان مجبور دمقہور مسلما نول کو جنگ میں آگے رکھنے کا فیصلہ کھا .

اس موقع پرالٹد کے ان بندول نے اسپے ظالم و جا برا آفا و آس کا اقدا رہجال رکھنے کے لیے علا مرا نگریز دل سے جنگ جی لڑی، اس جنگ بین شامل ہو کو اپنی جانول کا نذرا نہ بیش کرتے و قت اہنوں نے ڈیج حکمرانوں سے نہ کسی روپے بیسے کا مطالبہ کی البقة صرف ایک شرطبیش کی اور وہ یہ کہ اسس جنگ کے صلے میں بہبن کیپ آلو کی البقة صرف ایک شرطبیش کی اور وہ یہ کہ اسس جنگ کے صلے میں بہبن کیپ آلو کو ن این جان ہیں ایک مبعد بنانے کی اجازت دی جائے ، جنا پنی اس طرح بیسیوں مسلمانوں نے اپنی جان دے کر بہاں ایک مبعد بنانے کی اجازت حال کہ اس طرح بیسیوں مسلمانوں نے اپنی جان دے کر بہاں ایک مبعد بنانے کی اجازت حال کہ لی بر بہنی مبعد دکھانے کے دل کہ بات دول نے تعمیر کی ۔

میرے دوست احمد چو ہان ایڈوکیٹ جمھے جنوبی افراقہ کی یہ بہنی مبعد دکھانے کے پر برقرار میں جنوبی اسی ڈھلنے پر برقرار سے ، عراب ابھی تک جن کی توں ہے ، اور اس کے در و دیوارسے اس کے بنانے والوں سے ، عراب ابھی تک جن کی توں ہے ، اور اس کے در و دیوارسے اس کے بنانے والوں سے ، عراب ابھی تک جوں کی توں ہے ، اور اس کے در و دیوارسے اس کے بنانے والوں

کے جذریز اخلاص کی شہاوت ملتی ہے۔ اتفاق سے کیپ ٹیا وّن تمدّ نی ترقی میں کہیں ہے کہیں پہنچے گیا، لیکن یرمسجد اپنی اسی ساوگی پر برقراںہے، اور یہاں کے المرمساجد آج کھاسی خاندان سے مقرر ہوتے ہیں جسے ابتدائی تعمیر کے وقت امام نبایا گیا تھا۔ صرف ایک فرق واقع ہے،اوروہ پر کہ جن ہے سروسامان سلمانوں نے ابتدارٌ یہ سبحد بنائی تفی اُن کے یاس قبلے کی صحیح سمت معلوم کرنے کے بیے مناسب الات نہیں تھے، اس بیے شایدا ہنوں نے اندانیے سے تبلے کا رُخ منعبین کرکے اس بیخاب بنادی تھی، مین اب الات کی مددسے بتہ جلاکہ محراب فبلے کے بیچے اُڑ نے سے کا فی مٹی ہوئی ہے، چنا کیرا صفیں محراب کے اُرخ برجھانے

مے بجائے ترجی کرے فیلے کے سے اُرخ برجیانی جاتی ہیں۔

اسی سجد کے عن میں ایک تھجو رکا و رخت ہے ، چونکہ کیبٹ ٹا و کن میں آس یاس کہیں کھجورکے درخت نظائبیں آتے، اس بے اسے دیجھ کرمجھے اجنبھا سا ہوا، پوچھنے رُبعلوم ہوًا کہ اس مسجد کے کوئی امام صاحب جج کے لیے جانہ مفترس گئے تو وابسی میں مدینہ طبیتہ كى كھيوري لائے تھے ، انہول نے ايك لھلى بها ل بو دى تقى ، اس سے يہ ورخت سكا ہے۔ ان ملائی مسلمانوں نے اس طرح بیش بہاقربانیاں دے کر اس علاقے بی اسلام ىھىلايا*سے، اب لفغن*لەتغالىٰ كىپ قىما دَن مىن دىسبون سىجدىن مېن اور سزار بامسلمان آباد میں جن میں اکٹریت ملائی نسل کے سلمانوں کی ہے ،بعدمیں کچھ مبندوت انی ہا تندے بھی يهاں اكر آبا د ہو گئے چونكہ بيرملائي مسلمان شانغی تھے، اس بيے ان كازيادہ تر را بطهم حراور شام کے علمار سے رہا ، اور وہ یہاں سے اپنی اولا دکوعلم دین کے صول کے لیے مقراور شام جیجتے رہے ، جنانچہ یہاں عمومًا مصرکے تعلیم یا فتہ مشاکح دینی خدا انجام ديتے زہبے، اور اب بھی بہاں کے علما ہیں شیخ نجآر ہٹیخ نظیم اور شیخ عبدالمجید وغیرہ جامعہ ازہر ہی کے فارغ انتھیل میں۔البتہ اب وہاں دارالعلوم دیو بند کے فارغ التحصيل علما ربحبي لهنيج كئة بين الني فصنلاءِ ديو بند مين مولامًا بوسف كرا ن صاحب ا فریقی نرا د عالم بیں جوما شار الله ار دو عربی، فارسی، انگریزی اور مقامی بانوز بال کے علاوه فرنچی طویچ اورجرمن زبان سے تھی واقف ہیں اور کیب ٹاکرن کی باغ و بہار

شخصیّت ہیں۔ قادیا نیول کے اس مقامے کے سیلے میں الہوں نے خاموشی سے بڑی خد ارت دانجام دی کا در سمہ لوگوں کے سفہ کر انتظال نے میں میں فاجھیّاں

خدمات انجام دی ا در مم لوگوں کے سفر کے انتظا بات میں موز خصر لیا۔
کیب ٹا قن اپنے قدرتی مناظراد راب و ہوا کے لحاظت بھی ایک متازشرہ یہاں کی ٹیب ٹا قن اپ متازشرہ یہاں کی ٹیب ٹا قرن ایک شہرہ آفاق بہاڑی ہے جس کی جوٹی ایک مرقع میز کی طرح ہے کیپ ٹا قرن اسی کے دا من میں آباد ہے اور بہاں سے تقریباً استی نوے کلومیٹر کے فاصلے پر تراعظم افر لقہ کا وہ مراہے جس پر اس سمت میں نصرت افر لقہ بنلہ دُنیا کی آبادی ختم ہوگئی ہے ، اور بہاں سے بحر منجد جونی تک یا نی ہی یا نی ہی یا نی ہے میں مرائی کے اور بہاں سے بحر من جہاں دُنیا کے دوعظیم سمندروں بحراد قیانوں اور بحر من جا افرائی جونی کا کہ دھوپ تیز ہوتو دو نوں سمندروں کے درمیان ایک خط نظرا تاہے جو من جا افرائی کا کور ہونے کی نبا پر سم بہ خطانوں دیکھ سے بہاؤ اور کی نبا پر سم بہ خطانوں دیکھ سے بہاؤ ہوں اور سر سبز جنگلات کے دونوں طرف دُنیا کے دوعظیم سمندروں کے بہا دًاوں پہاڑوں اور سر سبز جنگلات کے دونوں طرف دُنیا کے دوعظیم سمندروں کے بہا دًاوں جواموش منظری کے اندا کہ کا منظرا کی نا گا ہا کہ دونوں کے بہا جان ہونے کا منظرا کی نا گا ہا کہ دونوں کے بہا جان ہونے کا منظرا کی نا گا ہا کہ دانوں منظری انترائی کی اللہ احسن المخالفین ۔

کیب ٹاؤن سے دائیسی پہالے ببیتر دفقا رنو دائیس دوار ہوگئے، لیکن مولانا مفتی ذین العابدین صاحب، مولانا عبدالرحیم اشعرصاحب، دراحقربانی چید دوزمزید جنوبی افراند کی اورازاد دیل جانا ہوگا، یہاں کے قدیم احباب اور بزرگوں سے ملاقا نیس ہوئیں ایک دن کے لیے طریق بھی جانا ہوگا، جس کے لیے مولانا احمد عرصاحب اور ان کے والد جناب لیمان عمر صاحب کا بیمدا صرارتھا، یہاں جمعیت علمار خال مولانا عبدالحق عرجی، مولانا یونس بیٹیل مور داور ورجی جناب ڈواکٹر سلمان ندوی صاحب سے ملاقات رہی۔ ڈواکٹر سلمان ندوی صاحب سے ملاقات رہی۔ ڈواکٹر سلمان ندوی صاحب سے ملاقات رہی۔ ڈواکٹر سلمان ندوی صاحب حدید کے سربراہ ہیں۔ اس مرتبہ ان کے چہرے پر اور ڈورتن کی یو نیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے سربراہ ہیں۔ اس مرتبہ ان کے چہرے پر اور ڈورتن کی یو نیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے سربراہ ہیں۔ اس مرتبہ ان کے چہرے پر اور ڈورتن کی یو نیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے سربراہ ہیں۔ اس مرتبہ ان کے چہرے پر

بڑی پُرِ نورا و رسین داڑھی دیکھ کما ہیا محکوس بُواکہ حضرت علاّم سیّرسیمان ندوی دی۔ رحمۃ النّدعدیہ اپنے کہولت کے دکوریں واپس آگئے ہیں۔الٹرتعالیٰ ابنیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ دین کی بیش از بیش ندست کی توفیق مرحمت فرمائے ،آبین

جعرات ۱۱ استمبرگ شام کویم جرانسرگ سے نیروی دوار ہوئے، نیروی گئیا کا دارالحکومت ہے، اور پہاں باک نی اور بندوت نی با نشدوں کی ایک بڑی تعداد آبا و جریش پہاں کے ایشا نی باشدوں کو شدیدخوف و مراس کا شکار دیکھا۔ وجریش کہ تقریباً ایک ما وقبل پہاں کے سیا ہ فام شدیدخوف و مراس کا شکار دیکھا۔ وجریش کہ تقریباً ایک ما وقبل پہاں کے سیا ہ فام باشدوں نے باکت ایسا ضاو برپاکیا تھا ، باشندوں نے باکت ایسا ضاو برپاکیا تھا ، جس میں گوط مار بقتل وغارت گری اورخواتین کی بیجمتی کے ایسے کر زہ فیز دا تعات بیش آئے کہ ماضی میں اس کی نظیر بنہیں ملت ۔ ان ضادات کے بیتے میں بست سے بڑے مسلمان ناج بالک قل ش ہو کرارہ کے ، بست سے بے گئر ہوگ ، اورسب سے براھر کہ بست سے براہ کے ایسے دا آوات رد خال اب بسیاں کے عرب میں اس کی نظیر بنہیں کے ایسے وا آوات رد خال ہوئے کہ اب بسیاں کے غیر مقامی میں مال ان کی وطرح سے دے ہیں

یهاں سے پاکانی باشدوں نے کیہ ران کھانے کا وعوت ہدیام واقعات بھنے پڑا خوانداز ہیں کئائے ، اور کیہ ندیان ہوکر تنا پاکداب اس مک میں بہاراکوئی منتقبل نہیں ہے اور سروفت ہماری جاان ، مال اور اکبروخطرے ہیں ہے ، البذاہم والیس پاکتان میں آبا دیونا جاسٹتے ہیں ۔

یہ واقعات سُن گربہت ول ڈکھا ،ا وربلاشہاب حالات اس مقام پرہنچے چکے ہیں جہاں ان حفرات کی ہے پریشانی با نکل بجا ا ور برحق سہے۔اورمسلمان حکومتوں کوان کے اس مسکے پرلیوری ممدردی کے ساتھ توجّہ دسینے کی حزورت سے ۔

سکن اس سے ساتھ ہی احقرنے ان دوستوں سے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس پہنو پر ہمی سوچنا چاہیئے کہ ما بہاسال مک ہمس ملک میں تقیم رہنے کے با وجود نوبت اس المناک سانچے نک کیوں ہنچی ہمسلمانوں کی ایریخ یہ تباقی ہے کہ وہ دمیل کے جس کسی خطے ہیں گئے ہیں انہوں سنے اسپنے اعلیٰ اضلاق، ملند کردا را ورمحبت و العنت کے ذریعے ہمینے مقامی آبادی کے دل جیتے ہیں۔ سکین اب جگہ حبگہ سے بہ خبری آرہی ہیں کومسلمان مارکبین وطن ہر جگہ مقامی آبا دیوں کی نظر میں کانسٹے کی طرح کھٹکتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یو گنڈ آمیں ان کے ساتھ ایسا ہی ساوک ہُوا تھا، اور انہوں نے و ہاں سے کینیا میں بناہ لی تھی ہیکن اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کینیا کی زمین بھی ان بہ تنگ ہورہی ہے۔

ا گرحقیقت بیندی سے اس صورتِ حال کے اسباب تلاش کے جامین تواس کاایک براسبب په ہوتاہے که مقامی آبادی کی سیماندگی اور جہالت و عیرہ کی بنا پر ہمارا طرز عمل ان کے ساتھ حقارت آمیز ہوجا آہے، اُن کے ساتھ ہما رابر تاؤ وہ نہیں ہو تاحبس کی تعلیم تہیں اسلام نے دی ہے، ہم کھی ان ملکوں میں جا کہ دولت سا زی میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور دو مری غیرسلم اقوام کی طرح مقامی اً با دلیوں کے ساتھ تحقیرادر استحسال كا معامله كرتے ہيں، اگر ہم ان كومحبّت والسنت ذا ہم كرسكتے، اگرہم ان كے دُكھ دُر د میں اُن کا ما تخصیط سکتے ، اگر ہم اُن کی میما ندگ کو دُور کرنے اور ان کو اسلامی اخلاق سے آراسہ: کرنے کے لیے کوئی محنت کرسکتے توکوئی وجریہ بھی کہ ان کے دل میں ہمارے خلاف نفرت کے پہاڑ کھوٹے ہوتے۔ ہما را حال بیہے کہ ہم ان ممالک کے وسائل سے یورا ما دی فائدہ الطانے کے با وجو داس ملک کے پیماندہ باشندوں پر الآماث راللہ۔ کوئی رقم، اورکوئی محنن خرچ کرنے کے لیے تیا رہنیں ہوتے، جن حضرات کوغریبوں کی امداد کا وون ہوتا ہے، عام طورسے ان کی امرادی رقوم تھی مقامی اَبادی برفرج ہونے کے بجائے، ان کے آبائی وطنوں میں خرج ہوتی ہیں، مقالی آبادی ہمارے گھروں اور د کا نوں میں ملازم کے طور پر کام کہ تی ہے۔ سیکن بہت کم لوگ ہیں جوان کے ساتھ محبّت ہ المفنت كاسلوك كدكے ان كواسلائي تعليمات ا ورا خلاق سے آراسنة كرنے كى كوشش كرتے ہوں، ا درجب ہم خو د اسلامی تعلیمات سے عملًا بريگا مذہوں گے تو د و مرو ل كوكيا تلقین کرسیس کے ؟

ميرى نظريس الصلما نول كوجو حصولِ معاش كى ملاش بين دوسرے ممالك بين قيام پزير

مِن ، یوگندا ا ورکینیاسکے ان مالات سے مبتی لینے کی حزورت ہے کہی ملک سے وسیع بیملنے پرانتقال آیا دی آسان نہیں ہوتا، اور نریمکن ہے کہ بیرونی ممانک ہیں رہسنے واسے تمام حسزامنت واپس آگراسینے آبائی وطن میں دبائش اختیارکرئیں۔ بیکن وہ اپنی زندگیوں پرنظرانی کرسکے مقامی آبا دی کے ساتھ اسینے طرز عمل کو حرور بدل سکتے ہیں۔ ، مسلان كامفصيد زندكى صرف حصول معكش ست يؤرا نبيي بتومام ملكهاس كااصل مقصير زندگی خودسیان بننا ۱ ور د و سرو ر کومسلان بنا ناسی جب کسسلانو ل نے اپینے اس مقصد کو پیش نظرد کھا، وہ جہاں گئے ، ہردلعزیز ہو کہ رسیے، اورجب سے انہوں ستے اسمقصد کونظرانداز کرے صرف کھانے کمانے پراکتفاکیا، اس وقت سے اس تسم کے سانحات مِكْمُ عِيمَيْنِ الشِّهِ لِكُهُ السِّهِي أَكُرْهِم ! بِينْ مقصدِ حيات كي طرف لُوك آين تو يهي مهارس دين كا تفاصا بهي سه، إوريس مهاري را و نجات عبي- التدنعا المهمين التصفيت کاملیحے اوراک عطا فرما کراسس کے مطابق زندگی بسرکہ نے کی نوفیق عطا فرما میں۔ آبین ببرقی میں حمعه کا د ن گذار نے کا موقع میلاء اس کی مرکنہ ی مسجد میں احتر کو جمعہ کے موقع ہے ا مگریدی میں جندوینی گذارشات بھی مینیس کرسنے کا موقع ملاء پیر حمیع ہی کی رات کو ویا ل سے

## د بارمنغرب میں نین ہفتے

(كينتيا امريكي فران) صفرسوساته اكتورسيدون یه عدین سنداوان بیخومت بیخارت دل سب بنهٔ ب نور مین محسب وم سنی آر کمی ہے افر نگ مشبینوں کے دھویں سے یہ وادی امین نہسب بین شایانِ تحب تی

## (۱۲) وبارمنغرب میں بین ہفتے

کینڈا دبیا کا و وسرابٹا ملک ہے۔ اور یہاں سلانوں کی بھی بہت بڑی تعداد اب آباد ہوگئی ہے۔ یہاں کے مختلف سلمانوں نے سمی باراحقر کو آنے کی دعوت دی ، ایکن بوجوہ احقراس برعمل نرکرسکا ، بالآخر کھی حضرات نے شیخ الحدیث حفرت مولانا محدز کریا صاحب فلاس سرہ کے خلیعہ نجاز حضرت ڈاکٹر محداس بیا بصاحب مظلم العالیٰ سے را اجلم قائم کرکے احقر کو دعوت دینے کے سیے انہیں واسطہ بنا یا حضرت ڈاکٹر محد اساعیل صاحب میں متری کے دیریز نیا زمان ل ہے ، انہوں نے حضرت ڈاکٹر محد صاحب نہا ہم سے احقر کو دیریز نیا زمان ل ہے ، انہوں نے حضرت ہوا کو دیرین میں اسلامی الدین میں اسلامی اسلامی اور اب کینڈ اکٹر میں تیام بذیر ہیں ۔ صفرت ہوا کہ کو خط بیں ان حضرات کی توامش کا دکر فرا با اور کہ نیڈ اسلامی کا دکر فرا با اور کہ نیڈ اکٹر مسلمانوں کے بعض مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی ۔ احقر نے صاحب کی اوعدہ کر ابا بیا شروع بیں شوال کا مہیم نے حاصری کا وعدہ کر دیا ۔ صفرے دسط بیں احقر نے حاصری کا وعدہ کر دیا .

او صفر السلام مطابق سررا کو برشدها تا کادن گذار نے کے بعد دات کو تبی ایم مطابق سررا کو برشدها تا کادن گذار نے کے بعد دات کو تبی ایم بی ایم فرانس کے طبیا سے کے ذریعے دوان ہوا ، یہ سفر بیرس کے داستے کے داستے کے بایا تفاجهاں مجھے چوبیس گھنے تیام بھی کرنا نفا مراجی سے بیرس کسب بہ برام معلی میں بیرس کی فضا میں بینی ، باکستان میں اس وقت برام معاسبت برداز آ کھ گھنے میں بیرس کی فضا میں بینی ، باکستان میں اس وقت

ون کے گبارہ بجے ہوں گے ، لبکن بیال سان نبچے کا وقت تھا جہاز اپنے مقررہ تت بر بیرَس بہنچا ، لبکن جب انرنے کی کوشش کی تومعلوم ہوا کہ فضائیں شدید کہر کی دحب سے اتر ناممکن نہیں ۔ جبالنچہ جہاز مزید دو گھفٹے فضامیں چکر کا ٹیما رہا ۔ اور نو بجے اسے دور بران

انرنے کی احبازت ملی ، اس طرح بہ سفر مسلسل دس گھنٹے کا ہو گیا ، ابٹر بورٹ کے مراصل سے فارغ ہونے اور ہولل بہب پہنچنے ہیں مزید نین گھنٹے لگ گئے اور اس طرح میں بارہ بجے ہولل بم پہنچ سکا ، بیرس میں نیام کے دوران میراادا دہ

نقا . لیکن ران کھر کی بے نوابی اور نھکن کے بعداب ہمت ندرہی اور ہیں نے عضر کک ہول ہی میں آرم کرنا ضروری سمجھا۔عصرے وقت ایک الجزائری دوست مجھے بیاں

،ون جی بن ارد است مردی جی مسترک و سی ایک این احباب سے ملاقات ہوئی نمازمغرب کے بلیغی مرکز "مسجدر حمت " بیس لے گئے "نبلیغی احباب سے ملاقات ہوئی نمازمغرب

بھی و ہیں بڑھی ایک دوست مجھے والیس ہولیل مہنجا کئے ۔

اگی ضبح نو بجے ہی بیں ابٹر لوپرٹ کے بلے دوا نہ ہوگیا ، بیال سے ابٹر لوپرٹ کا فاصلہ کا فی تھا ، اورضبے کے وقت بیرش کی مصروت سٹرکوں برٹر لفیک کے بہوم کی وج سے گاڑیوں کو رینگ رینگ کر جبنا بڑ آ ہے ، اور ترتی یا فنۃ ممالک بیں بھی بیمئلدلوگوں کے بلے ایک عذا ب بنا ہوا ہے اور اسی بنا برلوگ ان بڑے سنہروں میں کا رول کے مالک بہونے ہوئے ہی زیر زمین ریل کے وربعے سفر کرنا زیادہ لبند کرنے بین کیونکہ اس میں اتنا وقت صرف بنیں بونا ۔

بہرکیف اِٹنکسی نے شہر کامصروف علافہ رنبگ بنگ کرطے کیا اور تقریباً ڈیڑھ گھفٹے میں جا دنس ڈیگال ائٹر لورٹ بہنچا ٹیکسی کو ایک سوسا کھ فرانک کرا ہراداکیاجو پاکتانی دو ہے میں ایک منرار دو ہے سے کچھ کم نبتا ہے ، پیرٹس کی گرانی کا عالم ہر ہے کہ ، ہم جیسا شخص دو جار دن ہی میں باسانی ویوالیہ ہوسکتا ہے ،

ا ایکے دو بہرا سٹر فرانس کا طبارہ ٹورنٹو کے لیے رواند ہوا اورسات گھنٹے مسلل بچراو فیاس بر بردواز کرنے کے بعد مانٹر کال اُنزانوا بھی عصر کا وقت نہیں ہوانھا۔ بہاں جہاز تقریباً ایک گھنے گری ۔ جینے سے ذرا بہلے ہیں نے عصری نماز بڑھی ۔
بہاں جہاز تقریباً ایک گھنے گری ۔ جینے سے ذرا بہلے ہیں نے عصری نماز بڑھی ۔
بہاں سے ٹورنیٹو کک ایک گھنے کا سفراور نضا اور مقامی دفت کے مطابق شام کے
ہا ہہ بج کہتے نے جہاز ٹورنیٹو برانزا ، ابتر بورٹ برحضرت ڈاکٹر محمداسکایل صا
مظلہم میرے میزبان جناب محمد ممیم صاحب دہلوی ،عبدالی ٹیبل صاحب میرے ہم زلف

سكندرصاحب اور كجير اور موسىن الننقبال كے بليم وجود تف .

کورنگوسے نظر بہا اسٹی کمیومیٹر کے فاصلے پر واکٹر ہو کے نام سے ایک شہر ہے جھڑ ڈاکٹر محمداساعیل صاحب وہاں برمقیم میں میزبان حضرات نے پروگرام بہ بنا یا بخا کہ ٹورنگو میں ابنی مصروفیات نٹردع کھنے سے بہلے ابک دن واٹر آوہیں حضرت ڈاکٹر صاحب منطلہم کی قیام گاہ برکسی عین مصروفیت کے بغیر گذارا جائے: ناکہ دیاں کچھ آرام بھی ہوجائے وہاں کی مسجد و مدرسہ کا معائمہ بھی اور یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ گفت کو بھی۔ جنا بچہ ہم ائبر بورٹ سے واٹر آور وانہ ہو گئے۔

اس علا نے بین سر دبیں کی آمد آمدیقی ، اور موسم کافی ٹھنڈا گر خوشگوار نفا کار
صاف شفاف اور کشادہ کائی دے ہر دوڑتی رہی ، دونوں طرف حد نظر کہ سبزہ زار
پھیلے ہوئے تھے ، کوئی جگہ خشک اور سبزے سے ضالی نظر نہیں آتی ۔ اور سب سے
زیادہ حش آن خوبصورت درخوں نے بیدا کر دیا بخاجن برخزال کی علامت کے طور
ہر بہار آئی ہوئی تھی ، شمالی آمر کیہ کے متعدد علاقوں بین خود رو درخوں بر قدرت کا بہ
عجیب نظارہ و بچھنے میں آنا ہے کہ خزال سے بہلے آن کے سبز بنتے ابنا رنگ کنا ترزئ
کرفیتے ہیں۔ اور درخوں کا بچھ حصد زردا ورکچھ حصد سٹرخ ہوجانا ہے ۔ برزردی اور برحبین رنگوں کا ایک دکھن جموعہ ہوجا تاہے ، جن حبکالت میں درخوں کی تعداد زیادہ
ہرونی سے وہاں خاص طور بر بیر رنگا رنگ درخوت انتہائی حین منظر بیش کرتے ہیں۔
اور توگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کرکے جاتے ہیں ، موہم خزال کے اور توگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کرکے جاتے ہیں ، موہم خزال کے اور توگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کرکے جاتے ہیں ، موہم خزال کے اور توگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کرکے جاتے ہیں ، موہم خزال کے افران کی بر بہار میں نے کئی اور ملک میں بنیں دیکھی ۔

یہاں راستوں کے بعض مقامات پرموسم تبانے کے لیے برقی مقرمامیٹرنصب بیں جوروش ہندسوں کے ذریعے درجہ حرارت تبائے میں ایک ایساہی بورڈ اسس وقت درجہ حرارت بھا . وقت درجہ حرارت ایک مینٹی گریڈ تبا رہ تھا .

مغرب کے دفت ہم وافر تو بہنچے ۔ یہ ایک چیوا شہر ہے جس کی آبادی کی بین ہیں اور ایک جیوا شہر ہے جس کی آبادی کی بین ہزاد کہ ہوگی ۔ اس بیس بنراد بادہ سوسلمان بھی ہیں ۔ اور ایک مسجد بھی موجود ہے جس بیں حضرت ڈاکٹر محماساعیل صاحب کے صاحبرا ہے امامت اور بچوں کی تدر لیس کے ذرائف انجام میتے ہیں ۔ اس مکان بھی سید ۔ اس مکان بیری کے انجام میں آبا کے بعد کھا ناکھا کر فارغ ہوئے تو بہاں نو نبچے تنے لیکن بیری کے حساب سے دات کے دواور بابکتان کے حساب سے صبح کے بچد بجے جی تھے اور محساب سے صبح کے بچد بجے جی تھے اور تعکن کی وجہ سے دنبن چرار یا تھا ۔ او قات کے فرق کی وجہ سے انسان جب شرقی کل سے سفر کرکے امر کی یا گئے ہوئے تو ایک دودن کے اس کے سونے جا گئے کا نظام مختل ہوجا تا ہے دن کے وقت نیند آنے گئی ہے اور دات کو بنید فائب ہوجاتی ہے ۔ مختل ہوجاتا ہے دن کے وقت بیند آنے گئی ہے ۔ موردات کو بنید فائب ہوجاتی ہو کے وقت میر بین وگر آئی شام کے بعد صون کا گئے دو ہو کے اور ہوا کے دوقت کوئی فائس پر وگر آئی نہیں دکھا گئے ان شتہ کے بعد صون شاکھ روز بھی دن کے وقت میز بان محتر ہو مائل برگفتا ہو ہو سے ساتھ ہی بہاں آگئے تھے ، کنیڈ ااور بہاں کے مطانوں کے حالات و مائل برگفتا ہو رہے ۔

کنیڈا روش کے بعد رقبے کے اغابارسے ونیا کاسب سے بڑا مک ہے ،اس
کو مختلف عان فوں میں تبن فیائم جاری ہے بیں بیمشرق میں بحرافقانوس اور مغرب
میں بحرانگا بل کے درمیان واقع ہے ، نشروع بیں بیا انگریزوں کی نوآ بادی تھی بخرانے
میں فرانسیاوں نے اس برقبضہ کیا اور اب بجیرانگریزی بو لنے والوں کے تسلط میں آگا
میں فرانسیا بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد بھاں آباد ہے ،صوبہ کو تبک بین نواکٹری انہی کی ہے ،اور صدر طرقو ڈو کے زمانے سے بورے ملک کی ووسرکاری زبا بیس قراد نے
دی گئی ہیں ۔ ایک انگریزی اور ایک فریخ ۔

مسمان بنی اس ملک بین کانی بٹری نعدا دمیں آباد میں الورتی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ، اورسب سے زبادہ مسلمان مہیں آباد میں ، بیان سلمانوں کی نعدا دا کب لاکھ سے زائد بتائی جانی ہے جن میں و نبا کے نقر بیا ہر خطے سے آتے ہو تے مسلمان شامل میں . ان حصرات سے سلمانوں کے سائل برگفتگو ہوتی رہی جورفیۃ رفیۃ انشاءاللہ ہے سامنے ہیں گئے .

عصر کے بعد ہم اوگ واٹر کوسے دوانہ ہوئے ، بہاں سے نقر یہا چالیہ کیاور طرک فاصلے برکیم برج کے نام سے ایک اور شہر ہے ، بہاں بھی ایک سجد ہے جس بیں حصر ت فاصلے برکیم برج کے دوسر سے صاحبزا نے امت و تدریس کے فرائض انجام فیتے بین مخب کی نماز کے بعد بہاں احقر کی تقریب کا بردگر م تھا - جہا بخیر مخرب ہم نے بہیں بڑھی اور کھر عشا کی نماز کے بعد بہاں احقر کی تقریب میں اور کھر عشا میں احقر نے سور و ملک کی بد آیت بڑھی ۔ میک احقر کی بد آیت بڑھی ۔ محال میں الارض فی لولا فی امنسوا فی مناکبها و کلوامن رونے و السیاہ النشنور

اللہ تعالی وہ سیے جس نے تنہا سے لئے زبین کورام کردیا، بی تم اس کی بندیجگہوں میں جلوا وراس کے رزق میں سے کھاؤ اوراسی کی طریف لوط کر جانا ہے۔

اس آبت کی روشنی ہیں احفر کی گزارشائ کاموصوع بہ نھاکہ رز آ کی کانش ہیں ونبا کے مختلف حصول ہیں بہنچنا اس آبت کی گروست جانز ہے ، ایکن نشرط بہ سے کالٹرتھائی کے دزق کواس کی عطاسم جو کرائس کا تولی اور فعلی شکرا دا کہا جائے اور یہ بان ہم آن بہن نظر رکھی جائے کہ دوط کر اسی کی طرف جا آ ہے ، اگر یہ بائیں ڈمین ہیں شخصر رہبی نودور سرے ملکوں میں بھی انسان اجینے ایمان اور عمل کو سلامت رکھے گا۔

عنا کے بعد کیمبرج بیں ابک دوست کے گھر برکھانا نفا ۔ کھانے کے بعدیم ٹوزیٹو روانہ ہو گئے ۔ اور دات کو ﷺ اا بھے کے قریب ٹورٹیٹو بہنچے ۔

ئورنٹو <u>بی</u>ں

اگلادن حمجہ تخفا اور نمازِ حمجہ ٹورنیو کی سب سے بڑی سیدہ مسجد مدبنہ "بیں ادا کرنی تفی ۔ چونکہ حمجہ کے دن بہاں جیجی نہیں ہوتی ،ادرلوگ دو ہیر کے کھا نے کے د تھے میں نماذ کے بیے آتے ہیں اس بیے ان علاقوں ہیں معمول بہ ہے کہ نماز حمدہ سے بہلے کی تقریر بہت مختصر تقریباً دس منسط کی ہوتی ہے ، آج بہ نقر بہا احتفر کو کرنی تخی ، اختماع کافی تخا، مسجو تعبری ہوئی تھی ، اختماع کافی تخا، مسجو تعبری ہوئی تھی ، اختماع کافی تخار مسجو تعبری ہوئی تھی ۔ اختر نے اس مختصر تقریب میں ا بینے گھروں اور بیوی بچوں کی دبنی نرمبت برزور دیا ۔ بھراسی کا خلاصہ عربی خطبے میں بیان کیا اور نماز حمجہ برڈھائی ،

ہمانے بیام کا انتظام مسجد کے قریب ہی فرنیک ڈیل ایو نیو ہیں احمدداؤد صاحب کے مکان پر ہوا وہ فوداس مکان کے نجلے حصے میں مقیم رہے اورا وپر کے بین کر سے ہیں دیے دہتے۔ اس طرح ملنے جلنے کے بیدا نے والوں کو بھی سہولت ہوگئ کر سے ہمیں دیے دہتے۔ اس طرح ملنے جلنے کے بیدا نے والوں کو بھی سہولت ہوگئ عشا کے بعداسی سجدا لمد تبیہ بین مفضل نظر بریکا اعلان تھا۔ اس مجاس میں لوگ بڑی نغدا دہیں منٹر کی ہوئے وراحقر نے تقریباً ہے اگھند کی نظر بر میں صبح ہی محموضو علی تعداد میں منٹر کی ہوئے موضوع کو قدر سے تفصیل سے بیان کیا اور نیک صحبت کی فکر کی تاکید کی ۔

جفتے کے دن صبح سے دوبہ برنگ ہوگ ملاقات کیلئے آئے ہے، دوبہ برکوکھانا
خمیم صاحب کے بہاں تھا۔ بہفتہ چونکہ بھٹی کادن تھا۔ اس بیے اس دوز کیے بعد
دیگر سے نین نقر بریں دکھدی گئی تھیں۔ اوز نینوں بہاں کی جامع مسجد میں ہونی تھیں۔
جامع مسجد ٹور نٹوکی فدیم ترین مسجد ہے۔ اس کے آس باس عرب حضرات کی
ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ بہ حضرات سینیج کوظہر کے بعد کوئی نہ کوئی دینی اجتماع منعقد
کرتے میں آج انہوں نے احفر کو خطاب کی دعوت دی تھی۔ جنا سخب طہر کے بعد تقریباً ایک
گفنٹہ احقر نے ان سے عربی بین خطاب کیا۔ حاصر مین بین نقر بیا تمام عرب ملکوں سکے
حضرات موجود تھے معلوم ہوا تھا کہ عرب حضرات بین دہنی معاملات کے اندرعت نی
حکمتوں کو فیصلہ کی حیثیت د بنے کا دواج عام سبے اس بیا احقر کے خطا میک موضوع
مکمتوں کو فیصلہ کی حیثیت د بنے کا دواج عام سبے اس بیا احقر کے خطا میک موضوع
میں خطاب سے بہت سے حضرات کے شہات دور مہوسے ۔ خطاب کے بعد سوالات
کاسلہ شروع ہوا، سوالات زبادہ ترفقہی نوعیت کے تھے ، اور کنٹی اے ممانوں کومیش
کاسلہ شروع ہوا، سوالات زبادہ ترفقہی نوعیت کے تھے ، اور کنٹی اے ممانوں کومیش

عل ربی نے کہا کہ ابھی سبری نہیں ہوئی ، اس لئے تقریباً بین گفتے مزید بیسلسلہ ابری ا ، اور بفضلہ تعالیٰ مفید نا بنت ہوا۔

مغرب کے بعداسی سحد میں بہنی اجتماع تھا ،اس سے بھی مختضر خطاب ہوا اور عشا کے بعد بہیں مفصل اردو خطا ب کا اعلان تھا جو نقریباً ابک گھنے جاری رہا ۔ حاضر سے بہر حضرات اردو دان نہیں تھے ،ان کے لیے ساتھ ساتھ ایک گوشنے میں انگریزی ترجم ہوتا رہا۔

اگلادن انوار تقاا و رظهر کے بعدا سکا آربوکمیونی سنطرکے ہال ہیں مردول ورخورتوں کا بابر دہ اجتماع رکھا گیا تھا۔ اور اسی دوزرات کوعنتاً کے بعدا بجہ اور سب خطاب تھا۔ اتفاق سے بیر کے دن بھی سرکاری تعطیل تھی۔ بیال دستور بہ بہ کہ حبب فصلیس کھے جاتی ہیں تو سرکاری طور بر بوم تشکر اللہ ماہ و ماہ و اسمالی علیہ بین تو سرکاری طور بر بوم تشکر اللہ اللہ اس بیاس دوز بھی تین بروگراً منا باجا آ ہے۔ جنانجہ بیر کو یوم تشکر منا با جا دیا تھا ،اس بیاس دوز بھی تین بروگراً منا باجا تھے۔

شانی آمرید (ریاستہائے متی اور کنیڈا) بین سلمانوں کی سب سے بڑی اور کابی انظیم اسلامک سوسائٹی آف نار تھ امریکا مجھی جاتی ہے جو بیاں "اسنا" ( Isna )

کے نام سے مشہور ہے ۔ جناب محمد اسٹر آف صاحب اس کی کنیڈ اکی شاخ کے جیری بی ابنی کے ایک دوست جناب بر آویز نہم صاحب نے بیاں سلمانوں کے لیے مکانات کی خریداری کے لیے ایک کو آبریٹو کاربور نین فائم کی ہوئی ہے ، است ما حفر کو دفتر ہی میں اس کا مرکز بھی ہے ، ہیر کی صبح دس بجے ان دونوں حضرات نے احقر کو اس اسکیم کے مختلف بہلوؤں بر سنرعی نقط کو نظر سے خور کرنے کے لیے گفتگو کی دعوت دی تھی اور دو بیر کا کھانا بھی وہن تھا .

امریکی اورکنیڈ این مکانات کا حصول ایک بہت بڑا مئدہ جے حل کرنے کے لیے بہاں جوطرین کا داختیار کیا گیا ہے ،وہ بھی ہے کہ بینک اس غرض کے بیے سودی قرض دیا ہے ،جوکئی سال کی مدّت بیں واجب الادا بہونا ہے۔ بہاں مکان کے کرائے ا تنے ذبادہ بیں کہ اس سودی قرض کی ، بانہ نسط کی ادائیگی مکان کے کوائے کے قریب قریب بڑھانی سبے ، اس سنتے لوگ کرائے سکے ممکا نوں ہیں دسٹینے سکے بجاستے بنک سے فرض سلے کر ممکا نانٹ حاصل کر لیتے ہیں اور رہ سطیس اوا کرتے دسٹنے ہیں۔

مسلمانوں بب سے جن لوگوں کو الٹرنعائی سنے دبن کی فکرعمطا فرمائی ہے ،وہ اس طربتِ کارسے اس سلِے فا مکرہ نہبر اٹھا سکتے کہ اس طرح انہبی سودی کا روبار ہیں بوش ہڑا پرلٹ تا سبے جوحرام سبے ۔

اس صورت حال کے پیش نظر برویزنسیم صاحب نے استنا کے تعاوں سے اسلامک کوابر بڑویا و سنگ کا رپورٹین کے نام سے ایک ادارہ فائم کیا ہے جس کا مقتصد بر سبے کہ سلمانوں کو سود کے بغیر مکا انت کے حصول کے بلیے کوئی مناسب داستہ مہیا کیا جائے ۔ لیکن جس ایکیم بر ہر کا رپورٹین عمل کر دہی ہے ۔ بہاں کے علماً نے اسے بھی ناحا کر قرار دباسیے ، اس بیے کتیب ان کے بعداس کے بار سر بیل نقر بیاً ہر مجلس ہیں تھے سسے بھی سوالات ہوتے دہے ۔ لبذا یہ محلس اس بیامنعقد کی گئی تھی کہ میں کا دبورٹین کے ذرا والات موالات ہوتے دہے ۔ لبذا یہ محلس اس بیامنعقد کی گئی تھی کہ میں کا دبورٹین کے ذرا والات موالات موالات میں کا طریق کا دسمجھ کراس کے باہے میں اپنی دلتے میں کردں ،

بنانجداحقر حضرت فاكثر محمداسا ملی صاحب ظلیم كی معیت بی ان حضرات ك و فتریس حاصر بوا، باره نبی بک ان کے قواعد و خوابطا و رمعا لمات كی فعین كی بعینے کے بعد بی اس تیم بر بہنچا کداگر چرفی الوقت مشرعی نقط نظری اسکیم میں متعدُ خامیاں وجود بیں، لیکن ان کا از الرزیاد و شکل نہیں سبے مبالا خرطے بر بہوا کہ بیں کار بورلی کا مطبوعہ موا و روعی سائل کا جائزہ نے کرکسی اور شست بی وہ نرمیا ست بیش کروں جن کے ذریعہ بہنے حامیاں دور ہو کیں . جنا بخر آئندہ بیر کی شام کواگل میٹنگ طے کر کے بیمیس برخاست جوگئی ۔

نمازظهر کے بعد ۱ نیے کمبوطی سنطر ہال ویسلے ہیں اور عننا سے بعد ویسلے ہی کی مجد بیں کا مناز ظہر کے بعد ۱ نیکے کمبوطی سنطر ہال ویسلے ہیں اور عننا سکے ممکان پر گذرا بھتی محد بوسف صاحب سکے ممکان پر گذرا بھتی محد بوسف صاحب سکے آت کے ایک مدرسہ سے فارغ انتھیں ہیں اور انہوں نے جلال آبادی حضرت

## نیاگرا ابشار

اسی روز احقر کے میز بانول نے دنبا کی مشہور تربن آبشار نباگر آکی میرکا پردگرام رکھا تھا ۔ نباگر آٹورنٹو سے تقریباً سواسو کیلی میٹر کے فاصلے پروا قع ہے ، حضرت ڈاکٹر محد اساعیل صاحب اور عبدالقادر صاحب ہم سفر تھے ۔ نماز ظہر کے بعد ہم ٹور تیڑ سے دوانہ ہوتے ، مٹرکیس نہابت کشادہ اور صاف تقیس ، لیکن ٹریفک کے بچوم کی وجرسے بہ سفر تقریباً دو گفتے میں سطے ہوا ، نباگر آ ایک تقل شہر ہے اور اسی سے کماد سے وہ شہرہ آفان آئٹ رواقع ہے جو لینے قدرتی حش کے لحاظ سے دنبا بھر میں مشہور ہے اور وہ نبا کے

اس کرشمة قدرت کی شهرت تو بجین سے شنی ہوتی تھی ۔ میکن اس کا دلکش منظر جے دیجد کی اس کا دلکش منظر جے دیجد کی اس ک دیجد کرانسان جیساخت نتبا کہ انتداحن الخالفین بچار انٹشنا ہے ، بہلی بارنظر نواز ہوا۔ نباگراً دراصل ایب دریا ہے جو امرکم آبکی جارمختلف فدرتی جھیلوں سے مرکب ہ جن کے طاس کامجوعی رتب دولاکھ ساتھ منرازمرنع میل ہے۔ بدورہا اُسر کراور کننبی اکے زمان حترِ فاصل کا کام بھی کڑنا ہے اور شمال سے جنوب میں بہتا ہوا کنبیڈ اکی مشہور تھیبل وٹی آرپر میں آگڑنا ہے۔

حب*ی منعام بر درباینے دنیا کے مشہور نرب* اکبتنا رکی شکل اختیاد کی سبے ، وہاں اسس كراست بي ايك نها بن كرا اورطويل وعريض ناله حامل بركيا سهد، اورحب به دريا ا بجد دمیع رقبے بی زورو شورسے بہنا ہوااس نا سے سے کنا اسے بنیچا ہے تو اس کے پانی کا زبردسست دیلا انتہائی تیزدفقاری کے ساتھ اس نا سے بیں گرنا ہے۔ اوراس طرح یودسے کا بورا دربا ایک آبناری سکل اختیار کراتها سے اس نامے کامغربی سرا کفیدا میں سے اور اس کی شکل گھوڑ سے کے نعل کی سے اسی سیماس کو ( Horseshoe falls ) يپطيعين "نغلی آبشار" کها جا تا ہے ، اوروربا کا بمیشر حصتہ بہیں سے ، ہے ہی گر آہئے دوسری طرف ببہاں سے مشکل ایک فرلا بھکنے فاصلے برائے کا حبوبی کنا را امر مکیہ ہیں سہے اور بانی کا باتی ا نده حصد جکرکا شے کراس کنار سے سے پنچے گزنا ہے جیسے امریکی آبشار کہا جانا سے۔ كنيةً اكا "نعلى آبننار" بلالى نصف وائرسے كى شكل ببسبے -اس نصف وائرسے كافطردوم زارج سوفيدسه واوزاسا كاسطح سيداس كى اوسنيائى ايك سوباسط فيث سبے یکو با بیاں سے درباکا بیشتر بانی نصف دائرسے کی شکل میں پیچاس میٹرسے زائدی لندی سے نامے میں گر آسیے میں کا شوردورسے سائی دیبا سیے اوراس کی اڑنی ہوئی جھینٹی نلے كى تخلى سطح سے بلند بموكر درياكى اصل سطح سسے بھى او بنى حلى جاتى ہيں اوران چھينىشول كى وجہ عص مروفت أبشار سيمساسف ابب سفيدبادل حركت كزنا نظراً نا سبع مكهاجا ناسب كربيال سے یانی 4 کروٹر گئیں فی منبط سے حساب سے گرتا سیے ، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بانی کا برزبردسنت بیلاب اس جگه کروڈوں سال سے اسی زورشود کے ساتھ گردیا ہے ، لیکن برقاد كاعجيب كرشمه سيت كرنكساء وه كناره جهال سيرين كالكول أن بإنى اس خوفناك وبالضك سائف گرناہیے، لاکھوں صدبوں سے اس کا صرف چند فنیطے حضہ اب کک گھیس کر چھڑ سکا ہے ب*اتى يوں كانول قائم سبے . ف*تنبار لمت الله احسن الخالفسيان -

یہاں آبشاد کا نظارہ کرنے کے بیے ایک طوبل سوکی اور اس کے کما ہے ایک فوٹ باتھ ہے۔ جونعلی آبشار کے دیا نے سے سفروع ہوکر نانے کے ساتھ ساتھ دو زک میں گئی ہے۔ بیال سے کھوٹے ہوکر جنوب کی طرف سے دریا کا سفرا ور بھرا جا نک نالے بیں گرنے کا نظارہ آننا دلفریب اور سے دگئ ہے کہ انسان اس میں محوہوکر دہ جانا ہے۔ بھر اس سوکی کے نیچے سے ایک سر زنگ نکالی گئی ہے جو نالے کی اُس نجلی سطح میک سے جاتی ہے جہاں کے نیچے سے ایک سر ریا گراہے ، وہاں ایک بلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ برساتی ہین مرکز کے بیٹے سامنے گرنے کا نظارہ کرتے ہیں۔ برساتی بہنہنا اس بیے ضروری ہے کہ دریا کی طوفانی بھینیٹوں سے بیاد اس کے بیٹر میکن نہیں۔ دریا کی طوفانی بھینیٹوں سے بیاد اس کے بیٹر میکن نہیں ،

پھراس نامے کے کنا نے کالے سٹرک بیمشرق کی طرف جلیں تو کچید دورجل کو طاک جونی کنا ہے برامری اجتاد گرتاہوا نظر آناہے ، بہ آبشار سیدھا ہے ، اس کاعرض کی جونی کنا ہے برار فریٹ ہے اور بہ ایک سو سٹر سٹھ فریٹ کی بلندی سے نامے بیں گرتا ہے ۔ اس کی چوٹرائی بھی کنیڈ بی آبشاد کے مفایط بیں کم ہے اور سیدھا گرنے کی وجہ سے بانی کی مقداد اور اس کے بہاؤ کا دور بھی آننا زبایدہ نہیں ہے ۔ لہذا وہ کنیڈ آکے تعلی آبشاد "کے مفایط بیس ماند معلوم برناہے ۔ کچھ اور مشرق بیں جیسی نونا ہے کے اوپر ایک خوبصورت بی بنا یا گیا ہے ہو معلوم برناہے ۔ کچھ اور مشرق بیں جیسی نونا ہے کے اوپر ایک خوبصورت بی بنا یا گیا ہے ہو محدوم بنا گرا ہے ہو سے مشہور ہے ، اور ہی بی شمالاً جو باکہ نیڈ آ اور امریکی کو ملانا ہے ، اس بیل کے بیچوں بیچ امریکر نیش پوسٹ بنی ہرتی ہے ۔ اور اگر باپیورٹ ساتھ ہو تو اس بیل کے بیچوں بیچ امریکہ کے سیاح کنیڈ آ کا حصد اور کنیڈ لیک اور اگر باپیورٹ ساتھ ہو تو اس بیل کے بیچوں بیچ امریکہ کے سیاح کنیڈ آ کا حصد اور کنیڈ لیک اور اگر باپیورٹ ساتھ ہو تو اس بیل کے دربیے امریکہ کے سیاح کنیڈ آ کا حصد اور کنیڈ لیک اور امریکہ کا حصد در کیھنے کے بلے ہوا نے بس ۔

آبناد کے شال میں نباگرآئی نفر بھے سے تطف اندوز ہونے کے بیے بڑے جین ا پارک ، رہائش گا بیں ، رسیتوران اور تفریحات کے بعین سے مراکز بیں ، اوراسی وجہ سے اس جگہ کو دنیا کی حین نرین نفر سے گاہ قرار دیا جاتا ہے ، جہاں لوگ کئی کئی ہفتے گذارتے ہیں ' لیکن اس وقت موسم مرد خفا ، اس بیے بہت کم ستیاح آئے ہوئے تھے ، اوراسی بنا بریم جیے لوگ بہاں اطبینان سے کچھوفات گذار سکے ، ورینہ ہجوم کے زمانے میں بیاں جوطوفان بہنری بربا ، وناسد سی موجودگی بس بهان زباده عظر نامشکل بوحاناسهد

بہیں برایک بین کا بیٹر سروی علی سے جہ بیلی کا بیٹر کے فریعے علاسفے کی برکراتی ہے۔ ہمارے رہنا عبدالفا آور بیل صاحب نے اصرار کر کے ہمیں اس بیلی کا بیٹر بیلی ہوار کر ویا واس بیلی کا بیٹر بیلی ہوار فراد کے بیٹے کی گنجائن سے بین ہم ہیں ہی افراد اس بیل سواد ہوئے میں بیٹر کی سواری کا بیلا اتفاق تفا جو کھر سے کھڑے فضا میں بلند ہوگیا اور تقریباً دس منظ بیل آبار اوراس کے ملحقہ علاقوں بر بیواز کرتارہ ایس بیا گرآ آ بشارا وراس کے ملحقہ علاقوں بر بیواز کرتارہ ایس سے باگر آ دریا ، دونوں آبناروں ا آمریکہ اور کنی آ اسٹاروں کا منظر وافعتر ان کا منظر وافعتر ان دیک سے اس کا ملف محسوس ہیں ہوسکتا ۔

ہرکیف ایر شہرة آفاق آبشارجو دنیا کے عجائب ہی شاد ہوناہے اور جس کی شہرت ہجین سے سنتے آئے تھے ، آج اس کی سیر رائی پر تعلق رہی والٹر تعالی نے جب دنیا ہیں ابلے حبین نظامے بیدا فرائے ہیں نوح تبت کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا جس کے باکہ ہیں ابلے حبین نظامے بیدا فرائے ہیں نوح تبت کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا جس کے بیر میں مرکار دوعالم صلی انٹر علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیداد شاد نقل فرا باسے کہ:

میں مرکار دوعالم صلی انٹر علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیداد شاد نقل فرا باسے کہ:

میں مرکار دوعالم صلی انٹر علیہ واللہ علیہ میں کہ میں کان نے میسان نہیں اور کسی لبنتر کے دل بیں ان کا تصور کے نہیں گذرا ۔

ان کا تصور کی نہیں گذرا ۔

جم نے نمازِ مغرب آبتار سے ساسنے ابک سبڑہ ذار میں اوا کی غروب آفتا ہے بعد
آبت دوں بر ایک فریبی ٹر اور سے مختلف زگوں کی روشت نیاں ڈوالی جاتی ہیں جن سے دربا
آبتاروں اور محقہ علاقوں کا منظرا ورزیارہ حبین ہوجا آسیے ، بیکن اس روز کسی وحستہ
روشنیاں بندھنیں ، ہم نماز مغرب کے بعد دہ اں سے وابیں ٹور توروانہ ہوگئے ،
انگے دہ زیادہ تر فہام گاہ بر ہم رہنا ہوا ، ومحضوص نسستیں نظیر جن میں مختلف

معقبہ مائے خیال کے حصرات سے ملافات اور مسائل برگفتگر ہوتی دہی ۔ حلقہ یائے خیال کے حصرات سے ملافات اور مسائل برگفتگر ہوتی دہی ۔

معرات میم رسیع لاقل الشکالة كوصبح سے بارہ شيخ بك قيام گا ، بريم ملافاتوں الم

کاسلسارہ ۱۲۰ نبحے ہما سے میز مان احمد داؤ دصاحب ٹورنٹو کے سائنس سنطر ہے گئے ۔ بیری م کے لئے سائنسی معلومات اور سائنسی منطا ہروں کا بڑا عظیم انشان مرکز سبے ۱۱ در کہنے ہیں کہ دنیا عجر ہیں منفر دستے۔

ہمرکز ابک و بیع دعریض جادمنز لہ ممارت بیں واقع ہے اور اس کے تمام حصوں کو ایک بُورا دن صرف کر کے جمام حصوں کو ایک بُورا دن صرف کر کے دبیفنا بھی ممکن بنیں ہے۔ ہم نے نقریباً چار گھنٹے بہاں گذار ہے اور مشکل اس کا نصف حصتہ سرمری انداز میں دبیھ بائے ۔ اس مرکز میں سائنسے مختلف شعبوں کی معلومات کونفتشوں ، کمیپیوٹروں ، الات کے علی استعمال اور منطا ہروں کے بیجے سمجھا یا جاتا ہے۔

بہی منزل برنوشعی بیں ابک شعبہ البھم سے تعلق ہے جس بیں ایٹم کی دربافت اور اس کی خصوصیات وغیرہ دکھائی گئی بیں ۔ دوسرا ٹیکنالوجی کے زبرعنوا ن ہے جس بیں مختف الات اور شینول کا استعمال دکھایا گیا ہے ۔ تبیرا مواصلات سے متعلق ہے جس بیں مختف وسائل سفر کے بار بیں معلومات فراہم کی گئی ہیں ، بوخفا سائنس کی ہمائش ہی حقیق بین مختلف سائنس کی ہمائش ہی در بیعے آواز اور روشنی وغیرہ بیدا کرنے کے مختف کھیل دکھے گئے ہیں ، بانجوان شعبہ رسل و رسائل کا ہے جس بیں مجیل و فن جیلی برنی موات و اور فی وی کے دلیب مظاہرے دکھائے گئے ہیں ، جیشا حصة فی زندگی "سے متعلق ہے جس میں جوانات کی دلیب مظاہرے دکھائے گئے ہیں ، جیشا حصة فی زندگی "سے متعلق ہے جس میں جوانات کی کے مختلف مراحل خور د مبینوں وغیرہ کے ذریعے دکھائے جانے ہیں ۔ سانواں شعبہ اُن نظری کے فول کے منطاب ہے جوز مین برانز انداز ہونی ہیں اکھواں حصتہ کندیڈا کے فدر نی دسائل کے بارے میں معلومات فرا ہم کرتا ہے ۔

دوسری منزل برخلا کے بارسے میں دلجیب معلومات فراہم کی گئی مہیں ، مثلاً پوری کا کتا کا ابک ما دُل بنا کر دکھا باگیا ہے کہ اس میں سبا سے کس طرح گردش کرتے ہیں ، مثلاً پوری کتا اور زمین کا تعلق واضح کیا گیا ہے ، سورج کی دوشنی سے دن رات بیدا ہونے کامنظر دکھا یا گیا ہے اسی طرح مختلف تیا روں کے نمونے دکھائے گئے ہیں ، جاند کے سفروغیرہ سے باتک ہیں معالمان فی ایمی گئر ہوں

معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

اسى منرل براب صفه مالے كبول اوران كنواص كامظامرہ كرا يا جاتا ہے بہيں جس مبن مختلف است بائے مالے كبول اوران كنواص كامظامرہ كرا يا جاتا ہے بہيں ايك صفي بين بيزرشعاعوں كى مائش كى جاتى ہے و براب خاص فتم كى شعا عہد جس تاج كے دور بين بهت سے كام لئے جا رہ بين بيال يمك كدا ہے آپرليش ميں بھى استعال كيا جاد ہا ہے و بيشعل و نگين چيز بيراثركوتى ہے ميكن سفيد باب و زگ اشيا بر اثرا نداز منبين ہوتى و بيال انهول نے اس كامظامرہ كرا ياكد ايك رنگين غبارے بير بين خاص دالى تاب بير منظر گوالى كئى تو دہ كيوس غيارے بير بين خاص دالى منظام دالى مفاج و الى گئى تو يہ جيرت انه بير منظر مفاج منظر الى اندر كائر خ غبارہ و كھ كر اس بيشعاع دالى گئى تو يہ جيرت انه بير منظر مفاج الى مفاج الى مفاج و الى گئى تو يہ جيرت انه بير منظر الى اندر كائر خ غبارہ بي بيدا ہونے والى مختلف غذا و ل كے بارسياس معلوما الى منظر كاسفيد غبارہ و منزلين زيادہ تر نمائش كا ہوں اوراجماعا ہ اوروفا تروغيرہ بيل و ابتحال ہوتى بين ۔ باتى دومنزلين زيادہ تر نمائش كا ہوں اوراجماعا ہوتى ميں ۔ باتى دومنزلين زيادہ تر نمائش كا ہوں اوراجماعا ہوتى ميں ۔

چار گفتهٔ اس سائنسی مرکز میں ببک جھیکے گذر گئے بہاں اندازہ ہونا ہے کوالٹد تعالی خواس کا ننات میں اپنی قدرت کا ملہ سے کہا کیا عجائب بیدا فرائے میں ؟ اورانسا ن کوعقل کی کادور بہت و تدبیر کی کیسی تونیس عطافر مائی میں جن سکے ذریبے وہ ان عجائب قدرت کی ذریب اوران کے استعال کا طریقہ معلوم کرنا ہے اور وہ ہزار یا سال سے اس کام میں صورف ہے لیکن ابھی کساس کا کنات کا کروڑوال حصّہ بھی وربا فت نہیں کر سکا ۔ فقیبا دک الملّٰله احساب کا کی الله کا کروڑوال حصّہ بھی وربا فت نہیں کر سکا ۔ فقیبا دک الملّٰله احساب کا کوالفاہیں۔

بہاں سے فادغ ہوتے ہوئے عصر کا دفت تنگ ہونے والانخا ہم نے بہیں بر باجاعت نماز عصراداکی ،اسی روز مجھے مانٹر یال روانہ ہونا نخا، جنا بنجہ قبام گاہ بہنے ہے کے بعد فوراً ہی ابتر بورٹ روانہ ہو گیا۔

ما نسطر بال میں رات سے ہمٹھ بھے جہاز مانطر آبل کے لیے روانہ ہواا درا کی گھنٹے کے سفر کے

کیو بیک صوب کی بیشتر آبادی فریخ ب اسی لیے بیال کی سرکاری زمان بھی فرانسیسی ہے۔

دات نو بجے بین انگریال امیر لورٹ براتر انواحقرکے میز ان جناب سمیع اللہ صاب اور مہاں کے اسلامک منظر کے صدر حباب محد صدیق صاحب وغیرہ استقبال کے بلے موجود تھے ۔ نیام جناب محد صدیق صاحب کے مکان بر بھوا ۔ اگلا دن حمید تفا اور حمیم کی مازاحقر کو اسلامک منظر بیں بڑھا فی تھی، لیکن میری خواہن کے مطابق میز بابوں نے حمیع سے بہلے کو اسلامک منظر بیں بڑھا فی تھی، لیکن میری خواہن کے مطابق میز بابوں نے حمیع اللہ صاحب مجھے میک کی توزیر سی دکھانے کا بروگرام رکھا تھا ، جبا بجہ کے قریب سمیع اللہ صاحب مجھے لینے کے لیے آگئے ۔

مبككل يونيورسطى

مانٹر آبل میں کئی بڑی بونیورسٹی امیں ، جن میں سے تعینی کی زبان انگر بزی ورقعین کی فر انتجے ہے لیکن کی گئی یونیورسٹی سے احتفر کی دلجینی کی وجہ بہتھی کہ اس یونیورسٹی کا اسلامی علوم کا شعبہ " دنیا بھر میں منتہ ورہ ہے عدیوا ضریح نادہ سہر مستنظر فاین اسی یونیورسٹی سے ببیا ہوئے اور بہت سے معلمان اسکا لربھی بیاں سے اسلامی علوم میں ڈاکٹر بیطے کی ڈگری صاصل مرکے فخر محدوس کرنے دیں جنائیے عالم اسلام سے بہت سے ستجد دہیند مستفین جوستشرقبن جیست شریبین میں کا کہ اسلام کے بہت سے ستجد دہیند مستفین جوستشرقبن جیست بیدا ہوئے ہیں ،

ميككل يونيورسطى فديم مانتر بال شهرك كنجان أبا دعلاف مين وافع ب حبحه بك

وقت آنا نہیں تھا کہ بہاں کے نظام ونصاب کا نفسیلی جائزہ لبا جاسی اس بیمیں نے بہتے ہیاں کی اس بیمیں نے بہتے ہواں بہلے بہال کی اسلامی علوم کی لائبر بری دیجھنے کو نزیجے دی بہونکومشہور یہ ہے کہ یہ لائبر بری براظم آمریکہ میں اسلامی علوم کی سے بڑی لائبر بری ہے ،

اس بین کوئی شک نہیں کہ اس لائبر بیری بین اسلامی علوم کی کتابوں کا بڑا گرانقداد نیر موجود ہے کتابوں کا بڑا گرانقداد نیر بین موجود ہے کتابوں کی کل تعداد نو سے مزار ہے ، دنیا بھرسے نقریباً نوشو مجلات ورسائل کاریکا دومحفوظ ہے اور ، ۱۳۳۰ محلوطات بھی بین کاریکا دومحفوظ ہے اور ، ۱۳۳۰ محلوطات بھی بین کتابوں بین فدیم نزین مخطوط علامہ خیالی کی منرح انعظا مذالنسفید کا ہے جو سائٹ میں بین کھا گیا اور مطبوعہ کتابوں بین فدیم نزین وہ سولہ کتابیں بین جو اشنہوں بین برلس سے موجدا آر آبیم منقرقہ نے انتظاروی صدی کے آغاز میں طبع کی تقین اس کے علاوہ خطاطی کا ایک فدیم نزین نور دیا وی کا ایک فدیم نزین نور دیا لئی رحمۃ الدیمالیہ کی طرف منسوب ہے ۔ کا ایک مجموعہ ہے جو حضرت شنخ عبدالقادر جبلانی رحمۃ الدیمالیہ کی طرف منسوب ہے ۔

کنابوں کے وخائر بیں عربی، فارسی، اُردو بڑکی، انگریری، فراہیں اور عربنی زبابوں
بیں اسلامی علوم کی اہم کتا بیں شامل بیں اور اگر اس کا انتظام جیجے ہو تو یہ ایک نفیس کت بنانہ ہیں اسلامی علوم کی اہم کتا بیں شامل بیں اور اگر اس کا انتظام جیجے ہو تو یہ ایک نفیس کت بنانہ ہیں ہمت خانوں کی ترتبیہ تنسیق مثنالی انداز کی ہوتی سے اور اس کی وجہ سے کتابوں کی تلاش کوئی مسئلہ نہیں رہی اسس لا تبریری کے بائے بیں بی فقا اور بہت سے وہ لوگ جو میہاں سے بیڑھ کر جاتے ہیں اس کتب خانوں کے نہ صرف و خیرے ملکہ ترتبیب کی بھی نعربی کرتے ہوئے آتے ہیں ، اس کتب خاند و مجھے کے بعد بیسا ختہ بیسٹھ زبان بہرا گیا کہ م

بہت شور سنتے تھے بہلو ہیں دل کا جو جبراتو اک قطب رہ نحوں نہ ' کلا

وا قعہ بہ ہے کہ کتابوں کی ترتیب اُ ور درجہ بندی کے لحاظ سے بیاس قدر نافص اور بے مشکم کتب خانہ ہے کہ کتابوں کی ترتیب اُ ور درجہ بندی کا دار سے کے اندر شایداس سے ذیادہ بے محمد میں دور بہ بسی باو فاد علمی ادار سے کے اندر شایداس سے ذیادہ بے دھ صب ترتیب کا تصور شکل ہو۔ مجھے حب بیلی بار بہی الماری بب مختلف علوم و فنون کی بب گئر محرفظ آئیس تو میں نے سمجھا کہ اُ تفاق سے اس الماری میں ابسیا ہوگیا ہوگا، لیکن اگلی الماری کی فرنظر آئیس تو میں نے سمجھا کہ اُ تفاق سے اس الماری میں ابسیا ہوگیا ہوگا، لیکن اگلی الماری

کا بھی بیہ حال نظا، اور بھر شروع سے آخر کک اور پر کی منزل کی نمام المار ہیں جھانے کے بعدا ، رازہ ہواکہ ابن خلا میں جھانے کے بعدا ، رازہ ہواکہ ابن خانہ ہمہ آفتا ب است ، فضر کی کتابوں کے ساتھ تار بخ کی نفیہ کے ساتھ رجال کی صدیت کے ساتھ حجز افیہ کی کتابیں الیبی گرف ٹارکھی ہیں کہ بین کہ بین کہ میں کا مروح ورجہ بندی کے کسی زا و بیا سے کوئی جواز نظر نہیں ہے ۔

بیں نے بیچے اکد سے نے فہرست سے ترتیب کا امدازہ لگانا چا یا ، نیبن فہرسب سے ترتیب کا امدازہ لگانا چا یا ، نیبن فہرسب ہے تبی ہیں ایک مروحہ کیٹلاگ کی صورت ہیں ایک رحبٹری صورت ہیں اور ایک کمیبیوٹر ہیں تجھ کا اور ایک کمیبیوٹر ہیں ، اور کچھ کا کہ نقہ کے تخت مشکل ہے کہ کمن فیم کی کئٹ کہاں تلاش کی جا بیس ! ہیں ! ہیں نے بیمعلوم کرنا چا یا کہ نقہ کے تخت کون کو تنہ کہ مور کون کو تنہ کہا اس سے مانا گھا کوئی عنوان تینوں فہرستوں ہیں سے کہیں نہیں عدد بینے برما مور کھیں ، ان کو بہ بھی معلوم کہیں نہیں کھا ، جو خاتون کتابوں کی ناکش میں مدد بینے برما مور کھیں ، ان کو بہ بھی معلوم کہیں نہیں کھا کہ خوان مونا جا ہیتے ۔

زبادہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں کی بنیاد پر تھی، مثلاً مضربیں مکھی ہوئی کتابیں ایک حبکہ شام کی دوسری حبکہ ، وعلی مزرا القیاس -

بعدمین لائبریری کفتظین نے اس کیم کوبل کرلائبریری آف کا گریس کی اسیم پرکرنا چایا ،لین عملاً وہ بھی پوری طرح اختسباد نہی جاسکی، اور نتیجراس بے ترقیبی کی صورت میں ظاہر میوا۔

بیں نے مٹر ایڈم گاسک کو تبایا کہ ہما سے دالالعلوم کا کتب خانہ اگر جہ کتابوں کی تعالیہ کے لحاظ سے آب کے کتب خاصف کے قریب سے دابینی نوسے ہزاد کے ہجائے تقریباً، بہاس مزاد کتابیں المحد لللہ ترتیب اور درجہ بندی الیبی ہے کہ کتاب کی الاسٹ بیں ایک آدھ منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں مؤتا ، اور سرموضوع کی کتا بیں اپنی منطقی ترتیب کے ساتھ مہتا ہیں ۔

بہرکبین! اگراس کتب فانے کی ترتبب بہتر ہوتو بلاشبہ یہ وخیرہ کتب کے لحاظ سے ایک ایک است اوار سے ایک ایک است اوار سے کے طلبہ اوراسا تذہ کو کتب سنعار بھی دی جاتی ہیں ، اور ما ہر کے جولوگ فیس اوا کر کے ممبرین جائیں ان کوبھی کما ہیں حب دی کی جاتی ہیں ،

کا بین ستعاد دبنے کے بینے ان کی بین تھیں کی گئی ہیں۔ بہبی تسم کی کتب زبادہ سے
زبادہ دو بہفتے کے سنعاد بی جاسکتی ہیں ، دوسری قسم کی کتابیں دو دن کے بئے بی جاسکتی ہیں ۔
دسالوں کے محب لدفائل صرف دات بھر کے بینے جاری کئے جاتے ہیں ، ہاتی کتابیں صرف
لائبر رہری ہیں بڑھی جاسکتی ہیں ، باہر نہیں لے جائے جاسکتیں ، منفردہ وقت پرکتابین ایس
نہوں توجرما نہ عائد کیا جاتا ہے ۔

کتب فلنے کے بعدادا رسے کے تدراسی شعبے میں عبی عباما ہوا، دنت کی کئی باعث ادا سے کا نظام ہوری طرح سمجھنے کا توموقع بہبری تھا۔ میکن تدراسی موضوعات کا ابجہ برسری فاکرسا منے آبا۔ ایم اسے اور بی ایسی فی جاعتوں میں مختلف موضوعات کے علاوہ فاکرسا منے آبا۔ ایم اسے اور بی ایسی فی جاعتوں میں مختلف موضوعات کے علاوہ عربی زبان اوراس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اوراس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اوراس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اوراس کے ساتھ عالم وربی فرائے یا جرمن یا دونوں زبا نوں کوسکھنا بھی ضروری دعیرہ کا پڑھنا بھی ضروری

ہے۔ اور کی جماعتوں ہیں مندوج ویل موضوعات کی تدریس نصاب ہیں شامل ہے :۔

(۱) مشرق وسطی کی تاریخ (۲) بیبویں صدی کے عراق افکا دا ۱۳ اسلم مہندون او کا تا ۱۳ میں مندون او کا تا ۱۳ میں مندون او کا تا اور اور اور اور اور کی تاریخ (۲) اسلامی دوایت جس میں قرآن کریم ، سبرت طبیقہ ، عقابکہ ، اعمال اور ادول کا تاریخ (۲) اسلامی دوایت جس میں قرآن کریم ، سبرت طبیقہ ، مطالعہ شامل ہے ۔ (۵) اسلامی تہذیب کے کا ایک عہد کی تاریخ (۲) فاظیوں کی تاریخ (۵) قرون متوسط میں اسلامی تہذیب کی تاریخ (۵) اسلامی افکاد کے ادتفا کا جائزہ اس کے علاوہ تفہر قرآن ، اسلامی فلیفے ، اسلامی اصولِ فقہ، تصوف شیعافکاد اعلیم اسلامی اور معاشی تغیر اسلام کی تخریب ، بنسیاد فکرا ورادب عرب ، ایران اور باکتیان میں اسلامی ارتفا، احیار اسلام کی تخریب ، بنسیاد برستی کی تخریب مسلمان ملکوں میں سعاجی اور معاشی تغیر اس جیبے موضوعات بھی تعلیم کے مختلف مراحل میں شامل نصاب ہیں ۔

بربات توواضح بى سے كداس ادارے كامقصداسلام كودبن برحق سمجھ كراسسىكى مدابات وتعليمات سعاستفاده نببس سع جناسجد بهال اساتذه كى ببثتر تعداد عبرسلمول برشتل ب ،جنهول نے اپنی تحفیق وجننجو کاموصنوع اسلام اورسلمانوں کو بنا با سیا دروہ روزانداسلامی علوم کے سمندر میں عوطے لگانے کے باوجوداس سے ابنے ہونے بھی تریمنیں كرسكي - وافعه تو برسب كم مغرب مبس اسلام بردّ لبسرت " كمن واله ان اداروں كا الله مقصد اسلام اور شمانوں کے بارے بین علومات حصل کرے اسلام کے بارے بین شکوک و شبها نن کے بہج بونا اور شلمان ملکول میں مغربی مفاوات کا تحفظ کرنے والوں کوعلمی منظبار فرائم كذاسب اوراكربهن زباده نوش كما في عدكام بباجات نوعم برات علم سبد. اور بہیں سے بہ بات واضح ہوتی سے کہ علم برائے علم " بو محص " جاننے " کی خذیک محدودره كرة مانيخ اور محيكي "سے الشناہو،انسان كوكوئي فائدہ نہيں بينجانا اليالم كائنان بي سبسے زبادہ اللبس كو حاصل ہے، كيكن وہ اُسے "كفر" اورُحبتّم" سے جهى نهيس سجا سكا اور يوعلم انسان كولين خانق و مانك بك ببنجا كر أسهايما الهجي نعيب نه كركے، أس بر بنوا ہ مرغوب كن وگريوں كا كبسا دلفريب خول چرا ها ہوا ہؤ كارزارِحيات يں وہ انسان كے سى كام كانبيں-

اور ببیں سے بربتہ جلتا ہے کہ فرآن کرم جیسی کتاب مدابت بھی اگر سینے بین طلب حق كى كسك ببداكة بغير بطِهم جلت توانسان كو مرابين منبي بهنجاتي، بكه اكرُ طلب حق " كے بجائے دِل بن استكبار اور خودرائى " ہوتواسى كتاب سے بدابت كے بجائے كمراہى حصتے بیں آنی ہے اورانسان منزل کا بنز حال کرنے کے بجاتے اپنی فکری اور عملی ہے واہ ردى بى اورىختە بىوجا تا ہے۔ خود قرآن كريم نے فر مايا ہے. يُضلِّ به كشيرا وّ يبهدى به كشيراً التُدتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ كرنا اور بهت سول كو بدايت دنيا يد. متشرفين كان اداروں كامنفصدا ورخوا ه كجدِ مبو ، ليكن طلب حق نهيں ہےاور اسی کانتیجہ سیے کہ وہ دن داننہ فرآن وستسنہ کامننغارر کھنے کے باوجود اس کے حقیقی نوسے محروم ہیں اور متقام عبرت ہے کہ کفریک کی طلمتوں سے سخبات مصل نہیں کرسکے۔ بیکن اس سے زبادہ عبر تناک مسلمان ملکول کا ببطرز فکرہے کہ برسب مجھ و تکھنے سے با وجود انہوں نے اسلامی علوم کے بالے بین عبی انہی اداروں کی ڈگریوں کو اپنے معامشر سے بين برا اوسنجامنه صدر كهاب اورسلمانون كوهبى مجبور كردكها بدكر اكر مركارى سطح إسلامي علوم بس ابنی قابلین منوافی بے نوانہی اداروں میں بیٹھ کر آؤ ، اُور اُ ان لوگوں کے معیار ہے پورے اُزوجوان اسلامی علوم سے ابیان اور عمل صالحے کی دولت عال کرنا نہیں چا سننے كوبا اسلام كابجى وسي علم مختبر سب جيساسلام كى مخفانبيت سے الكاركونے والے بيغير كم صیحیح فرارد میں . ذہنی غلامی اور غیرت کے دبوالبین کی برانتہا ہے جو آج بہت سے مسلم ملکول بین ایک فیشن بنی ہوئی ہے ۔ اسی بنیاد بردین اوردین کےعلوم بین مہارت و قابلين كوجا سنجاجا رياسيد أوران سي كوئى بركيني والاموجود نبيس كهسه كرمك نا دال! طواف عن سه آزادمو اینی مستی کے تجلی زار میں ہے باد ہو بہرکیف! استنشراق کی سخر کیا ، اس کے متفا صدا در اس کے طریق کا دیر شبعیرہ

ابجرستنقل موضوع ہے جس کی تفعیدالات سے اس سفر ناسے کو دیکل نہیں کیا جاسکتا

ایکن بہ چینہ تا نزات تنفے جو اس اوارے کے معاشنے کے دوران دل و ماغ پر جھباتے ہے۔

اب جمعه کا دفت فریب نفا، بہاں سے ہم مانٹر بال کی مرکزی محبہ سحبرالاسلام بنج جو ساملا کہ سنٹر کے نام سے منہوں ہے ۔ بہاں بیلے دس منسٹ اروو میں احفر کا خطابہ ہوا، بجرای کا ضلاصہ احقر نے عربی خطبے میں عرض کیا۔ نمازِ حمیمہ کے بعد مرکز کا معاشف ہوا مانشا مائٹ بر بڑی اچی مسجد سیعیں کے ساتھ تعلیمی اور بینی خداست کے متعدد شعبے موجود ہیں ۔

مانشا مائٹ بر بڑی اچی انسلام ہے اور مرکز کا انسلام بھونی اور عرب ممالک کے مسلمان بل جبل کو انتظام میصفیر اور عرب ممالک کے مسلمان بل جبل کرانجام و بہتے ہیں۔

کرانجام و بہتے ہیں۔

ر ہم ہم ہم ہیں ہیں۔ اسی روزمغرب کے بعد ولسیٹ آئی لینڈ کی اہمیسی ہب تھی مفصل تفریم ہوئی ، خواتین تھی پروے سکے انتظام کے ساتھ موجودتھیں اور تقریر سکے بعد دیز تک سوال جواب

كالجفى سىسلىدرىل .

اگلےدن صبح ۱۰ نیجے احقر کی فیام گاہ بینی جنب محدصدیق صاحب کی قبام گاہ ہی ہے۔ سوال دجواب کی ابکہ نشست تفی حس میں مختلفت صلفتہ ناستے خیال کے محضرات سلے خاصی ٹری تورادیس دلجیبی کے ساتھ مٹرکٹ کی اورسلسد ۱۲ نیجے دن بہہ جاری رہا ۔

## معهدالرسن يالاسلامي

باره بهجهم مانطرآبیل سے نقریباً سوکیلومبطر کے فاصلے پر ابک شہر کو آن وال ( corn wall ) کے بیے دواند ہوئے میمال ایک دبنی مدرسہ معہدالرشدالاسلامی کے نام سے فاتم سبے واسے دیجھنا اور و بال کے حضرات سے منام قصو و نخفا تقت ریباً و پر کے حضرات سے منام قصو و نخفا تقت ریباً و پر کے صفرات سے منام کورن وال بینچے یہ مدرسد ایک و ریا کے کما اسے بڑے پر فضا میں میں موتی ہے و را کی بہت بین بر منام بر واقع سبے و ما شا اللہ مدرسے کو جبی کوسیع زمین ملی ہوتی ہے اور ایک بہت بر واسی میں میں بر واقع سبے و ما شا اللہ مدرسے کو جبی کو بین بہت سی نصیبات کے ساتھ سے دامول وسیع دامول و سبیاب ہوگئی سبے ۔

مدرس كمهتم مولانام ظهرعالم صاحب مررسه ظام العلوم مهادنيور كأرع تحصيل ہیں جضرت شیخ الحد بیٹ مولا نامحدزکر باصاحب قدس سرہ کے دل میں بہرٹر ہے تھی کہ كوتى عالم دين تراعظم امرنكه كؤا بامتنقربنا كروبال دبن كى نعلىم دينينغ كافريبينه انجام دبر اورونال كوتى البيااداره مست مم كرير جواسس علاننے كى خوديات كے مطابق ندصرت بحل کی دبنی نعلیم کا انتظام کرسے ، بلک دفتہ دفتہ اسلیے علما تبارکرسے جوام کیے میں سلمانوں كى دىنى صروديايىند، بودى كەسكىپى - اس غرىن سىھەبلىر كېسىنىمون ئامىغلىرعا لمەصلىرىكانتخاپ كيا اورانهين كنبير البيحين كاانتظام فرمايا - مولانا حبب كتنيراً أكراً نزست نوال كي بها لوتي خاص وا قفیست بنیس تفی - انگریزی زبان سے بھی واقف نہیں تھے - اس بلیے انبدا بیس بڑی قربا نیوں کے معاکم قد وقت گذادا ، ہیاں تک ککئی دوز تک ایٹریودے ہی پر بھیوسے بہاسے پڑے میں میں بالا فرحضرت شیخ الحدمیث صاحب قدس فرہ کے دل کی نوپ ا درمولاناکی قربانیاں رنگ لائیں ،اورالٹرنعالیٰ نے غیب سے مدوفرمائی ۔ اور سم نے ممتے بعِنظِيم الشّان مرسر وحود ميں اگيا ،مولا اسنے پہاں بنيخے سکے بعد ہی انگریزی کھی اب وہ ائگریزی میں بین تکلف نقر برین فرمانے ہیں اور اس مدرسہ کو اس معیار کک بہنچانے سکے بيع برشى غيرمعولي يميت استفاميت اورمحنت كامنطابي فرما بإ-

اب ماشا الشداس مدرسه میں کنیڈ اورامر کی کے مختلف علاقوں کے بہت سے نیکے مقیم ہیں ، مقامی نبے بھی زینعیم ہیں ۔ ابھی جؤ کر آغاز ہی ہے ۔ اس سقے فی الحال قرآن کریم حفظ ، ناظرہ اور ابتدائی و غیبات کی تعلیم کا انتظام ہے ۔ مروج عصری تعلیم بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری سبے اور مدرسر کی سندسر کاری طور بر شظور شدہ ہے ۔ جول جول ہی ساتھ ساتھ جاری سبے اور مدرسر کی سندسر کاری طور بر شظور شدہ ہے ، جول جول ہی نیج تعلیم ہیں آگے بڑھیں سے ، انشا الشراسلامی علوم کی اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام ہو اجائیگا ، بہت ول خوش ہوا کہ ما فنا الشراس علاست میں سرؤ کی کو است ہی کہنا جا ہتے ، دیکھ کہ بہت ول خوش ہوا کہ ما فنا الشراس علاست میں سلمانوں سے دین سے تحفظ سے بیتے بر برشا اللہ اس علاست میں ما فوائی اور کا بہت ول خوش ہوا کہ ما فنا اللہ اس علاست میں ما میں و باطنی ترقیات عطا فرمائیں اور دین کی زیادہ خدمت کی توفیق مرحمت فرمائیں ، آمین

دوبېركاكھانامرلانامظېرعالم صاحب كے يہاں كھايا - ابنوں نے برلى محبتت سے مدرسہ دكھايا ، اور اس كے مختلف كاموں كا تعارف كرا با - نمازِ عصر مدرسه سى بيل وا كركے سم والبيں مانٹر آل كے بليے روانهوئے -

مغرب کی نماز گے ابعد مانس آبال کی ایک مضافاتی بنی ساؤی و تورکی مجد میں اضطراب نظا اور رعنتا کے بعد بہاں کے ایک مندین ناجر جنایہ اجمد شیخ صاحب کے مکان برکھا نا اور اس کے بعد سوال وجواب کی شعب تنی جورات دس نبجے کے بعد برخاست ہوئی .

والیبی میں احقر کے میز بان جناب محموصدین صاحب مل بھر کی تھکن کے بعد نفر تال میں میں احقر کے میز بان جناب محموصدین صاحب مل بھر کی تھکن کے بعد نفر تال منہ سے سکتے . بہ کے لئے مانٹر آبال منہ سے ہوتے ہوئے بہاں کے مشہور بہار مونو الرئس سے گئے . بہ برا اخور صورت اور سرسبزو شا داب بہار ہے جس کے دامن میں بورا مانٹر آبال شہر آباد ہے اور کچھ عجب بنیں کہ مانٹر بال " دراصل" موز طی لارٹس" ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ اس بہار کی جو فئی سے بورے سنہ کا منظر بڑا دلفر بہ ہے ۔ بہار کے دامن میں حتر نظر تک روشنیوں کا عکس کی ایک فصل آئی ہوئی نظر آئی ہے ، اور سینٹ آلارٹس کے بانی بین ان روشنیوں کا عکس کی ایک فصل آئی ہوئی نظر آئی ہے ، اور سینٹ آلارٹس کے بانی بین ان روشنیوں کا عکس کے دامن میں حقر نظر تک کہ ایسے ہی نظر کو دکھ کر کہا نظا ہ

ا ذاالنجوم مناء سفى جوانبها " ليلاء حسبت سسماء ركيب فيها

ادلمباك المطبيريم

اگلادن انوار نفا اورمغربی ممالک بین عام طور سے لوگول کامعمول بر ہے کہ ظہر تک بینے گھروں میں رہتے ہیں اور کوئی اجتماع یا تقریب ہونو ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہے جس بیں لوگ اہتمام کے ساتھ سٹر کیں ہوتے میں جیا کچہ آج ظہر کی نماز کے بعد اسلامک نیٹر

اے ، جب رات کے وفت سنا رے اس کے مختلف گوشوں بین نظر آنے گئے بین توالیالگا

بیں احقر کی فقتل تقریر کھی گئی تھی اور ظہر کک کا وقت خالی تھا ۔ احقر کے میز بان جناب
سیمے اللہ صاحب مجھے دس بچے کے قریب بینے کے لئے آگئے اور درمیابی وقت بین نرقمانی
کامشہورا ولمبیک اسٹیڈ بم دکھانے لے گئے ۔ جندسال بیلے بہاں کھیلوں کے عالمی مفا بلے
منعقد ہوئے تھے ، بہاسٹیڈ بم اور اسکی ملحقہ عمارتیں اس وقت تعمیر ہوئی تھیں ، اور چونکہ فن تعمیر
کے لحاظ سے سے عمارتین منفر دخصوصیات کی حامل ہیں ، اس بیے اب بہا بک تفسر رائح گاہ
نبی ہوئی ہے ۔

بہ جاکہ مانٹر آل کے مشرق میں دافع ہے اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے انٹر الکا حین ترین علاقہ ہے بہاں پہلے سے ایک وسیع بارک موجود تھا ، لیکن ایک واع میں حب اس جگہ كانتخاب اولمبيك تحبيلوں كے بليے كباركم نوتقر بباً الاكرورد داركے خرج سے يبال تنيديم كى يى عمارت تعمير بوئى جودنيا كريمين فروحيتيت ركھنى سے ١٠سے ١٠ ننار كى شكل مى بنايا كباب جب كاببيط الثيريم كااصل كراؤند ب اوراس براكب وُطف بون بياك كالشكل بیں ایک نولٹ بگ جھنت ہے جے جب جا ہیں ۔ اوریہ سے اٹھا یا جا سکتا ہے ، جھت اوریہ موجود ہوتو سرائب رسیع وعربض گول صال ہے اور جیبت اٹھالی جائے تو یہ ایک میدان ہے ۔اس فولڈ بگ جیت کا رقبہ دولا کھمز بع فیط ہے ،اور بیمجموعی طور برہ واٹن وزنی جیت کے کنا سے بیستنار کے مطول کی شکل میں ایک 4 ۵۵ فیط بلند ما ورہے جو ٥٠ منزله عمارت محرابر سے اورانهائی بلندی براس کے مبلان کا زا وبر ۵ م و کری سے۔ اس ما ورسے اللیل کی مضبوط رسیاں اسٹیڈیم کی جیست کی طرف مشکائی گئی میں جو ایب طرف مجھے بوئے ماور کا توازن برنس رار رکھتی بی ا دردوسری طرف جھیت کو اُدبرا تھانے کے کام ستى بى اوراس طرح برديوم يكل جيت ٥٨ منط بين اويد الطرح اتى سے برا اورجواس تنارنماعمارت كے مطول سے طور ستعمال منوبائے دنیا كاسب سے بندو ترجیا گاورہ اس میں اور یہ کک بے جانے کے بیائی کیبل کیبن سگایا گیا ہے جو دومنزلہ ہے اور ترجعے زاوبے سے اور چڑھنے کے با وجود بوسے راشتے سیرھا رہناہے - اس بن افراد بیک وقت سفرکر سکتے ہیں اور دومنط بیں اور پہنچاد تبلید اور راہتے ہیں اس کی

تینے کی دیوارے گردو بیش کا حین منظر بھی دکھاتی دنیاہے۔

برعمارت با شیر فق تعمیر کا ایک شام کا رہے اور متعدد جہنوں سے بڑی حیرت انگیر عمارت ہے بلین اگراس نقطہ نظر سے دبجہاجائے کہ کروڑوں ڈوالری بخطبرا و رہزار ہا انسانوں کی ذمنی اور علی توائیاں کس مقصد پر خرج ہوئی ہیں ؟ تو یہ انسا نبت کے لیے ایک لئے فکر یہ ہے کھیل جہائی ورزش اور نفر برح طبع کے بیے ایک فراغت کا مشغلا و ہوئی ہے میکن جس طرح اسے مقصد زندگی بنا کر اس برتن من وصن کی بازی لگائی جا رہی سیطا ورفقر و افلاس ہیں ڈو بی ہوئی اس دنیا ہیں اوس برجس طرح ادبوں کھر بول رو بیرصر ضرم ہورہا ہیں۔ افلاس ہیں ڈو بی ہوئی اس دنیا ہیں انہائی کا گوئی جواز ہیں ؟ سے مقال خردا ورجی و انسان کی نظر ہیں کیا آئی کا کوئی جواز ہیں ؟ سے ایکن ایس می باخل کو اور دو تا ہوں کے بین ایس می تا کوئی جواز ہیں ؟ مائی کی باخل کون کی باخل کی ایس کی باخل کوئی خواز ہیں ؟ باخل کوئی جواز ہیں ہی تا کوئی جواز ہیں ؟ باخل کوئی جواز ہیں کے بیں ؟ باخل کوئی خروا وردی اور دفیا نوسیت کی علامت بن گئے ہیں ؟ باخل کوئی خرصورہ باتوں برکال دعر ہے ؟

ظہرے ذرا بہلے ہم اسلامک سنٹر بہنے گئے اور نماز طہرکے بعد نقر ما ڈیڑھ گھنٹہ خطاب ہوامردوں اور عور توں ؟ انجہا بڑا اجتماع تھا۔ نقر برکے بعد سوال وجواب کی بھی طول نشست ہوتی۔

میرے ایک عزیز جناب میں صاحب مانٹر کالی ہی میں تقیم ہیں ، لیکن اب کسان کے بہاں جا انٹر کالی ہی میں تقیم ہیں ، لیکن اب سے درست کے بہاں جا انہوں والحق بہت سے درست بہنج گئے بہاں کک کدائیر لورٹ کے بیے روانگی کا وقت آگیا مغرب کی نماز میں نے ائیر لورٹ کے بیے روانگی کا وقت آگیا مغرب کی نماز میں نے ائیر لورٹ کے بیے روان مہوگیا ۔

کورنے میں اگلے دن استار ۱۶۱۵) کے صدر جناب انٹرف صاحب وراؤدنگ کاردورشین کے جیئر بین جناب پرویز نیم صاحب شام کا دقت سطے مخفا کہ اس ہیں اؤ سنگ اسکیم کے جیجے منٹری طریعتے پرگفتگو ہوگی۔ دیکن مین سلسل سفر کی دجہ سے اب تک ایکیم کی تفصیلا کا کہا حفہ مطالعہ کر کے اپنی سجا دینر مرتب بہیں کر سکا نفا ، جنانچہ میں نے صبح سے دو بہز مک اسی کیم پرغوراور تنباول سجا ویزر کی تیاری میں وقت گذارا ، پیچ بیچ میں لوگ بھی ملفے کے لیے اسی کیم پرغوراور تنباول سجا ویزر کی تیاری میں وقت گذارا ، پیچ بیچ میں لوگ بھی ملفے کے لیے اسی کیم پرغوراور تنباول سجا ویزر کی تیاری میں وقت گذارا ، پیچ بیچ میں لوگ بھی ملفے کے لیے اسی کے دفتر کے لیے دواننہ و کے نمازمنوں

بھی وہیں اواکی - رائٹ کا کھا نابھی وہیں ہوا - اوراسیم کے مختلف پہلوؤں پردائٹ گیارہ بچے

اکر گفتگو ہوتی دہی - پرویز لنیم صاحب نے اسیم کی تفصیلات اوراحفر کی تجاویز کے

ادراحفر کی سنجاویز کے ہارسے ہیں کھلی مسائل بیٹیس کفے - بالاخرالحمد لٹڈاحفر کی تجاویز سے

انہول نے اتفاق کر لیا اور بیسطے ہوگیا کہ وہ طرات کا رہیں ترمیم کے سلتے اپنے اور ڈسٹے نظودی

لیس گے -اس کے بعدال تبدیلیوں کی دوشنی ہیں اپنے معالمات از سرِنوم تب کرکے میرسے

یاس کراچی جیجی سکے -

انگلادن منگل تھا جسے کے وقت کچید ضرورات کی خریداری کا بروگرام تھا ۔ چنانچہ اس قیام کے دوران بہلی بار بازار حانا ہوا۔ اثین سنٹر (Eaton Centre) بہاں کی مبہت بڑی مبیر مارکبیٹ ہے جو کئی منز بوں بیں بھیبلی ہوئی ہے۔ اور سجا سے خود مت بل دید ہے۔

نظارے کرکے آئی ، اگردہ دنیا کو مجھر کے بر سے بھی زیادہ بے حقیقت قرار شے نواس میں تعجب کی کیا بات سہے ؟

اسی دوزنماز مغرب کے بعدا کیہ دوست جناب بنیم صاحب کے بہاں اُن حضرات کا ایک خصاص کے بہاں اُن حضرات کا ایک خصاص اختاع تفا ، جو ٹور آن کے حلقے فائم کا ایک خصاص اختاع تفا ، جو ٹور آن کے حلقے فائم کرنے ہیں درس فرآن دعیرہ کے حلقے فائم کرنے ہیں دواں احفر کا خطاب بھی ہوا اور دانت گئے بکہ بہاں کے بینی اور دعونی مسائل بہتا دیے خیال بھی ہزا دیا ،
تیا دلہ خیال بھی ہزا دیا ،

مور المرکم برکم شهود شهرشکا گو سے مولانا قالی عبدالٹرسلیم صاحب سے متعدد فول کے دہ جاہئے دہ جائے ہے۔ دہ جاہئے م دہ جاہنے تھے کہ جندروز کے بیے احفر شکا گو بھی صاحر ہمو ، جنا منجہ برہ یہ درہے الا وّل (۱۹) اکتوبر ) سے مفتر ادبیع الاقال مکت بین روز کے بیے شکا گو کا دورہ سطے ہو گیا تھا ۔

## تنكأكويس

بنانچ انگے دن صبح ، نبح بیں فیام گاہ سے ایتر لوپٹ کے لیے دوانہ ہوا ۔ اسبح مرکین ایتر لا مُنزکا طیارہ روانہ ہوا ۔ بہاں اول ٹوہر جگہ ہی ایئر لوپٹ کا انتظام نہا بیت سادہ اوراً سان ہے مشرقی ممالک کی طرح ائیر لوپٹ پر بہت سے صبر آزا مراحل سے گذر نا نہیں ہی کا کڑا یک بہی کا وُنٹر بر برنیز مراحل ہے ہوجائے بیں اور خاص طورسے بہہ ہولت بہاں ہی اور کھفے میں آئی کہ جو املیکر لیشن اور سے ٹم کی کارروائی امریکہ بہنج کر مونی جا ہیئے تھی وہ ٹور نمو ہی سکے ایئر لوپٹ بر ہرگئی ہور جب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو تمام معاملات سے لیے نارغ سفے ایئر لوپٹ بر ہرگئی ہور جب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو تمام معاملات سے لیے نارغ سفے جیسے کسی ملی پرواذ پرسفر کرد ہے ہوں ۔

ا فیر بڑھ گھنٹے کی برنداز کے بعد جہاز ٹرکاگو کے بہوائی اوٹ برانز اجو دنیا کے مصروف ترب ہوائی اوُوں میں سے سبے ،اور جہاں رن وسے کے افت براکٹر آٹھ آٹھ دس دس طبالے چیلوں کی نطار کی طرح زمین برانز نے کے لئے تبار نظر آتے ہیں ،

ایتر نوپرٹ پرپرولانا قادی عبدالٹدسیم صاحب استینبال کے بیے موجود تھے ۔کراتی ہی مجلس شخفط ختم نبوت سکے مولانا بعضوب ہاوا اورمولانا منطور حبین صاحب بھی ان ونوں شکا گومیں نظاوروہ بھی ایئر لوپرٹ برنشر لیف لائے نظے۔ تیام مولانا قاری عبداللہ سیم صاب کے مکان برہم الم مولانا حضرت مولانا محد سالم قاسمی صاحب مدخلہم کے قریبی عزیز ہیں اور احفر کے برا درعم زا دمولانا خور شید عالم صاحب ددیو بند) کے برا درجم زا دمولانا خور شید عالم صاحب ددیو بند) کے برا درجم زا دمولانا خور شید عالم صاحب ددیو بند) کے برا درجم نا درما شا اللہ بہاں انہوں نے تعلیم و تبلیغ کا نہا بت مفید سلسلہ جاری کیا ہوا ہے ان علانوں ہیں مورما شا اللہ بہاں انہوں کے دورہ بہت بڑی نعمت ہے اور باشا راستہ مولانا بہاں بہت ابھا کام کر درہے ہیں۔

انہوں نے مغرب کے بعد لینے مکان پرشکاگو کے اسلامی مراکز کے جیدہ جیدہ ذرار معندات کو مدعوکیا ہوا نخا جن میں سے مندرجہ فریل حضرات خاص طور بہ بادرہ گئے ہیں ، سوڈ آن کے ابی جبیل الفدر عالم شنخ محد نور مالکی بہاں ابیمسجد فا وَنڈ لینین کے صدر بیں اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہواکہ ماشا راللہ وہ صاحب استعماد عالم بین اول سعلا نے بی گرانفدر دینی فدمات انجام میں علانے بی ۔

مُناكرا حمدصنقراصلاً ابك سائنس دان بين البين دين سے ابنے گبرے لگاؤ كے اعت مطابعے كر البي البين البين معلومات كے حامل بين المغرب جوغذا بين اور دوابين عام طور بيت مال ہوتی بين ان كے اجزاً تركيبی براننہوں نے بڑی مخت ابك كتاب لكھی ہے جن ميں ان اجساراً كی حقت ابك كتاب لكھی ہے جن ميں ان اجساراً كی حقت وحرمت ہے بحث كی ہے اور مسلمانوں كومتنة كيا ہے كہ دہ كون سى غذا ون سے برمبزر كھيں ، بير كتاب امر مكي كے سلمانوں ميں كا فی مقبول ہے ۔

جناب عابد النّدانشاری صاحب حضرت مولانا حامدالانصاری غازی صاحب صاحبراد بی .عرصهٔ درازست ده امریکه بین هیم بین اورانهون ننه "اقرا فا وَنْدُلِشْن "کے نام سے ایک ادارہ فائم کیا مواسے حب کے تحت انہول نے بچول کی دینی تعلیم کیلئے آسان انگریزی میضابی کتب نیار کی بیب ، جو بڑی کہل ، سادہ اور عصرِ حاصر کے لیے اساوب کے مطابق بیب اس کے علاقہ بھی وہ انگریزی بین بی اور تخفی فی کتب کی تالیف اور اشا عست کا ادادہ دکھتے بیں۔ کچھ عوصے وہ جد ہ میں بھی دہ جد ہیں اور ان سے حد ہ میں بھی اس منصوب کی کچھ نفصبلات شنے بیل ٹی خیس وہ جد ہ میں بھی دیے بیں اور ان سے حد ہ میں بھی اس منصوب کی کچھ نفصبلات شنے بیل ٹی خیس خماب ایم سی سے حیر بین دہ جکے بیں اور امر کی سلمانوں کے مائل سے گہری دلچینی رکھتے ہیں۔

اس سے علاوہ بھی شکا گؤا دراس کی مضافات کے باانزمسلمانوں کی خاصی بڑی نعداد سے اس عثنا بیتے میں ملافات ہوئی ، اور بہال کے سائل کی نفصیلات علوم ہوئی اور دان كئے كم مختلف مسائل كے بيے اہمى تعاون كے طرافقوں برگفتگر ہوتى رہى ۔ اكلامان حمعرات نضاء اورعننا كع بعد مسلم كمبونتى سنطرك بال بب ابب عثائبها ورخطاب كانتظام كيا كباكفا - ببكن ون كا دفت فارغ ظفاً . مجھے داليي بيں بيريش انزنے كے ليے فرانش كاوبزالينا خفاجنا بجرجناب مولا اعبدالترسلم صاحب مجه فرآن ك فونصل خاف لے کتے ہو ٹنکا گؤشہر کے وسط میں مافع ہے رہبال سے فرانس کا ویزا حال کیا۔ ہیس کجید فاصلے برشکائو کی شہری فاق عمارت سببر زبلہ کک ( Sears Building وا فع ہے جنائج مولانا حفر کو داں بھی لے گئے سبتر یا بلڈ مگ اس وفت دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ بیلے نبوآیک کی ایمیائراٹ پیٹ بلٹر ، مگ جو ۱۰۱منزلہ ہے ، دنیا کی بلندرین عمارت تسمجهی حبانی تھی .اس کے بعد نیو آیرک ہی ہیں ورلد ٹریڈ سنٹر تنہیں او ۱۱ منزلہہ باکن ایسکا گو کی بیرسدیرز باده بنگ جو ۱۱۵ منزلول برمشتل ہے ، ان دونوں عمارتوں برکھی سبننت مے گئی ہے برعمارت سطح زببن سے ۱۵۲ مم ا فید بلند ہے اور اگرجہ ٹورنٹو کاسی ابن ٹاور اس سے زبادہ ادبنجا ب ليكن دونون مين فرق برب كرسى ابن الورمحض ايك الدرس اوراس كريفلا شكائوكى سبئرز بلزنگ ابب باقاعده عمارىت بيى جس كى سرمنزل مختلف دفاتروغيره بب مشغول سبے ولندا اگرسی این ما ورونیا کا لبندنزین بینار سے توب دنیا کی لبندنزین عمارت سب گراؤ ناز فلورسے أور سے حبانے کے بیے ایک انتہائی نیز زفتارلفٹ انتعال ہوئی ہے جو ٥٠ سيكند مين ١٠ منزل بك مينجا ديني ہے يہاں ابك نما ننا گا ه بني ہوئي ہے سے

حباروں طرف سنبینے کی دادراری ہیں اوران سے ساتھ دور مینیں نصصب ہیں ۔ ہیاں سے شکا گو ۔ کا بورا شہرا وراس سے بین منظر ہیں منٹی گن جھیل صد نظر یک بھیلی نظر آئی ہے۔

اسی دوزعشاکی نمازمسلم کمیونٹی سنطر کی مسجد بیں اداکی نماز کے بعدایم سی سی کی طرف سے ایک استقبالی عشا تیہ کا ابتہام کیا گیا تھا جس بیں تنہر کے مختلف حصتوں اور مختلف جا توں کے نفر بیا سنا کے نفر بیا سنا کے نفر بیا سنا کے نفر بیا سنا کہ معلمان مدعو سنظے ۔ عثا تیہ سے بعدایم سی کے جیئر بین جنا ب کے نفر بیا سنا کے نفر بین جنا ہے اور اس کے بعدا حقر کا خطاب آخر بیں فخر الدین صاحب کی طرف سے خیر مفدی نقر بر ہوتی اور اس کے بعدا حقر کا خطاب آخر بیں سوال وجواب کی نشست دین کے جاری رہی ۔

اگلادن حجه تفا اور حمبو کی ما زنجی اسی کمبوشی سند کی سجد بی ادا کرنی تفی نمازست بید احقر نے چند منط خطاب کیا اس سے بعد عربی فصطبے ہیں اسی کا خلاصہ بیش کیا بکیونکہ بہاں حاضر من میں عربوں کی تعداد کافی تھی ۔

شکاگرسی اُردَن که ایک عالم شیخ علاقه الدَی خووفری قیام پذیربی گذشته راست مشکاگرسی اردانه ول سفی مجد کے بعد است مکان بر کھانے کی دعوت دی تھی وہ بھی نماز حجوبی نشریف فراست بختی جنانچر نماز کے بعدان کے ساتھان کے مکان برجانا ہوا بیشنے خرد فر بڑے نوش اخلاق، ذبین وزیرک اور بلنسا دعالم بی ان کے مکان برجانا ہوا بیشنے خرد فر بڑے نوش اخلاق، ذبین وزیرک اور بلنسا دعالم بی ان کے ساتھ بہاں سیشیں آنے والے فقہی مسائل رہ نزیک گفتگوری ، نماز عصر بھی انہی کے ساتھ بڑی اور بیاں سے شہر کی ایمک مخالف سیمت میں جانا تھا بہاں مغرب کے بعد سیرت طینبہ سے موضوع براحفر کی نقر برکا اعلان تھا رہا جناع شخبر کے ایک دوسرے ادالیے ہمسلم موضوع براحفر کی نقر برکا اعلان تھا رہا جناع شخبر کے ایک دوسرے ادالیے ہمسلم فاؤ نظیشن کے زیر انتظام نفا اس اور سے کے تخت بھی ایک سیجہ ایک مدرسے اور الان اللہ کی دوسری ساجی اور دعوتی خدمات کا انتظام ہیں داور والما عبد الشرابیاں مہمت مقبول سیے ۔ کی دوسری ساجی اور دعوتی خدمات کا انتظام ہو ماشا انڈ بہاں مہمت مقبول سیے ۔ میں دوس فران کا سلسلہ جاری کئے ہوتے ہیں جو ماشا انڈ بہاں مہمت مقبول سیے ۔ میں دوس فران کا صلعہ جاری کے تو میں براحفر کی نظر میں دوس فران کا سلسلہ جاری کئے ہوتے ہیں جو ماشا انڈ بہاں مہمت مقبول سیے ۔ میں دوس فران کا سلسلہ جاری کئے ہوتے ہیں جو ماشا انڈ بہاں مہمت مقبول سیے ۔ میں دوس فران کا سلسلہ جاری کے تاری میں نواز کو انہا کہ دوسری میں ان کے خود کی دوسری میں نواز کو انہا کہ دوسری دوسری دوسری میں نواز کا معاملہ جاری کے تاری میں نواز کی کا دوسری کھیں تھا تھی دیں ہو تھیں در بر میں دوسری دوسری کے تاری کی دوسری کیا تھا کہ کھیا تھیں کہ دوسری کی کی دوسری کھیں کی کھیں کے تاری کی کھیں کے تاری کے دوسری کی کھیں کھی کھیں کے تاری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دوسری کھیں کو تاری کی کھیں کو کھیں کے تاری کی کھیں کے تاری کی کھیں کو کھیں کے تاری کی دوسری کی کھیں کی کھیل کھیں کی کھیں کے دوسری کھیں کی کھیں کے دوسری کی کھیل کے دوسری کھیں کی کھیں کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کھیں کی کھیل کے دوسری کھیں کی کھیل کے دوسری کی کھیں کے دوسری کھیں کے دوسری کھیل کے دوسری کی کھیل کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کھیل کے دوسری کے دوسری کی کھیل کے دوسری کی کھیل کے دوسری کے دوسری کی کھیل کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے

بهاں بھی مردوں عورتوں دونوں سے علیٰی اختاع کا انتظام تھا تقریباً ڈیڑھ گھنڈ نفر برہوئی بعد بیسسوال وجواب کاسلسلہ بھی رہا۔ عثناکی نماز بھی بہیں اواکی اوراس سے بعد قیام گاہ بروالیی ہوتی۔ اگلے روز جسے ۵ بیے ہی ٹورنٹو وائیں کے بیدائیر لورٹ بنیجنا تھا ، مولانا عبد تلامیم صاحب نے ایٹرلورٹ بربڑی محبت سے رخصت کیا ۔ ڈبڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد ٹورنسٹو پہنچا آج ہی ننام کو والیس کا تی کے بیدے روا گی تھی ۔ برا در محترم جنا ب محد دلی رازی صاحب کے ایک رفیق جنا ب فر آیر صاحب نے بیلے ہی سے بر وعدہ بے رکھا نھا کہ اس نوان ان سے بہاں قیام لیسے گا ، وہ ائیر تورٹ بر آگئے تھے اور ا بینے مکان بر سے گئے۔ ٹورنیٹو کے دو سرے اجماب بھی وہیں نشر لھٹ سے آئے ۔

کہ بیجے ننام کو ایئر تورٹ کے بیے دوانہ ہوتے۔ ایئر تورٹ برالوداع کہنے کے لئے

ہمت سے احباب موجو د نصے جن ہیں حضرت ڈاکٹر محراسا عبل صاحب مسجد المدینہ کے مولا نا

فیلل صاحب بنفتی محد بوسف صاحب ہما لیے میئر بان جنا ب عبد لحی ٹیمیل معا حب محابس

تخفظ ختم نیون کے حافظ سعید صاحب اور ٹورنٹو کے اور بھی متعدّا حباب موجود تھے۔

ٹورنٹو کے دوستوں کا اصرار تھا کہ انجی کم از کم ایک بہفتہ مزید کنیٹر ایس قیام رہے ،

ادھر ولسف انڈیز اور امریکہ کی لعض دوسری رہائے میں انسان سے بھی فون آئے ترفظ کہ جذر وزولال

اِدهرولیٹ انڈیز اورامرکی کانعف دوسری ریاستوں سے بھی فون آئے نفے کہ چندروزوناں بھی حاضری ہو، میکن احفر نے اس سفر کے کئے جو نین سفتے مختص سکتے تنفے وہ ہو کے ہو چکے بھی حاضری ہو، میکن احفر نے اس سفر کے کئے جو نین سفتے مختص سکتے تنفے وہ ہو کے ہو جائے معذر تنفے اور کرا تی میں معبض ضروری مصروفیات کا تقاضا کفاکہ اب حلید وا بہی ہو۔ اس کے معذر

کے سوا چارہ نر تھا ۔ اور بیاں کے احباب نے حب اور خلوص کامعاملہ فبروا یا ، اسس کا

نقش مل برلئے ہیں سات بھے شام بیرین کے بینے روانہ ہو گیا ۔ اس سر سر بیرین کے ان مال کھندہ کر روا: تھی

افريس مين اوردونول ملكون كا وقات مين بالخ كففط كافرق المقتل الموري المو

اس طرح مقامی دنت کے مطابق میں ہے ہے جیجے پیریس پہنچا بیاں ایک وسن سجیعاً جو بیریس میں شجارت کرنے ہیں ، ائیر بورٹ پر موجود نقے، وہ ابنے مکان بیر لئے ۔ دوراتوں کی بےخوالی کے بعد جسن دھنٹے ہے رہم سے سونے کے بلے ملے تو بڑی نعمت معاوم ہے ۔ ظہر کہ ہے رہم کے بعد دو بیر کا کھا نا کھا با ، اس کے بعد سخید صاحب نے شہر کے بعض بالے یہ مقامات سے ہوتے ہوئے ائیر بورٹ لے جانے کا بروگرام نیا یا ۔ بتیرس اہنے حسن اورد عنائی کے اعتباد سے دنیا بھر میں مشہود ہے اوراس میں شک نہیں کہ بیٹنا سرسنرو شاداب اور قدرتی اور تمدنی حسن سے الامال شہر ہے۔ اس کی مخالؤں جبی فدامت اور جدت کا امتزاج یا باجاتا ہے۔ نہایت مہنگا شہر موسنے کے اوجود اُب بھی بیسباحت کا بڑا مرکزے علی فرشانز الیزے دنیا کے صین ترین بازاروں میں شا دموتا ہے جو ابنی وسعت ، صفائی ستھرائی ، عمادتوں کی واتبی فولھ ہوتی اور دکھش درخوں کی دور دیہ قطاروں کے لحاظ سے واقعہ اُ ایک منفر دعلا فرسیے ، جے اور دکھش درخوں کی دور دیہ قطاروں کے لحاظ سے واقعہ اُ ایک منفر دعلا فرسی ، جے جبی قدمی میں ایسے مقامات فسق و جبی قدمی کے بہت موزوں تھے جا ہے۔ اور اُن کی ظلمت ہم جیے کور دل بھی محوس فرد میں رہ سے تا

شانزالبزے کی مٹرک اس چوک بہتم ہوئی ہے جس سے سامنے فرانس کی بارلیمنٹ کی شانداد عمارت واقع سبتے ،اسی چوک میں انقلاب ِفرانس سے وفت باد شاہ کو کھیائسی دی گئی تھی .

یوک کے دائیں جانب مشہور زاندائیل اور واقع ہے جوس کے کہ دنیا کی بلندی است میں است بھی او نجی عمار تمیں بنیں تواس کی عمارت سمجھی جاتی تھی ، بعد میں حب بنیوبارک میں اس سے بھی او نجی عمار تمیں بنیں تواس کی بہویئی ۔ لبکن ابنی خو بصورتی اور کندبک کے اغلبارسے اب بھی اسس کا شارد نیا کی حبین ترین تعبرات میں مؤنا ہے ، اور آج بھی یہ سیاحت کا بہت بڑا مرکز سبے ما مرد ہ فید طب بندید اور تمام تر ہو ہے سے بنا ہمواہے۔

بہ لیرا گاور لوہے کا بناہواہے ،اس کے بائے جس برٹاور کھڑا ہے بڑے وسیع وعرافی اور ملزد ہیں ،اور مان کو جار محرالوں کی شکل میں ایک دوسے رہے مرلوط دکھا گیا ہے ،اس کے بعد ٹا ورلو ہے کے ایک مخروطی ڈھا بیخے کی شکل میں ملند جیلا گیا ہے .
اب اس میں ایک لفظ بھی لگ گئی سے جو ہروفت اس ٹا ور کے در میان کہیں نہ کہیں حرکت کرتی نظراتی ہے ۔ کہتے میں کہ لوہے کا بیصیین ڈھانچہ جند ماہ میں تیار ہو گیا تھا ،
اس میں انسانی محنت اور رو بیر دونوں کا خرج دنیا کی دوسری مشہور بادگا روں کے مقابلے میں بہت کم ہوا تھا .

ابفلَ مُا قرَک بنیج اورگردو بنیس مین خونصورت بارک بندیموت بین فریب سی در بائے سبتن مهم را سب جو بیریَس کو وحصوں بین نقیم کرنا ہے، اور دونوں حصول کو ملانے کے لئے مگہ حاکمہ خونصورت بل بنے ہوتے ہیں ۔

ستبدها حب نے ان سارے علاقوں کا نظارہ ابر بوپرٹ جاتے ہوئے راستے بیں کار کے ذریعے ہی کوا دیا۔ ابفل ما قور کے بیچے ایب بارک میں ہم نے نماز عصرادا کی اور ایٹر بورٹ روانہ ہوگئے ۔ اور ایٹر بورٹ روانہ ہوگئے ۔

نمازمغرب بین نے ائیر لورٹ پرادائی - دات 9 بجے ائیر فرانس کا طبارہ کراتی کے بیے دوانہ ہوا، اور > گھنٹے کی پرواز کے اجد حب کراتی اُٹر انو صبح کے دس نج سے تھے۔ دطن کی مٹھاس کا صبح انمازہ کچھ عرصے وطن سے باہر رہ کر ہی ہونا ہے زرق برق مغربی ملکوں کے طوبل سفر کے بعدا نیا بیر سادہ اور بنظا ہر بے راگ ماحل آنا دکش اور آنا بیارامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملکوں کی آب و تا ب ھیج نظراتی بیارامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملکوں کی آب و تا ب ھیج نظراتی سے اور حب بحرہ عرب کے مت سے مشرق میں خشکی کے آثارا و داس پر کراتی کی ہے ترتیب آبادی بچھری ہوئی دکھائی ویتی سے نو قلب و نظر میں محبّت اور سرور کی تجیب ترتیب آبادی بچھواری بچھواری بھوٹے نگتی ہیں ، اور بیسیا ختہ دل سے بیروعا نیکلنے لگتی ہیں ، اور بیسیا ختہ دل سے بیروعا نیکلنے لگتی ہیں ۔ اللہ ہے ۔ مَّ اُعطر آ در صنا ذریا تھا و سرکتھا و سرکتھا و لا تحد و مسا

## مجموعى بأنرات

اب کم بیں سے دوبراعظم کر کہ جا رسفر کتے ہیں ، جن بیں سے دوبراعظم کر کم کے است کے بیاں میں سے دوبراعظم کر کم کے کے نضے مغربی ممالک کی زندگی اور اس کی نوببوں اور خرابیوں کے بارسے ہیں اسبنے نا ٹڑات میں لینے آمر کمہ کے کہلے سفر نا ہے میں لکھ حیکا ہوں ۔



## اشاریدی (انڈلس)

تمدیمیب ؛ محدعمران اشرف عثمانی محدیجیی عاصم



## اشاريه (١٠٠٠) المركسس) من المركب المر

 \(\delta\) \\ \delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta\) \\\delta

ارگائزیش آف اسلاک کانفرنس ۱۰۰۹ اا راو، آئی سی تنظیم اسلامی کانفرنس) مهاه، مهاس ۱۳۳۱ ۲۹۸ ازاد مولانا ابوالکلام آزاد ۲۱۸ ازاد ویل ۸، ایم ۵۲۵ ۵، ۵۲۹ اگاستاند دیکھنے استبول

- ۵۸7 (۵۲۲ ۵۲۲ ۲۵۲۲ ۵۰۱ ۲۸۵-

، مَا ترک 776 اُت میدان وترکی ۲۳۵ انگاری ۱۹۲۲ أعلى بههر اوس احبلاس ديديند ۵۳۵ اجنا دین - دیکھٹے - جنگ ا**جنادین** احد رجیل) ۱۹٬۵۳٬۵۸ ۱۹۲ · 411 / 11 / 1 / 1 / 1 / 1 أحسن التقاسيم في معرفية الأقاليم ٢٢١ احسان دستنيد واكثر ۱۸۳ ، ۱۸۸ ألا حكام ربعبالحقى ٩٩٠٠٠٠١٩٩ احمان ۸ ۲۸ بع رسنطان) احمد ۲۳۳ احمدانين ۲۲! احديدات عدد احمديثيل ۵۵۲ احمد حوم کان (ایڈوکیٹ) 🕒 ۴ ۵ دامام) احمدين صنبل مهرم سرى r.0 1194 ريشخى احمدا لخفترامفتيمس ٢٩٣

احدداقد ۸۰۰۵۸۰

رعلاب احمدشاكر ۱۵۲

احدشنخ ۵۹۷

أسطريليا ٢٠٠ آغاحسن ۳۲۸ آگره ۱۲ ۵۳۰۰۵ ألغتمان ۲۲۳،۳۲۲ ۳۳۳، 404144.1444 ابرهنته ركينز) ۲۹۸ ، ۲۹۸ ألابتت ٢٥٥ ابان بن سجيد بن العاص ٨ ٣٩ ٣٠ ٣٠ ١ رحضرت ابراتبيم عليانسلام ١٧٠٠ و١٨٥ +47.44 4.49 4.49 4.4.4 ابراميم روالداما ابوبوسفيح بهمل ومسر ابراميم إن جينيك زين ، مام اسلم ، باسلم . ابرامبم وتتو ۲۵۲ ابراتبیم متفرقه ۱۹۰،۳۵۰ ابرائهم مخدوم ۳۷۸ ابرائهم مبارز مولارًا ف ١٩٤٠ ١٥٥ إبن مجرالعسفلاني ودراس كمستفاته د المدکنور*شاکر) ۱۵۳ ۱۵۹ ۲۵۱* ۲۲: ابوطبی ۴۹۴، ۳۹۳ أ بوا لمساكن زحعفر لم*ساك* و ۲۳۹

أيوالهول ٨٨٠٨٤

احمدصقرر فخاكش ١٠١٧ احمدين طولول ۲۲۲ احديم مولآنا محدم ۸۵۲۵۵، ۲۹۵ احدر انخين لابور ١٥٥ ٥ ٢٢٠ احديد أنجن اشاعت اسلام ۵۵۵ اختصارالرشاطي ۱۰۲ اخشيدنون - ۱۲۲ ۱۲۸ ۲۱۲۸ ۱۸ اخواك المسلميين ١٦٣ ا دارة تحقیقات اسلامی و اسلام آباد ) ۲۸۹ اوپ القاصنی ۵۴ رحضرت) اورس عليالسلام مم ٨ اورنس تاری محد ۳۰ ۵ ۳۰ افرح ۱۸۱ اردن ان عون ۱۸۲۰۱۵۵۱۰۱۸۱

م ۲۰۰۰ ۱ رونگ گخاکر م ۱۵ م ادسطو ۱۳۱۵

ادشميدس لطسفى) 🔋 🗝 ۱۳۱۵ ارض القرآن ۲۱۸ ۱۸۸ ارحن مبارک ارص مقدس - فیکھے فلسط ادطغسسدل ۳۲۲،۳۲۱ اردارح فحلانت ۱۸۵ ازیک سمایم از دی مارش بن عمیرا زوی ازمیر ۱۲۷ رجامعه) ارتصر ۲۷۱ ۱۱۷ هسانهم 14-909007-101-10-0149 44117641744. APC ا زهر بونبورستى - وكيمية جامعه ازهر اسامه بن منقذ رجرش ۲۲۳

استنبول د ژکی ۱۹۱۳ ۱۹۱۹ ساز ۳۱۸

###?##!!##.?#P4?#!9

44×144<1441 ×4 4×1444

700,707.707.70.074

7447446. 7 47 CY24 CY2A

09.1747741174.17491744

اشتنبول وحضارة الخلافة الاسلامية ساس

اسرائیل ۱۹۰۰/۹۱ ۲۰۸۰-۲۰۸۲

79 7 · ¥64· 464 · 464 · 464

اسحاق سليم مولانامحد ٢٨ ٥

أسدالغابة الهمماء ٢٧٠

اسلامی تعافتی مرکه: درّرکی) سم اس اسلای نفتراکیڈی دحدہ ) دیجھے تمجمع الففتر الاسلامي دحفر**ت** ) اسم*ا ء*ىنىت عميىش ۲۲۱ ، ۲۲۱ 446.444 رحفرت ) اسماء بنت بیزید ۲۲۰ اسماعيل واكر محده ١٧،٥٠٥ ، 4- Q IBATIBATIBLA اسماعيل بن حما و جوهري - وتكھيے الجوهري اسماعيل فديوياشا ١٣٩٨ اسماعيل صفوى الهما اسماعیل محدرا پروکیش) ۲۰۵، ۷ 040 104 · 1001 1004 اساعیل ب*ن عبدالله* ۲۰۵ اسماعیل کھرا ، محد ۲۵۲ اسمتهه، ولفرندُ كبينشول ۹۱ ۵ اسنا - دیکھیٹے اسلائک سوسائٹی اُٹ فارٹھ اوکیے أسنى المط*الب* IMA رشاه) اسنيفرو اسوال اسوان بند اسود داعی ۱۷۵،۱۷۸

ربنو) مراتيل ۲۹۱٬۲۲۹٬۱۸۷ ۲۹۱٬۲۲۹ - 444 اسرائیلی روایات سه ۲۸ اسفی اسکاربروکمپونٹی سینٹر(کنیٹل) ۸۱ ہ اسكندرير بهاء الهايه الهاء الم وال اسکوتاری ۹ ۳۵۹ اسکودا درایشانی استنبول ) ۱۳۸۸ - 44 + 44 9 9 7 1 4 9 اسلام، دین ۱۵۰۰۵، ۲۰۹ اسلام آیاد ۱۲۱۰،۱۲۱ ایم ۱۸۱۸ اسلاماً باد ایرکورٹ ۹۰۹ ا سلامک ایسوسی امیش دیبا تثینا ۲۲۲ ۲ 410 اسلامبول – دیکھٹے – استنبول اسلامك سوسائنتي آت ما رتعدامر كمه ا ٨٥ 0991011 اسلابک سینشر رمانشرمال ۱ ۹۸۹ 09910961098 اسلا كم فا وَمُدُلِينَ رِسْكُدُوشَ ) ٣٨٩ mar. mai. ma. اسلائک کوا پرٹیو ۴ فرشنگ کاربیردیش دکمنیڈا)

أعلام النساد ٢٥٤ أعوار ١٩٠٠، ١٩٠ مهم افرنقير ۸۸، ۹۲،۹۲،۱۰۵۱ ۱۰۵۱ MAKATA CITALIA VI-A 440,440,00.00,40,616 افریقی قبائل ایم ۵ افسس رطرسوس، ترکی) ۲۱۲،۲۱۵ ۲۲۲ ، ۲۲۸ افضال اکرم ۵۸۳ دملک) افضل ۱۸۴۱ ۱۸۹۰ ۱۸۹ YPO, PIO INT CYTT CIA O CIAA افضل چي حبش محربي ، بيء بي ٥٥ . 004 ا فغانستان ۹۹،۹۹، ۱۱م، ۵۰۵ افلاطون تکسفی) ۱۵ س ا قبالُ علامه أفيال شاعر عام ٢ ٢ ٢ 412,444 أقرب الموارد الماء ا قرأ فا وُ نڈلیشن رشکاگھ) ۲۰۲ اكرمرحيم ١٩٣٨ اكراً با دئ مولانامعيدا حد اكبراً با دى 3-9 1444 اكيرعلى حفنرت مولانا - ٣٩١

امودحنسی (مدعی نیوّت ) ۲۹۲،۲۹۳ الشبيلية ١١٠١٠٠ انرف صاحب ۹۹۵ ا ترف صاحب ( *دیگیڈیٹر)* ۱۵۵ اخرف فان مولانا محد ۵۳۳ ۵۳۳۵ اشتقة التمعات ٢١ ١م اشعرىمولاناعبدالرحيماشعر ۲۰ ۲ ۵۵ **44** ألامه برفى تمييز الصابّة محمد ١٩٣١مه 741.440.444.44.44.64.124 494,464,664,494 أصحاب الأيكة المراء ١٨٩ أصحاب كبيت ۲۲۰،۲۱۹،۲۱۸ 777172677277 اصغر حسين مولاناسيدميان م اصفران ١١م راغب اصفهاني ٢١٣ اصفهاني المم الونعيم اصفهاني ٢٥٠ 79.179 174 ألإعتبار ٣٣٣ راين)الأعرابي - ١٩٦ اعزاز على ٌشخ الادسيضرت مولانا ٥٠٢ اعظمية بهم، يوبع اُلاُعلام لِالزَرِكَلِيُّ ، ۲۸ ۲ ۲۸ ۳۰، ۳۰

4-14-4-4-4-4-1 ام ی آیشار ۱ ۱۸۵۰ ۱۵۸۵ لأحيرن أستاذ عمر بهاالأميري ٣٩٦ ا مين ا بین انشرف نور، مولایا ۱۹۵۰ ۸۰۱۹ 754 . PA4 . PA1 . 100 ا بين سراخ سين جهر ٣٣٠ ٢٨٢٠ ا بين السَّدُونِيهِ الْوَاكُمْرِ ﴿ ١٠ كُلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دبنو، امية عهر ۱۸۴۰ ۲۸۴ اناضول حس*بار ۳۲۳، ۳۲۳* ۳۹۸ ا فاطولىيە دايشا بى تەكى) ۳۲۳ م. ۳۲۳ ٨ بم سو ٠ - ٤ سع الخبن انساعت اسلام ۲۰۰۵۵۸ اندلس ۲۱۵۰۱۹۲۱ ۱۱۰۰ ۲۱۵۰۱۲ 724.444.46 الترويت المرام ١٠٤٠ مرم ٢٤٩٠ ٢٤٩٠ MAM . MAY EMALEMA. رحننرت ، انسنَّ ۱۲۳ ، ۱۹۲۱ ۲۱۹ ۳۱۹ انسأميكلويتديا السا انسائيكلو بيثريا برثانيكا ١٩٤٠١٠٢٨ 744 - 71 - 471 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 747.44

ألأنساب للسمعاني

14.

انكل الدين احسان اوظوا لاكثر ٣٣٢.٣٣١ ۳۵۳،۳۵۰ اکولهٔ ه مختک م الزار و١١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٣٥٠ مهم اليواز ١١٠ ٢٠٨٢٠ ١١٠ ١٠٠٠ 110-110-111-111-11-11-10 MARKAN HITTING CHANGE CHT الجزائرًا يُبرلاننز ٢٠٠٩٠ الجروا يرّ العاميمة -(د ادا لحكومت الجزائر) دحضرت) الياس عليالسّلام ١٣٣ الياس الحاج محد ١١٣ ایگزینڈر*گت*ات انعیل سر ۲۰۶ رام المؤينين عفرت التم تبييب ٢٧٧، ١٧٧٥ 74.1771.777.744 امّ حرام سنبت عملان دصحابیه ) ۳۲۰،۳۱۹ امّ سلمة الم امرتسه ۱۹۴۰ ۵۳۵ ا مرئمن ایمُرلا ثمِننر 💎 ۲۰۱ امریک ۵۸، ۱۳۱۵، ۱۳۸۳، ۱۲۳ 3A1.04A100.10PF10F4 446-646-FAC-PA'FP6

انصاری حضرت ابوا پوب نصاری ۳۵۴ ۱۳۵۲، ۳۵۳ تا ۳۵۳ انصاری شیخ الاسلام ذکریا نصاری ۱۳۵۵ ۱۳۹۱ ۱۳۹۹ انصاری جناب عابدا لندانصاری ۲۰۲ انصاری مولاناظفرا حدانصاری ۲۰۵

۱۵۹۸ انسادی قراکش ظفراسحاق انسادی ۲۰ انسادی جناب نازانساری ۵۳۰ انظرشاه مولانا ۱۹۲۲ انظره درکی ۳۲۱ (۳۲۲ انگلیدی فرانس ۱۰۲ انگلیدی ملاحظ مورد برطانیه انسیس ۳۳

اد لمپک اسٹیڈ پم دانٹرائی ، ۱۹۸٬۵۹۷ اوتیانوس — ویکھیئے ، کچرا دتیانوس اوککو کڈ اکٹر اکمل الدین احسان سر دیکھٹے اکمل الدین احدان اونٹا دیو ہم ۸۵٬۰۰۲ الا ہرام الصا دقہ – دیکھیئے اہرام مصر

دوسازیو هم ۸ ۵ ، ۰۰۰ اوگینیک ابرام مصر الابرام الصادقة – دیکینیک ابرام مصر ابرام مصر ۸۲۰۸۲، ۱۲۸۰ م ۸۹٬۸۵٬۲۸ ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۲۲٬۱۲۰ ، ۱۲۲٬۲۲۰

ابلِ بیت ۵۰، ۲۵۷ ابلِ حجاز ۱۳۱ ابل عراق ۱۳۱ ابلِ مکد ۸۰۳،۳۹۸ دیے گریط مرائل دن چا ٹیمنز مستری

441

ایاس بن سلمه ۳۹۸ اياصوفيا ٢٣٥،٣٢٩،٣٢٠ ٢٣٥، 444.444.544.844 انچصنز زيونان) ۳۱۹،۳۱۲ ۳۱۹ ایڈم کاسک مسٹر 190، 90 ונוט באידיוייאיאיאיים ۲۲، ۵۲۲، ۲۲۲، ۱۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ايرُ فرانس ۱۰۷٬۵۷۹، ۲۰۷ البسط انظياكميني 140 البيشيا دبرًاعظم) ۱۵ ۳۲۸٬۳۲۵ اس 00-17141744174-1749.744 ايشيائ كويك ١٣٢٧٢١٤ ، ١٧١٣ انقِلْحاود زیرِس، ۲۰۷،۹۰۷ ايلم خليج عقبه ١٨١ ٢١٨ ایمیا تراستیت بدیک دنیوارک ۲۰۳

يا تو باریش مهم ۵ باربروساء جرائدين ١١٢٠ ٢٥٢ بازنطيني ۲۰۲۰،۲۵،۲۵ ۲۰۲۰ Try (Pracela Cela iela 774,770,77A باسفورس أبناك و ٣٢٣ ٣٢١٠ אז אין מז אין אין אין אין אין אין אין ragipalipab (par ipr q 761674.674967486748 بالمؤربان ۸۹۵ باطئ تنتيبه بن سلم باطي المام باغيبل ۲۰۰، ۱۹۲۲، ۱۵۳، ۲۹۶ با يزيد بيدرم ۲۲۳ ۱۳۲۵ ۳۲۸ ابيجاني عبدالحق البجاني ١٠٠ اببجالً' على بن القَتْح البجاكَى ٢٨٦ بجاير زانجزارً) ۹۳،9۲۰۹۱،۹۰ 1194-04-1-1-1-1-1-1-196 بختری، شاع ۱۱، ۹۹، ۵۹۸ . بحراثلا نتک رادتیانوس ۲۰۸۰، ۱۰۹ ٥٤٨ ٥٤٠ ١٩٠ ٩٠ ١٩٠ ١٩٥ ١٩٠ ١١٠ 419

ايربگان يارک ۲۲۶ اینجدز، فریڈرک ۸ هم الدان تخفظ ربیحنگ) ۴۲۸ ابوان بم آشگی ربیجنگ ۲۲۳ ايوب آئ بن شوان ۵۰ اتوني سلطان صلاح الدين إيوني ١٢٨ 454144864446441481446144 مأب الأذج دينواد) ٢٠ باب البنود الفوفة ربجاير) ١٠٠،٩٩ باپ توما رومشق) ملاخط ہو \_\_\_ الإب الصغيرس باب الجابيه رشام) ۲۸۴،۴۸۴ ۲۸۴ یاب الدیر زبغداد) هم۲ بإب السعادة داشنبول) ۳۳۰ الباب الشرقى ربغداد) ١٧٣٠ ٢٨٣ ابباب الصيغرز دمشق ) ۲۵۲،۲۳۷ r-6444m444444 - 4444 4444 باب الظاہر ددیوبند) ۱۰۵ الباب العالى - ويكھنے استنبول

باب الوراقين لاكُوف ٢٠٠٠

بخت نصر بهما بختيا ركا كُ حضرت خواج تبطيل مدين نحتيا كأكُنُّ . ٣٠ ٥ البداية والنباية ولابن الأتير) ٥ ١٩ م ١٩ ٩ - 49A : 44 6 6 6 1-1 بدرعلی شاه ٔ مولاناسید ۲۳۷ برھ مذہب r44 بربرى قبيله 91 يرسما تي براما نبه کا ایتر یک **・**プノ. برشش ایترویز مرام ۵ برج غلاط برج القاحرة ١٢١، ٩٩٢ برده انبر ددشق ام ۲۵ دحافظ) برزالی ۲۹۸ برطائير ۵،۷۱ م ۹ م، ۱۴۵ يرمل االم بزارڈ لویسس ۳۹۳ بربإن الدين بن خصر ١٦٠ البرهاني تبييخ محدشهام البرهاني الهمام بشربن سميم ٣٢٠ بشیراحمد قاری ۱۵، ۲۸ م ۱۲۲، ۲۲۰

بحراحمر كهام . אקושפר מדדי מדדי א מאץ بحرادتيانوس ـ ومكيهية - يحراهلانشك ابجرالرائق ۲۲ م بحرزوم ۲۰۸۰۱۹۰۰۹۳ به ۳۵۲ بحرظمات - ويكفية - بحراطلانك بحراكاني ٥٤٨ بحرمتوسط ۲۰۹۰ ۱۱۱۱۱۰۵ مرس بحرمنجد حيولي عام بحرمتیت ۲۰۱، ۲۰۸ و ۲۱۱ ۲۱۱ . کر چند ۱۱ ۲۵۲،۲۵۲ ۳۴۲ ۳۴۷ 44 (AKA . بحرین ۷ بحيرة عرب ٢٠٤ بحيرة لوط ... ويكفيّ ... بحرميّت . کیرهٔ مرمره ۱۳۲۳ ۱۳۲۵ ۲۲۸ ۳۲۸ بجيرة يوهائي ٢٧٣ بخارى مساحب مولانا ١٨٨٥ نخارئ صحيح ۲۰۵۳ ۱۹۰۱۵ ۱۹۰۲ والمعاد المعادة المعادة المعادة ۳۲۲، ۲۲۹ ۱۸۱۵ البخارئ شيخ على بن القاضي عما والدين ١١٨

رابو) مكرين أبي طالب - ٢٥ رفاضی ابق بگراین انعری ۲۸۵ داین بمرعطآر ۲۲ المُكِرِيُّ رَعَايَّاسِ ٢٠٨٠٧٩ البلاغ راميناس هادمهم دحضرت ) بلال صبتني فلا ۹۰۲۵۸ ۲۹۰۰۲۵ P4 # 2 P 9 P 2 P 9 • 2 P 9 P 2 P 9 P بلال حضرت حاحي ١٥٥ بلال مسسلما ن ۲۲۲ بلخة حدثتنغ محلالحبيب بمخوب الاستوام بلقان ۲۲۳ بلقاء ١٨٩٠١٨٠ ٢٢١ بلقتيني علّامها بن عمردسوان البيسي 107 104 تمعيى BMY بنسكا بنكال بننكله وسيس MAR CPARTER 10-4 (#97, #91, #9. KMA9 01410-9 بنوري حصرت مولانا محديدسف بنوري 004-004 بورژوا هم ۵۸

ta 4480148894128441494144 بصاتروعبر ۲۲۵ بعرلی وشام) ۲۲۸ - ۲۳۰ بصره رعراق ۱۷ ۹۲، ۹۲ بطريرك ١٩١٩،٣١٩ ١٩ ١٩٣٠ يعث يارتي ٢٠٨ بغداد ۱۲۰۱۵ ۱۲۰۱۸ ۲۰۰۱۹ بالمر ، ۱ م م دوي له براه ، ۱ م م د دم ر به ا يغداديُ حضرت جنيدين محديغداديُّ ۲۴٬ MYCHA بغدادی خطیب بغدادی ۲۷/۱۹/۱۸ 2012414744 بغية المنتمس الكفيتى) - 1٠١ بقری ابوجیاح ۱۱۳۰۱۱۳ بتيز م دحفرت (بر) مكر رصديق) دشي المترتعالي عنه T.T.C.T. 1140 (19 0) 22 20 (10 0) 4-41-4494449 V CALLA + 17 A . بكمه ابو زيدشنح

بيزتطي بيزفطيه ١١٨، ١١٨ بعيبت دحنوان ۲۹۲ باکستتان ۳۹٬۲۱٬۱۱٬۱۰۰ ۳۹٬ سم، هم، ۲ ۸ ، ۴ ۹ ، ۵ ۹ ، ۴ ۹ ، ۵ ۹ ۱ 74 4.4. VIA 144 A 44. ף - יף - וף ווף י גוץ י בדץ יוץ ץ 441 644 5444 6444 6444 6341234148412.65 077.044.08.4319.01F

۱۸،۳۰،۳۰۳ پاک یبیا دوستی کا مرکز ۲۳۰ پا قسال دوستی کا مرکز ۲۳۰ پا قدان رحیین با ۲۲۸ پایان با درکوه با ۲۲۸ پیرا زاردن با ۲۱۸

246.44634463446

1411441166716617161

098131818211820182.

. کمت نی سفارنت نمانر ۲ ۸۰ ۱۲۰ ۲۵۱

بیت الله ۱۲۰، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۳۹ ۵۱۳، ۲۵۹ ، ۳۳۹ ، ۲۵۹ بیت المقدس ۲۱۳، ۱۹۰، ۲۱۳،

بیجنگ ایٹر نورٹ ۲۵۲ م بیجنگ یونیورسٹی ۲۲۵ م ۲۸، ۲۸ بیروت ۲۸۸، ۲۰۹

بيرزاده تترلف الدين بيرزاده ۱۲۲۴ ۳۳۲۰ يرس ۱۱۱، ۱۱۵، ۲:۲۹،۵۵۰،۲۵۵ 4.41.4.4.4.0.4.4.044 يك مسلر 200،000 و 30.000 پکیاگ \_\_ دیکھنے \_ بیجنگ " مت " تأكر مهد عدد مالم مَّاجِ العروس 199 باج محل رآگره) ۲۰۰۰ التا دزئ اتنا ومصطف كمال النا دندى ٣٩٦ تأريخ إسلام 47 مَّارِيحُ اسلامُ مولاً أمعين الدين نددي 144 تاریخ بغداد - رخطیب بغدادگی) ۲۷۰۱۸ م سر، ۲۲، ۸۳، ۹۳، ۲۸، ۳۸، ۹ ۵ بآريخ خاندان عثمانيه الههه

۱۰ بریخ خاندان عثمانیه ۳۲۲ تاریخ الخسیس دالملآ بار کمبری) ۱۷۳ تاریخ دمشق ولابن عساکر) ۳۵۳ تاریخ دورت عثما نیه ۳۵۲، ۳۲۳ الناریخ الصنعیروللبخاری) ۲۰۲۱ تاریخ الطبری ۱۰۷

پرتاپ گردھ 422 پر تڪال 040 پرمگیزی ملاح 070 يروبذك يم ٩٩،٥٨٢،٥٨١ يستوريا ٢٩٥١٩٨ د١١١٥١٩٥ پريفيکچر رچانسا) ۳۳۴،۹۰۴ ۱۹۳۹،۲۹۲۹ پت در ۹۰۶ يشاوريونيورسى ٣٣٥ بينجەستىيلا – ۳۸۱،۳۷۹ پرپ ريايا) سهم يويسس ۲۹۲ دوره) بياؤ رجائنا) ۲۲۲ یی آئی اسے و یاک ن انٹر نعین ائیرلائینر) 4.9 40 CP 11342 CATIN 367.764 ببيليز اسكوارٌ ربيحنگ ) ١٩١٩ ، ١٣١٨ يبسليز لأبلى

ینتر میرژنر برگ ۲۸ ۵ ۲۸ ۵

پیشرورک ۱۹۲۸

پير جھندو ١٠٠

تقبيرا بن جريه تفسيرقرطبى ٢٢٢ تقرسب التهذيب الموم تقریر نخاری شریف ۵۰۳ تقریر ترمذی تنریف ۵۰۳ شكمله رتوالمحتار ۲-۳ يكما فتح المنهم اللأستان فحديقي العنماني) إها التكمنه التشلة 99 المتكخيص ١٥٥ تلمساك ١٠٨ تمنييدا لطالب ۲۷۶ تنبيه الطربي في تنيزيه ابن العربي (ملتحا**نوي)** تبنييه الغبى تبرئة ابن العربي وللسيط<sup>ري</sup> 411 تنزل الرحل واكتر حبيش ٢٠١٨م تنظيم اسلاي كانفرنس ديكھتے- ارگائزيش آف اُسلابک کا نفرنس تنقيح المقال للمامقاني ملاسم تنك كوا رجائنا) ۱۵۴،۱۵۴ ۲۵۴ ترب دروازه داشنبول) ۳۲۷ توی کا میے سرائے داستبنول) ۳۲4، אלהישואי לההליאה לההטי אלה

مَّارِئِ مُدَّرِ لِلاَّرْرِقِي ﴾ ٩ هـ ٣ تبركات مهم ومهروبهم تبنیغی *حماعت* تبنينى نصاب ٢٧٥ تنبوك ۱۲۵،۱۲۸ ۱۲۵،۱۲۸ تحفة الأشراف ٢٩٨ زک قوم ۳۹۷ ترک مجاہدی م لاک اله ۱۲۲ ۱۸ د ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۲۲ MIH . H - H - H - I - Y A Y - Y A דוש ז זש ש ז ששש ז בשקייאש 444-744 - - 84348.43484 097/09··r90 ترکی جرنیل ۲۲ تذكى رئسيط رنسط ترکی زیان ۳۲۹ زامام) ترم*ڈی* 44 ترمذي حامع اه، ۹۹،۷۹۹، ۲۰۱، 4-4- 414 تعليم الاسلام 440

تغليق انتعليق

100

فيبو ووسيس توحيدا حدر تونفسل حبرل باكسان ١٥١١، ميان أن من ... ملاحظه برو- بيسليذ اسكوارً W. 2 ( W . . . / Y A 9 . Y A T . Y A Y تيسترطيبان محد ۲۱۹،۲۱۸ ۲۱۹ توصيح لموبح ۲۲ توکسس - ۱۱ - ۹ - ۲۹ - ۲۰۱۹ ۱۱۱ YYW.YYW.YYY تونسى علآ رشيخ محدبرم ونسى ١١٦٠١١٥ تیمورننگ ۲۲۳ ر این انیمیئر علامه ۲۹۸ ت**عان**وی مولان احتشام الحق سه ۲ م ردریائے کے تقول ۲۵۲ تحانوي حكيم الاتمت مولا بالشرف على تحانوي روطی» ושי אגץ זץ פין ראין מיףום ماوّن دل ربحایی DW-- 249,071,04-2014 ر اعان رباد شاه -040 المانسوال به در به به د ، به د نعانویٔ مولا ماشبسر الی تقانوی ۱۹۵ ر کشن ایرویز ۲۷۱ نفانوی، مولانات محد ۲۵،۵۲۰ مرودوم صدر ۸۵۵ تقار کھون ۔ (۵۱ مالا) ۲ الد ، لورشو ۲ ۲۵ ، ۵۲۷ ، ۵۲۸ ۵۲۹ - 460 776. 4 - - 10 49 10 1 2 10 14 10 14 ردرایت تھا وَخرد جا کنا) ۲۳۹ نها دَشورُی مسرط 4.0 (4.7 ,4.1 نونگارو مهدد ۱۸ ۵ نهذ*يب ناريخ اين عياكه ١٥٥، ٢*٩٩ پئیلِم*اد*ُ ٹئین ۔ ۲۹ △ - 797, 797, 797, 797. تهذيب التهذيب ١٣٣/١٣٢٠٩٩. 441:000:144 تبذيب الكال ۲۹۸ رحضرت) ثابت بن ا قرم ۲۳۳

ثقافتي انقلاب رجائنا) ۱۲۰، ۲۲۸

تهوفر رقعم 💎 🕕

جامع الحسين (قاهرو) 💎 🕶 ۱۵۲ جامع زیتونه رنونس) ۱۱۷ ۲۵۲ چا مع سلیمانی د ترکی ) ۳۵۹ ، ۳۱۱ سو 444744 حامع السبيمانيرانشاءه وضعا نقبر ٢٦٢ حامع شافعیؓ رمصر) ۱۳۹ جامع عمروین العاص گرفا هره) ۸۹٬۸۸ الجامع الكبسر ١٠٢ بامع کوفر ۲۱،۲۱ ۲۱،۲۷ ما ۲ جا مع مبجد تنگ کوا دچاکنا) ۱۹۸۱ ۲۵۲ جامع مبحدد وبكسسى دجائنا) ١٢١ عامع مسجدولوبند سوا د حامع مسجد سلمان فادسى ديدائن ، ۵۶ ۲ ۲ جامع موت ۲۲۷ جامعه ازهر ۔۔ دیکھیئے ۔ ازھر چامعها سلامیه واسلام آ با ۱۲۱ جامعه ومثق روشق بونیورسٹی) ۲۵۲ P+4 ( Y/1) -744 جامع سلفيه رفيصل آباد) ۲۷۵ *جامعة العاهب*رة ١٢١ جامعه قرآن بلال باغ ردهاكه) ۳۹۲ جامعه نعيميه لامور ٩٠٩ عان منٹس ایٹر بورٹ رجو انسبگ ) ۱۹۵

۲۲ م ، ۱۹۵۰ م ، ۲۵۸ م ، ۹ م م ، 44 9 . 440 . 44 L. 441 . 6 44 . تُقافتي جنگ بدريية نظام تعليم ٢٣ تَعْمَى مِنْمَادِ بِي عبيدِتَقْنَى ﴿ ١٠ رقوم بتود ۲۷۱ ثنية الوداع ٢٢٩ (امام ابو) ٹور ہو '' دوجے '' احضرت) چ*ا بربن عبد* النندش ۵۵ - ۵۸ حابيہ ۔ ديکھئے باب انجاب جایان ۳۵۲ ریشنج**ی جاوالحق علی حاو الحق رشیخ** الأزهر) ۱۵۱ مالندهری مولانا خیرمحد ۲۱۵ جامع آیاصوفیا داشنبول) ۳۲۶ عامع الإمام الأعظم البيطنيةُ رعوات، ٠٠ جامع اموی اردشنق ) ۲ ۱۵۱ ، ۲ ۷ ۲ ۲ 44 - + 444 E + 66 - + 64 E + 60 "الجامع الأمويُّ بتحقيق محمطيع الحافظ د دارابن کنیر دمشق) ۲۷۷ ج*امع ایوایوب انصادی د استنبول*، 704,007,00m,00m جامع آبی یوسف د بغداد) ۳۲ جامع الحاكم لرقاهره) ۱۵۲ ۱۵۸

جزارته شرق البند ۲۷۸ جزری علآمهاین الماثیر جزری ۲۷۸ جورريه ١٠٠٥ جزيره الهارسها جزيرة الضاعة الما جرية عرب ١٩٥، ١٩٥ جزيرة مصر ١٢٢ حسین رردی بادشاه) ۲۲۲ حبتن صدساله ۱۰ را يو ) خعفر حفري ۲۲ ا *رحفرت جعفرصا د*قی ۳۲ ۲۱۰ ۲۸ وحفرت ؛ جعفرطبيّار دا بي الي طالب ) ۲۲۸ 1744 744 644 6444 6444 דארידאיידל ידבא ידבר בשולי وحضرت شاه حلال مجرد اليمني م ٣٩١ مِلال آياد ١٩٥٠ ١١ د ١٢٠٥ م

حلالين وتعنير ۱۲۱۲ ۱۲۲۸ ، ۵۰۰۸ ۰ ۲ ۲۸ -الجاعة المحدير ۳ ۹ ۹ جمال عبدا لناصر ۱۶۳۳ جمعيات الاخوة ۳۳۰ الجمعير ۵۳۰ جان دوم زا دشاه) ۵۶۵ جا دا ۱۷۲۰ ۲۹۰ ۲۹۰ ۳۸ ۳ جیت دا نیال علیدالتلام ۲۹۹ رحفزت) جرئیل علیرالمتلام ۲۹۹ جبل الرقیم ۲۲۲ جبل المقطم ۲۲۹ جبل المقطم ۲۲۸ جبر مبارکه ۲۳۸ جبره ۲۰۱۰ ۲۱۰ ۲۲۰۹ ۳۱۳ ۳۰۳

بوم الكاتب ٢ ١١١، ٩ ١١ الجُومِرِيُ اسمَعيل بن حا و ٩٩ ٣ چها د شاملی ۱۸۵ والورجيل ۲۵، ۲۲۱، ۲۲۵ جيانك يحك ١٥٩٠،١٢٩ رمسٹر) جیا نگزن ہے سے אים לי נפל אים ים ים جيجان ٦ ٢ ١ بحيزه مهري ۱۲۲،۸ ۲۰۲۱، مها، سهما جيسطينين وتيص مهرم سا جيلاني دگيلاني، حضرت مشيخ عبدالقادر يحيلاني حراء ١٠٠ ١١ ١٢٠ ١٢٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ٥٩٠ جین، نمیب ۲۹۹ ''چ '' چانگام ۹۰۰۳ چارکا ولار ۹۵۹،۲۰۰ שונשל בשי איראי אשי איראא چارنس د نگال ایر نورث دبیری) ۵۷۱ چانگ بن اسٹرسط ۱۱۲،۱۹۱۸،۲۰۱۸ جانتا اسلاک ایبوسی اشین ۱۲۰ 

אלי י מאואי - פאלים - יאר כ

841

جمعينة الدعوة الإسلاميه ٣٣١ ٢ ٣٣٠ 4211441 جمعیة علمارٹرانسول بم، ۵۷۵ ۵، ۱۸۵ جمية على رنيتال ١٩٥١م ٢٩٥ جهورير الجزار ويكفية - الجزار جنّة البعقيع م ، جنّ*ت کا دریا* ۹ ۱۹ جنگ اجنادین ۲۰۰ جنگِ صفين ١٩ جنگ تا دسیه ۲۳،۷۲ جنگ رموک در کھتے۔ غزوہ رموک جنگ يمآمر ۲۰۰ حنوبي افرلقير ، ٣٠ ١٧ ٥ ٣٠٥ ٥ ٠ שאחים אכים אדים אם ים אך 00000010010000000 ٥٥٥ - ٢٥٠ ١١ ٥٠ ١٢٥ ، ٥٢٥ 0491046 الجواحرواللدود - 104 م 14 م (علامها بن) الجوزي ۲۰، ۲۵، ۳۳، ۳۳ جوزیفیس، مؤرخ ۲۰۹ جو کھان لو ، کا وَ سَیِّ رِجِاتًا ) ۱۲۲ جوانبرگ دجویی افرهر) م ۲۵ ۸۰ 120,220,240,620,620,620,620,620

جِينَى حِجَاجَ اسابع میستی زبان ۲۲۰ چىنىسفارىخانە 14 مینی نژاد ۸، م حاتم طالً ۱۵۸ طارقت ۲۳۰،۲۳۹ ع*ارة* الشافعي ۲۹ حافظ الأسد ٢٠٠٨ حاكم ٢٥٣ ١٩٣ ماکم یامرانند ۱۵۸۰۱۲۹ حاله عمآر ۱۸۲ انحا وي ۱۰۲ راین *بخیا*ن برس حبشر ۱۹۲۰،۰۷۰ ۱۳۹۰،۱۲۴۹ ۲۹۹ 444.4411747444 حبة بن حوين العرني ١٩ جبيب إرحل حضرت مولاماً ٥٠٢ TATIFFTICALIATIFF & שנה יאנה ילהם ילים حِمَّاج بن غلاطه ۱۷۳ حجآج بی یوست ۲۲،۹۶ جازمقدس ۲۳،۲۲۵،۴۲۲ ۳۳۸ ا الله الم الم الم الم الم الم الم الم

جائنا ايئر لائينز ب سو ہم جِن شه سبوا نگ تی 447 چنگ خامذان 444 چیگىزى 771 پیمرا ی حین 474 چو این لاتی 104.404 جِمَال جَيِير - ويكف - دوارجين يحينگ طائی دسه، ۲۰ ۲ م، ۲۰ ۲۵ د بها دوع ددله ۱ دوله د د ۲ به ۲ ۲۵۷،۲۲۹، ۴۲۶ چانگ کانی شیک ۱۱۳ جيمية جستس محدافقتل ملاحظ مو- انفنل حيمير عين ١١٠ ٩٠٤م، الهم ١٢ ١١م، ١١١م ا به د هام ۱ ۱ ام ۱ ۱ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م פרון ירוף י מין אי - ירוף י וחף 494.491.444.444.444. 444.44L.44 + +441 + 44 - + 40 ۵۲۷، ۲۲ کم ، ۱ ۲ کم

چین کا کمتر چین کا ناسور۔ ملاحظہ ہے۔ دریائے زر د چینی تاریخ کا عظیم مقدمہ ۱۹۲۱ چینی ترکستان ۱۲۷

رشخ) عدیقی را م حرم) ۹ رشخ کا مدیقی را م حرم) ۹ حران ۲۵۳ حران ۲۵۳ حران ۴۹۶ هم کان بشیخ محموطی الحرکان ۴۹۶ هم حرم مشریقیت - دیکھیئے - بیت الله حرم مکتر ب ماخط فرماییئے - بیت الله ۲۸۶٬۱۶۲ مرمین شریقیتی ۱۹۶٬۶۹۵ مرمین شریقیتی ۱۹۶٬۶۹۵ مرمین شریقیتی ۱۹۶٬۶۹۵ ۵ ۲۹۶٬۶۹۰ مرحضرت) حز قبل علیدالمتلام ۲۹۶٬۶۹۰ ۲۹۹٬۲۹۰ مرحضرت عز قبل علیدالمتلام ۲۹۹٬۲۹۰ ۲۹۹٬۲۹۰

دحفرت )حسن دمنی المندعند ۲۰۱۹ ک

حتان ۱۸۱

144 . 147

رحض ابی الحصیرین ۱۳۹ حق موت ۱۳۹ میلی المحصیرین میلایی المحضیرین میلایی المحضیرین میلایی المحضیرین میلایی المحضیری میلایی محفیرین به ۱۳۹ میلایی میلایی میلای ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ میلومیت چای ۱۳۹۰ میلومیت چای ۱۳۹۰ میلومیت میلای میلومیت میلای میلومیت میلای میلومیت میلای میلای میلومیت میلای میلای میلومیت میلای میلای میلومیت میلای میلومیت میلای میلای

حواری بومدین ایر لورث دا کجزائر) حيبي بن انحطب ۴۰۳ وو شخ ۱۰ خادم الحرمين الشريفين سه ٣٣٨ دشّاه) خالد مرحوم 💎 ١٠ غالداسجاق ايڈوكيٹ ۲۸۲۰۴۸ حضرت خالدين سعيدين العاص ٢٩٧ فالدين عبدا نسلام ١٣٥ رحضرت) *خالدین عرفطی<sup>نط</sup>* ۲۱ (علامه) خالدمحود الم دحضر**ت) خالدبن ولين**ز ۱۸۱، ۲۰۰،۱۹۵ PAPERAPERATE خان شادین بهم خانقا دِ اثرنيهِ ١٩٥ *رحفزت) خبار بنا* رامّ المؤمنين مضرت) خديجية ۲۳۲،۳۳۷ خدى الستى توك داندونيتيا) ٣٨١ المخراج ۵۴ خرشيبت ۲۵۵ خرطوم ۵۵۲ لينواخذن ٢٠١ ١٥٥

طیئ علامه بر! ن عبی ۱۵۷ عتر ۲۷،۲۵ طبية الأويار (لأبي نبيم) ٢٤ ٢٥ 44164.0 ct. 4.184.44 ct 497 حادی مسلطان حادی ۹۹،۱۰۰ حادی منصورحاری ۹۱ حادى خانران حاسب ديوان ۱۷۸ الحوى بشيخ سعيدالحوى دسشنخ القرآ) 4.44.44.44.44.44 174, 664, - 94, 494, حميدالند صرت مدلال ٣٩٣ حميدا لنكر، ڈاکٹر تھر ہے 6 حميديه، بازار ۳۰۲،۲۸۲،۲۸۱ زابو) عنیفتر حضرت الم م ۳۶۰۱۹ 4 made bis 4 - 5 m 4 5 m 8 5 m 5 حنيلي مذرب ١٥٩ حنفئ مذمیب الحوازئ احمدين إلى الحوازي 141

عييج فادسس 190 خسرو پرویز ۲۲۵ خلج سنتبه - من مر <u>کیجئے</u> - ابیر الخشني ابوتهيبة الخشني ٢٦٢ تميس صاحب - ١٠٥ وبتوافحشين ۲۹۲ نيين: ن سيتر ١٥٥ خصاف الم ۱۵ فحالت الماتا وحفرت خفرعليهالسلام ١٨٤ خمینی ۳۰ خطِّ استواء ۲۸۳،۳۷۸ شزارج ۲۵۵ الخططالمقربزيته ٢٨٢٠٨٣ ٢٨٠ خوادزم ۳۲۱ ومع والمعاديمة والمعروب والمعادية MA TOTO JOSE خَطِّ كُونَى ١٢١٠ ١٢١٠ خورت پيدا حمد' پردنيس ۱ خطِّ يونا في ٢٢٢ يخرش برعال برياله ١٠٥٠٠ ٢٠ خطيبة النسار ٢٧٠ خوفو رادش، ۱۰۱۰ مرد ۲۰۱ نحضرے ۸۲،۸۷،۸۵ تولاتي، ايومسلم خولاتي ۲۹۳، ۲۹۳ الخلاصته للخزرجي ٣٣ خلافت تثمنير ١١٢ مالام ١١٢ ١١٢ ١١٢ 140 را ألمدك نوى ۱۳۰۰ Criparriaria aray arab خيان من موه #14 'F4F + F 4F (F F4 تغيير ١٦٨ ١٣١٠ ١٠١٠ ١١٠٠ حلافات الت خلآن سنريت الوعلى خلآن ١٣٢٠ 141/140 1/4 خيير بن قانيم ١٦٦٠ زاین) تملدون ۹۸٬۹۱ ، ۹۹، خيةارش ج 109 خلفاتِ دانندين ٢٢٩٠٢٠٨ خيرا للرحداني 👩 🗚 خیرانشرومرسی ۳۵۴، ۲۵۷، ۲۵۲ غيرج بنكال ۲۲۵ 144 - 144 5 144 144 144 خليج طرابير عالام الأا

خیراندین در روسا- ماحظه بو- با در دوسا شیر زران به دد در می

دا دا نی حضرت ا برسیمان دارانی ۲۹۰ 194149 - 144 674. EJI 494 (494 . 494 / 494 وارألإعتصام ٢١٦ دارالإلحارة الجدم وارالبشير ۱۸۳ وارالحكومت ١٥، ١٨، ٣٠١٨ م ٠ ٣١٩٠١٢٠- ١١١٠٩ - ٢٧٢ ٥٠ אשוי בדי בין זיף גאיואם 019102-1040 دارانسلام رقلعه خبير) ۱<۱،۱۳۹ دا رائسنتاره - ويكھے -استبول وادالمعلوم ۲۲ م، ۲۵۴، ۱۳۲۸ ۱۹۲۸ 0.710.010.710.110. 09410416791016109 دارانعلوم ديوښد ۲۰۵۰۲۰۵۰۰۰ 3840081011.014.014.011.01.

AYA COMA

رمامعه) وارا تعلوم كراچي هام ، ٢١٥ אושי ייבשי ייף שי ייש מ وإرابعلوم ندواء إنعلما رانكحتوك سيساه ر ا دارانعلوم فإلك 199 دارالمعارث رمصر ١٨٨١ دحفرت) دا و دعلیرانسلام ۳۳۹ زابی داوّد پستن - ۲۰۳ (۱۹۳ رملآمه) واوُدی - ۳۰۹ دارّه معادف القرآن - ١٠٩ دیتی ۲۸،۳۷۲، ۱۵۵۰ وحله دوريا وعراق ۲۴٬۱۸٬۱۷٬۳۳ 64, 24, 44, 4. 174, 04, 27 درخير ادا الدداسات الإسلامير الم رحضرت ) الوالدر دائباً ۲۰۶،۸۸ درعه رشام) ۴۴،۱۲۵۰ الدرالمختار لاء ۱۳۰۹ دريا سترارون ١٩١٠١٩٠ ٢٠٩

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دریائے موات ۲۲۵

الدريتي وكنورفتى الدريني ۲۵۲ ، ۳۰۰ دعوت اسلامی کالجے ہے ہے ہے دمشق وشام) ۱۹۴۰ ۱۵۲۰ ۱۵۹۰ 774 -470 +441 /410 +4 --7071701170 - CYPT CYPI 704,707,700,707,707 72817441744746.1749 1440 ووسوء كالمساء والمسا دمشق ایتر بورث ۲۰۸ ومشق الجديدة 💎 ۲۸۵ دستن يونبورسى - ديجھنے - جامعة وشق وندان مبارک ۸ ۲۳ الدواليبي واكثرمعروف الدواليبي ٣٩٦ دوحرادولم (قطر) ۳۹۵ الدردا لكامنه ولابن جحر) - 9 🗗 دورهُ افزلقِهِ ١٥٥ دومتر الجندل ۱۸۱ دو بگسی- دیکھتے عامع مسی دو فکسسی د طوی حفرت شاه نصراندین د طوی ۳۰ ۵ ولي ۱۱۵۰۸۵۰ م

دهنگ يل ۵۸۵ دین ا براسمي ۸۸ وبنور دلوارجين ٢٥ م، ٢٧م ، ٢٧م ديوشد راندل) ۲۹۴، ۴۹۸، ۴۹۹ 4.4.6.4.6.4.6. 016 (014 .014 /014 /0 .9 041049104410401014 4.4.644.044 فمائز افرنقيه 040 والمبيل DAVIDAR ولمج عمومت 44 ڈ چے زبان 444 د چ توم 170.440 ڈرین ۲۲۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵ 49004004 בשל ששו אמיות משי מחץ

49

لوهاكه ائتر بورك

وهاكه ريذيو

وصاكه لينيردسنى

را و ن رحمت محضرت ۲۸۸ داوندی ۱۷ رائے پری ۲۳۵ رائے یو رئ مولانا عبدار حیم التے یوری ۵۲۸ دنض ۲۷ الربض رّفلع) ٧٧٢ دمعی بن عام 🛚 ۱۱ المآج هم رجيب ۲۲۱،۲۱۹ رحلة ابن جبر ۲۴۸ رحانی مولانا منت الندرحانی ۸۰۸ دة المحتاريم . ١٠ . ٥ - ١ مربو ما ١٢٠ م الرتسالة الاا رسٹس رگ مہم ہ رشيد بهامي ۲۵۲ رشيد جوتقبا ۵۵۲ رشید) رشید رصنا ۱۶۲ رصافہ ۲۲۰۱۸ دميد، رضوان على وكتور ١٣٣٣ الدفاعئ تثنخ يوسف بإشم الرفاعي ٢٩٦ رقيع الدين مولانًا ٠٠٠ ٥، ١٥ ٥ دمن*يّ البطاني را مِرا* مَّا يِقديم) ۲۲۱،۲۱۹

ڈ سارٹنٹل اسٹور 119 فرنسمنی استیورٹ ۸۸ ويك زيابك ياك مهره ومه الأربى "خاكار" دْمبي طافط شمس الدين دَمبي 44 °44 احضرت ابو) ذر فضاري من «بيهي يغفاري ذع ۲۰۹ دوالحليفه ٢٤١ فوالقرنين ١٠٩٠ ٣٥٢ ٢٥ ذيل طبقات الحفاظ لالتسبيوطي به ١٥ دانشانی دانج بونار ۹۲ دالطة العالم الإسلامي - م ، ١٨ ١١ 041 1007 100 T 170Y راج طفرانحق ۲۱،۸۲۱، ۲۷۵ دازی، محرول رازی ۲۰۵۱۵۵۱ راس اميد ، ۱۰ ۱۴۵، ۹۵۵ داکس ا لرحا د الصالح 🕒 🔾 رافصنی تبرآتی ۱۶۰ رامیس بولی ۱۲۱

444.444 رقیم ۲۲۱٬۲۲۰٬۲۱۸ دمثار دبستی ۲۲۹ ۲۲۹ وملد 440 دوانض ۲۷٪ ۳۰۸ داشاذسید) روحان امبائی ا رُوح المعانى ٢٩٤ روسس مهم، ۱۹۵۸ ، ۵۵۸ دوسی جا رحیت 🕒 ۵۰۷ روشنی رجنوبی افریقی) ۴۲۸ ۵ الروض الأنق بتسهيلي ٢٣٠/١٤٣ دوضر ۱۲۲ ۲۸۱ دوصنة ا قدس صلّى السُّدعليد وسمّ ا ۲۵، ۳۲۹ روم ۱۸-۱۲۲،۲۲۱،۲۲۱،۰۸۱ tokink o chm. chrv ilvi MIN (419 144 144 144 144 1 - 44 . 44 4 . 444 4 44 4 44 - 444 -

> روم جدید ۱۹۱۸ رومن کمیتھونک مهم ۳ رومن کمیتھونک چرچ مهم ۳ رومی حکومت ۳۵۸،۲۱۸

رومی فوج رومیلی حصار ۱۳۲۳ ۱۳۲۵ به ۳۸ ۱۳۹۸:

ر موق میت استها ۱۷ ۵ ریاستهائے متحده امریکه - دیکھٹے امریکی ریاض اسفوس ۱۰۹ رینسی سیس موقل داردن ۲۷۲۲ ریش کارڈز ۶۵۲ - ۱۰۵ ریشی دومال کی تحریک ۱۰۵ رمسٹر) رین جیا بگزن ۲۷۲۲

ذا دغرار ۱۹۱۸ مره ۱۹۱۸ رصفرت در نیر بن عوام ۱۹۱۸ مره ۱۹۱۱ الزحیلی و کمتو رصعطفی الزحیلی ۱۹۰۰ الزحیلی ۱۹۰۰ الزحیلی و کمتو رصعطفی الزحیلی ۱۰۰۰ ۱۰۳ م ۱۰۰۰ دریات کی در در ۱۳۲۱ مره ۱۰۲ مره ۱۲ مره از ۱۲ مره ۱۲ مره ۱۲ مره ۱۲ مره از ۱۲ مره ۱۲ مره از ۱۲ مره از

سابميريا موههم سائنش بينز ۱۵۸۷ ۸۸۵ ساوَتھ شور ، ۹ د سبئ حافظ سبكيٌّ ۲۹۸ مبيريم يبيلزكورث ١٣٢، ١٣١٨ ميرم كورف ١١٠ ١١ ، ١٢١ ١١ ١١ ١١ سیٰ وی ٔ حافظ سیٰ وئی ۱۳۸ - ۱۵۹ معددة المنتهى ١٣٦ ستراتصهياء دجبل) ۱۷۳ مدوم ۲۰۹،۲۰۸ سراج الحق الخاكثر ٣٩٠ السرائى كحدين احديث عبدا لرحن السرائ سربداه کانفرنس ۱۶ سرمنٹ کا کم سرما ودریا کے ) سرايه دارانه تظام مروکا سرمانی زبان ئر می مفتعلی حضرت ۲۸،۲۷، ۲۸ راین ) سعد م ۲۲۸ ۲۹۷ ۲۲۸

تعزم کی سر ۱۵۴ د ۱۵ نەنگى شاد الدىن نۇڭل 💎 بوي پو زمگن نورالدین زمگی ۲۷۹، ۲۷۹ 441.444 رشنخ) زهاوی انجدزهاوی ۲۲ زيارتِ مديية منوّره - ٥٠٢ زیادیمن آنی سفیان ۸۸ زيد بي حارثة " ۲۲۷،۲۲۹ به 244: LAV. 544: VAA. 5444 (ابو) زیدبن طرنف م » زید بن واقد ۲۲۵ زيلي مافظ جال الدين ١٠٠ زینان وممار) ۳۹۲،۳۹۱،۳۵۹ رمیده) زینب بنت علی ۲۵۲،۲۵۹ زین العابدین مفتی مولانا ۲۰۵۵ ۱۹۹۵ "سرس" سا داش صدرانورسا دانت ۱۹۳۳ ۱۹۳۸ مادوغ 714 را دانی حکومت ۲۲ مسالاز قوم ہم ہم سالار کا وَنش ۱ م ۱۸ ۲ ۲ ۲ ۲ م ۸ ۸ م

السالوس على احمد هم م م

سئندرىقدونى - ديكھئے - مقاردنی وحفات بأنميية به ۲۵۹ سلاوتس ۲۲۸ دحا فنطئ سلامه ۱۹۳ إنسلاميُ مشيخ مخية رساي به. إ سينك بههم سنبحق ترک ۱۳۲۱ ۳۲۲ سنطان احمد باساس، ساساس، ۲۲ ساس سلطان مسجد ۳۸۳ سلطنت دوما (دوم) ۱۹۹۹ ۳۲۸ سعطنت عثمانير ۱۳۲۱ ۳۲۱ ۳۹۱٬۳۳۴ السلقيني شيخ ابراميم اللفيتني "۳۰۰،۳۰۰ وحفرت اسلمان فا دسی خ ۸ م م 04-04-04-01-0---4.4 . 4 4 . 4 4 سليك ١٩٢٠٣٩١،٣٩٠ ما ١٩٢٠٣٩١ دحضرت) سليمان عليه التلام ١٩٧٣ ريشخ) سيمان ٢٣٧، ٢٣٧ سلیمان اعظم ۹ ۵ ۳ ، ۳۲۰ **44**44 سيمان عرصاحب ١٩٩٥ سييمان ملاا برأبيم إغلوص ٣٩٢ وسلطان سليم اقتل ١٩٣٨ ٢ ١٣٣

رمضهت ; مسعوب ا في وقاعل ۱۳۰۷ و 21.74.77.77 شعدی ۴۳۹ والمام السعدى الأم رشيح الأسلام الجزئ المسعوداً فلدي 9 4 1 سعودی انیرلاتنتر ۸۰ ۱۹۳۳ سعودي عرب ۳۰، ۱۱، ۲۱ م 444.40.1144.144.444 959 1001 1494 1466 سعید ۲۰۶، ۲۰۵ دحافظ) تعييد ۲۵۵٬۷۵۵، ۲۰۵ سعيدصاحب، بھائي جي ، - ٥ رشخ) سعیدسی ۲۸۲ سبید بی عامر ۲۲۲ دحفرت ابو) سفیاک ۲۹۷۰۲۹۵ \*\*\* P P Y رحضرت بسفیان توری در سقراط ۱۵۳ سقیفهٔ بن*ساعده* ۲۹۱ سكم اابع مكندرصاحب ٥٠١ سکندر دوی ۲۹۲

سورة الاحذاب ٢٣٨٠٢٣٥ سورة البقرة ١٩٧٠٦٥ سورة الروم ۲۲۵ سودة عيس ۲۲۳ سورة الترميق سراك سودة القصيس - ١٨٨ سودة انكبف ٢١٢٠١٨٤ سودة محد ۳۳ سودة الملك سودة النساء - ۲۲۳ مثوریا ۔ ملا خطر کیجئے ۔ شام سورمد د بادشاه) ۸۳ سوق المحميديه - ويكھئے - حميديه رمازار) سوق وروان ۱۲۱۱ سوندا ۸۶۳ سوومت يونين ۱۱ م سوبإدتو ٣٤٩ سوشکارتو ۳۲۹ متویز دنپرسویز) ۱۹۲۰ ۳۲۰ سهارنيورواندي) ۲۹۴، ۹۹۷، Dr. 1014 . 017 سهادینوری علیل احدمولنتا ۲۸ ۵ ساسی مثنا ورتی نمیشی

سيهم كلال ١٠٠١٩٨ דנחידונ ולנ معرمند ادمه السمك المزلوث عاي سموءل بن عادیا - ۱۷۸ سميع الشيصاحب ٥٩٨ / ٥٩٨ سيسع الحق مولانًا ٩٠٥، ٢٥٥ ستبصل مولاما برلجان الدين ٩٠٥٠ سنحابوئ حفرت مولابا مفتى محدادابهم 004 6000 سنكمانك ١٠١٠ اله ١١١٠ م ተልት ነ ተልት سنگایور ۵ ۱۳۷۲ ۲۲۲ **77 17 17** سنىگا يور ائترلائنز ۲۰۰۰ سنگ تشاره مهم سوا ز سوڈان ۲۰۲ سورا بإيا ma1 (ma. سورستان ۲۲ سودالعيون ١٢٨ سورهٔ آل عران هه۲

سينت لارتس ١٩٥١م ١٩٥ سین ورائے ، ۴ مبنيط سينبكال سيوطي<sup>د ،</sup> جلال الدين سيوطي ۲۶ 101-104-104-171-14-14 Seven Sleepers سيويا روئي ، حفظ الرحمٰن مولانا ١٨٩ ش*اخ زرّین - دیکھنے - گو*لڈن ہارن شاذی سینے محدالشا ذبی النیفر ۹۰ شاطبيبه ۳۰۵ تبانعي واكترحس عيداللطيف شانعي 124144414.414.4144 شافعی ، امام محدبن! درسیں ۱۸ ، • سواء اسواء برسواء سماء اسر ۹ ۱۳ ۲ ۱۳۹ ۱۳۹ شافعی دمذیهب ۱۹۰٬۱۵۹

سی این گا در ۲۰۴۰ ۲۰۱۴ سيبوبي وحا ىيىخىىل سا18 داین ستیدانتاس م ۹۹ ۱۸۱۰۹۵۰ سيدي عقنير ااا ميرت ابن مشام ۲۴۰، ۲۴۱، 777 477 سيرت كانفرنس ٣٩٥ سبرت بعفوب وملوك ١٦٥ سيرأ علام النبلاء ٥٥ ٠١٠١٠١٠ 14< 114411001100110011000 r-a ( r · p · p · p · p · 19 9 TOP: 74-14-14-14-14-1 سيف الدوله 10 سيكولرمكومت ١٣٤٩ ٣٨١ ، میننشرات دمیرج ان اسلامک مسطری کلچرا نیژ آرنش ۳۳۰ سبینٹ روما نوس ۲۷ ۳۲۸ ۴۲۳ 444444 سينث صونيا ٢٠٨ ١١٠ ٥ ٣٥

شذدان الذهب دلابن العاد) ۱۳۹ YA4 1104 شرافت حسین صاحب ۲۳۲۲، ۵۳۳ مشرح البهجة ١٣٨ رحضرت) تترمبيل بي حضنه ۲۰۰، ۲۰۰ مثرح تہذیب ۲۲ شرح جامی ۲۲،۲۲ مثرح عقائم ۱۲۴، ۲۰م، ۹۹۰ مشرح وقاير الالهم الالهم الالهم N2. 1401 مترق اردن ۲۲۱۰۲۲۰ الشربعة زاردن) - ۲۱۵ شرنعين فحاكة محده ٣٣٢٠٢٢١ شریف کمیں ساس ہم *رجناب) شریف نیتا* ۱۳۸۸ سُعِی مبیب شطی ۱۱ شعب ہوان ۲۵۵ شعة اسلاميات - ٩٩ ٥ شعبته التخطيط الا شعبة الدراسات والبحوث ١٢ ستعبئ حضرت عامرين شراحيل شعبي الم شعراتی، امام ۲۷،۲۰۰ شعراني عبدالواب شعراني ١٣٤١١٣٥

وذاكث شاكرتكو دعبدا لمنعم ساهها شام ۲، ۱۱، ۸۸، ۵۱، ۱۵، ۱۵، ۲۵، ۲۵۱ المامادع ماده مادلاماعه ماعد 1140 1194111961144114 4.24.4.4.1.199.194.194.194 744. 474. • 4 4. 44 4444 494449 · CH44 CH44 CH44 YA1: YA - (740 (74. 1704 44.1444 CTAT CTATCFAF m.r.m.1 .m... 144 . 490 אדשי דף שי גואי שאאישמא 044 1014 1461 464 شامی و علامه محدامین این عابدین شامی <sup>ت</sup> 4.4.4.4.4.4.4.4.4 شامی بیرا ۲۸۶ ۲۸۶ شان توبگ ۲۳۶ شاتزا بیزے ۲۰۲۱ ۲۰۲۳ دوده)شان سیے رمبین) ۲۲۲ م شابر، محدمولانا ۹۲۹ شا پرسس موازر ۱۱۲ ۵۱۲ شبان المسبحد ۱۳۸۲ شدّاد دبادشاه) هم

وحضرت شعيب عليها نشلام ١٨٩٠١٨٨ ۱۹۰ ۲۹۲٬۲۰۹ دحفرت مولانامغتی محد) شفیع صلی ۹ ( + ) A ( + ) A ( + ) + ( + ) + ( + ) + ( mar, maj , ma. , m. y , y 41 ۸۶۲) ۱- ع، ۳۰۵، ۳۱۵، ۱۵ 011/019/014/014/01A شکاگو ۱۰۴، ۱۰۴، ۱۹۰۴ ۱۹۰۴ م شمال امرکم ۱۵۷۷ ۵۸۱ تتميم ، محفر ١٥٠ ٥ ١ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ ٥ ٥ دمین شن نینگ 🔹 ۵ مع شننگ ۵۸، ۲۷، ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۵۰ ۲۵۰۸ r4.

الشوفة الجنوبية (اغواد) ١٩١٠١٩٠ شوفة شمالية ٢٠١ شهرممنوع ٢٠٣ شهيدكربل ١٥٢ شهيدى بشيخ بريان شهيدى ١٩١٨ مهيدى بشيخ بريان شهيدى ١٩١٨ شيانگ ١٩١٨

شیانگ ۱۹۱۸ شیبانی ۱۱ مام محد بن انحسن الشیبانی ۱۳۸ ۱۲، ۱۳۱۰ ۱۳۱۱

یشخ الآزهر ۱۹۸۱ ۱۵۱ رحفرت بینخ الهند ۱۳٬۵۰۱ ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ شیرکوئی مولانی الوار الحسن ۱۹۵ شیرکوه ۲۸۰ شیوزن ۲۸۰ شیون ۱۹۸ شین زیادی ۱۹۸

صاحب السرّ ه ۵ صالح بشيخ ٢٢٧، ١٧٨٠ صالح طوع ، قُواكش ۱۱، ۲۰۰ زحضرت) صالح عليه السلام ١٤٦ صائع ٔ علآمه ابن صائع رضفی ) ۹ ۸ صحالیر کرام به ۱۹،۰۵۰،۵۵ P 4 1 7 1 7 1 7 1 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 4 1 1,601,644,646,646,616 19-4124 412-4124 4-4 24.0119911901194 444,444,441° +44° +44° +46° 74914 AP14711144 . C+0 6140 F 799479×474×477-479× ٠٠٠ ، ١٠٨ ، ١١ ٠١٠ ه ١١٠ ٥

صحاح ستة ۱۰۲ ۱۹۸ ۱۹۸ ۵۲۲

دصدر، حنيها را ارحن طاعون عمواس ١٩٩٠ ٢٠١ ٢٠٧ د ابو) طال*پ* رحضرت) طا نوت سم م م ۲ طا تقت طبرانی do طبرئ علامها بن جربرطبری ۱۰۷ الطبقات الكبرى ولابن سعد) ۵۲ م ۵۰ 441.4.0.4.4.4.184.184.144 ۳۵۲، ۲۵۲، ۹۵۲، ۲۵۳ 499. FYA الطبقات الكبرى ديسشعراني) ۲۱،۲۰ 147 641 241 241 طراملیس ۲۰۰۰ - سوس طرابير ۱۹۲۳ ۱۲۳ طرابيه بولل ۸۴۴، ۲۶۹ طرسوس وافش)۔ ملاحظہ ہو۔ انسس طربق الهجرة 9 طف که مزید دیجھتے کر ط زمولا ما محمد ) طلحه 📗 🗗 🗗 الطّن ۳۳۰ طوفان نوح س ۲۵۳

صحراءالنغود هاءا صدّام حسین دصدر) ۱۹ صدر انشہیر ۲۸ صدرموه بی چا شامسلمالیبرسی لهیش ۹۳۹ صدقة بن مضور ۲۵ مىدىق، محمر ١٥٨٩ ، ٩٥ ٥ صفترانصفوة ۵۲،۲۷،۲۸ مس صفوة الإعتبا رمستودع الأمعيادوالأقطار (نلیشنے) تحد بیرم 💎 ۱۱۶ (امّ المؤمنين) حضرت صفيّة الم ١٤١٠ ، ١٤١ صقره ۲۸ صلیب ۳۶۱ وحفرت ما فنط) ضامن تنهيگر ۵۲۲٬۵۲۰ منبتی - علامه ابن عميره صنبتی اوا رحضرت مغرّارین از دار ۲۰۰۰ الضوء الآمع ولنسخاوى) ۱۳۸، ۱۹۸ دصدر باکت ن *جزل محد*) منیا الحقی ۲۲۲

عبادئ عدالسلام عبادئ فذاكث سكروشى وزارة الاوقات اردك ١٠١١م ١٩٠١م وحفوت عباس ۲۶ دبنو) عباس سا عباسی الحاج محدیماس خان عباس ۲۷۵ عباسی خلافت ۲۲ عباسی خلفار ۱۲۰٬۷۷۰ ۳۳۸ عبدالله ابراميم المواكثر اا (حفرت) عبدالمترين ام ممتوم ۲۲۲، ۲۲۳ ، ۲۲۳ عبدانندانگیری ۱۲۲ عبداللزين توب - ۲۹۲٬۲۹۳ عيدنندين ماير مه، ۲۵،۵۵،۲۵،۵۸۸ عيدلندين جابرالأنصاري البياضي 🗠 ۵ عبدالنزبن جعغر ۲۵۲ عبداللربن الحارث مجا زايو ) حبدا نتربی حاسلی ۲۷ عبدالنبين رواح ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ 449.444.441 عبدا لنربق سلام سلام عبد*ا* نشمسیم تاری ۲۰۱۰ سر۲۰۰ 4.0 64.4

کمبانسیب ۳۲۰ دبنو) طفت وقبیله) م ۲۰ ۱۷۰ الطتي ٠٣٠ طية را حفرت جعفرطيّاتُ ٢٣٩ دحفرت قارى طيتب صاحب ۴۹۱، 0 prio.210.010. دسلطان *ب* ظاہر ببیرس ۲۲۲ كل مردمشق - ملاحظه مو- الباب لصغير نلابرا لكوفة ٢٥٠٤٣ م رابو، ظبی - دیکھئے - ابوطبی ظهرالكوفة - ديڪھئے ظاہرالكوفة کلهورانحس مولانا ۱۹ ۵ در سع ،، (حاجي) عابدسين - ۳۰ ۵ رقوم) عاد ۱۹۸ مارق حضرت مواكثر عبدالحييُ عارفي ٣٠٢ 040-041-011-011 عاصم المحد تحليع عصم - وتحصين ميش لعنظ العاقبر ١٠٢٠ عالمی کنونشن ۱۰ رحفرت ) عا مُشرِّر اتم المؤسنين ١٩٩ ٢٩٩

دمضرت عباده بن صامت ۱۲۴۰۸۸

44- - 444-144 - 144

عبدا رحمٰن بن بلجم مم ، دالات في عبدا *رحلّ شيب*ان <sub>ال</sub> عدارزاق ۱۹۱۹ رشخ) عدا نعزیزان دک ۲۹۷ عبدالعزيزين مروان ۸۸ عبدالغني حفرت مولاما شاه ۲۱۵ عبدالفيّاح ابوغده رشِّني ۲۳۳،۳۳۲ عبدالقا درميشل ۱۹۸۰ ۵۸۹ عبدائقوی ۲۰۳ دمشخ محر) عبدالكريم المدرس ٢٢ ديشخ اعدا للطبيث آل معد هم ٢ عيدتي ١٨٣ (سلطان) عبدالمجيد ۲ ۳۳ ، ۳۳۷ 74. 644. 644 ديشخ) عبدالمجدم ١٧٠٥٥ ١٩٠٥٥ ريشخ عدالمحسن العباد به ٣٩٧ عيدا لمطلب ٣٣٤ عبدالملك بن عميرالليتي ا، عیدالملک بن مروان ۲۰۲۱٬۲۲۹ دیشن*ج)عیدالمنعم النمر* ۳۹*۹* (مفتی محد) عبده ۱۹۲ عبرانی زبان ۱۲۹

دشنغ) عبدالترشان سب كوئى ١ ١١١م، ١١٠١ وشخ ) عبدالنَّدع*ارف ه*۲۸ 797 · rrr عبداللرين عمرض ۲۳۲،۱۴۸ عيدائلا فاضل کوم رشنخ) عيدالتركنون ٣٩٦ عیدالنزین مبارک ۲۰۳۰، ۲۰۳۰ عیدا دلٹری محدین عبدا لقا در کمکی ۲۲ عيدا لشرين مسعودم ۲۹۰۷۲ ، ۲۹ عيدا نندمين مولاتا ۲۳۷ ريشنغ )عبدالباسط عبدالصمد ٥٠٥ عيدالحق ساحب ٥٥٢ رعلامر، عبدالحق شبسل - 9 و ، ١٠٠ 1-5-61-4 عبدالحق عرجی حضرت مولانا ۸ م ۵ *(سلطان)عبدالحيد ۲۹ س* عبدالحيّ المواكرة ويَحِثْ - عارني عبدالحيّ يُسل ٤٠ ٥ ، ٥ .٠٠ عبدالرحن ۸ ۲۸ ۲ عبدارهمل ماه رائحاج سيد) ال

عَمَانَ مولانَا ظفراحد عَمَانَى ١٧٥ عَمَّا فَيْ مُحرَمُولُ الْرَفِ عِمَّا فَيْ - دَكُمِيسِ مِثْرِلْفِطُ عَمَانُ مولانًا محودا تنرف عَمَّانَ بم . ٣ عتَىٰ ني سرجناب مخورعتَىٰ ني سرجنا عجاثب گھر ۱۱، ۲۰۳۰ ۲۰۳۰ ۳۲۵ - -عجلون ۲۲۲ عجلوتی، علامه اساعیل بن محد ۲۴۷ دات ذ عجیل جاسم النشمی ۱۱ عراق سرها، ١٤٠ سب، ٢٩٠ ٢٩٠ ٥٤٠٥٢٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 44,44,44 44 44,12,00 79- CYAA CYAY CYAY عراق ایتروینه ۱۲ عواتی دینار تههم عراتی قبوه ۲۲ عواقی، زین الدین عراقی ۱۵۴ ۱۵۹ ۱۵۹ يوب ۱۹۱۱۵۹۵۵۹۲۰۹۲ 111 - 1169 1166 1179 679 44 اور، خوار زیر، مهریزویه 414+ 4-0 : 46 عرفيذيال ١٢١ ، ١٣٥٠ ١٨٥٣ ، ١٣٥

דדשי פואי ודאי דדאי אאם

دیتو)عیس ۲۵ العبسى عبداليمل بن احدين عطيه و مکھٹے ۔۔۔۔ دارانی ومونلنا) عبيدالله ٢٠٠ عبيدالندبن جحش ٢٧٥ عبيدالتُدبن زياد ا، مبیدالی *مولئا* ۳۹۰ رحفزت) الدعبيده بن جراح ١٩٢٠١٩١ ٣١٠ ١٩١٠ ٩٠ ١٠ ٢١١٠ ٢١٠ ١٩١٠ ۱۹۹۰--۲۰ ۲-۲۰ ۵-۲۰۲۲۲۲۲۲۲ عِرْ بَشِيخ نورالدبن عرّ ۳۰،۱ ۳۰،۱ عتيق الرحن بمولانامغتي ٢٠٠ عثمان ٹانی رسنطان) سم ۲۳ سنطان عثمان خان ۲۵۲ (حغرت) عثمان عتى <sup>من</sup> ٤٥،٥٥، ١١ ٠٠٣٠٣٩٩٠٣٨ و ١٣٢٠ د ٢٣٠٠ کم اکم عَمَانَيَ مَحْدَتُقَى عَمَانَي مُولِلنَّ حَبِيشَ ١١، ۸ ۷ ۷ عَمَانَى بموللنا محدرفيع عَمَانَى الإه بهم ٥ 0011010 عثماني مولانا محدسهول عثماني ٢٩١

علم اصول ۱۳۲ علام نا في العراق ٢٣ علم حدیث ۲۰ ۱۳۲ ، ۱۵۲۱ مهما علم عقامدَ ۲۳ ۱۴ ملم ففتہ ۱۳۲۰۶۲ علمكلام علىم ميراث ١٩٧١ دحفرت ؛ على ط ۳۳ ، ۲۷،۲۲ ، ۴۸ ، 149 164141411411414 1 494.404 . 444.164 . 161 73847310444 64.4. 144.167.864 عل أكبرة عل يا ثنا ٢٧٦ على بن الفقح البجائي - ديكھتے - البجالَ على بن موسى الرَّصْنا - ١٢٥ علوی سعیدالرحل مولانا ۱۳ ۵ زعلامه این) انعماد ۲۹! ومولانا) عمارصاحب ٥٣٢ رحضرت )عمّا ربن یا نشر ۲۳۹ عمالقه ۱۸۲۱۲۹۹ ۱۸۱۰ مهم عمان زاردن) ۱۸۳ م ۱۸ م۱ م ۱۸۵ TLICAL·CLIV CLIVILLE 444×444×441×44×444 444 ×44 ×44

عرفات ۵۰۵،۹۰۵ عُرُيبن ٩٩ عزيز، واكر محد ١٩٢٣ ٢٥ ٥٣ عزيز بالله ۱۵۸ عزيزالرحمل محضرت مولانا مفتى ٧٠٥ راین) عساکر ۵۵، ۲۹ ۲،۹۷۵،۲۲۲ W--14941496149F عشره مبشره ۱۹۲۰۷۱ عص ۲۸ عطال الويكر ٣٢ عطاء الرحمل مولوي ۱۷۴ ، ۱۷۴ ، ۱۸۴ 4.4.44.104.144.44.44 عقيہ ۲۲۲ عقبه بن عامر ۱۳۹۰ ۱۳۷۱ ۱۲۲ م ۱ ۲۸۱۱ رحضرت) عقبه بن ما فع ۹۰ ۱۰۲۰۱۰۵ 111-14-11-9-11-1-1-6 عقيدة ختم نبوت ٢٥١ عكاظ ٢٣٧ ز*سلطا*ن ) ملاء الدین ۲۲۳ علاء الدين خرو فه بشيخ ۲۰۴ دعلامه)علاء الدين ابن عابدين ٣٠٦ علماءِ ازھر ۱۹۲

4-4 . 4.4

عنوان الدوایة فیمن عرف من العلماء فی الما نة السابعة ببجایة ۱۰۲٬۱۰۱۹۳ دحفزت عیسلی علیه السلام ۲۰۹، ۲۰۹ ۲۱۷، ۲۷۷

عیسائی ۲۵۰ دم ۱۲۰۰ ۱۱۰ کال ۲۲۹ ۲۲۲ س ۲۲۲ م ۲۲۲ - ۲۲۱ و ۱۳

00-1041441 (454

علیسٹی البابی ۱۲۸ عین علی<sup>رط</sup> ۱۲۲ عدد ارج

عینی برزالدین العینیگه ۱۹۱٬۱۹۰،۱۹۱۹ عیدن الاکژ (لاین سیدالناس) ۱۷۵٬۹۹

> ۲۳۱ (۱۸۱ (۱۷۷ « ع »

غازئ مولانا حارالاً نشاری غازی ۲۰۲ دسلطان) غازی عثمان ۳۲۲٬۳۲۱ غازی محود احمدغازی بروفیسر ۲۲ عبرینی ، علامه ابوالعباس الغبرینی

1-1 - 97

غرناطه دانچین) ۱۱۲ غزالی ۱۸۵٬۱۹م ۲۸۷ غزوهٔ احد ۵۱٬۳۵۸٬۵۳۱ ۲۳۹، ۲۳۹ عمده الرعابير (حضرت)عمربن عبدالعربية ۲۷۳، ۲۷۸، ۳۲۱، ۳۰۳، ۳۷۸

رحفزت) عمروین حموض ۵۸ م۵۸ رحفزت) عمرو بن عاص ۲۲٬۱۰۹٬۸۸ ره ۱۳۳ مرو بن عاص ۲۲٬۱۰۹،۱۳۳

> عرة القضاء ٢٠١٠ عواس ٢٠١،١٩٩ عموره ٢٠٩،٢٠٨

موره ۲۰۹،۲۰۸ عموریه ۲۸ عمیدکلیتر اکشرعیتی ۱۱ خایت صاحب دسیمندسیکررشی سفارت خانه پاکستان ۲۵۳،۲۵۳ ۲۵۵۲

فاطمى حكمران ١٥٢ فآدى دارالعلوم ديوبند ٥٠١ فتح ا داری شرح ا بنیاری ۱۲۷۱ ۱۵۵ 11. 161 1166 فتح يورسيكرى ٥٣٠ رشيخ) مستنح الله ۳۲۸ ننتح كمتر ٢٧٥ أتوح البلدان هبلاذرى ٢٧٣ فتوح الشام بواقدى ٢٠٢، ٢٠٢ نخزالدين ١٠٠٠ م.م ردریائے کفرات ۲۰۱۲، ۲۹،۹۵ 1144 فراعته به ۱۵۰،۸۵،۸۹ ۱۵۹ فرانس به ۹۰۳، ۱۰۵، ۱۱۱۳ ۱۱۱ 411 × 611 × 211 × 111 × 24 × 44 × 098109-1019 1041 104A فرانسيسى جرنيل ۲۲۲ فرایک ۲۵۵ فردوسی ۲۲۹ الفرفوربشيخ صالح الغرفور في ٢٨٩ m - 4 cm - 4 cm - 4 cm - . الفروسير ١٩٥

غزوة احزاب الداء غزوة بدر ۵۱ ،۹۳ ،۹۳ ،۹۴۲ - WWA (W-- ( P 4 @ ( P # 1 ) P - P غزوة تبوك ۱۸۲،۱۲۹،۱۲۷ غزوهٔ حثین ۲۰۲ غزوهٔ خندق ۱۲۹،۱۲۹ غزد، خيسر ۲۹۲،۲۳۹ غزوة مونت ۱۲۸۰۲۲۷ ۲۲۸ 741 1441 1444 144V ع وه يرموك ١٤٥٠،١٠١٩٥ غناني مشرجيل بن عمرو غساني ۲۲۸ غفاري بعضرت ابو ذرغفاري ۱۷۷۸۸ غلاطه ۳۵۸ غوطه ۵۲،۲۵۵ دحاجی) غذائث محدیم، ۱۹۵۵٬۵۵۸ "(-9" فالخ عراق فاتح نماز گاھی ہے ۳۵ فادلم، مسرر ۲۰۵ فاروق حميد راشيش منبجر) ۸۴ دحضرت) فاطمة الزهرآر مهرء ٢٥٦ 441

فهرست تراجم فروا دياشا 441 فيشًا عؤرسس 💮 ١٩٥ فريجا مام فيردش أف اسلاك ايسوسى ايشنز فريرصاحب 4.0 فريدآباد ٣٩٢ واليث أكى اسے ، 24 مع د 24 مع د 24 م فے زیا و منگ ریرونیسر) ۲۱ م، م ۲۷ فريد وجدى فصِل آباد ۲۷۵ فرندرك اينحلز - ديكفت البخلز فرینک ویل ایونیو ۸۰ ۵ فرینکفرٹ وجرمنی) ۲۷۲ "**ڻ** فسطأط وسراء وبهاء وبهاء سابهاء سوبم ا تفاسل بهريم 14. بريد. فصوص الحكم تاتيائ، فك شرف قاتيبائ ١٣٦ حضرت شاه فنمنس رحمل تحنج مرادا بادي تا دسیه رجنگ) ۷۴، ۹۴، مو ۹، אדשי פדץ 047 تحارة ننتح المغرب سلاما فقباءصئ تبرسهم فقدتنا نعى ١٣٨ שונונ שפסי דפסי תדם فلسطين ۱۹۱۲۱۹۰٬۱۸۴ ۱۹۱۲۱۹۰ 444.415.414.4-4.4-4.4-1 Quadianisam 447 444 444 304 تمازق مهام فندق البشان ۲۵۲ فندق الحمادتين ٩٣،٩٢ تناسم بإشا ۲۵۲،۳۲۹ ۳۵۲ فندن الرشيد ۱۶ تماسم بن تطلوبنا هم فندق السفير ۹۰ فات الوفيات تنكتبى ۲۸۶ تاسمى، مولانامحدسالم فاسمى ٢٩٩١، 4.4 10.4

تاسیون ۱۹۲،۲۵۲،۲۵۲ ۲۵۲،۲۵۲

W-7 (140 (446 (44)

رشاه) فهد ۱۱

414 . 4-4 . L 44 . L-4 . L-4 . L-4 .441 .44. 6444 .441 .44. 044,010,011,01-1440 14 62 44 61 A 501 A 601 قرآن کرم کے تراجی (موضوع) ۱۲۳ قرافه ۱۳۵ ۱۳۵ قراقم دسسلمکوه) ۱۰ ام، ۱۱ م القرمناوى يوسعت القرمناوى وكور ا لقرن الذهبي- ويكفة - كولان بارن قریش ۵۳ قریش کمتر ۱۳ قزوینی ۲۹،۲۸،۹۵ قرزوینی ملآمه زکرماین محد قز وینی Y+A 61+4 القرويني بشيخ محدبن محدبن احدالبراني القزويني الاابع فسطنطنيه ١١١ء ٣٢٠٠٣١٩ ٣٢٠٠٣١ 448,444,444,444,844 777, P77, 677, 677, F777, 777 אאאי פאתי א א איא איאפא א פשי פפשיף פשיום די הפש **244.24** 

تخاصتى القضاة ٣٨، ٣٦ تاحره ۲۸۲،۲۷ م ۱۹،۸۷، ۹۸ ١٢٨٠١٢٢٠١٢١٠١٢٠ ١٢٨ ٠١٥٠ ١١٨٩ ١١٨٨ ١٨٣١ ١٨٠٠ ۲۵۱ ، ۱۵۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ 444 . 46 A . 46 A تيا و، ۱۸، ۹۸ ت*جالی جادشی دیند*یازا دنزکی) مه ۲ س قیرص ۳۲۰ قطبی یا دشاه ۱۲۲ قبة النسر ١٤٤٢ ٢٤٤ داین، تحتیبر ۱۳۴۰ ۱۳۴ دمختصر) القدوري - ۱۲۰ قدس رقعه ۲۲ تداني كنل معرقذان رصدر ليبيا) قرآن كريم ١٣١٠٩٥،٢٩، ١٣١ ۱۱۸۲ ۱۱۲۰۰۱۲ ۲ ۱۲۴ ۲ ۱۳۲ CHIP CHICKLY CIANCING 747, 447, 647, 474 4-9 . 4-4 . 644 . 644 . 644 . 644 אושויוש אי דאשיום איאם

تنبعة القاهرة ١٣٣ قرالزمال ، مولانا ١٣٥١ ٥٣١ تموص : فلعمّ خيرِ ١٤٩ - ١٤٠ 16 4 6161 قواربي قونگ ۱۲۸ قونيه قېران/قاران ۸ مه قيروان ۱۰۸،۱۰۲،۱۰۸ قيصر زردم) ۲۲،۷۲، ۱۲۲ ۱ 774 · 777 · 777 · 777 رابن قیم ، علام می ۹۱ ۵ فين ۲۳۰ کا چیرا (وادی) - ۱۲۲ كارل ماركس مهمه كأشفر بهابم كافلية ربغداد) ٣٢ کا فیہ ۲۲ دحضرت) کا نب بن بیرخنا 🛚 ۲۹۶ الكامل زلابق اثير) ۱۰۹۰۱۰۸ (۱۰۹۰۱۰۸

تسطنطين شاه ۱۹۴۳ ۱۹۳ قسمترا لملائكتر الموا قصارة 'تلعة خير 149 القصيب، تمنعر ١٩٨٠٩٠ و٩٩ تعبراصغر ۳۲۸ قصرا لامارة هم قعرباب المدفع وتركى الاسه تصرفحدانغاتح ٢٣٦ قصر بلدز ۳۵۰،۳۴۹،۳۳۲ قصص الأنبياء لعبدالوباب النجار Y-9 6119 تخصص القرآك سو إروى - ١٨٩٠ 444 441A تعييروميفي الا القضاى ما فطابن الابارالقصامى 1-1 -99 رعلامه این) القطان 🕟 ۱۰۰ قطر ۳۹۷۰۳۹۵ قطرا لمتدى ١٥٩ رحفرت ، قعقائع ۲۳ ا تفعترالجيل ١٣٨ ١٣٨ تخلقتمسلاح المدين ۱۲۸ ۱۲۸

كتاب المناقب ٢٠٢١ كتب خانرسيماينه ٢٩٣ رعلّامدابن )کثیر ۲۹۸ ، ۲۹۸ کراچی بم ، ۲ - ۲ ، ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ 44014444646 CH40 1459 4 - - 10 CD 10 CT 10 PA 10 - P کراچی ائیر بورهے ۳۷۲ كراجي يونيورستى ١٨٣ كرّاروى، في الحن كاروى مولانًا 4.4 كريلا ۱۷۰، ۱۷۵ و ۱۷۵ کارو وشت كريلا ٧٤، ٢٥٢ in is كرخي حصزت معروف بن فيروز كرخي تع 44 . 44 . 44 . 44 . 44 . 14 4٠.٣٩ کر دی ۲۳ كرغر ممام کرک اسٹریٹ ہم كروگرس فخورپ بهه ۵۵۲،۵۵ ر بیرمحد) کرم شاه چیش سه ۳۷۵ كسري ١١٠١٤مم ١٩ ٥٩٠٥٠

**4.44.44.44.41.4.** 

کانیور ۵۲۰ كانتملوئ مولانا انعام الحسن كانتصلوى ۵4. كاندهلوى مولانا محديجني كاندهلوي كانسولصوبه جين) ۱۵م، ۱۳۱۸ ۵۳ ۲، ۲ ۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ אסאיאס די אאי דאאס יאא. ተተካን ላተካ کانفرش ۹۰ ۱۳۱۲ ۳۲۱ کا نگرلس ۲۰ ہم كآب الأم ١٣٢ کتاب الایمان مه ۵ كتاب التقنبير ٢٧٣ کتاب انتجد ۱۰۲ كمآب الثُقّات دلابن حبالٌ ، ٣٨ كتاب الجنسر الهما کتاب الجواد ۲۰۰۵ ۳۲۰ كتاب الرقاق ۱۰۲ كمآب الذهد 194 كتاب القتلوة ٢٠٢ كآب الطلاق ١١٦ کتاب المغازی - ۲۳۲، ۱۳۳۲

كيونست بإرثى ١٥١٥م، ٢٠م، ١٠٠٨ كيون سسم ٥٥٥ ، ١٩٥٧ ، ١٢٧ کنانہ ۱۷۳ كناني، جثامة بن مساحق الكناني ١٩٩٩ 4.4 كنزانغال بره، ۱۹۹۹، ۱۰۰۸، 4-4 كنكان بههم كنونش ١٠ دوریائے) کنہا ر ۱۷۵ كنيدا الم، ١٨٧، ٥١٥م ١٥٥ AAPIDATIDATIDATIDA. 604 100 100 PAG 4.0 .4 ... 044 كنيدس آبشار ۸۵ كينسته يوخنا ۲۷۲ الكواكب الساكرة تنغزتى ١٣٤٠١٣٥ كواكب الهواء - ۲۰۶ كوالالمبور ٣٤٥ ٣٤٢ كوانكيجو بهابه کوزن وال ۵۹۵ كوديا اام

ممكر 10 كسيله ١١٠ كشف الخفام ٢٢٢ کشک چرالماسی ۱۲۴ تحشميرئ حضرت مولانا اندرشا وكشميري ۲- ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۵ ۲ کعیب ۲۳۷ ربنو) کعب رقبیه) ۲۳۲ كعبدشريف - ديكھئے - ببت اللہ دینی کلپ دقبیل) ۲۳۱ کلیی حضرت وحیة کلبی ۲۹۹،۲۹۸ کلدانی ۵۷ کلیسا ۱۳۳۰ ۳۲۹ ۳۳۳۰۳۳ 441 5449 5444 كقية النيات ٢٤٠ كليم دارانعنوم ااا كحتية الدعوة الاسلامية ٣٣٠ كلَّيةِ الشِّربِيةِ ٢٨٩٠٢٥٢١١ كالآثارك عهرهمه ٢٩٩٠هم کمزنگی جیہ ۳۹۷ كيونني سينطر بإل ٥٨٢ کیونزم ۳۰۸، م ۵۴ كميونسط انقلاب ١٩٥٨ء ١٩٩٨

"5" كارون سنى هاما كبتن ، ايترورد و ۲ س ، ۵ م محرات ۲۲۵، ۲۲۵ م۸۲۵ گدون آسین ۱۰ به گروپ ایریا ایکٹ کام ک گریٹ إل وام: ١٣٠٠ ١٣١٠ مخلت - ام گنبدخفرا و زوراست) گنگا ۱۹۳۳ گنگوه ۱۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۲۹۵ كُنْگُو مِيُ حصٰرت مولا مَا رشيدا حمد كُمُنْگُوسِيُّ 044.040.014.014.0.4 014 1049 104A كككوسي بشيخ عبدالقدوس كنكوسي ٢٥٥ 446,340 گنگوسی مولانامفتی محودگفوسی ۵۳۲ گولڈن غورن کم ہم ہے ، ۱۳۲۵ س 749 . MAN . MAZ . M M M . M T 4 گپوارئ چین ۲۳۲ گیلان ۱۹

کیلانی ریاض الحین گیلاتی بم، مهم ۵

كُوفر كاء الهء مهاء ۵۴، ۱۹۴ 44.44.4114-644.44 كوسمستنان اایم کویت ۱۱، ۳۰۷، ۳۹۲ ۳ کینی ، ذکی کینی مرحم 🕒 ۱۵ 🖒 کے ایل رایم راتیرلاتینز) م ۵ ۵ کیپلکیین ۹۸۵ کیپ آف گڈ ہوپ 🛚 ۵ Cape of Good Hope 440 كيب يراونس ١٩٥، ٥٩٥ کیپ یواتنث ۲۹۹ كميب ها مزن ۱۳،۲،۹،۵ م 104-1004-000-004 44624463 4462240 A 4 4 4 A 4 A مح، أو، قراقع ١١٠ کیرافہ ۲۲ھے كيمبرج ٥٠٩ كينوها دودي) ۲۷۲ DEALDEN LEGAL کیتیا سی ایم ۵۰ م ۵۵۰ - ۵۷۰

نكونيا بمهم تتعنق ۱۱۵، ۲۲۵، ۳۳ ۵، ۲۲۵ 040 تكفنوي موللنا عيدا نحئ تكفنوي ١١٦ رکن پیا وک 409,404,404 ٠ به نم لندن زیرطانیه) ۳۰۳۰ ۳ ۸ ۲۹۲ ۹۹۲ ۱۹۲۰۲۲ م ۱۹۲۵ بدلهاء دلمكم ومحضرت) لوُط عليه السلام ۲۰۸۱۸۲ 414 +411 +4-4 لبر، احترسن لبر انم ۵۵۲٬۵۵ اللؤلؤ والمرجان ١٣٨ ليبيا ١٠١٠ بها١٠٠ ١٠١٠ ١٠١٠ 77 لیٹ ابن سنگر ۱۲۹، ۱۳۳ ام۱۳۸ 170 يرزشعاعين ۸۸۸ رابن ابی میل برقامنی ۲۸۰ ينيشا مهم ۵ ليوشّادُ جي ۱۵۸، ۲۵۹

لاچی همه لاطیتی - ۱۲، ۱۲۸ ۳۱۵ ۳۱۵ لالتملعہ ۳۰ ۵ עולעי מפאי אפא دمسطر) لابن لي ۲۲۲ لآك ١٤ لایخورجامیا) ۲۷م، ۲۷م، ۲۸م 44 - 1 44 1 44 4 لانچوا يربورث ٢٥٣،٧٥٢ لايور ۳، ۵۵۳، ۱۹۸، ۱۹۸ لابوری گروپ ۲۵۵ لاقيمسس اام لا بترری آف کا بھرس ۹۲ ۵ لائك إوس ١٥٨ لینان مهرا، ۲۰۰۷، ۲۷۴ لحظالإ فحاظلابناتفهد ١٥٢١٥١ کخم، قبیلر ۲۳۰ لدحيانوئ يوفانا محدكيست لدحيانوى 1 لسان العرب 1 + 6

*لسا*ك الميزاك

100

مانطول ۲۵۵۱ مده، ۱۹۵۵۹۵ 09910911096 كاوزاء النبر الهام ماہر آآ ہِ تعدیمہ ہے ہ ما وُنك ايورست ١٠١٨ ماؤزے تنگ رحیزمین) ۱۹م، ۲۰۴ וזקי בפקי שבץ ידק ما فيُ سرينيوس ٨٧ دمولانا قاری محدر مبین ۱۳۱ م متنبی *رشاع)* ۵۰۱ متوکل ۲۳۸،۶۱ مجترد الضرينان ١٢٢ محذوب محضرت خواجرن بزالحن مجذرب مجردالميني حضرت شا معلال مجرد الميني موال مجتّة الأحكام العدلية ٢٠٠٩ مجنس تحفظ حتم نوست م ۵۵،۱۰۱۰ ۲۰۵۰ مخيس الدعوة الإسلامية بهماا محبس نودی 🕒 ۲۰۱۳ 💎 محلس المعادث لامشل ١٠٠٠ مجمع الجزارً ٣٤٤ مجمع الزوائد(للبنتيي) ۲۰۵۰۱۸۰ بحع الفقة الإسلاى مصره ) داسلا ى فقا كيدى ) אלה נואל כול יולה כול נוויו - כם

مَا تُرْحَكِيمِ الاتمت ٢١٥ ا جدين عبدالعزيز راميرمنطقه كمر كرم) اا ماجبتير ٢٢ (امام این) ماجه ۲۹۲ داین) ماجرٔ سکن ۱۳۴۰ ۱۹۴۰ ۲۰۱۰ باركسيزم ۵۵۳ ما سوبین رحبیب النّداسوبین) ۴۸ م 4 ٣٠٦م مسٹر، ماشن ہو ہم ہم وحضرت امام) مالک ۲۳۰،۱۳۰ مانك الصغير إلا ما مكي و علامه وزويرما مكي ١٩٢٠١٩١ مالکی نقیب ۱۶۱ ما لکی ٔ مذہب بہ ۱۹۲ مالوكا بريس ماسے کیول ۸۸۵ امتقانی ۲۹ دخلیفر) مامون دسشید ۸۶

احضرت عمد بنسلمه ١٤٠ محدى مولا ما شبيه الحسنين محدى ٢٤٥ رمولانامفتی) محیالدین ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ (مولانًا) محى الدين خان ٢٨٩ رشنح اكبر) محى الدين ابن عربي ٢٨٥،٩٩ مختصرنا ریخ دمشق رلابن منطور) ۲۸،۲۵۴ مختصر خليل الإا مخرى ، الوسعد فاضى ٢٠ مرائن مع، ٢٩، ١٥، ٢٥٠ 40,00,00,00 00 A مرائن صالح ۱۲۱، ۲۱۱ مراس ۵۲۴، ۲۲۵ مررسه انشرف العلوم ٣٩٣ مدرسه اصغريه ۱۵ مدرسه تخفیظ القرآن د ترک که ۲۳۸ مدرسه عاليه ۹۰ مدرسة فاسم العلوم اسلبط) ۲۸۷، ۳۹۰ مر مدرسه کاطبیه ۱۵۲ مدرسته الواغلين 44 س مدتی ، مولانا اسدمدنی ۵۰۷ مدنى، حضرت مولا ناسيد حسين احد مدني رم 091.014.0.4

414.444 644 محرز، علامه ابو بكربن محرز ۹۹ محكمة أأية قدميه ٢٢٣ ٢٢٩ محكمة اوقاف ١٢٢٦ ٣٠٣ محكمة ساحت ١٣ محکمته مذہبی امور ۵۹۳ ردداكش محد ٩٠ رشيخي محلة ٨٤ محدین ایی بکیه ۲۷۱ رمولانا) محدا حدية ما پ گُڙهي ٣٢٥ محدین اسحاق ۲۰۰ رتياح) كلدبن جبرام،۲،۵۰۲،۲۷۵ محدین محبفر ۲۷۱ محد على يا شا ١٢٩ رالحاج) محد على ردان جے سام محدعلى صبيح ١٣٨ رسلطان امحدقائح ١١٣٠ ٣١٣ ٣١٥ ٢٢٥ ~~~ (~~q,~~~ (~~< ,~~~ . אן אין אין אין אין אין מאן יף אין פאשי דםשי א דשי ז דשי אדם رحضرت مولاناحافظ عمداللدصاب ٣٩٢ رشني محدالمارك ٣٩٧

۳۱۸ مرینهٔ الروم داستبول ۱۸ ه مرینهٔ الروم داستبول ۱۸ ه مرینهٔ انسلام ۱۸ مرینهٔ انسلام ۱۸ م مراهٔ رک مهم ۵،۲۵۵ مراهٔ البنان دلباقی ۲۸ م مراه دابع سلطان مه۳۲۰،۴۳۳ مراه دابع سلطان مه۳۴۰،۴۳۳ ۲۵۹،۴۳۲ م

مرائش البوي ١٠٩٠ ١٠٨٠ ١٨٩٠ ١١١

. 444 . 444 . 444 . 444 .

٥٠٤ ١٣٥٥ ١٤١٣ ١٣٠٤ ١٢٩٩

794. 707 (14F مرج لدومشق) ۲۵۱ مرحب زبهم دی بیلوان) ۱۴۲۰۱۴۱ مرزاء خلام احمد قادبانی س، ۱۹۵۹ ۲۱۵ קלוני איףו ספפי צפני 200 07-444-071-004-004 مرزاتی انجن ۱۲۵ مرسسيه راندس) ۲۸۶ مرغوب، محفوظ احمد مرغوب ٩٠٩ مركذالأ بحاث التاريخ والثقافة والفنون الإسلامية اسرب ماسه، وبهر المعرب مركز تبييخ نطأم الدين ٢٠٠ ه مرنگر بهاوری ۱۰ به مرمادا پونیودستی ۱۱، ۳۷۷، ۳۷۰ مریخ سیاره ۲۷۹ مزار ۲۲۹ ۱۲۲ 4.1.49A (444 5% مری ما فیط الوالحجاج مرّی ۲۹۸ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٢٤٦ مستدرک حاکم ۱۹۵۰ ۱۹۳۰ ۱۹۲۰ ۱۹۹۰ ۱۹ "Y.Y .199 مستشاروزيرا لأوقاف ۲۰۲۰۱۵

مستشرقين ۹۱،۳۳۱،۳۰۹ مرموه

وحضرت مسلم بن عقبيل ش مسلم فا وَيْدُ كَيْتُن مِ مِ ٩٠ و مسلم کمیونٹی سینیٹر ۲۰۴،۳۰۲ و ۲۰۴۰ مسلم وزرائے خارجہ 10 دحفرت مسلم بن مخلدانصاری م منداحد ۱۹۲۱۵۲۱۵۲۱ 44.44.4194 مندانشهاب ۹۹ مسندعبدين حميد ۲۳۵ (حفرت)میس*ع علیهالشلام* ۲۹ م (حفرت مولانًا ) تحديث النّدخان صلّ. يُخلِّهم - אם יאן פיקאם יאגם مسيحي مصادر ۲۱۸،۲۱۲ مشاجرات صحاببه مهما مشارف ۲۳۱ المشتة ۱۵۵ مشتری،سیاره ۹۵ مشرق وسطئ ۹۳۵ مشرتى يأكستيان ۲۸۷ مشرقی جاوا ۱۸۳ مشكوة برههم واعهم ويربه ۸ ۲۸ ۵ المصياح المضيئى لابن ابي جدييره ٢٩٩

مسبحدا براسيم الهم مبحدالإسلام 400 مسجدا فضلی ۔ دیکھئے ۔ بیت المقدس مسجدمبت المكرم وأتحصاكرى مهمه مسجدالحافظ ابن حجر ۱۵۲-۱۵۸ مسجد حرام به ملا حظه كيجية بسبت الله مسجدخالدين وليت سابه ۲ مسجد درگاه ۳۹۱ مسيدرجمت ۵۷۹ مسجدسنطان احمد ۲۳۳۲ ۵۳۳، ۳۲۰ مسجدسلمان ۲۵ مسجدا لم مثافعيُّ . ۱۳۳ مسجد ابوعبيده بن جراح ۲۲٬۹۱ مسجدالمدينه 4.01.00، 4.0 مسبحدنبوی حتی النّدعلیروستم ۹ ، ۲۹۳ مسجدالبني سلّى التُرعليه وستم رتبوك) ١٨١ مسبحد نبوطا وَن رَجِو إنسبرگ) ٢٥٥ مسبحوی یار بی ۳۸۲،۳۷۹ (مولانا حکیم)مسعود احمد ۲۸ ۵ رخیمی مسلم ۵۳ ۱۵۴ م ۱۵۲۴۱۱۱۵۱ 747 1484 1444 1164 مسنم ایسوسی اکنین ۱۵۲۵ م ۱۵۱ مسلم بمربراه کا نفرنس ۱۰

(مولامًا) مظهرعا لمصاحب ٢ ٥٥، ١٥٥ -166 11-4 (AA (AH (AY )D) (حضرت)معاذين جبل ط (141, 141, 241, 441, 641, 641) 14.14.414.014.4 11.4 144114.11md .1md .1mo class معارف القرآك ١١٨، ١٩٩٩ פאויחדייםו יום ייודחיודם معارف القرآن شِكْلِهِ 9 م YA-1704111AA1144109110A معرفت حتى ١٣٥ 441 441 441 444 444 444 معال ۱۱۱۱، ۲۳۰ שאאי אף אי אל ל יאל יאל אי אלע (حضرت) معاويم ١٠٢٠٥٨ ١٠٢٠١ مصطفى البايي ١٢٨ 1111 Adi Adiba 1164 1164 114 رسلطان مصطفی سوم ۲۸۰ س 400.44-14-4:4-4.44.40 رحضرت معاوية اورتاريخي حقائق به.٣ مصطفیٰ کمال پاتیا ۲۳۲ معجم البدان للحوى ٩٥،٧٤،٧٤ مصعف بن عرف الم مصلح الدين آغا ۲۸ س 10017117911791171191 مصنف ابن ابی شیبه ۹۸ ۱۳۹۸ المعجم الكبيرلطبراني ١٨٠،٥٥١ مصنف عبدالرزاق ۲۰۲۱۹۹ معجم ما استعجم (للبكري) ١٢٩٠٦٥ مطارصدّام رصررصدام ائتر بورط ۲۱ 144 مطاف ۲۱ معراج، شب ۲ ۱۸ مطعم ابوكمال لرمشق) ۲۸۹ معراج النجاح ٢٠٠ المطلوع بشنخ عيدا للهملي المطلوع ٣٩٧ معركة الإيمان وماديت ٢٢٥ المطيعي يشنخ محدنجب المطيعي ١٩٩٣ معز لدين الله ١٧٦ ١٩٩١ ربنو) معن ۲۳۷ مظایرانعلوم رسهارنبور) ۱۹،۵۱۷ ۵ معبدالرشيدالإسلامي ٥٩٥

094

٣ ٥٠٠٩) ، ١٣١ ، ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ٢ 440.442.404.40A.4424 \*\*\*\* 414 ملائيشيا ١١١ ١٥، ٣٤٦ ٣٤٣ של דישושתמיים בידב. 4401044 منتقى انفكرالاسلامي ٩٣٠٨١ واین ) الملقن 🕒 ۲ ۱۵ المنك المؤيد إلاا الملكيبة فيانشرينية الأسلامية الهمهم المملكنة البياشمية الأرحنية مهمهم مملوك سلاطين ٣٣٨ مثارة العركسس ۲۷۴ منا قب الإمام الأعظم للمكي الم المنتظم لابن جوزى ٢٠ المنجد بهزا (این) منده ۱۹۹ س. ۲۰۱۲ منصور خليفه ١١٠ ١١٠ ١٩ ١ ٢١٨ 124.41.44. منتلة المؤتمرالاسسلامي - ويجهنے -أيك تيزيش آف اسلامك كأنفنس ( ابن ) منظور زموّر خی سر ۲۵

المغازى للواقدى ١٤٣٠ ٢٢٩ ٢ ٢١١ مغيس تقطى ٢٤ مغتی اللبیب 📗 ۱۵۹ رحضرت مغیره بن شعبه ۲۹٬۹۹٬۷۹ کا مفتاح العاوة الع مفتی اعظم دارا تعلوم دیویند ۲۰۰ مفتی مصر ۳ ۲۹ مفروات القرآن ۲۳ المقامات الحربرية المهر مقبرة باب الدبير بهم مقبرة الخيزران ١٢٢٧٠ مغرهٔ تاسمی ۵۰۳،۵۰۱ مقدسىء الوعيدا لندابشارى المقدسى الا مقدمة المعارف ال مقدوتی ، سکندر مقدوتی ۲۵۳،۱،۲۵ مقربذي علامه ۲۸۸۸ مردم 104 - 144 مقوتش رش*ا* ومصر) ۱۲۲٬۱۲۳۰۱۲۲ mmx 1141 . 14 . . 14 4 . 14 5 تحتبه دارانعلوم كراچي ۲٬۵۱۶ ۵۵ كمقشة المثنى المام بهم عمتوب گرامی سرس کتر کمرّمه ۱۸ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۸ و

مُوَطِّلُ ا مام ما لکٹ 🔻 ۱۳۲ موقع أصحاب الكهف ٢١٥، ١١٩، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* مولسری ۵۰۱ مونث لارنس ۹۲ ۵ موستے میا رک ۲۳۸ زابو) الم*هاج* - ۱۱ مهاجر مکی، حضرت حاجی ایدا دانشههاجر مگ 410 .AT. بهتم عامعه نعميه لابور 4.4 فهتمم دا رانعلوم ديو مند ۲۰۵۰ م ۵۰۰ زا دام ) مهدی علیه انشلام ۲۷۷ مهدی تخلیف ۱۸ ۳۳ ۲۳ مهدی عیکسس ۲۱ ۳ نُبِر مبارک ۳۳۸ مُرِنبَوت وم ميدان التحرير ١٢١ میدانیه ۳۰۵ مرحقی، مولانا عاشق البیمبریمتی ۲۸ ۵ "ميرے والدماحية" سون میزاب رحمت ۲۳۹ ميزان الإعتدال للذهبي ٢٩ ميكرو يبثريا

(مولانًا)منظورسين ٦٠١ منف ۱۲۴۰ سرمهما منكاره ١٢٠٨٥ MYA منگ خاندان ۱۲۲، ۲۲۱م ، ۱۲۲۸ منگ مقیرے ۲۲۸ ، ۲۲۸ منگولیا ۱۱۲، ۱۲۷، ۹۵۹ منی ۵۰۹ ۵۰۵ مواحدین رشاہی خانزان) ۹۸،۹۴ موتد ۲۲۱،۲۲۷،۲۲۲ ۱۳۱۲ + 40 ( +44 موجبات الأحكام هم موديه ١٧٤ موزنبيق ۵۵۱ دحصنرت ) موسلی علیدالسلام ۱۲۹٬۹۸ 1119 1111 1114 1114 117. لرحضرت) موسى الأمشعريُ أ 199 (حضرت) موسلی کاظم ۳۲،۳۳۱ ۲۸ موسیٰ بن اکمبدی (خلیفتر) ۳۸ موسوعہ — دیکھیں – انسائیکلویٹریا

میکنگل یونیورسٹی ۵۸۹ نانوتوى مولاما محدىعقوب مانوتوى ١٦٥ میکلاغارد داستینول) ۱۱۹ 044 1014 1014 تانونتر ۱۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵ لأمَّ المؤمنين حضرت ) ميمونغُ ٢٤١ نائب شيخ الأزهر ١٥٢ ناتب صدرصوما لأَسياسي شاور تي كميشي نامکیس ۱۹۱، ۲۰۲ ائت تونفس ۲۷۸ نادرشاه بهمه ناص فواکشه ۳۸۲ ۴۸۲ نبطى مُبت يرمت ٢١٤ نيوفين بونا يارث ٣٨٢ نا حربن علناكس ١٩ النت*ف في النتاويُ ه*م ناظم مجنس تتحقيقات تمرعيه ٣٣٥ ناعم، تلعدخير ١٤٩ - ١٤ مشيخ نخار ۲۸ ۵ نا قدم قصوار سه ۳۵۵ نجار، عبدانو ۱ بنجار (مصری محقق) ۱۸۹ نا کا پرمت ۱۰ بم (درة) نامكو ۲۵ م نجاشی رشا و مبشر) ۲۶۲،۲۳۹ نانوترئ مولئنا محداسن ۱۲ ۵ الوتوي حجة الإسلام مولانا محدقاسم 744 نجران ۱۳۱٬۱۳۰ 01101110-1 نجف ۱۵،۷۴،۷۳ نانوتوئ *مولانا محدم*ظهرنا نوتوی ۱۲۵ رحفرت بإيانجم حسن ٢٠٠ نا نوتوی، مولانا مملوک علی نا نوتوی ا تبخوم الطاهره لاين تغرى بردى ١٢٣ 144.144 240 1014 نخية الغكر 🛮 🗠 ١ نا نوتوی مولانا محدمنیزمانوتوی ۱۹۵۰۱۵

ندوة بهس د

BIA

نعيمىء علامه تعيمى ٢٤٦ نعيمي مولانامفتي محدسين تعيمي ١٠٩ م ١٣١٢م تمرود ۲۹۳ حفرت نوح عبيه انسلام ۲۸،۹۵ 737 77 نودا لأنواد ۲۲ نورالأيضاح ٢٠٠ (مولانًا) نورانحسن ۲۰ ۵ نومانشنوا ۳۷۲ نباوند ۲۹ نبضته العلمار الإيا نباگرا اکتار ۸۳ ۱۵۰۵ ۵۸۹ ۵۸۹ نيبيل االم تيروني لکينيا) به، ۱۱۸۸م ۱۲۵۵ 044104-1004 نیشنل سیسیز کا نگریس ۲۶۱ نین دریائے ۱۲۲،۱۲۱،۸۲۰۸ ا 142,144-1440144 514-5147 نيس پرځ ۲۲ د ببوجے اسٹریٹ نپوجے مسجد

ندوئ مولا ئاسىدا بوالحن على ندوي ۵۵ م 344.044.0 .4 .444 .44. مدوی پروفیسر مبیب الحق ندوی ۹ م ۵ ندوی کواکٹر سمان ندوی ۹ ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۲۹ ندوئ مولاناسيرسيمان ندوى ۲۱۸،۱۸۸ 44.1044104910TA ندوئ مولانا عبدالياري ندوي ١٢٥ النسائي ،سنن ۲۰۴ نصب الراير ١٠٠ تصرانی عالم ۸۸ النصييف سننخ عبدا للذعرنصيف اا نطاة رقلع خير) ١٩٩ شواج كظام الدين اوليائر ٣٠٠ شيخ بنظيم ١١٥، ١٩٥ نعی آبشار ۸۸ ۵، ۸۵ ۵ نعانی مولانا محدمنظور بعمانی ۱۳۳۱ 070,000 جناب، نعيم صاحب ٢٠١ ا (یو)نعیم ا کام 💎 ۲۹ ۱۹۹۱

نیوکاسل ۱۹۸۵ نیوورلڈ پرسیں ۱۹۰۸ نیویا دک ۲۷۸، ۲۷۸۱ سر ۲۸۸ ۲۰۸۵، ۲۰۸۵، ۲۰۹۱ ۲۰۹۵، ۲۰۹۰ ۲۰۹۰

واقدی علامه ۲۰۰۰ (حضرت) والدحاحث زحضرت مفتی محدشین صاحب) ۹۰،۷۹، ۱۲۹۰ ۱۲۹۰، ۱۳۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ ۱۲۹۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰ ۱۲۲، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۹، ۱۲۹

مسط، وانگ یان ۱۲۹م وال لی ۲۹۹ وراچیمیهٔ امین وراچیم ۲۵۵ وراچیمهٔ ابوبکروراچیم ۲۵۵٬۵۵۳ م۵۵ وراچیمهٔ ۲۵۵

وراچید ۵۵۲ وراچیدفنی ۵۵۲ ورلڈاسلاک کال سوسائٹی ۳۳۰ ورلڈ رڈیڈسینٹ ۳۰۳ وزارۃ الادقات ۵۱۰ ۲۲

ویمبے ۸۲ ہ ''هما'' هابيل ۱۸۲ بارون دسشبید؛ خلیف، ۳۱۸ ۳۲۲۳ ##1 \* [#+ \*#4 (محد) إشم لونات 🕒 ۲ ۵۵ ھاشمیبر ۱۲ إلى دُك ال بولل ١٤٧٨، ١٨٧ NOT Lib Lig رحضرت بانی بن عروة که ها وُسُلُّ كُوا يِرِيخُو كَارْبُورُسِنْ ١٨٥ داین) هبیره ایم هيود روم ١٣٥ بری اتساری ۱۵۵ حرقل شاه روم ۱۸۰۰ ۱۸۱ ۲۳۰ N-W-749 البرام الأكبر ٨٣ ٨٥ ٨٥ ٨٦ برم اوسط ۸۲،۸۷ زابن)مِشَام نحوی ۱۵۸ ، ۹۵۱

الوطيح وقلعنجيس ١٦٩ ١١١ و فاقی شرعی عدالت ۳۷۵ وفيات الأعيان ٢٨٠ رحفرت ابد) وفاص ۱۱۲ وكطور برادمشق ۲۵۲، ۳۰۱ وکٹور پر جبیل ۲۷۹ حضرت موکیع بن حراح ۷۰ وكيل الأزهر اهاء ١٥٢ وكميل وزارة اكعدل ال رداكش ولفرير كمنتول استعراوه ولنديذى ۲۷۹،۳۷۸ ولنديزى مترق البند ٢٤٨ وليدين عمدا لملك ٢٤٢١٨٩ ، 414 . 459 . 454 . 45A ولى عبدرياست قط ٢٩٤ وهبى سبيمان بشيخ سمما الوهم والابهام 💎 --ا وى أَنَّ فِي لا وَ كُلُّ ٨٠ ١١٦ ، ٢٣٦ ویت نام اا وبيسك آلَ ليندُ ١٥٥ ه وبيت اندريز ٢٠٥ وبست ورجنيا الأمام وبغور بهابه

يا فعي محضرت المسلم يافعي 💎 🗚 🖈 يترب ومينطيته) ١٠٣ احضرت) يحيي عليه السلام ٢٧٥ دحفرت) یحیی بن معین ۳۸ -یزید بن خالد ۱۹۰۷ م (محفرت) منه بربن ابی سفیان ۱۷۲ يزيرين معاويه ۲۲۰،۲۵۲،۱۰۸ 707 F00 دمفتی ابو) الیسر ۳۰۲ المولانا) يعقوب باوا ١٠١-بعقوب ساروغی رحبس کا بن ۲۱۸٬۷۱۷ אוט אאי דסי דם من ۱۳۰ ۱۸۹ ۲۰۲۰ ۲۹۳۵ ۲۹۳۵ اليمنئ عمارة اليمنى (فقتيه) ۸، دمش پینگ ۸۵۵،۵۵۹،۵۵۹ ینی چری ۳۲۸ אַרוֹט אואי ארץ اليواقيت والدرر - ١٧١ يورب ۱۱۲، ۱۱۱ داره ۱۱۲، ۱۲۲ م MLO . MEM. MER. MIN. LV.

بشام بن عبدالملك ۳۲۱،۳۰۲ ملبش ہوگل ہے ۵ دعلامہ این) حمائم ہما مندو ۹۲۲٬۵۳۸٬۲۷۹ مِندوشان ،، ۱۷ س، ۱۵، ۱۹۳۲ #40 CM A 4 CM C 4 CM C 4 CM C 6 CM C 6 ٢٩٣، ١١٩، ١٩٩، ١٩٠٥، ٢٠٥٠ - 0 7 1 - 0 7 4 - 0 7 0 - 0 7 0 04-104A.040.044.044 ہندی الآصل ماشنیے ۲۲۹۵،۹۲۹ ۱ ۵ ۵ مِنگری ۳۲۲ ہواکوفنگ ہے ہم، - دہم، سر 4 ہم بتول مراه عام ردى) بولى أرتقود كس چرى مهم ہی پوکس ۱۸ ۳ مشیئ علامه ابن حجزشیی هس مبیط واز ۱۲۲۳ يسك بورث المهام ٥ (حفرت مولانا محد) كيينٌ ٢٨٠٥٠٢

يوكنوا بهاء ١١٥٠ ٢١٥ يونمان زجهوديس) مهاه ۱۵ ۱۳۲۰ ۳۲۲ بونانی دیان ۸۵۳ يوناني فلسف ١١٥ وحضرت الونس عليا نسلام ١٨٠ ربولانامحد) يونس عيل ٨١٥ ٥٩٩٥ يونس بن عبدا لأعلى 💎 🐧 رشيخ) يونس مان سين ١٣٨١م ١٣٨١م ף שאי שאאי דיאא يوطاني (محيره) ٢٣١٨ يهودى ۲۷،۸۵۵ رمسش بی جمانگ ینگ ۱۲۷ ختم سشد

ם שאי אץם ישאדים מייםם رحضرت امام ابو) پوسف ۲۳، ۳۷ 4 - 140 54 - 144 - 4V رمفتی محد) بوسف صاحب ۹۰۵۵۸۲ ليسف الميحى الم ٥٥٧ يوسف بن الشفين یوسف جبری ۱۱ يوسف قليج ، أذاكر ٣٦٢ ، ١٩٥٧ mel: me = 1 mym (مولانا) یوسف کران ۱۹۸ ۵ يوسف ماتن ٩ ٩ م يوست نانا بھائى ١٥٢ ٥٥٢ احضرت ايشع عليالسلام ٢٩٧١٨١١١٩٢

## The Meanings of THE NOBLE QUR'AN

by Mufti Muhammad Taqi Usmani

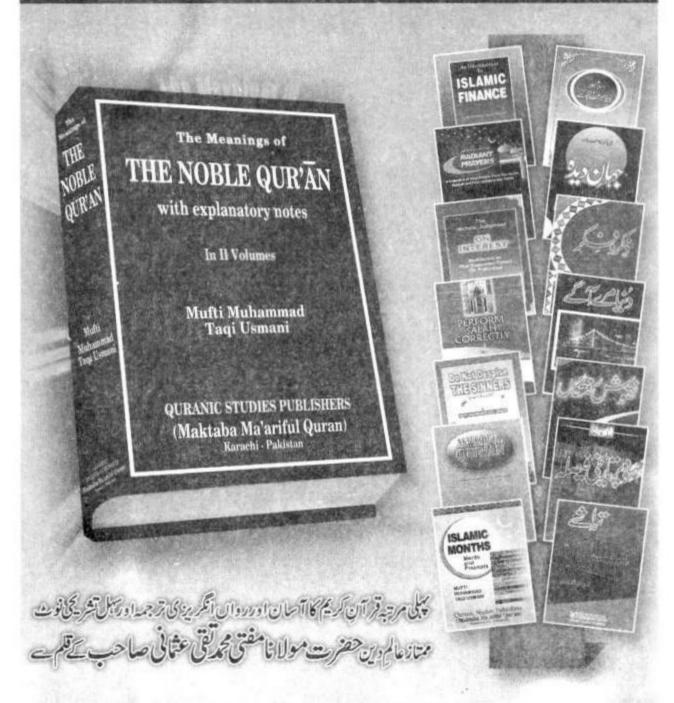



(Quranic Studies Publishers)

فون : 5031566 - 5031566 اى يل mm.q@live.com

ويب ائث: quranicpublishers.com